فقحينفى كالم بينا زوالى تناب

الرام المرام الم



EN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN



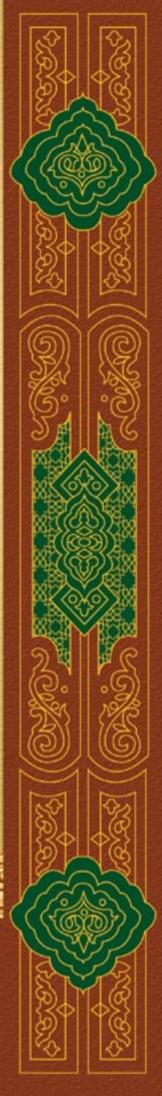









| صفح  | مضامين        | صفح | مضاجين                     |
|------|---------------|-----|----------------------------|
| 99   | حقوق الزوجيين |     | حصەبفتم (7)                |
| 104  | شادی کےرسوم   | 1   | نکاح کابیان                |
| (t-) | حصة علم (8)   | 20  | محرمات كابيان              |
| 107  | طلاق كابيان   | 36  | دودھ کے رشتہ کا بیان       |
| 116  | صریح کابیان   | 42  | ولى كابيان                 |
| 120  | اضافت كابيان  | 53  | كفوكا بيان                 |
| 128  | كنابيكا بيان  | 57  | نکاح کی وکالت کابیان       |
| 149  | تعلق كابيان   | 62  | مهركابيان                  |
| 157  | استثنا كابيان | 81  | لونڈی غلام کے نکاح کا بیان |
| 169  | رجعت كابيان   | 94  | باری مقرر کرنے کا بیان     |

🚅 ﴿ شُرُصُ : مجلس المدينة العلمية (ووت الماي)

| - 4 | 3.3.4                    |     | 400000                   |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| 341 | كلام كے متعلق قتم كابيان | 182 | إيلاكابيان               |
| 356 | لباس كے متعلق قتم كابيان | 193 | خلع كابيان               |
| 362 | حدود کا بیان             | 205 | ظِهار كابيان             |
| 384 | شراب پینے کی حد کا بیان  | 209 | كفاره كابيان             |
| 393 | حدقذ ف كابيان            | 218 | لِعانكابيان              |
| 102 | تعزير كابيان             | 228 | عنين كابيان              |
| 411 | چوری کی حد کابیان        | 232 | عِدْ تكابيان             |
| 420 | ہاتھ کاٹنے کابیان        | 240 | سوگ کا بیان              |
| 422 | راہزنی کابیان            | 247 | ثبوت نسب كابيان          |
| 424 | كتابالسير                | 258 | نفقه كابيان              |
| 431 | غنيمت كابيان             |     | حصينم (9)                |
| 141 | استیلائے کفار کابیان     | 283 | آ زادکرنے کابیان         |
| 143 | مستامن كابيان            | 295 | فشم كابيان               |
| 146 | عشروخراج كابيان          | 304 | فتم کے کفارہ کا بیان     |
| 147 | جزيه كابيان              | 311 | منت كابيان               |
| 153 | مرتد كابيان              | 333 | كھانے پینے كی قتم كابیان |

وُيُّ سُن : مجلس المدينة العلمية (ووت المائ)







ﷺ طریقت امیر البسنّت بانی دعوت اسلامی حضرت علاّ مدمولا نا محد الیاس عطّار قادری مدظله العالی اپنے رسالے تذکر و صدرالشریعی کے صفحہ ہم پر لکھتے ہیں:''صدرالشریعیہ بدرالطریقہ مفتی محدامجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کا پاک وہند کے مسلمانوں پر بہت بڑا حسان ہے کہ انہوں نے ضخیم عربی گئب میں تھیلے ہوئے فقہی مسائل کوسلکِ تحریب پر وکرایک مقام پر جمع کردیا۔انسان کی پیدائش سے لے کروفات تک در پیش ہونے والے ہزار ہامسائل کا بیان بہارشریعت میں موجود ہے۔ان میں بے شارمسائل ایسے بھی ہیں جن کا سکھنا ہراسلامی بھائی اوراسلامی بہن پرفرض عین ہے۔'' (تذکر وَ صدرالشریعیہ ہیں)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!" بہارشریعت" کے اس عظیم علمی ذخیرے ومُفیدے مُفید تر بنانے کے لئے اس پر دعوت اسلامی کی مجلس، المدينة العلمية كے مَدَ في علاء نے تخریج وشہيل اور کہيں کہیں کواشی لکھنے کی سعی کا آغاز کیا اور تادم تحریر 6 حصوں پرمشتل پہلی جلد، 16 وال حصداور 7 تا13 الگ الگ جھے' ممكتبة المدينه' سے طبع ہو كرمنظرعام پرآ چکے ہيں ۔ دعوتِ اسلامي كي إن علمي كاوشوں كي متعدد علائے كرام دامت فيصهم نے يذيرائى فرمائى \_ چنانچه جگر گوشة صدرُ الشّر بعد عليه رحة رب الورى ، حضرت علّا مدمولانا قارى محد رضاء المصطفی اعظمی مدخلدالعالی اینے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: فی زمانداً کابرین کی بابرکت صحبتوں اور یا کیزہ برکتوں سے صفحہ ہستی برخمودار ہونے والی سنتوں کا پیکرعشق رسالت مَآ ب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا مظہر عالمی تبلیغی و اِصلاحی جماعت وعوت اسلامی نے بہارشریعت کی تسہیل وتخ تج کر کے اس کے حق کوادا کر دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبۂ علمی کی اس شاندار کاوش کو دیکھ کریقیناً صدرالشریعه بدرالطریقه حکیم ابوالعليٰ مفتی محدامجه علی عظمی علیه رحمه الله القوی کی روح برنو راعلی علیین میں خوش ہور ہی ہوگی ، کیونکہ صدرالشر بعی علیه الرحمة نے فرمایا تھا که''اگر اورنگزیب عالمگیر علیالرحمة میری اس کاوش (بہارشریعت) کود مکھ لیتے تو یقیناً اے (فقد خفی کےمسائل پرمشتمل خزانہ جان کر) سونے میں تو لتے ۔''اورآج مجلسِ علمیدی اس مبارک کاوش نے صدرالشریعہ کی تمنا کو پورا کردیا، بلکہ یوں کہیے کہ سونے میں تو لنے ہے بھی زیادہ اہم کارنامہانجام دے دیا۔میرےعلم کے مُطابق اِس وقت دعوت اسلامی کے زیر انتظام کئی شعبہ جات دین متین کی مجر پورخدمت میں صبح و شام مصروف عمل ہیں اور شانہ روزمحنت اوراً نقک جدو جہد کے ذریعیہ دری وتبلیغی گتب کثیرہ منصرُ شہود پر لارہے ہیں۔اُسلاف کی بے شار عربی گتب کے پیچے اُردوتر اجم بھی دعوتِ اسلامی کے اُہم ترین کارناموں میں سے سنہری کارنامہ ہے، دین کی جس خدمت کا بیڑ و بھی دعوتِ اسلامی نے اُٹھایا ہےا سے کامیابی کے ساحل ہے ہمکنار کر کے ہی وَ ملیا ہے۔ میری نگاہوں میں دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت وصدرالشر بع علیجا الرحمة کے فیضان کاوہ سفینہ ہے جوالحاد و بے دینی منکرات و بدعات کی تندو تیزموجوں کا مقابلہ مردانہ وارکرر ہی ہے۔ بہارشریعت کی تسہیل و تخ تنج ہے پہلے صرف عکماء کرام ہی استفادہ کر سکتے متھاور تسہیل وتخ تنج کے بعدعوام الناس بھی یقیناً ابمستفیض ہوسکیں گے۔اس ہے بل مُشكل وقد يمي الفاظوں كوتلاش كرنے كے ليے عكماء بھى عربى وأردولغات اپنے ياس ركھتے تھے،اوراب سارے مشكل وقد يم الفاظوں كے معانی جلد کے اوّل میں ہی درج کردیئے گئے ہیں۔اور بید کھے کربھی نہایت مسرت ہوئی کہ ہرمسکا ایک نی سطرے شروع ہوتا ہے۔اللہ ربّ العزّت دعوت اسلامی کی اِس عِلمی کاوِش کواینی بارگاہ میں مقبول فرمائے اورمجلس علمیہ کے تمام لوگوں کے ہاتھوں میں وہ یا کیزہ تا ثیر پیدا فرمادے کہان کے کیے ہوئے تراجم وحواثی ہشہیل وتخ تئے تفسیر وتعبیراطراف وا کناف اورشرق تاغرب کےمسلمانوں میں مقبول ومحبوب

مجلس المدينة العلمية (روت الماي) 👺







| مستعمله جديدالفاظ | قديم الفاظ | مستعمله جديدالفاظ   | قديم الفاظ  |
|-------------------|------------|---------------------|-------------|
| أدهر              | اودبر      | إدهر                | ונת         |
| Utí               | اوتارا     | المر                | اوتار       |
| اتارین            | اوتارين    | أتارك               | اوتارے      |
| أتخ               | او تنے     | EÍ                  | اوتنا       |
| ادحار             | اودهار     | أخحانا              | اوٹھا نا    |
| أس                | اوس        | أثى                 | اوڑی        |
| أسوقت             | اوسوقت     | أسكى                | اوشكى       |
| أے                | اوے        | أى                  | اوی         |
| اكحثروا           | او کھڑوا   | اكحاژ               | اوکھاڑ      |
| 81                | اوگا       | ا <i>گ</i>          | اوگ         |
| Li                | او گ       | ا کی                | اوگی        |
| أن                | اوان       | الث                 | اولث        |
| أنتبين            | اونھیں     | انگلی               | اونگلی      |
| بارے              | باره       | آ وها               | آدھ         |
| 2%                | <i>ç</i> % | بزحا                | <b>!</b> 2: |
| يونهي             | يو بين     | ينه.                | بندا        |
| پانچ پانچىو       | پان پانسو  | پانچبو              | پانسو       |
| پڙوس              | پروس       | پالا                | پرنالہ      |
| رير وسيول         | پروسيول    | پڙوي                | پروی        |
| يڑھا              | 12         | پ <sup>ر</sup> پوتا | پر پوتا     |

| قَدَيْنَ جَدِينُدَ الفَاظِ | ,          | شرنيعت بملددة (2) الماريخ | المنابع المناب |  |
|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| پڑھیں                      | پرین (     | پڙهاؤ                     | 抄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| پُرانی                     | بورانی     | ايووا                     | 829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| پيوپھيا <u>ل</u>           | پھو پيال   | پھوپھی                    | پھوپی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| جدهر                       | جدير       | 19.7                      | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| tiz                        | چورانا     | چنبیلی                    | پتملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| خ پوزه                     | 821.7      | چُمروانا<br>چُمروانا      | چپوژانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| والهنى                     | وخي        | פניזא                     | נוץ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| زن وشو ہر                  | ذَن وشو    | رجنزی                     | رجستری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| مجھدار                     | سمجھ وال   | سفيد                      | پيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ئناد                       | سونار      | سموے                      | سنبوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| صابن                       | صابون      | فُهُ                      | خبرخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| كنواري                     | كوآرى      | تيار                      | طيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <sup>-</sup> کنویں         | كوئين      | كنوال                     | كوآل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| گچھا<br>ا                  | آپھا       | كواژ                      | كيواژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| مدعاعليه                   | مدعیٰ علیہ | لبا                       | لنبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ننانوے                     | نناوے      | مند                       | مونھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                            |            | ورخا                      | ورفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

# المحلادوم (2) کی اصطلاحات باعتبار حروف بھی جھی

#### الف

| کسی شے کے نفع کاعوض کے مقابل کسی شخص کو مالک کردیناا جارہ ہے۔ (بہارشریعت،حسیرا میں ۹۹)                                                                                                                                                                             | اجاره       | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| کسی کوکسی کام کی وہ اجرت (مزدوری) دینا جواس کام کے کرنے والے کوعام طور پردی جاتی ہے اجرت<br>مثل کہلاتی ہے۔                                                                                                                                                         | أجرت مثل    | 2  |
| مال شريك بهن بھائى يعنى جن كى مال ايك ہواور باپ الگ الگ ہول۔                                                                                                                                                                                                       | اخيافى      | 3  |
| سے اگر قول ہے ہوتو اس کے ارکان ایجاب وقبول ہیں، مثلاً ایک نے کہا ہیں نے بیچا دوسرے نے کہا<br>میں نے خریدائیج اگر قول ہے نہ ہو بلکہ فعل ہے ہوتو چیز کالے لینا اور دے دینا اس کے ارکان ہیں اور بیہ<br>ایجاب وقبول کے قائم مقام ہیں۔<br>ایجاب وقبول کے قائم مقام ہیں۔ | اركانِ تِيْ | 4  |
| یعنی پیشاب کرنے کے بعداییا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہوتو گرجائے۔ (بہار شریعت،ج،ج،ص،۱۲)                                                                                                                                                                             | استبراء     | 5  |
| مالك كا اپنى (نئى) لونڈى سے شريعت كى مقرر كرده مدت تك جماع ندكرنا تاكدرم كا نطفه سے خالى ہونا<br>واضح ہوجائے۔                                                                                                                                                      | استبراء     | 6  |
| بالغد عورت كي كي مقام سے بيارى كى وجدسے جوخون لكاتا ہے استحاضد كہتے ہيں۔<br>(بهارشریعت،ج ا،حصر اجس                                                                                                                                                                 | إشخاضه      | 7  |
| کاریگرکوفرمائش دے کرچیز بنوانا، آ ڈر پرچیز بنوانا۔ (ماخوذاز بہارشر بعت، ج۲، حصداا، ص ۵۰۸)                                                                                                                                                                          | انتصناع     | 8  |
| ديكهي ذوي الفروض                                                                                                                                                                                                                                                   | المحلب فرأض | 9  |
| جس پرمطالبہ ہے یعنی مقروض اصیل ومکفول عنہ ہے۔ (بہارشر بیت،ج۲،حصة ۱۱،۹۳۸)                                                                                                                                                                                           | اصيل        | 10 |
| دو شخصوں کے مابین جوعقد ہوااس کے اُٹھادینے کوا قالہ کہتے ہیں،ا قالہ میں دوسرے کا قبول کرنا ضروری<br>ہے تنہاا یک شخص اقالہ نہیں کرسکتا ہے۔ (ماخوذاز بہار شریعت،ج۲،حصداا ہم ۲۳۳۷)                                                                                    | اقاله       | 11 |
| ديكھيے إكراه شرى _                                                                                                                                                                                                                                                 | اكراه       | 12 |

| ناحق ایبافعل کرنا کہ وہ مخص ایبا کام کرے جس کووہ کرنا<br>بانب ہےکوئی ایبافعل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ ہے مکرّ ہ |                                                                             | إكراه شرعي     | 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| کر ہ جانتا ہے کہ بیخض ظالم ہے جو پچھ کہتا ہے اگر میں نے<br>۔ (ماخوذاز بہارشر بعت،حصدہ ابس ۳)                   | (جے مجبور کیا جائے) اپنی مرضی کے خلاف کرے مرم                               |                |    |
| رارکیا که بیمیرا بچدے۔<br>(بهارشریعت،ج۲،حصدہ بص۲۹۳)                                                            | وہ لونڈی جس کے ہاں بچہ پیدا ہوااور مولی نے اقر                              | أم ولد         | 14 |
| تشریق کہتے ہیں۔ (ردالمحنار،ج۳،ص۷۱)                                                                             | دس ذوالحجہ کے بعد کے تین دن (۱۱و۱۴و۱۳) کوایام                               | أيام تشريق     | 15 |
| کے دن کہان میں روز ہ رکھنامنع ہے اسی وجہ سے انھیں<br>(ماخوذاز بہار شریعت ،ج ا،حصد ۵،ص ۹۶۷)                     | عیدالفطر،عیدالاضی اور گیاره، باره، تیره ذی الحجه که<br>ایام منهیه کهتے ہیں۔ | أيام أمنهتيه   | 16 |
| یجاب اور دوسرے کا قبول کہلاتا ہے۔<br>(ردالمحنار، ج٤، ص ٧٨)                                                     | نکاح (عقد) کرنے والوں میں سے پہلے کا کلام ا                                 | ايجاب وقبول    | 17 |
| چارمہینے قربت نہ کرےگا۔<br>(بہارشر بعت، ج۲، صد۸، ص۱۸۲)                                                         | شوہرکا میتم کھانا کہ حورت سے قربت نہ کرے گایا۔                              | ايلا           | 18 |
| (ماخوذاز بهارشر بیت، ج۲، حصه ۸، ص ۱۸۳)                                                                         | ايماايلاجس ميں چارمہينے كى قيد ند ہو۔                                       | إيلائے مُؤتِد  | 19 |
| (ماخوذاز بهارشریعت، ج۲، حصد۸، ص۱۸۳)                                                                            | ايماايلاجس مين چارمهينے كى قيد ہو۔<br>مارى مارى مارى مارى مارى مارى         | ایلائے<br>مؤقت | 20 |



21 آئے وہ عورت جوالی عمر کو پہنچ جائے کہاباے پیض نہیں آئے گا۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ۲۰، صد۸، ص۲۱۲)



| كونى بھى چيز ييچنے والے كوبائع كہتے ہيں۔             | 1980 N. 1110 N. ₹389000 (1994) |    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| جومال خلع کے بدلے میں دیا جائے اسے بدل خلع کہتے ہیں۔ | بدل خلع                        | 23 |

| بدل کتابت مکاتب (غلام) اپنی آزادی کے لیے مالک کی طرف سے مقررشدہ جو مال ادا کرتا ہے اے بدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| کہتے ہیں۔<br>کواری، پگر وہ مورت ہے جس سے نکاح کے ساتھ وطی نہ کی گئی ہوا گرچہ زنا سے یا کسی اور وجہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 |
| مر میں میں اور دیا ہے۔ اس میں میں اور جیری کے اور جیری کے اور جیرے کے کیرے کے اور جیرے کے اور جیرے کے اور جیرے کے کیرے کیر             | 23 |
| بوهرا ديكھيےمعتوہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 |
| بیت المال اسلامی حکومت کاخزانه جومسلمانوں کی فلاح و بہبود میں خرج کیا جاتا ہے۔<br>ماخو ذمن الموسوعة الفقهية، ج٨، ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 |
| e 1977 per est all tales and the second seco | 28 |
| ی باطل جس صورت میں بھے کا کوئی رکن نہ پایا جائے یاوہ چیز خرید وفر وخت کے قابل ہی نہ ہووہ بھے باطل<br>(بہارشریعت، ج۲، حصدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 |
| ایی نیج جس میں ایجاب و قبول کے بغیر چیز لے لیتے ہیں اور قیمت دے دیتے ہیں ایسی نیج کو ا<br>کہتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 |
| تُ تُلْجِئُه اللهِ تَعْ تَلْجِئُه بيب كردو فَخْص اورلوگول يعنى دوسر بيلوگول كيسائنے بظاہر كى چيز كو بي خاخريد ناجات<br>اُن كااراد واس چيز كے بيچنے خريد نے كانبيں ہے۔ (بمارشريعت، ٢٥، حصداا، ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 |
| وہ رکتے جس میں ثمن (قیمت) فوراً ادا کرنا ضروری ہوا در مبیع (فروخت شدہ چیز) کو بعد میں خریدار<br>کرنا بیچنے والے پر لازم ہو۔ (بہار شریعت، ج۲، حصداا، م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 |
| تع صرف العنی شمن کوش کے عوض بیچنا ، شمن سے مرادعام ہے جائے شمن خلقی ہو جیسے سونا جا ندی یا فلا مسرف جیسے بیسے ، نوٹ وغیرہ۔ (الدرالمحتار، ج۷، ص۲٥ ه) و (بهار شریعت، ۲۶، حصداا ، ص۹۳ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 |

| تعید اس کی صورت بیہ کہ ایک شخص نے دوسرے سے مثلاً دس روپے قرض مائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| دونگالبت بیکرسکتا ہوں کہ بید چیزتمھارے ہاتھ بارہ روپے میں بیچتا ہوں اگرتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| دس روپے کونے دیناشمصیں دس روپے ل جائیں گے۔ (ماخوذاز بہارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| فاسد اگرركن تع (يعنى ايجاب وقبول ما چيز كے لينے دينے ميس) مامل تع (يعنى ميع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35  |
| علاوه كوئى اورخرابى موتووه على فاسد ہے مثلاً مبيع (يعنى جو چيز بيحى أس ) كونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| کرنے پر قدرت نہ ہووغیرہ۔ (ماخوذاز بہارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ہ مقابضہ اس ہے مرادوہ تھے ہے جس میں دونوں طرف عین ہولیعنی تبادلہ غیرنقو د کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36  |
| کے بدلے میں بیچنا۔ (ماخوذاز بہارشر بعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ع مروه رکن بیج یامحل بیج (مبیع) میں خرابی نه ہو بلکه شرع نے کسی اور وجہ سے ممنوع منوع در ایس منوع منوع در ایس منو | 37  |
| جمعہ(کی نماز) واجب ہے اُٹھیں اذان جمعہ کے شروع سے فتم نمازتک تھے کر<br>(ماخوذاز بہار ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127 |
| ق مزاینہ ہے کہ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کواسی قتم کے درخت سے اتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38  |
| بیچنامثلاً تھجور پر لگی ہوئی تھجوریں پہلے سے اتاری ہوئی تھجوروں کے بدلے بیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| (ماخوذاز بهارخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
| اليي ربي جو حص مشتري كسامان جهونے سے نافذ كردى جائے اورا ختيار بھى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39  |
| (الموسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ق منابذه اليي ربيع جس ميں بائع ومشترى بغير ديکھے بھالے ايك دوسرے كى طرف ساما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40  |
| (الموسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| في الوقا ال طور پر أيع كى جائے كه باكع ( بيچنے والا )جب ثمن مشترى (خريدار ) كووا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41  |
| واپس کردےگا۔ (ماخوذاز بہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| جانه بيعانديه بيك كريدار قيمت كالمجه حصداداكر اوروعده كرے كدوه بقيد قم اداندكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42  |
| کی بیرقم بیجنے والے کی موجائے گی ( یعنی ضبط موجائے گی)۔ (ماحو ذمن م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

## زمین کاایک حصه یا کلزاجس کی پیائش عموماً تین ہزار پچیس (۳۰۲۵) گزمر بع ہوتی ہے، چار کنال،۸مرلے۔



43



| متقی، نیک اصطلاح شرع میں پارسااس عورت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وطی حرام نہ ہوئی ہواور نہ ہی |                                       | بإرسا                      | 44 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----|--|
| (                                                                                         | (ماخوذاز بهارشر بیت، ج۲، حصه ۸،ص ۲۲۱) | اسےاس کی تہت لگائی گئی ہو۔ |    |  |

ü

| کے حوالے کر دیا ہواوراس سے خدمت نہ لیتا ہو۔<br>(ردالمحتار، ج٤، ص٣٢٧)    | الیم لونڈی جس کا نکاح مالک نے کسی مخض سے کر کے ای کے                                                        | ي يوني | 45 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| (بهارشر بعت، ج۲، صد۱۳۱۹ (۱۰۳۸)                                          | کسی معامله میں مدعی و مدعیٰ علیہ دونوں کافتیم کھا تا۔                                                       | تحالف  | 46 |
|                                                                         | اصل الفاظ یامعانی میں تبدیلی کرنا، اگر الفاظ میں تبدیلی کی<br>تحریف معنوی کہتے ہیں۔                         | تحريف  | 47 |
|                                                                         | منحکیم کے معنی حکم بنانا یعنی فریقین اپنے معاملہ میں کسی کوا ا<br>دور کردے اس کو پنچ اور ثالث بھی کہتے ہیں۔ | سحكيم  | 48 |
| صدلے کرز کہ (میراث) سے نکل جاتا ہے کہ<br>(بہارٹر بیت، ج۲، صدیمامی ۱۱۵۰) | ایک وارث بالمقطع (یعنی کل حصد کے بدلے ) اپنا کچھ ح<br>اب وہ کچھنیں لے گااس کو تخارج کہتے ہیں۔               | تخازج  | 49 |
| رمرجاكــ(الموسوعة الفقهية، ج ١١، ص ٢٠٦)                                 | وه مال وجائداد جومرنے والا دوسرے کے حق سے خالی چھوڑ کر                                                      | 57     | 50 |
| ر ہیں یانہیں؟ تز کیہ کہلا تا ہے۔                                        | قاضى كا گواہوں كے متعلق بية حقيق كرنا كدوه عادل اور معتبر                                                   | تزكيه  | 51 |
| کہتے ہیں۔ (بہارشر بعت،ج،حصدہ،ص۳۰۳)                                      | سی گناه پر بغرض تا دیب جوسزا دی جاتی ہےاس کوتعزیر کے                                                        | 17     | 52 |
| پر موقوف کیا جائے۔<br>(بہار شریعت، ج۲، حصہ ۱۳۹)                         | تعلق کے معنے یہ ہیں کہ کسی چیز کا ہونادوسری چیز کے ہونے                                                     | تكيق   | 53 |
| لينابه (ماخوذاز بهارشر بعيت، ج٢، حصداا م ٢٣٩)                           | چیز جتنی قیمت میں پڑی اتن ہی قیمت کی چے دینا نفع کچھ نہ                                                     | توليه  | 54 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| مقرر کریں اُسے ثمن کہتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خريداراور بيچنے والاآپس ميں شے کی جو قيمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مثمن               | 55     |
| ردالمحتار، ج٧،ص١١) و(ماخوذ ازفادي رضوييه ج٠١،٩٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |        |
| لیے) پیدا کیا گیا ہو چاہے اُس میں انسانی صنعت داخل ہویا<br>شرخیاتی میں خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مثن خلق            | 56     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نہ ہوجیسے چاندی سونا اوران کے سکتے اور زیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |
| (ماخوذاز بهارشر بعت، ج۲، حصداا،ص ۸۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |        |
| ملوق نہیں (یعنی اصل میں شمن نہیں تھے) مگر لوگ ان سے شمن<br>چیسے ،نوٹ ،روپے وغیرہ اس کو ثمنِ اصطلاحی بھی کہتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مثمن فيه<br>(عرفي) | 57     |
| ر ماخوذاز بهارشرایت، ۲۰ صداایس ۱۲۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000.2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |
| and the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2226               | tores. |
| (ماخوذاز بهارشریعت، ۲۰ دههه ۷۰ ۹ ۵۰ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جوعورت كنوارى ند ہواسے ميب كہتے ہيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | هيب                | 58     |

#### 

| جس ہے محض گواہ کافسق ( یعنی گواہی کے قابل نہ ہونا ) بیان کرنامقصود ہو،حق اللہ یاحق العبد کا ثابت<br>کے موت                                                               | جُوح      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| كرنامقصودنه و_ (بهارشريعت ، ج٢، حصر١١،٩٥٢)                                                                                                                               | مُجَرَّد  | y  |
| جریب کی مقدار انگریزی گزے ۳۵ گز طول (لمبائی) اور۳۵ گزعرض (چوڑ ائی) ہے۔                                                                                                   | ٠.7.      | 60 |
| (فآوي رضويه ج٠١٩ ١٩٥٥)                                                                                                                                                   |           |    |
| وہ شرعی محصول جواسلامی حکومت کفارے ان کی جان ومال کے تحفظ کے بدلے میں وصول کرے۔<br>(ماخوذار تغیر تعیمی،ج ۱۹۹۰می ۲۵۴)                                                     | ~ Z       | 61 |
| عقل میں ایسے خلل کا ہونا جس کی وجہ ہے آ دی کے اقوال وافعال معمول کے مطابق ندر ہیں، چاہے یہ<br>خلل پیدائشی وفطری طور پر ہویا بعد میں کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوجائے۔ | جؤن       | 62 |
| (التعريفات، ص٥٨ وردالمحتار، ج٤ ، ص٤٣٧)                                                                                                                                   |           |    |
| جنون مطبق بیہ کے کمسلسل ایک ماہ تک رہے۔ (بہارشر بعت، ج۲، حصر ۱۱،۱۳ ام ۱۱۰۱۲)                                                                                             | جنون مطبق | 63 |

| ی دارث (میت کی میراث پانے دالے) کا حصد کم ہوجائے یا | ماجب و ہخص ہے جس کی موجود گی کی وجہ ہے | 64 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| (ماخوذاز بهارشر بعت، حصه ۲۶،۹۰۲)                    | بالكل ہى شتم ہوجائے۔                   |    |

| حدایک سم کی سزاہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقررہے کہ اس میں کی بیشی نہیں ہوسکتی۔                                                             | خد            | 65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| (بهارشر بعت، ج۲، حصه ام ۳۲۹)                                                                                                                     |               |    |
| کسی پرزنا کی تہت لگائی اور گواہوں سے ثابت نہ کرسکا اس وجہ سے تہمت لگانے والے کو جوشر عی سزا<br>دی جاتی ہے۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ج۲، صد ۹ می ۳۹۳) | مدِنذن        | 66 |
| دَين (قرض) كواپين ذمه سے دوسرے كے ذمه كى طرف منتقل كردينے كوحوالد كہتے ہیں۔                                                                      | ئوال <u>ہ</u> | 67 |
| (بهارشر بیت، ج۲، حسه ۱۱، ص ۸۷۸)<br>دیکھیے مختال لیہ                                                                                              | حويل          | 69 |
| دیکھیے مختال لیہ۔<br>بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جوخون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیاری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے                                | حيض           |    |
| نه بوتوا عض كيتم بيل - (بهارشريعت، ج ا، حصة امل اسم)                                                                                             |               |    |

خ

| وه وظیفه جومسلمان حاکم قابل زراعت خراجی زمین پرمقرر کردیتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خراج         | 70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| (ماحوذمن الموسوعة الفقهية، ج٩ ١ ، ص٥٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |
| اس سے مرادیہ ہے کہ (اسلامی مملکت کی غیرمسلم رعایا پرعشر کی جگہ زینی ) پیداوار کا نصف حصہ یا تہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خراج         | 71 |
| ياچوتهائي وغير بامقرر مور المعرر مور المعرر مور المعرر مور المعرر مور المعرر مور المعرر مور المعرب ا | مقاشمه       |    |
| اس سے مرادبیہ ہے کہ (اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعامیا پرعشر کی جگہ) ایک مقدار معین لازم کردی جائے خواہ روپے یا پچھاور جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے مقرر فرمایا تھا۔ (ماخوذا زفتاوی رضوبیہ ج ۱۹ میں ۲۳۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خرارج مؤظف   | 72 |
| مال کے بدلے میں نکاح ختم کرنے کوظع کہتے ہیں۔ (بہار شریعت،ج،م،۲۰ میں۱۹۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خلع          | 73 |
| میاں بیوی کا ایک مکان میں اس طرح جمع ہونا کہ کوئی چیز مانع جماع ندہو۔<br>(بہارشریعت،ج۲،حصہ ۲۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خُلوت ِصحِحه | 74 |
| میاں بیوی ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے مگر کوئی مانع شرعی یاطبعی یاحتی پایاجا تاہے تو خلوت فاسدہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خلوتيفاسده   | 75 |
| (بهارشریست، ج۲، حصد ۲۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |    |

| جس میں مردوعورت دونوں کی علامتیں پائی جا ئیں اور بیثابت نہ ہو کہ مرد ہے یاعورت۔                                                                                     | خُنْثَىٰ مشكل | 76 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| (بهارشر بعت، ۲۶، صدع، ۹۷)                                                                                                                                           |               |    |
| وہ اختیار جونابالغ کو ہالغ ہونے پر حاصل ہوتا ہے کہ وہ بلوغت سے پہلے کئے ہوئے نکاح کونشخ کرے یا                                                                      | خيار بلوغ     | 77 |
| قائم رکھے۔ (ماخوذاز بہارشر ایعت، ج۲، صدیم ۸۷)                                                                                                                       | 15            |    |
| بغیرد کیھے کوئی چیز خریدنااورد کیھنے کے بعداس چیز کے پہندنہ آنے پر چاہے تو خریدار بھے کوئے (ختم) کر                                                                 | خياررؤيت      | 78 |
| دے اس اختیار کوخیار رؤیت کہتے ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج۲، حصداا میں ۱۲۱)                                                                                         |               |    |
| بائع اور مشتری کو بیرفت حاصل ہے کہ عقد میں بیشر ط کردیں کہ اگر منظور نہ ہوا تو بھے باقی نہ رہے گی اسے خیار شرط کہتے ہیں مگر بیافتیار تین دن سے زیادہ کانہیں ہوسکتا۔ | خيارشرط       | 79 |
| (ماخوذاز بهارشر بعت، ج٢، حصداا، ص ١٩٣٨، ١٣٨)                                                                                                                        |               |    |
| وہ اختیار جولونڈی کوآ زاد ہونے پر حاصل ہوتا ہے کہ وہ آزاد ہونے سے پہلے کئے ہوئے نکاح کو چاہے تو                                                                     | خيار عتق      | 80 |
| فنخ كرد عيا بي ق قائم ركھے۔ (ماخوذاز بهارشر بيت، ج٠٠هـ ٨٤)                                                                                                          |               |    |
| بالع کامبیع کوعیب بیان کئے بغیر بیچنا یامشتری کائمن میں عیب بیان کیے بغیر چیز خریدنااور عیب پرمطلع                                                                  | خيارعيب       | 81 |
| ہونے کے بعداس چیز کے واپس کر دینے کے اختیار کوخیار عیب کہتے ہیں۔                                                                                                    |               |    |
| (ماخوذازبهارشر بعت، ج٢، حصداا، ص ١٤٢)                                                                                                                               |               |    |

| وہ ملک ہے کہ فی الحال اس میں اسلامی سلطنت ہویا ابنہیں تو پہلے تھی اور غیرمسلم بادشاہ نے اس میں          | دازالاسلام | 82 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| شعائراسلام مثل جعدوعیدین واذان وا قامت و جماعت باقی رکھے (تو بھی دارالاسلام ہے)۔                        | Vi         |    |
| (فآوی رضوبیه ج کابص ۳۹۷)                                                                                |            | _  |
| وہ دار (ملک) جہال بھی سلطنت اسلامی نہ ہوئی یا ہوئی اور پھرایسی غیر قوم کا تسلّط ہوگیا جس نے شعائر اسلام | وازالحرب   | 83 |
| مثل جمعه وعيدين واذان واقامت وجماعت يك كخت الهاديئ اورشعائر مفر جارى كرديئ اوركوني شخص                  | 100        |    |
| اَ مَان اول برِ باقی ندر ہااوروہ جگہ چاروں طرف سے دارالاسلام میں گھری ہوئی نہیں تو وہ دارالحرب ہے۔      |            |    |
| (ماخوذ از از فماوی رضویه، ج ۱۱م سر ۳۶۷)                                                                 |            |    |

| قرض دینے والا، وہ مخص جس کا کسی پر دین ہواً۔ | دائن                                                                                                                                                                                      | 84                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دیت اس مال کو کہتے ہیں جونفس (جان) کے بد     | ړيت                                                                                                                                                                                       | 85                                                                                                                                                 |
|                                              | <u>ۆ</u> ين                                                                                                                                                                               | 86                                                                                                                                                 |
| وہ دین جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو۔         | دَين موّجل                                                                                                                                                                                | 87                                                                                                                                                 |
| ويكھيے دين مؤجل۔                             | دَ مِن ميعادي                                                                                                                                                                             | 88                                                                                                                                                 |
|                                              | دیت اس مال کو کہتے ہیں جونفس (جان) کے بد<br>جو چیز واجب فی الذمہ ہو کسی عقد مثلاً ربعے یا اجارہ کہ<br>ہویا قرض کی وجہ سے واجب ہو،ان سب کو دَین کہ<br>وہ دین جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو۔ | دیت اس مال کو کہتے ہیں جونفس (جان) کے بد<br>وین جو چیز واجب فی الذمہ ہو کسی عقد مثلاً بھے یا اجارہ کا<br>مویا قرض کی وجہ سے واجب ہو،ان سب کو دین ۔ |

| ذمی اس کا فرکو کہتے ہیں جس کے جان و مال کی حفاظت کا بادشاہ اسلام نے جزید کے بدلے ذمہ لیا ہو۔<br>(فاوی فیض الرسول، ج ام میں ا                               | ذِي         | 89 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| قریبی رشته دار،اس سے مرادوہ رشته دار ہیں جونہ تواصحاب فرائض میں سے ہیں اور نہ ہی عصبات میں<br>سے ہیں۔                                                      | ذوى الارحام | 90 |
| اس سے مرادوہ لوگ ہیں جن کا میراث میں معیّن حصر قرآن وحدیث اور اجماع امت کی روسے بیان کر دیا گیا ہے ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ ( الشریفیة شرح السراحی، ص۸) |             | 91 |

| جو خص اپنی چیز کسی کے پاس گروی رکھتا ہے اے را بن کہتے ہیں۔ (بہار شریعت صدے امس m)                   | رائين         | 92 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| بيع سلم مين خريداركورب السلم كيت بين - (ردالمحتار، ج٧، ص٩٤٥)                                        | رَبُّ السكَّم |    |
| بيع مضاربت كاسرماميددار                                                                             | رَبُ المال    | 94 |
| جسعورت کورجعی طلاق دی ہوعدت کے اندرا سے ای پہلے نکاح پر باقی رکھنا۔<br>(بہارشریعت،ج۲،حصہ۸،ص،۱۷      | زجعت          | 95 |
| ربجار مریت ان مردیازانی عورت (جس کے متعلق رجم کا تھم ہے اس) کومیدان میں لے جا کراس قدر پھر مارنا کہ | 7.5           | 96 |
| مرجائے۔ (بہارشریعت، ج۲، صدو بس ۲۵۳)                                                                 |               |    |

| کسی شے کارکن وہ چیز ہوتی ہے جس ہے اس شے کی تحمیل ہواوروہ چیز اس شے میں داخل ہوجیسے نماز میں | وكن | 97 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| ركوع وغيره -                                                                                |     |    |
| دوسرے کے مال کواپنے حق میں اپنے پاس اس لیے روک رکھنا کہ اس کے ذریعے سے اپنے حق کوکا ایا جزأ | رين | 98 |
| حاصل کرناممکن ہو بھی اس چیز کو بھی رہن کہتے ہیں جور کھی گئی ہے۔ (بہار شریعت، حصد ۱۹س)       |     |    |

#### W

| (محنت کرنا کوشش کرنا)غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہواور بقیہ کی آزادی کے لئے محنت مزدوری کرکے | نعايت | 99  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| ما لك كو قيمت اداكرر با موغلام كال فعل كوستعايت كيتم إلى _ (الموسوعة الفقهية، ج٥٧، ص٦)       | 1311  | 200 |

#### ش

| ~             |     |
|---------------|-----|
| شبه فعل       | 100 |
| ياشبهه اشتباه |     |
|               |     |
| شرط           | 101 |
|               |     |
| شركت          | 102 |
|               |     |
| شركت          | 103 |
| اختياري       |     |
| شركت بالابدان | 104 |
| شركت بالعمل   | 105 |
|               |     |
|               |     |
| شركت تقبل     | 106 |
|               |     |

|                                                                                                                                                                                                             | ~              | _   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| نٹر کتِ جبری بیہے کہ دونوں کا مال بغیرارادہ واختیار کے آپس میں ایسامل جائے کہ ہرایک کی چیز دوسرے سے<br>متاز (متفرق،جدا) نہ ہوسکے یا ہوسکے مگر نہایت دفت ودشواری کیساتھ مثلاً وراثت میں دونوں کوئز کہ ملا کہ |                | 107 |
| مسار رہ سمر سر ہجدا ) نہ ہوسے یا ہوسے سر جایت وسے ورسواری میں تھ سنا وراست میں دووں ور کہ مانا کہ<br>ہرایک کا حصد دوسرے سے ممتاز نہیں یا ایک کے پاس گندم تھی دوسرے کے پاس جواور وہ آپس میں ال گئے۔          |                |     |
| ر ماخوذ از بهارشریعت، ج۲، حصه ۱ اص ۱۹۵۹)<br>(ماخوذ از بهارشریعت، ج۲، حصه ۱ اص ۱۸۹۹)                                                                                                                         | <u></u>        |     |
| يكھيے شركت بالعمل۔                                                                                                                                                                                          | شركت صنائع     | 108 |
| ۔<br>شرکتِ عقد بیہ ہے کہ دو چخص باہم کسی چیز میں شرکت کا عقد کریں مثلاً ایک کیے میں تیرا شریک ہوں دوسرا                                                                                                     |                |     |
| کے مجھے منظور ہے۔ (ماخوذاز بہارشر ایعت، ج۲، حصد ایس ۱۸۹۹)                                                                                                                                                   |                |     |
| شرکتِ عنان بیہ ہے کہ دوشخص کسی خاص نوع کی تجارت، یا ہرقتم کی تجارت میں شرکت کریں مگر ہرایک                                                                                                                  |                | 110 |
| د وسرے کا ضامن نہ ہو،صرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے۔                                                                                                                                       |                |     |
| (ماخوذاز بهارشر بیعت، ۲۰، حصه ۱، ۹۸ ۴۳)                                                                                                                                                                     |                |     |
| شرکت مفاوضہ بیہ ہے کہ ہرایک دوسرے کا وکیل وکفیل ہو یعنی ہرایک کا مطالبہ دوسراوصول کرسکتا ہے اور                                                                                                             | شركت           | 111 |
| ہرا یک پر جومطالبہ ہوگا دوسرا اُسکی طرف سے ضامن ہے اور شرکتِ مفاوضہ میں بیضرور ہے کہ دونو ل                                                                                                                 | مفاوضه         |     |
| کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کےشریک ہوں اور تصرف و دَین میں بھی مساوات ہو،لہذا                                                                                                                  |                |     |
| آ زاد وغلام میں اور نابالغ و بالغ میں اورمسلمان و کا فرمیں اور عاقل ومجنون میں اور دو نابالغوں میں اور دو<br>:                                                                                              |                |     |
| غلامول میں شرکت مفاوضهٔ بیس ہوسکتی۔ (بهارشر بعت، ج۲، حصه ۱۹س ۱۹۹)                                                                                                                                           |                |     |
| شرکتِ ملک بیہ ہے کہ چند شخص ایک چیز کے مالک ہوں اور باہم عقد شرکت نہ ہوا ہو۔                                                                                                                                | شركتِ لمك      | 112 |
| (ماخوذ از بهارشر بیت، ج۲، حصه ۱، م ۴۸۹)                                                                                                                                                                     |                |     |
| شرکتِ وجوہ یہ ہے کہ دونوں بغیر مال عقدِ شرکت کریں کہ اپنی وجاہت اور آبرو کی وجہ سے                                                                                                                          | شركبت وجوه     | 113 |
| دُ کا نداروں ہےاُ دھارخر بدلا ئیں گےاور مال چھ کراُن کے دام دیدیں گےاور جو پچھ ہاقی بچے گا آپس                                                                                                              | 1              |     |
| میں بانٹ کیں گے۔ (بہارشر بیت، ج۲، حصہ ۱، ص۹۰۹)                                                                                                                                                              | :              |     |
| فیر مُنْقول جائیدادکوکسی شخص نے جتنے میں خریدا اُتنے ہی میں اس جائیداد کے مالک ہونے کاحق جود <i>وسر</i> ے                                                                                                   |                | 114 |
| مخض کوحاصل ہوجا تا ہے اس کوشفعہ کہتے ہیں۔ (بہارشر بیت،حصہ ۱۹۵۵)                                                                                                                                             |                |     |
| <del>ق</del> ُفَعه کرنے والا۔                                                                                                                                                                               | شفيع           | 115 |
| كى حق كے ثابت كرنے كے ليے جلس قاضى ميں (يعنى قاضى كے سامنے ) لفظ شہادت كے ساتھ سچى                                                                                                                          | فها د <b>ت</b> | 116 |
| - 1.3.1.4.1 이 원 (1.4.1 ) 사람이 1.4.1 (1.4.1 ) 하는 사람이 보고 있다. (1.4.1 ) 사람이 1.5.1 (1.4.1 ) (1.4.1 ) (1.4.1 ) (1.4.1 ) (1.4.1 ) (1.4.1 ) (1.4.1 ) (1.4.1 ) (1.4.1 ) (1.4.1 ) (1.4.1 ) (1.4.1 )                    |                |     |

| سكے اور وہ دوسرے سے كہددے كديس فلال | اس سے مرادیہ ہے کہ ایک شخص قاضی کے پاس حاضر نہ ہو   | شہادة علی | 117 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|
|                                     | معاملے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ہتم قاضی کے پار | الشهادة   |     |
| (ماخوذمن الهداية، ج٢، ص ١٢٩)        | كى اصطلاح ميں شہادة على الشھادة كہتے ہيں۔           |           |     |

#### ص

| ایک صاع 4 کلویس سے 160 گرام کم اور نصف یعنی آ دھاصاع 2 کلویس سے 80 گرام کم کا ہوتا ہے۔ | صاع        | 118 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| حدیث کی دومشهور کتابین صحیح بخاری وسیح مسلم۔                                           | صحيين      | 119 |
| نزاع دوركرنے كے ليے جوعقد كيا جائے أس كوسلح كہتے ہيں۔ (بهارشر يعت،ج٢، صد١١١٩)          | <i>شلح</i> | 120 |

#### b

| جس كامطالبه باس كوطالب ومكفول له (دائن) كيتي بير - (بهارشر يعت،ج٢، صد١١،٩٥٨)                     | طالب      | 121 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| ( کسی بھی معاملے کے دوفریق)خرید وفروخت میں طرفین سے مراد بائع اورمشتری ہیں۔                      | طرفين     | 122 |
| (ماخوذاز بهارشر بیت، ج۲، حصداا بس ۲۱۲)                                                           |           |     |
| لکاح سے عورت شوہر کی پابند ہوجاتی ہے اس پابندی کے اٹھادینے کوطلاق کہتے ہیں۔                      | طلاق      | 123 |
| (بهارشر بعت، ج۲، حسد۸، ص۱۱)                                                                      |           |     |
| وہ طلاق جس کی وجہ سے عورت، مرد کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے۔ (ماخوذاز بہارشر بعت، ج۲، حصد ۸،۹۰۰) | طلاق بائن | 124 |
| وہ طلاق جس میں عورت عدت کے گزرنے پر تکاح سے باہر ہو۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ج۲، حصد ۸، ص ۱۱۰)      | طلاق رجعی | 125 |

#### ä

| اپی زوجہ یااس کے سی جزوشائع یا ایسے جز کوجوگل سے تعبیر کیا جاتا ہوا لی عورت سے تنشبیله دینا جواس    | ظیار | 126 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| پر ہمیشہ کے لیے حرام ہویااس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔مثلاً کہا تو مجھ |      |     |
| پرمیری ماں کی مثل ہے یا تیراسریا تیری گردن یا تیرانصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔                   |      |     |
| (بهارشر بعت، ج۲، حصه ۸، ص ۲۰۵)                                                                      |      |     |

| دوسر مے فضی کو کسی چیز کی منفعت کا بغیر عوض ما لک کردیناعاریت ہے۔ (بہارشریعت، حسیرا میں ۱۵)                                                                                                                                                                  | عاريت     | 127 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| نکاح زائل ہونے یاشبہ نکاح کے بعد ورت کا نکاح ہے منوع ہونا اور ایک زمانہ تک انتظار کرناعدت ہے۔<br>(بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۲۳۳۳)                                                                                                                            | عدت       | 128 |
| زرعی زمین کی پیداوارے جوز کو ة ادا کی جاتی ہے ( یعنی پیداوار کا دسواں حصہ )اسے عشر کہتے ہیں۔<br>(الموسوعة الفقهية ،ج٠٣،ص١٠)                                                                                                                                  | عثر       | 129 |
| وہ زمین جس کی پیداوارے عشرادا کیا جاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                   | عشری زمین | 130 |
| وہ لوگ جن کے حصے (میراث میں) مقرر شدہ نہیں البنة اصحاب فرائض ہے جو پچنا ہے انھیں ملتا ہے اور اگر<br>اصحاب فرائض ندہوں تو تمام مال (ترکد) انہی میں تقسیم ہوجا تا ہے۔ (بہار شریعت، حصد ۲۴ می ۲۳)                                                               | عصبات     | 131 |
| دیکھیے عصبات۔                                                                                                                                                                                                                                                | عُصب      | 132 |
| اس سے مرادوہ مرد ہے کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے،<br>مثلاً بھتیجاوغیرہ۔                                                                                                                                                | عصبينفس   | 133 |
| عاقدین (نکاح اورخریدوفروخت وغیره کرنے والوں) میں سے ایک کا کلام دوسرے کے ساتھ<br>ازروئے شرع کے اس طرح متعلق ہونا کہ اس کا اثر محل (معقودعلیہ) میں ظاہر ہو۔<br>(الفقه الا سلامی وادلته، ج ٤، ص ٢٩١٨)                                                          | عقد       | 134 |
| آ قالیتنی مالک اپنے غلام سے مال کی ایک مقدار مقرر کرکے میہ کہددے کہ اتنامال اداکردے تو تُو آزاد ہوارغلام اسے قبول بھی کرلے تو اس قول وقر ارکوعقد کتابت کہتے ہیں۔ ہوادرغلام اسے قبول بھی کرلے تو اس قول وقر ارکوعقد کتابت کہتے ہیں۔ (بہارشریعت، ج۲،حصہ م،۲۵۲) | عقد كتابت | 135 |
| عورت كے ساتھ شبه أوطى سے جومبرلازم ہوتا ہے اسے عُقر كہتے ہيں۔ (ددالمحنار، ج٤، ص١٢٩)                                                                                                                                                                          | عُقر      | 136 |
| باپشریک بہن، بھائی یعنی جن کا باپ ایک ہواور مائیں الگ الگ ہوں۔                                                                                                                                                                                               |           | 137 |

| عنین اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس کا عضو مخصوص تو ہو مگر اپنی ہیوی ہے آ گے کے مقام میں دخول نہ | وتتنين | 138 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| کرسکے۔ (بہارشریعت، ج۲، صد۸، ص ۲۲۸)                                                         |        | 3 - |
| عیب وہ ہے جس سے تاجروں کی نظر میں چیز کی قیمت کم ہوجائے۔ (بہارشریعت،ج۲،حسداا م ۱۷۲۳)       | عيب    | 139 |

غ

| ب غصب كرنے والے كوغاصب كہتے ہيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ن فاحش سخت قتم کی خیانت ، مرادایسی قیمت سے خرید و فروخت کرنا جو قیمت لگانے والوں کے اندازہ سے باہر مومثلاً کوئی چیز دس روپے میں خرید کی گین اس کی قیمت چیر ، سمات روپے لگائی جاتی ہے ، کوئی شخص اس کی قیمت چیر ، سمات روپے لگائی جاتی ہے ، کوئی شخص اس کی قیمت دس روپے نہیں لگا تا توبیغین فاحش ہے۔ (ماحو ذمن الدرالمختار و ردالمحتار ، ج۷، ص۳۷ س | 141 فبر   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142 غبر   |
| ب مال متقوم ، مُحتَّر م ، منقول یعنی ایسامال جوشری لحاظ سے قابل قیمت اور محترم ہونیز ایک جگدسے دوسری حگدشتان کیا جاسکے اس سے جائز قبضہ کو ہٹا کرنا جائز قبضہ کرنا غصب کہلاتا ہے جبکہ بید قبضہ خفیہ نہ ہو۔ حکمہ ایس سے جائز قبضہ کو ہٹا کرنا جائز قبضہ کرنا غصب کہلاتا ہے جبکہ بید قبضہ خفیہ نہ ہو۔ (ماخوذاز بہار شریعت، حصہ ۱۹ میں ۲۳)            | 143 قص    |
| م ماذون وہ غلام جس کے آتا نے اسے تجارت وغیرہ کی عام اجازت دیدی ہو۔<br>(بہارشریعت، ج۲، حصہ ایس ۲۸۹ دحصہ اایس ۲۳۷)                                                                                                                                                                                                                                  | 144 قال   |
| م مجور ایساغلام جے مالک نے خرید وفروخت سے روک دیا ہو۔ (ماخوذاز بہارشریعت، ج۲، حصر ۱۱، م ۸۵۷)                                                                                                                                                                                                                                                      | 145 قال   |
| ت وه مال جوجهاد في سبيل الله كذريع بزور قوت (حربي) كافرول سے حاصل كياجا تا ہے۔<br>(التعريفات، ص ١١٦)                                                                                                                                                                                                                                              | 146       |
| من آزادعاقل، بالغشخص جس نے نکاح سیج کے ساتھ وطی نہ کی ہو۔<br>(ماخوذاز بہارشریعت، ج۲، صدہ بس۳۱۵)                                                                                                                                                                                                                                                   | 147 غيرًا |

#### ف

| وہ شخص جواپی بیوی کواس کی رضامندی کے بغیرا پنے تر کہ ہے محروم کرنے کے لئے مرض الموت میں یا<br>ایسی حالت میں جس میں موت کا قوی اندیشہ ہوطلاق بائن دے دے۔                                                                                                                    | فارّبالطلاق | 148 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| (ما حوذمن الدرالمحتاروردالمحتار،ج٥،ص٥٥، ١ والعناية هامش على الفتح القدير،ج٤،ص٢)<br>مرض الموت ميں يا ايس حالت ميں جس ميں موت كا قوى انديشه بوزوجه كى جانب سے مردوعورت ميں<br>تفريق واقع ہو، تا كماس كاشو ہراس كر كمسے محروم ہوجائے ايسى عورت كوفارة كہتے ہيں۔               | قارّه       | 149 |
| (ماحوذمن الدرالمحتار وردالمحتار ،ج ٥، ص ٥ - ١٠ والعناية هامش على الفتح القدير ،ج ٤، ص ٣) فرض كفايه وه موتا ب جو كي لوگول كے اداكر نے سے سب كى جانب سے ادام وجاتا ہے (يعنی سب برئ الذمه موجاتے بين) اوركوئي بھى ادانه كرے توسب گناه گار موتے بين _ جيسے تماز جناز ه وغيره _ | فرضٍ كفاسي  | 150 |
| (ماخوذاز وقارالفتاوی، ج۲، ص۵۵)<br>ال شخص کو کہتے ہیں جود وسرے کے حق میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے۔<br>(بہارشریعت، ج۲، حصداا، ۲۲۷)                                                                                                                                       | فضولى       | 151 |
| وہ مخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یانصاب کی مقدار ہوتو اس کی حاجت اصلیہ<br>میں منتخرق ہو۔<br>میں منتخرق ہو۔                                                                                                                                      | فقير        | 152 |

#### ä

| فتل عد کہلاتا ہے مثلاً چھری جغر، تیر، نیز ہوغیرہ سے کی کوقصداً قبل کرنا۔<br>(ماخوذاز بہارشر بعت، حصد ۱۸م ۱۵) | نل عمد کسی دهاردارآ کے سے قصد اُقتل کرنا | 153 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                                                                                                              | ژ ف کسی پرزنا کی تہمت لگانا۔             | 154 |
| ں ہے، جس کولوگ دستگر دال کہتے ہیں۔<br>(حاشیہ بہارشریعت، ج۲،حصاام ۲۵۲)                                        |                                          | 155 |
| سلوک کرنا جیسااس نے (دوسرے کے ساتھ) کیا مثلاً ہاتھ کا ٹاتو<br>(التعریفات، ص ۱۲۶)                             |                                          | 156 |
| کے فیصلہ کرنے کوقضا کہتے ہیں۔ (بہارشریعت،ج۲،صدرا،ص۸۹۲)                                                       | الوگول کے جھکڑوں اور منازعات۔            | 157 |
| مطابق ہول اوران میں کمی بیشی ندکی جائے۔ (ردالمحدار، ج۷، ص۱۱۷)                                                |                                          | 158 |

| ہروہ چیز جس کی مثل بازار میں نہ پائی جائے اور ثمن و قیمت کے لحاظ سے اس میں تفاوت ہو۔ | قيمى | 159 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (ماخوذمن الدرالمختار،ج٩،ص٠١١،٣١)                                                     |      |     |

| ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر دے یعنی دوسرے کے مطالبے کی ذمہ                | كفائت | 160 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| داری این دمه لینا لینا لینا لینا لینا لینا لینا لینا                                                    |       |     |
| بائع كى طرف سےاس بات كى كفالت كما گرمين كا كوئى دوسراحقدار ثابت ہوا تو ثمن كاميں ذمہ دار ہوں۔           | كفالت | 161 |
| (بېارشريعت، ج٢، حسر١١،٩٠ عهم ١٢٨)                                                                       | بالدك |     |
| کفوکامعنی بیہے کہ مرد عورت سےنب وغیرہ میں اتنا کم نہ دکہ اس سے نکاح عورت کے اولیا (رشتد ارول) کے        | مكفو  | 162 |
| ليے باعث نگ وعار ہو۔ (بہار شریعت، ج، صدے م ۵۳)                                                          |       |     |
| (ضامن)وہ خص جودوسرے کے مطالبے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔<br>(ماخوذاز بہارشر بیعت، ج۲، حسم ۲۱،۹۸۲) | کفیل  | 163 |
| ايما كلام جس كامرادى معنى چاہے حقیقی ہو يا مجازى ظاہر نه ہواگر چه لغوى معنی ظاہر ہو۔                    | كنابي | 164 |
| (التعريفات، ص ١٣١)                                                                                      |       |     |

#### 5

165 گوای کی کھیے شہادت۔

#### ل

| (بهارشریعت، ۲۵، حصه ۱، ۱۹۵۳)          | أس مال كو كہتے ہيں جو پڙا ہوا کہيں مل جائے۔     | لقطه | 166 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|
| تنگدی یابدنامی کےخوف سے پھینک دیا ہو۔ | لقيطأس بچ كوكہتے ہيں جس كوأس كے كھروالے نے اپنی | لقط  | 167 |
| (بهارشر بیت، ۲۶، حسه ۱، ص ۲۲۸)        |                                                 |      |     |

P

| وہ مال جومسلمانوں کو کا فروں ہے لڑائی کے بغیر حاصل ہوجائے جاہے تھیں جلاوطن کرکے حاصل ہویا سلم                                                                               |           | 168 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| کے ساتھ ، مال فے کہلا تا ہے۔<br>کن الدیز کی حیال اللہ حدیث جورجو غیر بال فیر کوتید                                                                                          |           |     |
| کفارے لڑائی کے بعد جو مال لیاجا تاہے جیسے خراج اور جزید وغیرہ اے مال فئے کہتے ہیں۔<br>(بہارشریت، ج۲، صد ۹، مسمہ ۲۳)                                                         |           |     |
| وه مال جوجع كيا جاسكتا مواورشرعاً اس انفع الهانامباح مور (دد المحتار، ج٧، ص٨)                                                                                               | مال متقوم | 169 |
| فروخت شده چیز -                                                                                                                                                             | مبع       | 170 |
| مرد کا پی بیوی کے متعلق سے کہنا کہ میں نے اسے چھوڑ دیایا اس سے وطی ترک کر دی یا اس طرح کے اور                                                                               | ختاركه    | 171 |
| الفاظ كبنامتاركه بـ (بهارشريعت، ج٢، صد٨،٩٥٢)                                                                                                                                | 17        | -   |
| متون متن کی جمع ہے اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جوفقل مذہب کے لیے لکھی گئیں جیسے مختصر القدوری                                                                                  | متون      | 172 |
| الحقّار ،النقابيه ،الوقابيه ، كنز الدقائق وغيره _                                                                                                                           |           |     |
| ہروہ چیز جس کی مثل بازار میں پائی جائے اور عام طور پرٹمن و قیمت کے لحاظ سے اس میں تفاوت نہ<br>                                                                              | 1         | 173 |
| سمجها جاتا بو ـ (الدر المختار، ج ۹، ص ۳۱۰)                                                                                                                                  |           | 1   |
| جس کی عقل زائل ہوگئی ہو بلاوجہ لوگوں کو مارے گالیاں دے شریعت نے اس میں کوئی اپنی اصطلاح جدید<br>مقرر نہیں فر مائی (مجنوں) وہی ہے جسے فاری میں دیوانہ،اردومیں پاگل کہتے ہیں۔ | مجنول     | 174 |
| ال ا                                                                                                                                    |           | -   |
| محارم محرم کی جمع ہے دیکھیے محرم۔                                                                                                                                           | محارم     | 175 |
| ديكھيے محتال ليد                                                                                                                                                            | كال       | 176 |
| ديكصيي محتال لهب                                                                                                                                                            | كال       | 177 |
| حواله میں مال کومحال بہ کہتے ہیں۔ (بہارشریعت، ج۲،حصر ۱۱،۹۵۳)                                                                                                                | محال به   | 178 |
| وه شے جس کا پایا جاناعادت کے طور پر ناممکن ہوا سے محال عادی کہتے ہیں ، مثلاً کسی ایسے مخص کا ہوا میں                                                                        | محال عادى | 179 |
| ارْ ناجس كوارْت ندد يكها كيا مور ٢٨ ـ ٣٢ ـ ٢٨)                                                                                                                              |           |     |

| 180 مختال ديکھيے مختال ليه                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181 مختال عليه جس پرحواله کيا گيا اُس کومتال علي                            | ليداورمحال عليد كتية بين _ (بهارشر يعت، ج٢، حصد ١١،٩٥٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 182 مُختال له دائن (قرض خواه) كومتال اورمحتا                                | ال له اورمحال اورمحال له اورحویل کہتے ہیں۔<br>(بهارشریعت، ج۲، حصة ۱۱ جم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | ب وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہوجائے یابالکل ختم ہوجائے تواسے<br>(بہارشریت حصد ۲۹،۹۰۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | گئی ہو ( یعنی کسی پر زنا کی تہمت لگائی اور ثبوت نہیں دے سکااس وجہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 185 مُرِم و فَحْض جس نے جیماعرے کا اح                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                             | ابت، رضاعت، باسسرالی رشته کی وجدہ بمیشه حرام ہو۔<br>(الموسوعة الفقهية ،ج٣٦، ص٢٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             | راث سے کی سبب کی وجہ سے شرعاً محروم ہوجا تا ہے مثلاً غلام ہونے کی وجہ<br>رجہ سے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                             | رنکاح سیح کے ساتھ وطی کی ہو۔ (بہارشریعت،ج،حصہ مسامیر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 189 مُحسنه وه عورت جوعا قله، بالغه، آزاد مواو                               | ور نکاح صحیح کے ساتھ اس سے وطی بھی کی گئی ہو۔<br>(ماخوذ از بہار شریعت،ج۲،حصہ م ۳۷۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190 مجيل مديون (مقروض) كومجيل (حواا                                         | لدكرنے والا) كہتے ہيں۔ (ماخوذاز بهارشر يعت،ج،حدام ٨٥٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191 مگریّر وہ غلام جس کی نسبت مولیٰ نے کے اللہ اس کا آزاد ہونا ا            | کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے یا ایسےالفاظ کیے ہوں جن ہے مولی<br>ثابت ہوتا ہو۔ (بہارشریعت ، ج۲، حصہ ۹ مصر ۲۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 192 مرتب الي لونڈي جے مالک نے بير کہا ہو کا مرنے کے بعداس کا آزاد ہونا ثابت | کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے یا ایسے الفاظ کیے ہوں جن سے مولی کے<br>ت ہوتا ہو۔ (ماخوذاز بہار شریعت، ج۲،حصہ ہ مس•۲۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 193 مُدَّعَى دعوى كرنے والا۔                                                | Selfe S. 10 S. St. 10 S |
| 194 مُدُّ عليه جس يردعوى كياجائ_                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| جس کے ذمے کی کا واجب الا داخق ( دین ) ہوتو اُسے مدیون (مقروض ) کہتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                | مديون          | 195 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| کوئی چیزخریدی اوراس پر پچھاخراجات کے پھر قیمت اوراخراجات کوظاہر کر کے اس پر نفع کی ایک مقدا<br>بڑھا کراس کوفروخت کردینا اسے مرابحہ کہتے ہیں۔ (ماخوذاز بھارشریعت،ج۲،حصداا ہی۔ ۲۳۹                                                                                                                                        |                | 196 |
| اس سے مرادوہ اشیاء ہیں جومیع (خریدی ہوئی چیز ) کے تالع ہوتی ہیں ( لیعن پیع کے ساتھ تھے میں ضمناً شامل<br>ہوتی ہیں ) جیسے جوتے کے ساتھ تسمیہ۔ (ماحو ذمن ر دالمحتار ، ج۷، ص ۵۷)                                                                                                                                           | مرافق          | 197 |
| یعنی وہ لڑکا کہ ہنوز بالغ نہ ہوا،مگراس کے ہم عمر بالغ ہو گئے ہوں ،اس کی مقدار بارہ برس کی عمر ہے۔<br>(بہارشریعت،ج۲،حصہ ۲۵                                                                                                                                                                                               | مرائق          | 198 |
| وہ خض ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہولیعنی زبان سے کلمہ کف<br>کیے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یو ہیں بعض افعال بھی ایسے ہیں جن کے کرنے سے کا فر ہوجا<br>ہے مثلاً بت کو بحدہ کرنا مصحف شریف کونجاست کی جگہ پھینک دینا، (نعوذ بااللہ)۔                                           |                | 199 |
| (بہارشر بیت، ج، حصہ م ۲۵۵ میں میں کہا تا ہے۔<br>جس شخص کے پاس کوئی چیز رہن رکھی جائے وہ مرتبن کہلا تا ہے۔ (بہارشر بیت، حصہ کا م ساس)                                                                                                                                                                                    | 7:             | 200 |
| من س سے پاس وں پیرروس رس جانے وہ مربی ہوں ہے۔<br>کسی مرض کے مرض الموت ہونے کے لیے دوبا تیں شرط ہیں۔ایک بیدکہ اس مرض میں خوف ہلاک وائدیشہ<br>موت قوت وغلبہ کے ساتھ ہو، دوم بیدکہ اس غلبہ خوف کی حالت میں اس کے ساتھ موت متصل ہوا گرچہ اس<br>مرض سے نہ مرے ،موت کا سبب کوئی اور ہوجائے۔ (ماخوذاز فاوی رضویہ، ج ۲۵ ہی ۲۵ م | مَرضُ<br>الموت | 1   |
| کسی کواپنی زمین اس طور پر کاشت کے لیے دینا کہ جو پچھ پیداوار ہوگی دونوں میں مثلاً نصف نصف<br>ایک تہائی دوتہائیاں تقسیم ہوجائے گی اس کومزارعت کہتے ہیں۔ (بہارشریعت،حصہ ۱۹۳۵م                                                                                                                                             |                | 202 |
| وہ خص ہے جود وسرے ملک میں (جس میں غیر تو م کی سلطنت ہو) امان کیکر گیا یعنی حربی دارالاسلام میں<br>یامسلمان دارالکفر میں امان کیکر گیا تو مستامن ہے۔ (بہارشر بیعت،ج۲،حصہ ہم ۳۳۳                                                                                                                                          |                | 203 |
| عاريتاً چيز لينے والا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.00          | 204 |
| وه فض جس کی عدالت اورفسق ( یعنی نیک بد جونا ) لوگوں پر ظاہر نہ جو۔ (التعریفات، ص ۱ ۱ ۸                                                                                                                                                                                                                                  |                | 205 |

|                                                                | وہ مخص ہے جس کے پاس کچھنہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور با<br>مدال کہ                                                                    | مسكين             | 206 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| (بهارشرایت، چا، حده، ص۹۲۳)<br>(ماخو ذمن الدرالمختار، ج۷، ص۹۷۹) | ے سوال کرے۔<br>بیع سلم میں چیز بیچنے والے کومسلم الید کہتے ہیں۔                                                                    | مُسلم إلّي        | 207 |
| (ماخوذمن الدرالمختار، ج٧،ص٤٧٩)                                 | جس چیز پرعقد سلم ہواس کومسلم فید کہتے ہیں۔                                                                                         | شتم نير           | -   |
| ور دوسر ابھی اس میں شریک ہوا ور دونوں کے                       | اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ایک جز وغیر معین کا بیرما لک ہوا                                                                          | شاع               | 209 |
| (ماخوذاز بهارشر بعیت، ج۲، حصه ۱، ص ۵۳۸)                        | حصول میں امتیاز ندہو۔                                                                                                              |                   |     |
|                                                                | خریدارکومشتری کہتے ہیں۔ ateis                                                                                                      | مشترى             | 210 |
| (بهارشریعت، ج۲، صدی، ۱۳۳۰)                                     | قابل شہوت لڑکی جونو برس سے کم عمر کی ندہو۔                                                                                         | مضتهاة            | 211 |
| (بهارشر بعت ، ج۲، حصه ۱۱،۹۵۳ ا)                                | جس پرسلے ہوئی أس كوبدل سلح اورمصالح عليه كہتے ہيں۔                                                                                 | مصالح عليه        | 212 |
| (بهارشر ایوت، ج۲، حد۱۳، ص۱۱۳۱)                                 | وه حق جو باعث نزاع تفاأس كومصالح عنه كہتے ہيں۔                                                                                     | مصالح عند         | 213 |
|                                                                | مضاربت میں کام کرنے والا۔                                                                                                          | مُصادِب           | 214 |
|                                                                | وه عورت جسے رجعی طلاق دی گئی ہو                                                                                                    | مُطلّقه رجعيه     | 215 |
|                                                                | (بوہرہ،بوہرا)جس کی عقل ٹھیک نہ ہوتد بیر مختل ہو بھی عاقلو<br>گرمجنوں کی طرح لوگوں کو مض بے وجہ مارتا گالیاں دیتااینم<br>(فاوی رضوم | معتوه             | 216 |
|                                                                | عاريتاً چيز دينے والا۔                                                                                                             | ير الم            | 217 |
|                                                                | ديكھيےمفقو دالخبر -                                                                                                                | مققوو             | 218 |
| مرگیاہے۔<br>(بہارشریعت، ج۲، حصد ۱، مس۳۸۳)                      | وہ خص جس کا کوئی پتانہ ہواور ریابھی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا                                                                      | مَقْقُو وُالْخِير | 219 |

| دوسرے پرمطالبہ ہواوروہ برابرآ پس میں سیمعاملہ طے کرلیں کہ دونوں<br>ہاس کے ذمہ سے واجب الا دامطالبہ کے بدلے میں ہوجائے گا۔ |                                   | مقاصه      | 220 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----|
| (ماخوذاز بهارشر بیت، ج۲، حصه ۱۹ م ۱۵۱۳)                                                                                   |                                   |            |     |
|                                                                                                                           | جس پرزنا کی تبهت لگائی گئی ہو۔    | مقذوف      | 221 |
| قدار مقرر کرکے بیر کہددے کہ اتناا داکر دے تو تُو آزاد ہے اور غلام اس<br>کا تب کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج۲، حصدہ جس۲۹۲)      | 5.7                               | مُكاتب     | 222 |
| یک مقدار مقرر کرکے بیے کہا ہو کہ اتنا مال ادا کر دیے تو ٹو آزاد ہے اور لونڈی<br>(ماخوذاز بہار شریعت، ج۲، حصیہ ہص ۲۹۳)     | الی لونڈی جے مالک نے مال کی آ     | مكاتبه     | 223 |
| ہا ثابت ہو، بیرواجب کا مقابل ہے۔<br>(رکن دین ہصہم، وبہارشر بیت جا، حصہم، صرمہ                                             |                                   | مروه تح یی | 224 |
|                                                                                                                           | جس چیز کی کفالت کی ، و همکفول     | مكقول به   | 225 |
| عند (مقروض) ہے۔ (بہارشریعت، ج۲، حصد ۱۱، ص ۸۳۷)                                                                            | جس پرمطالبہ ہےوہ اصیل ومکفول      | مكفول عنه  | 226 |
| فول له (دائن) كبتري سي - (بهارشريت، ج٢، حديدا بص ٨٣٧)                                                                     | جس كامطالبه باس كوطالب ومك        | مكفول له   | 227 |
| والے کوملتقط کہتے ہیں۔ (بہارشریعت، ج۲،حصد،ام ۲۹۹)                                                                         | گری پڑی چیزیالقیط کے اُٹھانے      | ملتقط      | 228 |
| ) کواپنی وصیت پوری کرنے کے لئے مقرر کرے۔<br>(ماخوذ از بہار شریعت،حصہ ۱۹،۹۵۹)                                              | وصيت كرنے والا ليحنى جو كس مخض    | مُوصى      | 229 |
| وصیت کی جائے اُس کوموسی لد کہتے ہیں۔                                                                                      | جس کے لئے مال وغیرہ دینے کی       | موضى له    | 230 |
| ری نفع اُٹھانامثلاً دوافراد نے مشتر کہ طور پرمکان خریدا کہ ایک سال<br>ہے سال دوسرا۔ (ماخوذاز بہارشر بعت،ج۲،حصہ ۱۹۹۰)      | مہایاۃ یعنی ایک چیز سے باری با    | مهاياة     | 231 |
| ۔<br>مورت کا جومہر ہووہ اس کے لیے مہرشل ہے۔مثلاً اس کی بہن ، پھو پی<br>(بہارشر بیت،ج۲،حصہ،م) ا                            |                                   | مهرشل      | 232 |
| 0 5-0 808 600                                                                                                             | وہ مہر جو خَلوت سے پہلے دینا قرار | مهرمحبل    | 233 |

### (بهارشرایت، ج۲، صدی می ۵۵)

### مبرموجل وهمبرجس کے لیے کوئی میعاد (مدت)مقررہو۔

| وہ مشروب جس میں تھجوریں ڈالی جائیں جس ہے پانی میٹھا ہوجائے مگر (اعضا کو)ست کرنے والا اور            | نبيذ          | 235 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| نشر ورند ہو، نشر ور ہوتواس کا پیناحرام ہے (الفتاوی الحانیة، ج ١، ص ٩)                               |               |     |
| بخش بیہ ہے کہ کوئی شخص مبیج (بیچی جانے والی چیز) کی قیمت بڑھائے اورخودخریدنے کاارادہ نہ رکھتا ہو    | نجش           | 236 |
| اس سے مقصود میہ ہوتا ہے کہ دوسرے گا مک کورغبت پیدا ہواور قیمت سے زیادہ دے کرخرید لے اور بید         |               |     |
| هیقتهٔ خریدارکودهوکادینا ہے۔ (بہارشریعت، ج۲،حصداا،ص۷۲۳)                                             |               |     |
| نذراصطلاح شرع میں وہ عبادت مقصورہ ہے جوہنس واجب سے ہواوروہ خود بندہ پرواجب نہ ہو،مگر بندہ           | نذر،نذرشرى    | 237 |
| نے اپنے قول سے اسے اپنے ذمہ واجب کرلیا ہومثلاً بیکھا کہ میرابیکام ہوجائے تو دس رکعت نقل او          |               |     |
| کرول گا سے نذرشرعی کہتے ہیں۔ (ماخوذاز فاوی امجدید، حصرا مسام ۳۱۲)                                   |               |     |
| اولیاءاللہ کے نام کی جونذر مانی جاتی ہےا ہے نذر (عرفی اور) لغوی کہتے ہیں اس کامعنی نذرانہ ہے جیسے   | نذرعر في منذر | 238 |
| کوئی شاگرداہے استادے کے کہ بیآپ کی نذرہے بیہ بالکل جائزہے بیہ بندوں کی ہوسکتی ہے مگراس              | لغوى          |     |
| كا پوراكرناشرعاً واجب نبيس مثلاً گيار موين شريف كي نذراور فاتحه بزرگان دين وغيره-                   |               |     |
| (ماخوذازجاءالحق بم ۱۳۱۳)                                                                            |               |     |
| وہ خون جو بالغد عورت کرتم سے بچہ پیدا ہونے کے بعد نکاتا ہا سے نفاس کہتے ہیں۔ (نورالا بضاح، ص ٤١)    | نفاس          | 239 |
| وه اخرجات جوشو ہر پر بیوی کودینے واجب بیں کھانا، کیڑے، رہائش وغیره-(القاموس الفقهی، ص٥٥)            | نفقت          | 240 |
| ایک شخص نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح دوسرے ہے کردیا اور دوسرے نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس         | نكاح شِغار    | 241 |
| ے کردیااور ہرایک کائم روسرے کا نکاح ہے۔ (بھار شریعت، ج۲، صدع، ص ۲۲)                                 |               |     |
| ایسا نکاح جس میں نکاح سیح کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح کرنا۔ | نكاح فاسد     | 242 |
| (ردالمحتار،ج٥،ص٤٣)                                                                                  |               |     |
| وہ نکاح جوکوئی شخص کسی مردیاعورت کااس کی اجازت کے بغیر جبکہ وہ موجود نہ ہوکسی دوسری عورت یا مرد     | نكاح فضولى    | 243 |
| ے كرد بے توبير كاح تكام تكام فضولى ہے۔ (ما حوذمن ردالمحتار، ج ٤ ، ص ٢١٤)                            |               |     |

| ليدكهاجائ اسوديت اورلانت كمتي بير (ماخوداز بهادشريعت،حسر ١٩٥٥)       | جومال کسی کے پاس حفاظت کے۔        | ودلعت        | 244 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|
| وصیت کرنے والا (موصی) اپنی وصیت پوری کرنے کے لئے مقرر کرے۔           | وصى ال شخص كو كهتية بين جس كوه    | وصى          | 245 |
| (بهارشریعت،حسه۱۹،۹۵۵)                                                |                                   |              |     |
| يطوراحسان كى كواپيغ مرنے كے بعدا پينال يامنفعت كاما لك بنادينا۔      | وصيت كرنے كامطلب بيب ك            | وصيت         | 246 |
| (بهارشریت، صد۱۹م۸)                                                   |                                   |              |     |
| ت حلال نه ہومگرا ہے حلال سمجھ کروطی کرنا جیسے عورت طلاق مغلظہ کی عدت | شبه كے ساتھ وطي كرنا ، يعني عور ر | وطى بالشبهه  | 247 |
| وطی کرلے بیوطی بالشبہہ ہے۔ (ماخوذاز بہارشر بعت،ج۲،حصد۸،ص ۲۳۷)        | 100                               |              |     |
| ہے خارج کر کے خالص اللہ عز وجل کی مِلک کردینا اس طرح کہ اُس کا نفع   | سمى شے (چیز) کواپنی ملک _         | وقف          | 248 |
| ہارشریت، ج،صدوا عسم ۵۲۳)                                             | بندگان خدامیں سے جس کو جا۔        |              |     |
| (بهارشریعت، ۲۶، حصداا، ص ۲۳۷)                                        | چیز بیچنے کاوکیل ۔                | وكيل بالهيج  | 249 |
| (بهارشریعت، ۲۰، حصداا، ص ۷۳۷)                                        | چيزخريدنے کاوکيل۔                 | وكيل بالشراء | 250 |
| رچال مودوسرا چاہے یانہ چاہے۔ (بہار شریعت، ج۲، حصد عمم ۳۲)            | ولی وہ ہے جس کا تھم دوسرے ب       | ولی          | 251 |

| (بهارشر بعت،حصه ۱۲،۹۳)               | ہبہ کمی محض کوعوض کے بغیر کسی چیز کا مالک بنادینا۔              | 252 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ) کودوسرے شہر میں اداکردے گایا اس کے | مُندُی اس کی صورت میہ کہ تاجر کوروپید بطور قرض دیتے ہیں کہوہ اس | 253 |
| جرکی دوسرےشہر میں دوکان ہے وہاں لکھ  | سی دوست ماعزیز کودوسرے شہر میں دے دے گا مثلاً اُس تا            |     |
| نگا۔ (بہارشر بیت، ج، صدیا، ص۸۸۳)     | دےگاس کویاس کے عزیز کو دہاں قرض کاروپیہ وصول ہوجائے             |     |

ى

| فتم،ایباعقدجس کےذریعے تم کھانے والاکس کام کے کرنے یانہ کرنے کا پختدارادہ کرتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                            | تيمين       | 254 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| (الدرالمحتار،ج٥،ص٤٨)<br>كى گذشته كام كے متعلق جان بوجھ كرجھوٹی قتم كھانا مثلاً قتم كھائى كەفلال شخص آگيا ہے حالانكہ وہ ابھی<br>تكنہيں آيا۔<br>(ماحو ذمن المحتصر للقدوری،ص٣٥٣)                                                                                                                                | يمين غموس   | 255 |
| کسی خاص وجہ سے یا کسی بات کے جواب میں قتم کھائی جس سے اُس کام کا فوراً کرنا یا نہ کرنا سمجھا<br>جاتا ہے اُس کو پمین فور کہتے ہیں مثلاً عورت گھر سے نگلنے کا ارادہ کررہی تھی شوہرنے کہا اگر تو نگلی تو بختے<br>طلاق ،ای وقت اگروہ نگلی تو طلاق ہوگئی ،اورا گراسوقت تھہرگئی پچھد در پعدنگلی تو نہیں۔           | يمين فور    | 256 |
| (بہارشر بیت،ج۲، صد میں میں اور اس کا گمان بیہ ہو کہ اس طرح ہے جس طرح آدی گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کی قتم کھائے اور اس کا گمان بیہ ہو کہ اس طرح اس خواف ہو۔ اس نے کہا ہے جبکہ امراس کے خلاف ہو، یعنی اپنے گمان میں کچی قتم کھائے مگر حقیقت میں جھوٹی ہو۔                                               | يمين لغو    | 257 |
| (ما یو ذمن المعتصر للقدوری، ص۳۵۳)<br>قتم میں کوئی وقت مقرر ند کیا ہواور قرینہ سے فوراً کرنا یانہ کرنا نہ سمجھا جاتا ہوتوا سے بمین مرسل کہتے ہیں مثلاً<br>قتم کھائی کہ زید کے گھر جاؤں گا اب زندگی میں جب بھی گیا توقتم پوری ہوگئی اورا گرنہ گیا یہاں تک کہ<br>مرگیا توقتم ٹوٹ گئے۔  (بہار شریعت، ج، صدو میں۔ | يمين مرسل   | 258 |
| آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یاند کرنے کی قتم کھانا مثلاً قتم کھائی کہ میں بیکام کروں گا۔                                                                                                                                                                                                              | يمين منعقده | 259 |
| (ماحوذمن المحتصرللقدوری، ص۳۵۳)<br>وہ تم جس کے لئے کوئی وقت ایک دن یا کم وہیش مقرر کردیا ہومثلاً قتم کھائی کہ بیروٹی آج کھاؤں گااور<br>آج نہ کھائی توقتم ٹوٹ گئے۔<br>(بھار شریعت، ج۲، حصہ ہیں۔ ۳۰۰                                                                                                            | يمين موقت   | 260 |



| 1 | آروی    | ا یک فتم کی تر کاری۔                                                      |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2 | أسوج    | بكرى سال كاچھٹامبينہ جو 15 ستبرے 15 اكتوبرتك ہوتا ہے۔                     |
| 3 | ألى     | چھوٹی چھوٹی نازک پتیوں والا ایک پودااوراس کے پیج جن سے تیل نکالا جاتا ہے۔ |
| 4 | امرتی   | ایک مٹھائی جو ماش کے آئے کی بنائی جاتی ہاورشکل میں جلیبی کی طرح ہوتی ہے۔  |
| 5 | انگرکھا | ایک تتم کالمبامر داندلباس جس کے دوجھے ہوتے ہیں چولی اور دامن۔             |
| 6 | اوپلے   | جلانے کیلیے سکھایا ہوا گوبر                                               |

| جنوب مشرقی ایشیامی پائے جانے والے ایک درخت کانام جس کی ککڑی سخت، وزنی اور سیاہ ہوتی ہے۔ | آبؤل | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| ایک قدیم قوم جس کی نسل کے لوگ پاک و ہند،ایران اور پورپ میں آباد ہیں                     | LJT  | 8 |

| ایک قتم کاریشی کیڑا، فیته، گوٹا، کناری۔                                                      | بانت           | 9  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| لوہے سے قدرے بڑے بیج اور سخت چھکے کی ایک پھلی جس کے بیٹنوی بیج عموماتر کاری کے طور پر پکا کر | بإقلا          | 10 |
| كمائے جاتے ہيں                                                                               | E-7            |    |
| میدے کی بنی ہوئی ایک قتم کی خته مشائی۔                                                       | بالوشابى       | 11 |
| گھوڑے کا نربچہ                                                                               | چ <u>ھ</u> يرا | 12 |
| سفید کوڑھ ، فسادِخون کی ایک بیاری جس کی وجہ ہے جسم پر دھبے پڑ جاتے ہیں۔                      | رص             | 13 |

| سال (ساکھو) کے درخت کی لمبی شاخیں جو بانس کی مانند ہوتی ہیں۔                                     | بلی   | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| ایک ہندوقوم جوعموماً غلے کی تجارت کرتی ہے، ہندوتا جر                                             | بنيا  | 15 |
| ایک شکاری پرنده۔                                                                                 | 57.   | 16 |
| دوپهيون والي چيموڻي بيل گاڙي                                                                     | تبهلى | 17 |
| وه رجشر جس مين حساب وغيره لكھتے ہيں                                                              | تیی   | 18 |
| ایک پھل کا نام جوناشیاتی ہے مشابہ ہوتا ہے                                                        | ىخى   | 19 |
| كيرًا،جس ميں سوداگر سامان باندھ كرر كھتے ہيں۔                                                    | تينضن | 20 |
| ایک شم کادر خت جس کی شاخیس نہایت کچکدار ہوتی ہیں،اس کی لکڑی سے ٹو کریاں اور فرنیچر بنایا جاتا ہے | Ŀ.    | 21 |
| چنے کا آٹا، بدپہلے بطور صابن استعال ہوتا تھا۔                                                    | نيسن  | 22 |
| چنبیلی کافتم کے پودے                                                                             | بيلي  | 23 |

6.

24 مادوں کری سال کا پانچوال مہینہ جو 15 اگست سے 15 ستمبرتک ہوتا ہے۔

ڀ

| 25 | پائے    | وہ پھرجس پردھونی کپڑے دھوتاہے۔                                                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | باکھ    | قمری مہینے کا نصف حصہ۔                                                              |
| 27 | پالان   | جانوروں کی کمرکو بوجھ کی رگڑ ہے بچانے کے لئے اس پر باندھی جانے والی گدی             |
| 28 | پَچِيسى | ایک فتم کا کھیل جوسات کوڑیوں سے کھیلا جا تا ہے۔                                     |
| 29 | بال     | دھان(حاول) کاسوکھاڈنٹھل یا خشک گھاس جوسردیوں میں مساجد میں بچھاتے ہیں، بھوسا، پرالی |



| اعثار اعثار ۱۳۹                                             | رَحَتُ إِلَالِهُ (2) إلى السَّارِينَ (2) | مهارش        | e kering |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| 3                                                           |                                          |              |          |
| ین کی طرح کی پوشاک جسے گھوڑے کی پیٹھ پر کس کرسواری کرتے ہیں | چڑے یا کپڑے کی بنی ہو کی ز               | چارجامه      | 42       |
| ام کیا ہوتا ہے۔                                             | وه کپژاجس پرکشیده کاری کا کا             | چکن          | 43       |
| دار پھول جوسفیداورزر درنگ کاموتاہے                          | چنبیلی کا پوداءایک مشهورخوشبو            | محملي        | 44       |
| ں ہے کھیلاجا تا ہے۔                                         | ايك فتم كأكهيل جوسات پإنسو               | 13.          | 45       |
| فت پھر جے رگڑنے ہے آگ تکلتی ہے)۔                            | وهماق(ملكے ممیالےرنگ كاسخ                | پۇك          | 46       |
| . 15 ماری سے 15 اپریل تک ہوتا ہے۔                           | ہندی سال کا بارھواں مہینہ جو             | پَيْت        | 47       |
|                                                             |                                          |              |          |
|                                                             | پھوس وغیرہ کی حبیت ،سائبان               | Ä            | 48       |
| ت تكاتا ہے۔                                                 | ایک فتم کاچو ہاجورات کے وقد              | । अंग्रेडिंड | 49       |
| ا، رنگین چھپا ہوا کپڑا۔                                     | ایک شم کا بیل بوٹے دار کیڑا              | چينٺ         | 50       |
| Majlisolow                                                  | 318/318                                  |              |          |
| نام ہے۔                                                     | ملك يمن مين ايك علاقے كا                 | حطرموت       | 51       |
| ż                                                           |                                          |              |          |
| اور پولیس والے پہنتے ہیں                                    | لوہے کی گول ٹو پی جوعموماً فوجی          | خود          | 52       |
| ,                                                           |                                          |              |          |
| قيامت ميں نكلے گا                                           | ایک جانور کا نام ہے جوقرب                | دابة الارض   | 53       |
|                                                             | 1 22                                     |              | بوع      |

🚅 وَيُن ش: مجلس المدينة العلمية (دوت الماي) 🚅

| پردوں والی زنانہ سواری جے دویا چارآ دمی کندھوں پراٹھا کر چلتے ہیں۔ | <b>ڈولی</b> | 54 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| پردول وای زنانه سواری جسے دویا چارا دی کند هول پراتھا کر چیتے ہیں۔ | دُون        | 5  |

| شادی بیاه کی ایک رسم جس میں ساری رات جاگتے ہیں                | آت بگا | 55 |
|---------------------------------------------------------------|--------|----|
| زیرز مین پیدا ہونے والی ایک جر ثماتر کاری                     | رتالو  | 56 |
| شب کوری، آنکھ کی ایک بیاری جس کے سبب رات کود کھائی نہیں دیتا۔ | رتوند  | 57 |

U

| 58 | ساكھو         | ایک درخت کا نام جس کی لکڑی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔                                                                                                                                                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | ساتبان        | ہارش اور دھوپ سے بچانے کے لئے اپنی چا دروں کا چھجہ، چھپر۔                                                                                                                                            |
| 60 | سائيس         | گھوڑ ہے کی خدمت اور د کیچہ بھال کرنے والا                                                                                                                                                            |
| 61 | 鲐             | بھنے ہوئے جو، چنے وغیرہ کا آٹا۔                                                                                                                                                                      |
| 62 | 75            | ہاریک روئی کے سوت کی بناوٹ کا کپڑا۔                                                                                                                                                                  |
| 63 | نربام         | ایک بیاری جس سے دماغ میں وَرْم آجاتا ہے۔                                                                                                                                                             |
| 64 | سِگنجبين      | سركداورشهدكا پكامواشربت، ليمول كرس كاشربت                                                                                                                                                            |
| 65 | سلوترى        | گھوڑ وں کا علاج کرنے والا ، جانوروں کا ڈاکٹر۔                                                                                                                                                        |
| 66 | المالي المالي | بڑے گھو نگے (ایک قتم کے دریائی کیڑے کاخول جو ہڑی کی مانند ہوتا ہے) سے بنایا جانے والاسیپ<br>کی شکل کاخول یا باجا جوقد یم زمانے سے مندروں میں پوجا پاٹ کے وقت یا اس کے اعلان کے لئے<br>بجایا جاتا ہے۔ |

| Υ  |                |                                                                                            |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67 | المثين         | زکل(ایک قتم کی گھاس)جس ہے قلم وغیرہ بناتے ہیں۔                                             |
|    |                | ئ                                                                                          |
| 68 | شطرنج          | ایک قتم کا کھیل جو ۲۴ چکورخانوں کی بساط پر دورنگ کے ۳۲ مہروں ( گوٹوں ) سے کھیلا جاتا ہے۔   |
| 69 | چکرم           | ایک قتم کی چار پہیوں والی گاڑی                                                             |
| 70 | شيرمال         | میدے کی خمیری روغی روٹی۔                                                                   |
| 7' | شيشم           | ایک درخت جس کی لکڑی نہایت وزنی اور مضبوط ہوتی ہے۔                                          |
|    |                | ż ż                                                                                        |
| 72 | غابہ           | مدینه منوره کے قریب ایک جگد کا نام ہے۔                                                     |
|    |                | S S                                                                                        |
| 73 | فلاقتد         | کھوئے کی مٹھائی جوقند (سفیدشکر، چینی) ملاکر تیار کی جاتی ہے۔                               |
| 74 | قتديل          | ایک قتم کا فانوس جس میں چراغ نگا کرانکاتے ہیں                                              |
| _  |                |                                                                                            |
| 7  | كاتِك          | ہندی سال کا آٹھواں مہینہ جو 15 نومبرے 15 دمبرتک ہوتا ہے۔                                   |
| 76 | كانسه          | ایک فتم کی مرکب دھات جوتا نے اور رنگ کی آمیزش سے بنتی ہے اور اس سے برتن بھی بنائے جاتے ہیں |
| 77 | pot -          | ایک فتم کا پھول جس کے بھگونے سے سرخ رنگ ٹکلتا ہے اور کپڑے ریکے جاتے ہیں۔                   |
| 78 | كشميره         | وادی کشمیرکا تیار کرده گرم کپڑا۔                                                           |
| 79 | <del>2</del> 5 | ایک قتم کی میدے کی چھوٹی خمیری (پیڑانما)روٹی جوتنور میں پکائی جاتی ہے۔                     |
| 80 | كوفتة          | قیمے کے گول کیاب جوشور بے میں ڈالتے ہیں                                                    |
| 81 | كوه ثير        | مزدلفہ (مکة المكرّمه) ميں ايك پہاڑكا نام ہے جومنى كى طرف جاتے ہوئے باكيں جانب پڑتا ہے      |







### الف

| معانی                                    | الفاظ       | معانی                          | القاظ         |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| عورت کی شرمگاه                           | أندام نهانى | ا جازت                         | إذك           |
| نبت                                      | إضافت       | لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا      | إغلام         |
| لیعنی مان، باپ، دا دا، دا دی وغیره       | اصول        | مدوكرنا                        | اعانت         |
| نداق کرنا                                | إستهزا      | بات ،حكم ،معامله               | أمر           |
| جواينامعاملة خود طے كرے معاملے كالصلى خص | اصيل        | زياده مختاط                    | اتوط          |
| ضے                                       | انتين       | دو ہرایا                       | اعاده کیا     |
| کی ،مرض میں کمی                          | افاقه       | معاملات                        | امور          |
| ختم کرنے کا اختیار                       | اختيار فنخ  | ولی کی جمع سر پرست، رشته دار   | اولياء        |
| سازوسامان                                | اساب        | منی کا لکلنا                   | انزال         |
| يُرا الرُّ                               | اثبد عالك   | awatels dim                    | أرزاني        |
| سب ہے                                    | أقل         | عزت،مرتبه                      | إعزاز         |
| ميراث                                    | اِدے        | فكر،خوف، كَشْكا، تردُّ د       | انديثه        |
| بيناميح نظروالا                          | أتكهيارا    | گھر بلوسامان                   | أثاثُ الْبَيت |
| غنی کی جمع ، مالدارلوگ                   | أغنيا       | لولاَئنگرا، چلنے پھرنے سےمعذور | اياج          |
| دورانِ مدت                               | أثنائدت     | ملاجواجونا                     | إتصال         |
| حاجت ،ضرورت                              | احتياج      | گھوڑے باندھنے کی جگہ           | اصطبل         |

| দুর্ভ।       | مكروفريب والى باتيس           | أوسط       | درمیانه، درمیانی           |
|--------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| أمراء        | امیرلوگ، دولت مندلوگ          | اندیشهناک  | خطرناک                     |
| إدراك        | سمجھ بوجھ                     | أم الخبائث | برائیوں کی جڑ              |
| اعراض        | روگردانی کرنا                 | اتہام      | الزام لكانا بتهت لكانا     |
| انب          | زياده مناسب                   | انىداد     | روک تھام                   |
| اد فی درجه   | كم درجه، كم سےكم ، بلكى       | اطوار      | عادتين                     |
| املاك واموال | مال وجائداد ا                 | اكتفاء     | كفايت، قناعت               |
| اجتناب       | کناره کشی ،احتراز             | انقطاع     | منقطع ہونا ،علیحد گی       |
| أكارت        | ضائع                          | انفاع      | نفع حاصل كرنا              |
| استبدال      | بالهمى متبادله                | افاش       | مال واسباب                 |
| اثنائےسال    | دوران سال                     | اصح        | زياده صحيح                 |
| امورخير      | بھلائی کے کام                 | اصناف      | اقيام                      |
| امتدادجنون   | جنون كاطويل مونا              | اشتباه     | شک وشبہ                    |
| امتياز       | فرق                           | أبرا       | دوہرے کپڑے کی اوپروالی ت   |
| إملا         | awater Deeli                  | أمم سابقته | گزشته أمتیں، پہلی امتیں    |
| ايفاكرنا     | پورا کرنا                     | اسقاط      | ساقط کرنا، برقرار ندر کھنا |
| اسرّ         | دوہرے کپڑے کی مجلی تھ         | انتساب     | منسوب                      |
| افكار        | غله رو کنا، ذخیره اندوزی کرنا | انضاط      | پوشگی                      |
| إيا          | معاف کرنا، بری کردینا         | إشحقاق     | سسى كاحق ثابت مونا         |
| أزمرنو       | cuje                          | إصالة      | بذات خود، بنفس نفیس        |
| إمضا         | نافذكرنا                      | إنقال دَين | وین ( قرض ) کی منتقلی      |

| إجماع           | اكشابوناء جمع بونا                  | أربابحاجت            | ضرورت مندلوگ                      |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| إحتياط كالمقتضى | احتياط كانقاضا                      | أحدالزوجين           | میاں بیوی میں سے ایک              |
| أ لكل يجو       | اوٹ پٹا نگ، بےجانے بوجھے            | أشرفي                | سونے کا سکہ                       |
| أبل شهادت       | جوگواہی دینے کے قابل ہو             | إختيارتام            | تكمل اختيار                       |
| اطين            | جس کے پاس امانت رکھی جائے           | اجير                 | اجرت پر کام کرنے والاملازم، مزدور |
| اتلاف مال       | مال ضائع كرنا                       |                      |                                   |
| أملاك مرسله     | وه جا ئدادجس ميں ملكيت كا دعوى كياج | ائے اور ملکیت کا سبب | بیان ند کیا جائے۔                 |



| آ زادکننده   | آ زاد کرنے والا              | آماده يفسا و | لڑائی جھڑے پر تیار ہونا    |
|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------|
| آمدورفت      | آناجانا                      | آ تقلده      | مجوسيول كاعبادت خانه       |
| آ فت ساوی    | قدرتی آفت                    | آ رهق        | كميشن ليكر مال بيحينه والا |
| آ چ <u>ل</u> | دوینے کاسرا، دامن کا کنارہ   | 75           | ر کاوٹ، پردہ               |
| آژهت         | ایجنسی،وه جگه جهال سودا گرون | דערן און     | مصائب، تكاليف              |
|              | كامال كميش كريجاجا تاب       | 3115 0 5     |                            |



| بيش      | زياده                        | برخلقی        | بدأ خلاقي           |
|----------|------------------------------|---------------|---------------------|
| بلاضرورت | بغیر کسی ضرورت کے            | تنج وشراء     | خريد وفروخت         |
| بےولی    | ولی کے بغیر، سر پرست کے بغیر | باعث ننگ وعار | بعزتی ورسوائی کاسبب |
| بلوغ     | بالغ بونا                    | بيك عقد       | ایک ہی عقد کے ساتھ  |

| بدرجها      | ڪئي گنا، بهت زياوه            | بكارت          | کنواره پن                  |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|
| بعد عتق     | آ زادی کے بعد                 | بربنائے احتیاط | احتياطي طور پر             |
| بوقت عقد    | عقد کے وقت                    | بدخلق          | يُر بے اخلاق والا          |
| بنظرِاحتياط | احتیاط کالحاظ کرتے ہوئے       | بشهوت          | شہوت کے ساتھ               |
| بت پرست     | بتوں کی عبادت کرنے والا       | بلائے جان      | وبال جان، جان کے لیے مصیبت |
| بدون        | بغير                          | بھلی           | اچھی،پیندیدہ               |
| بلفظِ شهادت | گواہی کے لفظ کے ساتھ          | بكنالكانا      | ابثن لگا نا                |
| يَن         | جگال                          | بيثتر          | زياده تر، بار با           |
| بالشبهه     | شک کے ساتھ                    | بلامعاوضه      | معاوضے کے بغیر             |
| بلا حائل    | بغیر آڑے                      | بفذركفايت      | جنتني مقدار کافی ہو        |
| بغض         | نفرت، دشنی                    | بدباطنى        | دل کی برائی                |
| بئدش        | بندهن،گره                     | بالقصد         | ارادق                      |
| بلاقصد      | اراده کے بغیر                 | بثارت          | خوشخبرى                    |
| باگ         | 6                             | بلادِاسلاميه   | اسلامي ممالک               |
| بلاخوف وخطر | بغیرسی ڈرکے سے میں میں        | برئ الذمه      | سبكدوش                     |
| باک         | بے پرواہ، بے حیا، بے خوف      | یُتے ہے        | بہتے                       |
| بطيب خاطر   | خوش دلی ہے، دلی رغبت ہے       | بشره           | 0/2                        |
| بمزله غصب   | غصب کے قائم مقام              | بازيُرس        | \$ 2 4                     |
| بدست و پا   | جس کے ہاتھ پاؤل نہ ہوں        | بعينه          | بالكل اى طرح               |
| بدمست       | برى طرح مد ہوش ، نشه میں دُھت | بدون دعویٰ     | دعوی کے بغیر               |
| بلاوجه      | بغیر کی وجد کے                | بۋارە          | هد، تقتيم                  |

| ، کے مطابق                  | ، كفالت كے نقاضے     | بمقتصائے گفاکت                | مزدوري                      | باربرداري |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                             | آپس میں              | بابم                          | مدت کے بغیر                 | بلا ميعاد |
| ونظرآ ئيس ثيرهى أنكهول والا | ووضحض جسایک کود      | كبينكا                        | گواه                        | بينہ      |
| رل                          | مکان کےاوپر کی منز   | بالاخانه                      | نجات، چھٹکارا               | براءُت    |
| قائم مقام                   | خریدوفروفت کة        | بمزلهٔ ک                      | لونڈی، کنیر                 | باندى     |
|                             |                      |                               | 32.0                        | يؤهيا     |
| كنام كلهاجاتا ب-            | ، كا قرار لينے والے۔ | لے کی طرف ہے کسی چیز کے بیچنے | وه دستاويز جس ميں بيجنے وا_ | يع نامه   |

ü

| پیشتر           | پہلے                                                | پوشاک  | لباس                                   |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--|
| بے در ہے        | لگا تار مسلسل                                       | پارسا  | متقی،نیک، پرهیزگار                     |  |
| پېلوخى          | کِنارهٔ کشی                                         | Ē      | حَكُم، فيصله كرنے والا                 |  |
| پُٺ             | پیٹ کے بل ،اوندھا                                   | پت     | کاغذی ته                               |  |
| پوشنین<br>پوشین | کھال کا کوٹ، چمڑے کا چغہ وغیرہ                      | رستش   | عبادت كرنا                             |  |
| پاکلی           | ۋولى 🚽                                              | 活      | פולבים                                 |  |
| پوجاری          | مندروغيره كامجاور، پنڈت                             | پردیس  | را دومراملک                            |  |
| بإليز           | خربوزه، تربوز یا کھیرے، ککڑی کا کھیت                | 74     | وهات کی جاور یااس کافکرا               |  |
| Ís              | اناج صاف کرنے ،کولھوچلانے یا کنویں                  | يكھا   | وہ ہ لمی ری جو گلے ہے جدا ہونے یا بھٹک |  |
|                 | میں سے پانی تکالنے کے لئے بیلوں کے                  |        | جانے والے جانور کے پچھلے پاؤں میں      |  |
|                 | چلنے کی جگہ                                         |        | باندھ کرچے نے کوچھوڑ اجاتا ہے          |  |
| پونڈ            | سولهاونس،آ دهاکلو کچهیم وزن                         | يرناله | بالاخانے یا حصت کی نالی                |  |
| ونگف            | جانورکی وُم کے اوپر والاحصہ                         | پکساری | دليي دوائياں، جڑي بوٹي بيچنے والا      |  |
| پوت             | سوراخ والاشيشے كا چھوٹا دانہ جوموتى كى طرح ہوتا ہے۔ |        |                                        |  |

| تَمُوُّل            | مالداری، دولت مندی               | منتطع      | لطف الثماناء فائده حاصل كرنا |
|---------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|
| تفريق               | جدائی                            | تغيرشرع    | شرعى تقلم كابدلنا            |
| تملیک               | ما لك بنانا                      | تعيم       | عام كرنا،عام ہونا            |
| تبلط                | غلب                              | تلف        | ضائع                         |
| تلخ                 | بدمزه، کژوا، بخت                 | فخمل       | برداشت                       |
| تحالفت              | بابم فتم كھانا                   | تمادی      | عرصة دراز                    |
| تَصَرُّف            | عمل دخل ،استعمال مين لا نا       | تاديب      | ادب سکھانا                   |
| تَو شَك             | يلِنْك كالجَهُونا، گدا           | تكذيب      | حجشلانا                      |
| تين رُبع            | جارحصول میں سے تین جھے           | تعدُّ و    | تعداد میں زیادہ ہونا، کثرت   |
| تَشِدُ و            | سخق،زياد تى                      | تزيش       | بناؤسنگھار                   |
| تَفُويض             | پر دکرنا                         | توكيل      | وكيل بنانا                   |
| تَجُهِيُزوتَكُفِيُن | میت کے گفن دفن کا بند و بست کرنا | تكن        | تلی ہوئی چزیں                |
| تخفظ                | awatela cildural cildural        | 2/1/s &t   | ا ماتحت                      |
| تصدُّق              | صدقه دينا                        | ترش روئی   | بدمزاجى بغضبناك هونا         |
| تدَارُک             | تلافى                            | تعرص       | مزاحمت، بےجامداخلت           |
| تتسنح               | خصاً، <b>ندا</b> ق ارانا         | تحقير      | بحرمتى، بياد بي، تو بين      |
| توشه                | زادِراه،رائے کاخرچ               | تزكية شهود | گواہوں کی جانچے پڑتال        |
| تماميّت             | مكمل مونا ،اختتام مونا           | تصاؤق      | ایک دوسرے کی تقیدیق کرنا     |
| تخمينه              | اندازه                           | تفاوت      | فرق،اختلاف                   |

| نفل کے طور پر   | تَطُوُع | مال وقف کی نگرانی کرنا        | توليت       |
|-----------------|---------|-------------------------------|-------------|
| اعلان کرنا      | تشهير   | احسان، بخشش، عطیه             | تبرع        |
| صاف اورواضح     | تصريح   | تعارُض، تضاد ، اختلاف         | تناقض       |
| ما لك بننا      | تملُک   | ايباوظيفه جوكسى شرط يرمعلق مو | تعلقي وظيفه |
| تبديلي          | تغير    | ا دهورا ، نامکمل              | تشنه        |
| مطابقت          | تطبيق   | تغيروتبديلي                   | زميم        |
| كسى كوشكم بنانا | بحيم    | تھۇر،قياس ( 8 ا               | تخلل        |
| مطالبه          | تقاضا   | مقردكرنا                      | تترر        |
| باجى رضامندى    | تراضى   | مالدار،امير                   | توتكر       |
| زيادتي          | تعدِی   | معمولي قيمت                   | تھوڑے دام   |

| ثكث       | تهائی،تیسراحسه | مقد  | معتر ،معتد               |
|-----------|----------------|------|--------------------------|
| ثبوت مِلك | ملكيت كاثبوت   | ثالث | فيصله كرنے والے ، مُنصِف |



| جمكصفا         | بجوم ، كثير مجمع                                                     | بخثة             | جيامت ،جم                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| جمال           | خوبصورتي                                                             | جهل              | لاعلمي، ناوا قفيت                                                        |
| جاربيه         | لونڈی، کنیر                                                          | جنائی            | دائی، بچہ جنانے والی                                                     |
| جا ئداد منقوله | وه چیزیں جن کودوسری جگه نتقل کیا جاسکتا<br>ہو،مثلاً ساز وسامان وغیرہ | جائدادغير منقوله | وه جائداد جس کودوسری جگهنتقل نه کیا<br>جاسکتا هو، مثلاً زمین، مکان وغیره |
| جرا            | زبردی، مجبور کے                                                      | جاروب کش         | حجماڑ ولگانے والا                                                        |

| جهت  | سمت ،طرف ،سبب | جملة مصارف      | تمام اخراجات       |
|------|---------------|-----------------|--------------------|
| جودت | خوبی عمد گی   | جنجال           | مصيبت،آفت،بوجھ     |
| جوار | پر وس         | جا ئدادموقو فيه | وقف کی گئی جا ئداد |

G

| پخدها           | كمزور بينائى والا                 | چلن     | لينے دينے كارواج                                                  |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| چت              | پیچے کے بل لیٹنا                  | چیج.    | کی ،نقصان                                                         |
| عَكِي (عِكْتَى) | وُنے کی گول چیش وُم اوراس کی چربی | چنا     | ا کٹھے کرنا، جمع کرنا                                             |
| レス              | چڑے کا بڑا ڈول                    | حچوڑانا | آزادكروانا                                                        |
| پُتاکی          | اینٹ یا پھرے دیواراُ تھانا        | چونگی   | ایک محصول (نیکس)جودوسرے صوب یا<br>شهرمیں مال لے جانے پرلیاجا تاہے |
| حصت بإثنا       | حصة دُالنا                        | عال باز | دهوكه بإز                                                         |

2

| ير ف          | پیشه، هنر                    | ا رُيت     | آزادي                             |
|---------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|
| حب            | خاندانی مقام ومرتبه، شرف هسه | حائل الم   | آ ژه رکاوث                        |
| حرمتِ لكاح    | ואר ארון מפיא                | حلف        | حم                                |
| حلق           | Цв                           | حت تلفي    | سى كاحق مارلينا، بانصافي          |
| 17            | آ زادعورت جولونڈی ندہو       | حانث       | فتم توڑنے والا                    |
| حدفخر         | شراب پینے کی شرعی سزا        | حرمتِ دضاع | دوده كرشة كى وجب نكاح كاحرام بونا |
| حام           | عشل خاند، نہانے کی جگہ       | حق العبد   | بند ہے کا حق                      |
| خ <i>ٿ</i> ال | بوجھ لا دنے والا             | حفظ        | حفاظت                             |

| چ است | قید،گرفتاری                        | م مثب              | قید، گرفتاری                   |
|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| حجاب  | پرده،آ ژ                           | خَلَم              | ثالث، فيصله كرنے والا          |
| حضانت | پرورش                              | ź                  | آزاد                           |
| حقتنه | کسی دواکی بتی یا پچکاری جور فع قبض | یا کسی اورعلاج کے۔ | لئے پیچھے کے مقام میں دی جائے۔ |



| خرافات          | بيبوده گفتگو، بكواس                   | خيالات فاسده | اً يُرے خيالات             |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|
| خوش خُلق        | المجھے اخلاق والا                     | خيار         | اختيار                     |
| خساره           | نقصان                                 | خفيف         | بلكاءكم بتفور ا            |
| <del>ۇ</del> وج | بابرتكانا، برآ مدمونا                 | نْطية        | چھپا کر، پوشیدہ طور پر     |
| خِلقة           | پيدائش طور پر                         | خفيث العقل   | سم عقل                     |
| تحم             | شراب كامنكا                           | فحصم         | مدمقابل                    |
| بومن            | غلے کا ڈھیرجس ہے جس الگ نہ کیا گیا ہو | خيس          | بخيل، حقير، گھڻيا          |
| خيانت           | امانت میں ناجائز تھڑ ف                | خصومت        | جھگڑا،مقدمہ                |
| خازن            | خزانچی کو Dawat                       | خائب وخاسر   | محروم اورنقصان أثقاني والا |



|    | مال ودولت             | وَهن      | جان بوجھ کر        | وانسته |
|----|-----------------------|-----------|--------------------|--------|
|    | بچه پیدا ہونے کا در د | وروزه     | روپے پیسے،نفذی     | وام    |
|    | دل لگنا، جي بهلنا     | ول بستگی  | دشواری مشکل، تکلیف | دِقت   |
| یی | عدالت، قاضى كى كچبر   | وارالقصنا | برآمده             | دالان  |

| ونیااورجو کھاس میں ہے           | د نیاو مافیھا | قرض،ادھار                              | وَ يِن       |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|
| دینی جوش وجذبه، دینی غیرت       | د بنی حبیّت   | بےخوف                                  | وكير         |
| احاک                            | وفعة          | وه دَين جس كى ادئيَّكَى كا وقت معين ہو | دَينِ ميعادي |
| فن کیا ہوا مال یعنی خزانه       | دفينه         | بری عادت ،خراب عادت                    | وَهت         |
| تميشن ليكر مال بيجني والا       | ولال          | محافظ، چوکیدار                         | دربان        |
| ضروری بمطلوب                    | פנאנ          | کمینگی،گٹیاین                          | وناءت        |
| ايماقرض جوكم مدت كے لئے دياجائے | وست گروال     | ہاتھوں ہاتھ لیعنی نفتہ 🖊 🕒 🗎           | دست بدست     |
| مقروض                           | ويندار        | نیکآدی                                 | ويندار       |
| سی بھاری چیز کے گرنے کی آواز    | وهمك          | و بني معاملات                          | ديانات       |
| همبستری، مجامعت                 | ۇخول          | سنسمعامله كاتحريرى ثبوت                | دستاويز      |
| دوتہائی، تین حصول میں سے دو حصے | دوثكث         | ہاتھ کٹا ہوا                           | دست بريده    |
| \ *_\ \                         | (40)          | چوري کا دعواي                          | دعوائے سرقہ  |

ذ

| 1 | قابض، قبضه والا | ذى اليد | ماد مو معن      | ة كريو جام ه |
|---|-----------------|---------|-----------------|--------------|
| ı | قان ن ببضه والأ | وفاتيد  | صاحب مرتبه معزز | ذى وجاهت     |

د

| ربيبه         | پرورش میں لی ہوئی لڑکی ،سوتیلی بیٹی | زواد ارى | كيسال برتاؤر كهناءا يك دوسر كالحاظ كرنا |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| ر <b>ذ</b> یل | گشیا، کمینه                         | ربمن     | گروی                                    |
| رُ.تحان       | ميلان،تومجه                         | رياضت    | نفس شي ، زُ بد                          |
| راہزنی        | و کیمتی                             | داہب     | عيسائی عابد، يا دري                     |

| روزاند كے حساب لكھنے كار جسر | روزنامچه           | محفوظ کی ہوئی آ وازیابات    | ركاۋ(ريكارۇ) |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| گروی رکھوانے والا            | راجن               | کاغذ کے ہیں دستوں کا بنڈل   | رم           |
| غلام                         | رقيق               | آمضائ                       | 2,491        |
| , u                          | میں روپے ہے کم ہوا | دھات کے بنے ہوئے سکے جو قیت | ریز گاری     |

ز

| زدوكوب   | مارىپىيە         | زوجين  | میاں بیوی |
|----------|------------------|--------|-----------|
| زری      | سونے کے تار      | زيادتى | اضافه     |
| زَن وشو  | ميان بيوي        | زينه   | سیرهی     |
| زوال ملك | ملكيت كاختم مونا | زینت   | بناؤسنگار |
| زوج      | خاوند            | 4/1    | 3         |

CIN

| سپيدداغ      | وہ سفیددھباجو بدن انسان پرخون کی<br>خرابی سے پڑجا تاہے، برص کی بیاری | ئوت         | ایک خاوند کی دویازیاده بیویاں آپس میں<br>سوت کہلاتی ہیں |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| سليقه        | صلاحیت،انداز معالی الا ا                                             | ین رسیده    | بوژها، بزی عمر کا                                       |
| سبب حرمت     | حرام ہونے کا سبب                                                     | ماكت        | خاموش                                                   |
| يين          | £                                                                    | تفثير       | بيوقوف،احمق، نادان                                      |
| سبخصلي       | تيسر مي نمبروالي                                                     | شکنے (سکنی) | رہنےکا مکان                                             |
| سهوأ         | بھول کر                                                              | سكونت       | ر بائش، اقامت گاه                                       |
| مرايت        | اژ کرنا، جذب ہونا                                                    | سكوت        | خاموشی،خاموش ہونا                                       |
| سب وشتم كرنا | لعن طعن كرنا، بُرا بھلا كہنا                                         | ند          | سال                                                     |

| تُصنے ہوئے اناج كاآثا                   | ستق    | كميينه ناابل                     | سفله           |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| چوري                                    | سرقه   | 2                                | سیام           |
| اُون ماروئی ہے بنادھا کہ                | ئوت    | یانی بھر کرلانے اور پلانے کا کام | سقابير         |
| راه گیرول کیلئے مفت پانی پینے کا اہتمام | سبيل   | فی الحال،اس وقت                  | سر دست         |
| حسن سلوک، درگزر                         | ساحت   | سنی ہوئی گواہی                   | سمعی شهادت     |
| گھوڑ وں کا ڈا کٹر                       | سلوترى | كوشش                             | سعی            |
|                                         | wat    | گھریلوسامان کا ا                 | سامان خاندداری |

# ش

| شارععام  | عام راسته                 | شرابخوار             | شراب پینے والا  |
|----------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| محبهة    | شک کی بناپر               | شل                   | بے کار          |
| خُتر     | اونث                      | فنكست وريخت          | ٹوٹ پھوٹ، نقصان |
| هِکم     | پيف                       | شيوه                 | طورطر يقده عادت |
| شورز مین | وہ زمین جو کھاریا شورے کے | سبب كاشت كقابل ندمو- |                 |

### ص

| صالح ولايت | ولى بننے كے قابل            | صرفه        | <i>خ</i> چہ                     |
|------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| صحبت       | ہم بستری کرنا ، جماع کرنا   | صغيران      | سم عمر، چھوٹی عمر               |
| صراحة      | صاف، واضح طور پر            | صنعت        | کاریگری                         |
| صراف       | شار ، سونے کا کام کرنے والے | صورت مفروضه | مثال کے طور پر بیان کی گئی صورت |
| صَرف       | خرچ                         | صکاک        | ككصنے والا                      |



غ

| جوتشيم نه ہوسکے               | غيرقابل قسمت | ناجائز قبضه كرنے والا                   | غاصب      |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|
| قرض دينے والا                 | غ یم         | یگلٹی                                   | غُدود     |
| دهوون                         | غساله        | وه عورت جس سے صحبت ند کی گئی ہو         | غيرمدخوله |
| ناجائز قبصنه، زبردت جقصيالينا | غصب          | وہ جا ئداد جودوسری جگہ نتقل نہ کی جاسکے | غيرمنقوله |
| غيرموجودگي                    | غيرت         | وه عورت جس سے صحبت ند کی گئی ہو         | غيرموطوة  |



| فرقت     | علیحدگی، جدائی                        | فرج داخل        | عورت کی شرمگاه کااندرونی حصه |
|----------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| فرب      | موٹا 🔾                                | يخ ا            | ختم                          |
| فبها     | بهت خوب، بهتر                         | فضوليات         | بيكارا ورلغوبا تنس ما كام    |
| أصد      | نِشتر لگانا،رگ سےخون نکالنا           | فاقدشى          | بھوكار ہنا                   |
| فصل      | جدائی،علیحدگی                         | فساق            | فاسق کی جمع ، برے لوگ        |
| فزع اكبر | برى تخق، بردى گھبراہٹ، يعنی قيامت     | فعل فتبيح       | يُرافعل، براكام              |
| فريفته   | alim alim                             | فضيحت           | ذلت،رسوائی                   |
| فهمائش   | نفيحت                                 | فخش             | بحيائي، بهوده بات            |
| فرِستاده | پیغام رسال، قاصد                      | لجور            | گناه                         |
| فَرّ اش  | وه څخص جوفرش بچھانے اورروشنی وغیرہ کم | رنے کی خدمت انھ | بام دیتا ہے۔                 |



قضائے شہوت کو پورا کرنا قبل القبض قبضہ پہلے

| قریبی رشته             | قرابت       | گواہی دینے کے لائق            | قابل شهادت      |
|------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| حكم، فيصله             | قضا         | قرعها ندازی کرنا، پرچی نکالنا | قرعه            |
| قرض دینے والا          | قرض خواه    | وطی، ہم بستری، مباشرت         | الرُّ بت        |
| زنا کی تبهت لگانے والا | قاذف        | بالغ ہونے کے قریب             | قريبُ الْبُلُوغ |
| سمجھ میں آنے والا      | قرين قياس   | ارادہ کے بغیر                 | بيقصد           |
| ולע                    | قفل         | عاجز                          | تقاصر           |
| اراده                  | ا قعد الم   | يقيني الحال                   | قطعى            |
| مقروض                  | قرضدار      | قبيلة قريش تعلق ركف والا      | قرشى            |
| نفع أشانے كے قابل      | قابل انتفاع | ارادةُ ، جان بوجه كر          | قصدأ            |
| قاضى كافيصله           | قضاءِ قاضي  | تقسيم كے قابل                 | قابل قسمت       |
|                        | MA          | فبضه كرنے والا                | قابض            |

| كفاءت         | كفوجونا                       | كنبه         | خاندان                              |
|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| كفالت         | awatels"                      | كنيزمشترك    | اليى لونڈى جس كے مالك دويازيادہ ہول |
| كابين نامه    | مهرنامه،مير نكاح كي تحرير     | ممقو         | ہم پلہ ،حسب ونسب میں ہم پلہ         |
| عُفْرانِ نعمت | نعمت کی ناشکری                | کوآ ری       | بن بیابی، پکر                       |
| كاثتدم        | گویا کہ ہے بی نہیں            | کیری         | حچيوڻا کپا آم                       |
| كارافآء       | فتویٰ لکھنے فتویٰ دینے کا کام | کب           | كمائى                               |
| كبريائى       | عظمت، بزرگی ، بردائی          | كلمات وُشنام | نازيباكلمات                         |
| كروث          | پېلو                          | کمین         | کمین <sup>د</sup> ، نظیم            |

| كنوال                                                                 | كوآل       | كاركن                                                                   | كارنده      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| وه عبارت جو کسی عمارت یا قبر پر بطور یادگار<br>تحریر یا کنده ہو۔      | كتبه       | نذرونیاز کی رسم جس میں مٹھائی حلوہ<br>وغیرہ عموماً کونڈوں میں رکھتے ہیں | كونثرا      |
| لکڑی کی بنائی ہوئی نشست جوزین کے<br>مشابہ لیکن اس سے قدرے بڑی ہوتی ہے | كالثفى     | حجوثا                                                                   | كاذب        |
| اونڈی                                                                 | كنير       | پوری قیمت،مناسب دام                                                     | کھرےوام     |
| پلىتر                                                                 | کیگل       | نیا کپڑا جوابھی استعال میں نہ لایا گیا ہو                               | کورا کپڑا   |
| وهٔ خص جس کی پیٹیے تھھ کی ہوئی ہو                                     | الميرا     | وه چیزیں جو ماپ کرنیچی جاتی ہیں                                         | کیلی        |
| جوش دے کرخشک کیا ہوادودھ                                              | کھوتے      | وه گلی جس میں دونوں طرف راستہ ہو                                        | كوچەً نافذە |
| بہت زیادہ کا شنے والا کتا، پاگل کتا                                   | كتكهنا كتا | وہ گلی جوایک طرف سے بند ہو                                              | كوچة مربسة  |
| عا بک                                                                 | كوڑا       | ايك فتم كاحجوثا سكه                                                     | کوژی        |
| علم چھپانا                                                            | ستتان علم  | گلی ا                                                                   | کوچہ        |
| مخقر، كم،                                                             | كوتاه      | وہ جگہ جہال مقدمے کی پیروی ہو                                           | يجبري       |
| لكصنے والا                                                            | کاتب       | فهتر                                                                    | کڑی         |

| گنده د هنی | مندے بد ہوآنے کی بیاری             | گوابان عاول | عادل گواه                       |
|------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| گا بھا     | پودول کےساتھ لگاہوا کیا، تازہ اناج | کا ہے گا ہے | سبهمي بمجمى                     |
| گھات       | تاك ،موقع ،داؤں                    | حجنج        | ایک تنم کے زیورات               |
| گيهول      | گندم                               | گوشالی      | سزا کے طور پر کان مروڑ نا،سرزنش |
| گشیا       | رَدّى                              | گرال        | مبنكا                           |

| چشمه، پانی نکلنے کی جگه | گھاٹ          | گردن کا پچھلاحصہ | <i>گ</i> دی |
|-------------------------|---------------|------------------|-------------|
| گانا گائے والا          | <i>گو</i> تيا | قبر کھود نے والا | گورگن       |

J

| لغو        | فضول، بريار            | لغويات فلاسفه | فلسفيول كى بيهوده اور بريار باتيں |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| لنجها      | ہاتھ پاؤل سےمعذور      | لگان          | سرکاری محصول                      |
| لباس فاخره | فخرىياباس متكبراندلباس | و لواطت       | لڑکوں کےساتھ بدفعلی کرنا          |

P

| مخرّ باخلاق | أخلاق كوبكا ثرنے والى      | منجھلی        | درمیانی                            |
|-------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| مُغرّق      | سونا جائدى ميس لبيا موا    | مولی          | ما لك، آقا                         |
| متحقق       | ثابت شده بخقیق شده         | مؤكد          | تاكيدكيا كيا، جس كى تاكيدكى كئى مو |
| مِلك        | ملكيت، قبضه                | معيوب         | عيبوالا                            |
| موكل        | وكيل بنانے والا            | موكله         | وکیل بنانے والی                    |
| متعين       | معين كيا ہوا ،مقرر كيا ہوا | Da مدخولہ 111 | اليى عورت جس سے صحبت كى گئى ہو     |
| منكر        | ا نكار كرنے والا           | معتبنى        | منه بولا بیٹا                      |
| مقطوع       | کثا ہوا                    | متقير         | پر ہیز گارغورت                     |
| بجوبيه      | آگ کی پوجا کرنے والی       | مجلس عقد      | وه جگه جهال عقد هو                 |
| 620         | مٹی کا بڑا گھڑا            | مديونه        | وه عورت جومقروض ہو                 |
| ميعاد       | مدت                        | مجهول         | تامعلوم                            |
| محسوب       | شار کیا گیا، شار کیا ہوا   | حداد          | انحصار                             |

| كامل توجه ي كام مين لكاموا                           | منهمك     | ناف کے نیچ کے بال                               | موئے زیرِ ناف      |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| مخض                                                  | مُعَثُون  | فورأ،ساتھوہی                                    | مغا                |
| ایک چیز کا دوسری چیز کے سامنے یا<br>برابر میں ہونا   | محاذات    | جلد ذہن میں آنے والا ، فوراسمجھ میں<br>آنے والا | متبادر             |
| بيوى                                                 | منكوحه    | بدله ، عوض                                      | معاوضه             |
| مشهور ،معلوم ، ظاہر                                  | معروف     | جدا جداء عليحده عليحده                          | متفرق              |
| جس پرتبهت لگائی گئی ہو                               | متم       | فائده نفع العاق                                 | منفعت              |
| غلام                                                 | مُثلُوك   | پوشیده                                          | مخفى               |
| ختم ،مستر د                                          | مُنْتَفِي | منبوب                                           | مُنْتُسب           |
| مصرف کی جمع بخرچ کرنے کی جگہ، اخراجات                | مصارف     | جس كاعضو مخصوص كثابوا بو                        | مَقُطُوعِ الذَّكَر |
| دوری، فاصله                                          | مافت      | كفالت كرنے والاءضامن                            | متكفل              |
| ما ہوار، ماہانہ، ہر مہینے                            | ماه يماه  | عورت کے والدین کا گھر                           | ليا                |
| نقصان ده ،نقصان دینے والا                            | معز       | اقراركرنے والا بشليم كرنے والا                  | بتر                |
| لماءونا                                              | مُقارِن   | فالح كى بيارى والا                              | مفلوج              |
| جارى                                                 | منتر الله | جھوٹے خدالیعنی بت Bawa <sup>we</sup>            | معبودان بإطل       |
| مسخرے کی طرح حرکتیں یاباتیں کرنا                     | منخره مأن | حدے بڑھنے والا                                  | متجاوز             |
| میراث چھوڑ کرمرنے والاشخص                            | مُورث     | جس عورت کے ساتھ وطی کی گئی ہو                   | موطؤه              |
| جس پرشرعی احکام کی پابندی لازم ہو                    | مكلَّف    | قابلِ نفرت، ناپىندىدە                           | مبغوض              |
| پرورش کرنے والا                                      | مربي      | جس کورجم (سَلَسار) کیا گیاہو                    | (3.1               |
| عارول طرف ہے گھیراڈ النا<br>عارول طرف ہے گھیراڈ النا | محاصره    | خبردار                                          | متنب               |
| تكاليف، پريشانياں                                    | مصائب     | کئی،بہت سے                                      | متعدو              |

| مامون        | أمن ميں محفوظ                      | مال ومتاع       | سامان ودولت وغيره                            |
|--------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| مصالح        | قلاح وبهبود                        | مزاير           | مندسے بجائے جانے والے باہے                   |
| مجهول النسب  | جس کا باپ معلوم نه ہو              | مامور           | جيحكم ديا گيا ہو،مقرر                        |
| معروف النب   | جس کا باپ معلوم ہو                 | مؤاخذه          | گرفت، پکڑ                                    |
| مسافرت       | حالتِسفر                           | 22              | سازوسامان                                    |
| منقطع        | ختم                                | ممنوع التضرف    | جس كومعاملات طي كرنے سدوك ديا كيا مو         |
| متغزق        | د وبا بوا، گر ابوا و ا             | موافق           | مطابق                                        |
| منهدم ہوگئی  | . گرگئی                            | موضح            | وضاحت كرنے والا                              |
| مقيم         | قیام کرنے والا بھمبرنے والا        | محاصل           | آمدنی بنفع                                   |
| متعارض       | ایک دوسرے کے مخالف                 | معقول مقدار     | مناسب مقدار                                  |
| من وجه       | ایک وجہ                            | مصل             | ساتھ ہی ، وقفہ کے بغیر                       |
| مصرف         | خرچ کرنے کی جگہ                    | میار            | شهدكي كهيول كاجهتا                           |
| مقدورالتسليم | چز کودوم ے کے پر دکرنے پرقادر ہونا | مضايقة (مضاكفة) | ا قُباحت، حرج                                |
| مبادله       | بالهمى متبادليه                    | مرت             | خوشی                                         |
| مصحف شريف    | قرآن مجيد Dawate                   | مقيد ۱۱۱۶       | قيد كيا موا، قيدى                            |
| مستول        | جهاز یا کشتی کاستون                | منجن            | دانت صاف كرنے والا پاؤڈر                     |
| مرور         | گزرنا                              | مُنشى           | حساب كتاب ركھنے والا                         |
| مثانه        | جسم کے اندر پیشاب کی تھیلی         | مصالحت          | بالهمى صلح                                   |
| مُقرِض       | قرض دینے والا                      | مُستقرِض        | قرض لينے والا                                |
| بجيز         | اجازت دينے والا                    | محل بيع         | وه چیز جس پرخرید و فروخت کا تھم لگ <u>سک</u> |
| متفرد        | اكيلاءتنها                         | معقو دعليه      | جس چیز پر عقد کیا جائے                       |

| محمود          | تعريف كيا گيا                                          | مُقتمِر                | تھوڑے پر قناعت کرنے والا                              |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| مُوزول         | مناسب                                                  | مجيط                   | احاطه كرنے والا ، گھيرنے والا                         |  |  |  |
| مُعتَّدعليه    | قابل اعتاد                                             | مفلِس                  | نادار يختاج                                           |  |  |  |
| مُتنا زَع فيها | جس معامله میں جھگڑا ہو                                 | مقلِّد                 | تقليد كرنے والا                                       |  |  |  |
| مدايئات        | قرض كالين دين                                          | مُرفِعہ                | دودھ پلانے والی عورت                                  |  |  |  |
| مضمونه         | تا وان ديا موا                                         | تمرافعه                | اپیل                                                  |  |  |  |
| مكتو <b>ب</b>  | لكهابوا كا                                             | منكر                   | ا ٹکار کرنے والا                                      |  |  |  |
| موقوف عليهم    | جن پر جائيداد وغيره وقف کي گئي هو                      | مغصوب                  | غصب کی ہوئی چیز                                       |  |  |  |
| ميان           | نيام                                                   | مسيرى                  | عاريائي                                               |  |  |  |
| محال           | جس کا پایا جاناممکن ہی نہ ہو                           | مناوي                  | جے پکارا گیاہو، جے پکاراجائے                          |  |  |  |
| مرہون          | گروی رکھی ہوئی چیز                                     | 140                    | عادت كےمطابق،رواج كےمطابق                             |  |  |  |
| مزارع          | كاشتكار                                                | جرع                    | احسان كرنے والا ، بھلا كى كرنے والا                   |  |  |  |
| لماح           | كشتى چلانے والا                                        | مُنتَقِم               | بدله لينے والا                                        |  |  |  |
| محصل           | خلاصه، حاصل شده                                        | مسئى                   | نامزد، نام رکھا ہوا                                   |  |  |  |
| مِلك غير       | دوسرے کی ملکیت                                         | متناقض                 | مخالف منتضاد                                          |  |  |  |
| معتده          | عدت گزارنے والی                                        | منازعت                 | جفكزا                                                 |  |  |  |
| ممتكر          | جس کا انکار کیا گیا ہو،خلاف شرع<br>چیز، بُرائی         | متثفى                  | جے مقصود سے خارج کر دیا ہو،<br>جومقصود میں شامل نہ ہو |  |  |  |
| متولى          | ا نظام کرنے والا                                       | متاج                   | شمیکدار، کرابیدار                                     |  |  |  |
| مشتها ة        | وه لڑکی جو قابل شہوت ہو                                | آ گ کی عبادت کرنے والا |                                                       |  |  |  |
| ئزتم           | ایک زبان کی بات دوسری زبان میں بیان کرنے والا ،تر جمان |                        |                                                       |  |  |  |

ن

| نافذ         | لا گو،مؤثر، جاري               | نفقه عدت  | عدت گزارنے کاخرچ                |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| نب           | نسل،سلسلة خاندان               | يرخ       | بھاؤ، قیمت،مول                  |
| نامی         | بڑھنے والا ہنشو ونما پانے والا | نادار     | غريب بحتاج ، كذكال              |
| نگ           | تگینه،انگوشی پرلگاموا پقر      | ناطق      | بو لنے والا                     |
| نشست وبرخاست | و أشمنا بيشمنا ميل جول         | نیک بخت   | خوش نصيب                        |
| نيك چلن      | بااخلاق اورا يجهح كرداروالا    | ٤t        | منسوخ كرنے والا جُمْم كرنے والا |
| ككول         | فتم سے انکار کرنا              | ناچار     | مجبوراً، آخر کار                |
| نصفانصف      | آ دھا آ دھا                    | نائب      | قائم مقام                       |
| نامسموع      | نا قابل ساعت                   | گهداشت    | د مکیر بھال، پرورش              |
| نام آوری     | شهرت الأدادي                   | ناديند    | ادائيگى ميں ٹال مثول كرنے والا  |
| نامُرُدَه    | جس کانام لیاجاچکاہے            | نحوست     | برااثر، بدسمتی مصیبت            |
| بيابت        | قائمَ مقامی                    | خواستگاری | خوابش، چاہت                     |
| <i>ز</i> د   | چوسر کی گوٹ یا شطرنج کامبرہ    | نامحرم    | غيرمحرم                         |



وارد آنے والا ولی سرپرست

| مرتبه، عزت واحترام              | وجاهت          | واسطه، وسیله، ذریعه   | وساطت         |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| زناسے پیدا ہونے والا            | وَلَدُ الزُّنا | بچەجننا، بچەپيدا ہونا | وضع حمل       |
| وارثين                          | ۇر ش           | ہم بسری، جماع، مباشرت | وطى           |
| همان،خیال،وسوسه                 | وبم            | مقرره وفت             | وقت معتين     |
| رائج كرايه جوعمو مالياجا تاب    | واجى كرابيه    | بميشه كيلئ وقف        | وقفئ مؤبد     |
| مرگ عام، كثرت ميموت كاواقع بونا | وَبا           | ار پری                | ولايت         |
| امانت                           | ودلعت          | مقدمه کی پیروی کاوکیل | وكيل بالخضومة |

| ہنوز       | ابھی تک              | =4         | لطورتحفه            |
|------------|----------------------|------------|---------------------|
| ۶          | جدائی،فراق           | بنيان      | بيبوده باتني، بكواس |
| بنتكب حرمت | ذلت ورسوائی، بعزتی   | بلاك كيتده | بلاک کرنے والا      |
| بنود       | مندوکی جمع ، مندولوگ |            |                     |

ى

یکہ گھوڑاگاڑی کیساں برابر





| صنح | مضاجين                                      | صخ            | مضاجن                                    |  |
|-----|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--|
| 20  | محرمات کا بیان                              | ماتوال صد (٤) |                                          |  |
| 22  | نبكى وجدح حرمت                              | 1             | نکاح کا بیان                             |  |
| 22  | جوعورتیں مصاہرت سے حرام ہیں                 | 1             | نکاح کے فضائل اور نیک عورت کی خوبیاں     |  |
| 27  | محارم کوجمع کرنا                            | 4             | نکاح کے سائل                             |  |
| 29  | مِلك كى وجد سے حرمت                         | 5             | نكاح كاخطبه                              |  |
| 31  | مشركدے تكاح حرام ب                          | 5             | نکاح کے مستحبات                          |  |
| 32  | حره تکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے تکاح        | 7             | ایجاب وقبول اوران کی صورتیں              |  |
| 33  | حرمت بوجه تعلق غير                          | 8             | نكاح بذريعة تحرير                        |  |
| 34  | حرمت متعلق بعدد                             | 8             | تكاح كا قرار                             |  |
| 36  | د ودھ کے رشتہ کا بیان                       | 8             | ثكاح <u>ك</u> الفاظ                      |  |
| 42  | ولی کا بیان                                 | 10            | نكاح ميس خيار رويت، خيار شرطنيس موسكتا   |  |
| 42  | ولی کےشرائط                                 | 11            | تکاح کے شرائط                            |  |
| 42  | ولايت كاسباب                                | 11            | تکاح کے گواہ                             |  |
| 47  | اِوْن کے مسائل                              | 15            | وكيل خود نكاح پڙهائے دوسرے سے نہ پڑھوائے |  |
| 50  | پکریعنی کنواری کس کو کہتے ہیں               | 15            | منكوحه كتعيين                            |  |
|     | نابالغ پرولایتِ اجبار حاصل ہے اور خیار بلوغ | 15            | اِذن کے سائل                             |  |
| 51  | کب ہے اور کب نہیں                           | 17            | ايجاب وقبول كاايك مجلس ميں ہونا          |  |
| 53  | کفو کا بیان                                 | 18            | ایجاب وقبول میں مخالفت نہ ہو             |  |

| 4(2)  | بحلددة | 4-1 | مارش   | - M   |
|-------|--------|-----|--------|-------|
| 11(2) | 27,100 | يحت | بالإتر | 16 15 |

|       |   | -     |
|-------|---|-------|
| 1     | * | 10    |
| عربست |   | نعصبن |
|       | • | -     |

| 4 |    | ٦, |   |  |
|---|----|----|---|--|
| ч | ٠. | s  | ۳ |  |
| в | 4  | E. | - |  |

| کفائت کے معنی                               | 53 | تَبُوِيَه كِمسائل                               | 86  |
|---------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----|
| بالغ ونابالغ مين كفائت كافرق                | 53 | خيار عتق اوراس ميں اور خيار بلوغ ميں فرق        | 87  |
| کفائت میں کن چیزوں کالحاظ ہے                | 53 | ا نکارِح کا فرکا بیان                           | 88  |
| نکاح کی وکالت کا بیان                       | 57 | بچەل باپ میں اس كاتابع ہے جو باعتباردین بہتر ہو | 92  |
| ایجاب وقبول ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے      | 60 | باری مقرر کرنے کا بیان                          | 94  |
| پانچ صورتوں میں ایجاب، قبول کے قائم مقام ہے | 61 | حقوق الزّوجين                                   | 99  |
| فضولی کے مسائل                              | 61 | شوہر کے عورت پر حقوق                            | 100 |
| مهر کا بیان                                 | 62 | عورتوں کے شوہر کے ذمہ حقوق                      | 103 |
| خُلۇت يېچىچەكس طرح ہوگى                     | 68 | شادی کے رسوم                                    | 104 |
| خُلۇت كے احكام                              | 68 | آ شوال حصد (٨)                                  |     |
| مَهر مثل کا بیان                            | 71 | طلاق کا بیان                                    | 107 |
| تکاح فاسد کے احکام                          | 72 | طلاق كب جائز ہے اور كب ممنوع                    | 110 |
| مَهرمسميٰ کي صورتيں                         | 73 | طلاق کے اقسام اوران کی تعریفیں                  | 110 |
| مَهر کی صفانت                               | 73 | طلاق کے شرائط                                   | 111 |
| مَهر کی قشمیں اوران کے احکام                | 74 | طلاق بدَريعة تحرير                              | 113 |
| مَهر ميں اختلاف کی صورتیں                   | 77 | صریح کا بیان                                    | 116 |
| شوہرنے عورت کے یہاں کوئی چیز بھیجی          | 78 | اضافت کا بیان                                   | 120 |
| خاندداری کے سامان کے متعلق اختلافات         | 80 | جزء طلاق بوری طلاق ہے                           | 120 |
| كافركائم                                    | 80 | وقت یا جگه کی طرف طلاق کی اضافت                 | 121 |
| لونڈی غلام کے نکاح کا بیان                  | 81 | ۔<br>طلاق ہائن کے بعض الفاظ                     | 123 |

| 161 | طلاق مریض کا بیان            | 125 | غیر مدخولہ کی طلاق کا بیان   |
|-----|------------------------------|-----|------------------------------|
| 162 | مریض کے احکام                | 128 | کنایه کا بیان                |
| 165 | مريض كاطلاق معلق كرنا        | 129 | كنابير كيعض الفاظ            |
| 169 | رجعت کا بیان                 | 131 | صرت کے بعد صرح یابائن        |
| 170 | رجعت كامسنون طريقه           | 133 | طلاق سپرد کرنے کا بیان       |
| 171 | رجعت کے الفاظ                | 134 | تفويض طلاق كالفاظ            |
| 174 | رجعت كب تك موسكتى ہے         | 134 | طلاق دینے کے لئے وکیل کرنا   |
| 177 | حلاله کے مسائل               | 135 | تمليك وتوكيل ميس فرق         |
| 180 | نكاح بشرط تحليل              | 135 | مجلس بدلنے کی صورتیں         |
| 182 | ایلا کا بیان                 | 137 | تفویض میں امر ضروری          |
| 182 | فتم کی دوصورتیں              | 149 | تعليق كا بيان                |
| 183 | إيلائے موقت ومؤبد            | 149 | تعلیق صحیح ہونے کے شرائط     |
| 184 | إيلا كشرائط                  | 150 | بطلانِ تعلِق کی صورتیں       |
| 185 | ایلا کے الفاظ صرح کو کنابیہ  | 150 | حروف شرطاوران کے اختلاف      |
| 186 | دوعورتوں سے إيلا             | 153 | بچہ پیدا ہونے پر تعلیق       |
| 190 | مدت میں قتم تو ڑنے کی صورتیں | 155 | دوشرطوں پرمعلق کرنا          |
| 193 | خلع کا بیان                  | 156 | بغيراجازت گھرے نکلنے پرتعلیق |
| 195 | خلع کےشرائط                  | 157 | استثنا کا بیان               |
| 195 | خلع کے احکام                 | 159 | مشنيت برطلاق معلق كرنا       |
| 196 | بدل خلع                      | 160 | كل كاستثناضجي نهين           |

| خلع کےالفاظ                              | 199 | سوگ میں کن چیزوں ہے بچنالازم ہے           | 242 |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| ظِهار کا بیان                            | 205 | عدت میں صراحة پیغام نکاح حرام ہے          | 244 |
| ظهار کے شرا نظ                           | 206 | عدت کس مکان میں پوری کی جائے گی           | 245 |
| ظبهار کے الفاظ                           | 206 | ثبوت نسب کا بیان                          | 247 |
| ظهاركاح                                  | 208 | بچہ کی پرورش کا بیان                      | 252 |
| کفارہ کا بیان                            | 209 | پرورش کاحق کس کوہے                        | 252 |
| کفارہ میں غلام آزاد کرنے کے مسائل        | 210 | حق پرورش کب تک ہے                         | 255 |
| کفارہ میں روز ہ رکھنے کے مسائل           | 213 | زمانه کرورش ختم ہونے کے بعد بچہ کس کے پاس |     |
| كفاره ميں مساكين كوكھا ناكھلانے كے مسائل | 215 | رېگا                                      | 255 |
| لعان کا بیان                             | 218 | اولا د کی تربیت و تعلیم                   | 256 |
| لعان كاطريقه                             | 219 | نفقه کا بیان                              | 258 |
| لعان کی شرطیں                            | 220 | الفقة أزوجه                               | 260 |
| لعان كانتكم                              | 223 | زوجه کوکس فتم کا نفقه دیا جائے            | 265 |
| انفاءنسب كےشرائط                         | 225 | نفقه میں کیا چیزیں دی جائیں گی            | 266 |
| عنین کا بیان                             | 228 | عورت کوکیسا مکان دیا جائے                 | 271 |
| عِدْت کا بیان                            | 232 | نفقه قرابت                                | 273 |
| طلاق کی عدت                              | 234 | ماں کودودھ پلانا کبواجب ہے                | 275 |
| موت کی عدت                               | 237 | نفقه قرابت میں قرابت وجزئیت کااعتبار ہے   | 276 |
| حامله کی عدت                             | 238 | لونڈی غلام کا نفقہ                        | 280 |
| سوگ کا بیان                              | 240 | جانورکوجیاره دینااور دو دھ دوہنا          | 282 |

| 308 | کفارہ میں روز ہے رکھنا                 | نوال حصه (۹) |                                              |
|-----|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 311 | مَنت کا بیان                           | 283          | آزاد کرنے کا بیان                            |
| 314 | منت کے اقسام واحکام                    | 283          | غلام آزاد کرنے کے فضائل                      |
| 316 | منت میں دن اور فقیر کی تخصیص بیکار ہے  | 283          | آ زادکرنے کے اقسام                           |
| 317 | مسجد میں چراغ جلانے طاق بحرنے کی منت   | 285          | آ زادکرنے کے شرائط                           |
| 318 | بعض ناجا تزمنتيں                       | 286          | اس کے الفاظ صریحہ و کنا ہیہ                  |
| 318 | منت ياقتم كے ساتھ إنْ شاءَ اللّٰد كہنا | 288          | مُعَثَّنَ البعض كاحكام                       |
| 319 | مكان ميں جانے يار ہنے وغيرہ كی قتم     | 288          | غلام مشترک کے اعتاق کے احکام                 |
| 323 | بغيراجازت گفري توطلاق                  | 290          | مدبر ومكاتب و ام ولد كا بيان                 |
| 324 | فلال محلّه يافلال شهرمين نه جاؤنگا     | 290          | مد برکی تعریف واقسام واحکام                  |
| 325 | فلاں کے مکان میں نہ جاؤ نگا            | 292          | مكاتب كاحكام                                 |
| 328 | فلال مكان يافلال محلّه مين نه رمونگا   | 294          | ام ولد کے احکام                              |
| 331 | سوار ہونے نہ ہونے کا قتم               | 295          | قسم کا بیان                                  |
| 333 | کھانے پینے کی قسم کا بیان              | 298          | فتم کے اقسام واحکام                          |
| 333 | کھانے اور پینے اور چکھنے کے معنے       | 299          | کس فتم کا پورا کرنا ضروری ہے اور کس کانہیں   |
| 335 | اِس درخت یا اِس جانور ہے ہیں کھائے گا  | 299          | ئىيىن منعقدہ كے اقسام                        |
| 335 | گوشت ندکھانے کی شم                     | 300          | فتم كثرائط                                   |
| 336 | تِل يا گيبوں كھانے كى تتم              | 301          | فتم كالفاظ                                   |
| 337 | فلال كاكھانايافلال كاپكايا ہوا كھانا   | 304          | قسم کے کفارہ کا بیان                         |
| 338 | سری۔انڈا۔میوہ۔مٹھائی کیشم              | 305          | كفاره ميں غلام آ زاد كرنايا كھانايا كپڑادينا |

| نمک مرچ میاز کھانے کی قتم                      | 339 | حدقائم کرنے کی فضیلت اوراس میں سفارش کی ممانعت | 363 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| معتین کھانے کی شم                              | 340 | احادیث سے زنا کی قباحت و ندمت                  | 366 |
| فتم كب صحيح هو گي                              | 341 | بوڑھے کا زنا کرنااور پروی کی عورت سے زنا کرنا  | 367 |
| کلام کے متعلق قسم کا بیان                      | 341 | زناسے بچنے کی فضیلت                            | 368 |
| خط جیجے ،کہلا جیجے ،اشارہ کرنے کا حکم          | 342 | إغلام كرنے پرلعنت اور إس كى سزا                | 368 |
| فلال كوخط نه جيجول گايافلال كاخط نه پڙهول گا   | 343 | حد کی تعریف اور حد کون قائم کرے                | 369 |
| ایک سال یا ایک مهینه یا ایک دن کلام نه کروں گا | 344 | حدزنا کے شرا نطاوراس کا ثبوت                   | 370 |
| طلاق یا آزاد کرنے کی یمین                      | 347 | گواہوں کا تزکیہ                                | 371 |
| خريد وفروخت ونكاح وغيره كىقتم                  | 349 | زنا کا اقرار                                   | 372 |
| کہاں خود کرنے ہے قتم ٹوٹے گی اور کہاں وکیل     |     | رجم كى صورت                                    | 374 |
| ع کے کے کے                                     | 349 | ؤڑے مارنا<br>15 سے مارنا                       | 375 |
| نمازوروزہ وحج کے متعلق<br>قسم کا بیا ن         | 354 | کہاں پرحدواجب ہےاورکہاں پرنبیں                 | 377 |
|                                                |     | شبهه محل اورشبههٔ فعل                          | 379 |
| لباس کے متعلق قسم کا بیان                      | 356 | زنا کی گواہی دیکررجوع کرنا                     | 381 |
| زمین یا بچھونے یا تخت پر نہ بیٹھے گا           | 357 | گواہوں کے بیان میں اختلاف                      | 382 |
| مارنے کے متعلق قسم کا بیان                     | 358 | شراب پینے کی حدکابیان                          | 384 |
| قتم میں زندہ ومردہ کا فرق۔<br>                 | 358 | شراب پینے پر وعیدیں                            | 385 |
| ادانے دین وغیرہ کے متعلق<br>قسم کا بیان        |     | إكراه يا إضطِرار مين حدثيين ب                  | 389 |
|                                                | 359 | نشه کی حالت میں تمام احکام جاری ہونگے صرف      |     |
| حدود کا بیان                                   | 362 | چند باتوں میں فرق ہے                           | 392 |

| 424 | كتاب السير                                        | 393 | حدقذف کا بیان                                 |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 424 | اسلام کی طرف دعوت و ہدایت کا ثواب                 | 395 | حدقدَف کےشرائط                                |
| 426 | سرحد پر إقامت كا ثواب                             | 396 | كس صورت ميں حدقذ ف ہاور كس ميں نہيں           |
| 427 | جہاد کس پر فرض ہے اور کب فرض ہے                   | 398 | حدقذف كامطالبه                                |
| 431 | فنيمت كا بيان                                     | 399 | چند حدیں جمع ہوں تو کس کومقدم کریں            |
|     | دارالحرب کےلوگ خود بخو دمسلمان ہوجا ئیں یا ذمہ    | 400 | دو شخصوں میں ہرایک نے دوسرے کوتہت لگائی       |
|     | قبول کریں تو ان ہے کیا لیا جائے اور غلبہ کے بعد   | 401 | محدود فی القذف کی گواہی مقبول نہیں            |
| 434 | مسلمان ہوں تو کیا کیا جائے                        | 402 | تعزيركابيان                                   |
|     | دارالحرب مين قبل تقتيم غنيمت ايني ضرورت مين صَرْف | 403 | تعزیر کاحق کس کو ہے                           |
| 435 | كريحة بين وبال سے آنے كے بعد نہيں                 |     | ملمانوں پر لازم ہے کہ جرائم کے انسداد کے      |
| 437 | عنيمت كاتقشيم                                     | 403 | ليه سرائيس مقرر كري                           |
| 440 | كس صورت مين تحس باوركس مين نبين                   | 404 | گناه ومجرم کے اعتبار ہے تعزیر کی مختلف صورتیں |
| 440 | نفل (انعام) کی صورتیں                             | 406 | قتل کی سزابادشاہ کا کام ہے                    |
| 441 | استیلائے کفار کا بیان                             | 407 | مسلمان کوایذادینے والاستحق تعزیر ہے           |
| 443 | مستامن کا بیان                                    | 410 | شو ہَرعورت کو کہاں کہاں سزادے سکتا ہے         |
| 443 | مسلمان دارالحرب میں جائے تو کیا کرے               | 411 | چوری کی حد کا بیان                            |
| 445 | دارالاسلام ہونے کی شرائط                          | 413 | چوری میں ہاتھ کا شنے کے شرائط                 |
| 446 | عشر و خراج کا بیان                                | 417 | کس چیز میں ہاتھ کا ٹاجائے گااور کس میں نہیں   |
| 447 | جزیه کا بیان                                      | 420 | ھاتھ کاٹنے کا بیان                            |
| 448 | جزبيري فتميس اور إس كى مقدار                      | 422 | راهزنی کا بیان                                |

| س ہے جزید نہ لیا جائے                           | 449 | مرتد کے اسلام قبول کرنے کا طریقہ                  | 457 |
|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|
| جزبيه وخراج كےمصارف                             | 450 | مرتدین کے احکام                                   | 457 |
| مسلمانوں کوکس وضع میں ہونا جاہیے                | 451 | كلمات كفر                                         | 461 |
| کفار کے جلسوں میں لیکچروں میں عوام کوشر یک ہونا | ei. | الله تعالی کی شان میں بے ادبی سے کا فر ہوجا تا ہے | 461 |
| وام                                             | 452 | انبیاء علیم السلام کی شان میں تو بین کفرہے        | 463 |
| مرتد کا بیان                                    | 453 | ملائكد كى توبين،قرآن كوعيب لكانا كفرى             | 464 |
| کسی کلام میں چندوجوہ ہوں بعض اسلام کی طرف       |     | عبادات کی تو بین کفر ہے                           | 464 |
| جاتے ہوں تو تنفیر نہ ہوگ                        | 455 | شریعت کی تحقیر کفر ہے                             | 465 |
| إرتداد كے شرائط                                 | 456 | ہنود کے تہواروں میلوں میں شریک ہونے کا کیا تھم ہے | 466 |
| اس زمانہ میں مرتد کے ساتھ کیا کرنا جا ہے        | 457 |                                                   |     |

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيُمِ ط

# نکاح کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

#### ﴿ فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَثُلِثَ وَثُرَائِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمُ آرَتَعُ لِدُوْا فَوَاحِدَةً ﴾ (1)

نکاح کرو جوشھیں خوش آئیں عورتوں ہے دو دواور تین تین اور جار ہار۔اوراگریپخوف ہوکہ انصاف نہ کرسکو گے تو

یک ہے۔

اورفرما تاہے:

#### ﴿ وَا نَكِحُواالْا يَالَمِي مِنْكُمُ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَ إِمَا يِكُمُ ۖ إِنْ يَكُولُوا فَقَى آءَ يُغَنِّهِمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِمٌ عَلِيْمٌ ۞ وَلْيَسْتَغُفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ فِكَا صَّاحَتْنَى يُغُنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ﴾ (2)

اینے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دواور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا۔اگر وہ مختاج ہوں تو اللہ (عزوجل) اپنے فضل کے سبب اُنھیں غنی کردے گا۔اور اللہ (عزوجل) وسعت والاعلم والا ہے اور چاہیے کہ پارسائی کریں وہ کہ نکاح کا مقد و زمیس رکھتے یہاں تک کہ اللہ (عزوجل) اپنے فضل سے اُنھیں مقد وروالا کردے۔

#### نکاح کے فضائل اورنیک عورت کی خوبیاں

کیلین آگ بخاری و مسلم وابوداودور مذی ونسائی عبداللدین مسعودر منی الله تعالی عند سے راوی ، رسول الله ملی الله تعالی علیه و ملی الله تعالی علیه و منایی و منایی و منایی و منایی و منایی و منایع و منایی و منایع و مناطع و منابع و منابع

ابن ماجدانس رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: ''جوخدا سے پاک

- ٠٣: النساء:٣.
- یعنی شہوت کوتو ڑنے والا۔
- ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ فليصم الحديث: ٦٦ ، ٥٠ ج٣ ، ص ٤٢ ك.

٢٠٠٠-٣٢٠ النور:٣٢-٣٣.

وصاف ہوکرملنا جاہے، وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔" (1)

المارات الله الله تعالى على الله تعالى عندے راوى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: " جوميرے طريقه كو

محبوب رکھ، وہ میری سنت پر چلے اور میری سنت سے تکاح ہے۔" (2)

المارین کے اللہ مسلم و نسائی عبداللہ بن عمرورض اللہ تعالی عنها ہے راوی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے فر مایا: و نیا متاع

ہاوردنیا کی بہتر متاع نیک عورت ۔" (3)

گلینٹ (م) ہے۔ ابن ماجہ میں ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دہلم فرماتے تھے، تقوے کے بعد مؤمن کے لیے نیک بی بی ہے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اُسے تھم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے اور اس پر قتم کھا بیٹھے تو قتم تھی کر دے اور کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے (خیانت وضائع نہ کرے)۔ (4)

المحالیت الله الله تعالی علیه و اوسط میں ابن عباس رض الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: '' جسے چار چیزیں ملیس اُسے دُنیا و آخرت کی بھلائی ملی۔ ① ول شکر گزار ، ② زبان یا دِخدا کرنے والی اور ③ بدن بلا پرصابراور ④ ایسی بی بی کدایے نفس اور مالی شوہر میں گناہ کی جو یاں (5) نہ ہو۔'' (6)

امام احمد وبزاروحا کم سعد بن ابی وقاص رض الله تعالی عند سے راوی ، کدرسول الله سلی الله تعالی علیہ وہلم نے فرمایا: "تنین چیزیں آدمی کی نیک بختی سے ہیں اور تنین چیزیں بد بختی سے ۔ نیک بختی کی چیزوں میں نیک عورت اور اچھا مکان (یعنی وسیع یااس کے پروی اچھے ہوں) اور اچھی سواری اور بد بختی کی چیزیں بدعورت ، یُرامکان ، یُری سواری ۔ " (7)

خلایت 🔨 🐣 طبرانی و حاکم انس رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فر مایا: جے الله

- ..... "منن ابن ماجه"،أبواب النكاح،باب تزويج الحرائروالولود،الحديث:١٨٦٢، ج٢،ص٤١٧.
  - ٢٠٠٠ كنز العمال "، كتاب النكاح، الحديث: ٦ . ٤٤٤ ، ج٦ ١ ، ص ١١٦.
  - € ....."صحيح مسلم"، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا... إلخ، الحديث: ١٤٦٧ ، ص٧٧٤.
    - ..... "منن ابن ماحه"، أبواب النكاح، باب افضل النساء الحديث: ١٨٥٧ ،ص١٤٠
      - 🗗 .... یعنی خیانت نه کرتی ہو۔
      - 6 ..... "المعجم الكبير"، الحديث: ١٠٧٥ ١١٦٦ ١٠ م. ١٠٩
- ◘ ..... "المسند" اللإمام أحمد بن حنبل مسند أبي اسحاق سعد بن أبي وقاص الحديث: ٥ ٤ ٤ ١ ، ج١ ، ص٣٥٧.

(عزوجل)نے نیک بی بی نصیب کی اس کے نصف دین پر (1) اعانت (2) فر مائی تو نصف باقی میں اللہ (عزوجل) سے ڈرے ( تقویل ویر ہیزگاری کرے)۔ (3)

خاری و الله مسلم وابوداودونسائی وابن ماجدانی جریره رضی الله تعالی عندسے راوی ، رسول الله مسلی الله تعالی علیه وسلم فرمایا: ''عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے ( نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے )۔ ﴿ مال و ﴿ حسب و ﴿ جمال و ﴿ وَين اور تو دِين والی کو ترجیح دے۔'' (4)

خاریث الله تعالی مدونر مائے گا۔ ترفدی وابن حبان وحاکم ابو ہر برہ وضی الله تعالی عنہ سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' تین شخصوں کی الله تعالی مدوفر مائے گا۔ ۞ الله (عزوجل) کی راہ میں جہاد کرنے والا اور ۞ مکا تب کہ اوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ۞ یا رسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔'' (5)

ابوداودونسائی و حاکم معقل بن بیارض الله تعالی عند سے داوی ، که ایک شخص نے رسول الله سلی الله تعالی علیه و سلی کی خدمت بین حاضر ہوکر عرض کی ، یارسول الله (سلی الله تعالی علیه و سلی نے عزت و منصب و مال والی ایک عورت پائی ، مگراً سلی خدمت بین حاضر ہوکر عرض کی ، حضور کے بچے نہیں ہوتا کیا بین اُس سے نکاح کر لول؟ حضور (سلی الله تعالی علیه وسلی) نے منع فر مایا۔ پھر دوبارہ حاضر ہوکر عرض کی ، حضور (سلی الله تعالی علیه وسلی ایک عورت سے نکاح کرو، جو محبت کرنے والی ایک عورت سے نکاح کرو، جو محبت کرنے والی ، یجہ جننے والی ہوکہ بیس تمھار سے ساتھ اوراً متول پر کھرت خالم کرنے والا ہوں۔ " (6)

ابن الى حاتم ابن الى حاتم ابو بكرصد ليق رضى الله تعالىءند سے راوى ، أنھوں نے فرمایا كه: الله (عزوجل) نے جوشمصیں نكاح كائتكم فرمایا بتم أسكى اطاعت كروأس نے جوغنى كرنے كا وعده كيا ہے پورا فرمائے گا۔الله تعالى نے فرمایا: ''اگروہ فقیر ہوں گے توالله (عزوجل) أخصیں اپنے فضل سے غنى كردے گا۔'' (7)

۔ ابویعلی جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے راوی ، کہ فرماتے ہیں: ''جبتم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے

€ ين پر۔ العني آوھ وين پر۔

- المعجم الأوسط"،الحديث: ٩٧٢، ج١، ص ٢٧٩.
- ◘ ..... "صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، الحديث: ٩٠٠،٠٠٠ ٢٩.
- ۵ ..... "سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء الحديث: ٥٠٠، ٣١٩ ٣١٠.
  - 🤿 🗗 ..... كنز العمال "، كتاب النكاح، الحديث: ٧٦٥٥١ ، ج٦١٠ ، ٣٠٠٠ .

پائے افسوس! ابن آ دم نے مجھ سے اپنادو تہائی دین بچالیا۔" (1)

<u> ایک روایت میں ہے، کہ فرماتے ہیں:''جوا تنامال رکھتا ہے کہ نکاح کرلے، پھر نکاح نہ کرے، وہ ہم</u>

میں ہے ہیں " (2)

#### مسائل فقهيه

نکاح اُس عقد کو کہتے ہیں جو اِس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کوعورت سے جماع وغیرہ حلال ہوجائے۔

مَستَاليَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْيُ مشكل یعنی جس میں مردوعورت دونوں کی علامتیں یائی جائیں اور بیرثابت نہ ہو کہ مرد ہے یاعورت ،اُس ے نہ مرد کا نکاح ہوسکتا ہے نہ عورت کا۔ اگر کیا گیا تو باطل ہے، ہاں بعد نکاح اگر اُس کاعورت ہونامتعین ہوجائے اور نکاح مرد ہے ہوا ہے توضیح ہے۔ یو ہیں اگرعورت سے نکاح ہوااوراُس کا مرد ہونا قراریا گیا ،خنثی مشکل کا نکاح خنثی مشکل ہے بھی نہیں ہوسکتا مگراسی صورت میں کہ ایک کا مردہونا دوسرے کاعورت ہونامتقق (3) ہوجائے۔(4) (ردالحتار)

مستان الرق مردكايري سے ياعورت كاجن سے نكاح نہيں ہوسكتا۔ (5) (ورمختار، روالحتار)

<u> مسئالی سی ۔</u> بیجوعوام میںمشہورہے کہ بن مانس آ دی کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے اگر واقعی ہے تو اُس سے بھی نکاح نہیں ہوسکتا کہ وہ انسان نہیں جیسے یانی کا انسان <sup>(6)</sup> کہ دیکھنے سے بالکل انسان معلوم ہوتا ہےاور هیقة وہ انسان نہیں۔

### نکاح کے احکام

منت ای استان ای اعتدال کی حالت میں یعنی نه شهوت کابهت زیاده غلبه هونه عنین ( نامرد ) هواورمَهر ونفقه <sup>(7)</sup> پرقدرت بھی هو تو نکاح سُنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پراڑار ہنا گناہ ہے اورا گرحرام ہے بچنایا اتباع سُنت تغییل تھم یا اولا دحاصل ہونامقصود

- € ..... "كنز العمال "، كتاب النكاح، الحديث: ٤٤٤٤٤، ج٦١٠ص١١٨.
- المصنف"، لابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في التزويج من كان يامر به ويحث عليه، ج٣،ص ٢٧٠.
  - 🔞 .... يعنى ثابت\_
  - ₫ ....."ردالمحتار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٦٩.
  - آلدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٠٧.
- یانی کاانسان بیایک شم کی در یائی مخلوق ہے جس کی شکل انسان کے مشابہ ہوتی ہے فرق صرف بیہے کہ یانی کے انسان کی دم بھی ہوتی ہے۔ (حياة الحوان الكبرى، ج ام ١٩٠٠) .... عِلْمِيه
  - 🦪 🗗 ..... کپڑے،کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات۔

ہے تو ثواب بھی پائے گااورا گرمحض لذت یا قضائے شہوت (1) منظور ہو تو ثواب نہیں۔ (2) (درمختار، ردالحمار)

ہمتا گئے (2) شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے اور مہر ونفقہ کی قدرت رکھتا ہو تو نکاح واجب یو ہیں جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اُٹھنے ہے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا (3) تو نکاح واجب ہے۔ (4) (درمختار، ردالمحتار)

سین کا کا این ہوکہ نکاح نہ کرنے میں زناواقع ہوجائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کرے۔ (<sup>5)</sup> (درمخار)

سَمَعَانِیں کے اگر میدا ندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان نفقہ نہ دے سکے گایا جو ضروری ہاتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو مکروہ ہے اوران ہاتوں کا یقین ہوتو نکاح کرنا حرام مگر نکاح بہر حال ہوجائے گا۔(6)(درمختار)

ستانی ( ) نکاح اوراُس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولا د کی تربیت میں مشغول رہنا، نوافل میں مشغولی ہے بہتر ہے۔ (7) (ردالحتار)

#### نکاح کے مستحبات

سَنَانُهُ ٩ الكاحيل بيامورمتحب إن:

①علانيه بونا۔ ② نكاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، كوئى ساخطبہ بواور بہتر وہ ہے جوحديث (8) ميں وارد بوا۔ ③ معجد ميں

- یعنی شہوت کو بورا کرنا۔
- ◘ ..... "الدرالمحتار"و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: كثيرًا ما يتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤، ص٧٣.
- ۔۔۔۔ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا: یعنی مشت زنی کرنی پڑے گی ۔اعلی حضرت مولا ناشاہ امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرطن'' فآوی رضویہ ج۲۲،ص۲۲، پرفرماتے ہیں: یغل ناپاک حرام وناجا مُزہے حدیث شریف میں ہے "ناکع الید ملعون "جلق لگانے والے (مشت زنی کرنے والے) پراللہ تعالی کی لعنت ہے (کشف الحقاء، حرف النون، ج۲،ص۲۹)۔۔۔۔ عِلْمِیه
  - ۵ ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٧٢.
    - ۵۲.... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٧٢.
      - ۵ .....المرجع السابق، ص ۷٤.
      - 77 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٦٦.
- المُحمدُ لِلْهِ نَحمدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ آنَهُ سِنَاوَمِن سَيِّمَاتِ اَعَمالِنَا مَن يَهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُسْتَعُفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَعُودُ بِاللهِ وَمَن يُنطِيلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَاشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَعُودُ بِاللهِ وَمَن يُنطِيلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَاشْهَدُ اَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَعُودُ بِاللهِ مِن الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰ الرَّحِيْمِ ﴿ لَيَا يُنْهَا النَّاسُ التَّقُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُو

ہونا۔ (((جہدے کے دن۔ (() گواہانِ عادل کے سامنے۔ (() عورت عمر، حسب (()) ، مال، عزت میں مردے کم ہواور (() چال اللہ اللہ اخلاق وتقویٰ و جمال میں بیش (() ہو۔ (() (رمخار) حدیث میں ہے: ''جوکی عورت سے بوجہ اسکی عزت کے نکاح کرے، اللہ (عزوجل) اسکی ذکت میں زیادتی اللہ تعالیٰ اُسکی محالی ہی ہی دیا ہے گاہ کرے گا اور جوکی عورت سے اُس کے مال کے سبب نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اُسکی محالی ہی بر میں زیادتی فرمائے گا اور جو اس لیے نکاح کرے کہ اِدھر بر حالے گا اور جو اس لیے نکاح کرے کہ اِدھر اُدھر نگاہ نہ اُسٹی حاصل ہو یا صلائے کم کرے تو اللہ عزوج اس مرد میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں۔ '(() واہ الطبوانی عن انس د صی اللّٰہ تعالیٰ عنه کذا فی الفتح). (()

ست ان المستان الله بس من الماح كرنا موائد كى معتبر عورت كوجيج كرد كھوالے اور عادت واطوار وسليقه (7) وغيره كى خوب جانچ كرلے كه آئنده خرابياں نه پڑيں \_كوآر كى عورت سے اور جس سے اولا د زيادہ مونے كى اُميد مو د كاح كرنا بہتر ہے \_سن رسيده (8) اور برخلق (9) اور زانيہ سے تكاح نه كرنا بہتر \_ (10) (ردالحتار)

مستان السرائی السی مورث کوچاہیے کہ مردویندار،خوش خلق (11)، مال دار، تنی سے نکاح کرے، فاسِق بدکار سے نہیں۔اور بیر بھی نہ چاہیے کہ کوئی اپنی جوان لڑکی کا بوڑھے سے نکاح کردے۔(12) (ردالحتار)

ميستحبات نكاح بيان موئ ،اگراس كے خلاف نكاح موكاجب بھى موجائے گا۔

مَسْتَلْهُ اللهِ المَعْمِلِ اللهِ عَنْ مثلاً ایک کے میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا۔ دوسرا کے میں نے قبول کیا۔ یہ نکاح کے رکن ہیں۔ پہلے جو کے وہ ایجاب ہے اور اُس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ کوقبول کہتے ہیں۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ =﴿ یَا کُیْهَا الّٰہٰ مِنَی اُمَنُوااللّٰهُ مَثَّی تُنْ اُنْ اِللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُثَالِمُ وَنَ

- ٠ الله الى شرف من العنى زياده من العنى زياده من المانى شرف من المانى شرف من المانى شرف المانى المانى شرف المانى المانى شرف المانى المان
  - €....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٥٧.
    - ھ....يعنى اضافه۔
  - المعجم الاوسط"،الحديث ٢٣٤٢، ج٢، ص١٨.
- اس حدیث کوامام طبر انی علیه رحمة الله الهادی نے حضرت سیّد ناانس رضی الله تعالی عند سے روایت کیا، فتح القدیر پیس یوں ہی ہے۔... عِلْمِیه
   سبنر، کام، صلاحیت ۔
   ۵ ..... بعنی زیادہ عمر والی ۔
  - €...."ردالمحتار"، كتاب النكاح،مطلب: كثيرًاما يتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤،ص٧٦، وغيره.
    - الاحاضال والا۔
    - ﴿ وَالمحتار "، كتاب النكاح ، مطلب: كثيرًا ما يتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤ ، ص٧٧.

عورت كى طرف سے ايجاب مواور مردكى طرف سے قبول بلك إس كا ألثا بھى موسكتا ہے۔(1) (ورمختار،روالمحتار)

#### ایجاب وقبول کی صورتیں 🥊

ایجاب وقبول میں ماضی کالفظ (2) ہونا ضروری ہے، مثلاً یوں کے کہ میں نے اپنایاا پی اٹری یاا پی موکلہ (3) کا جھے ناح کیا یا اِن کو تیرے نکاح میں دیاء وہ کے میں نے اپنے لیے یا اپنے بیٹے یا مؤکل (4) کے لیے قبول کیا یا ایک طرف سے امر کا صیغہ ہو (5) دوسری طرف سے ماضی کا ، مثلاً یوں کہ تو جھے اپنا نکاح کردے یا تو میری عورت ہوجا، اُس نے کہا میں نے قبول کیا یاز وجیت میں دیا ہوجا نے گایا ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو (6) دوسری طرف سے ماضی کا ، مثلاً کے تو جھے اپنا نکاح کردی طرف سے ماضی کا ، مثلاً کے تو جھے اپنا نکاح کرتی ہوئی دوسری طرف سے ماضی کا ، مثلاً کے تو جھے اپنا میں کرتی ہوئی کہا گیا تو ہوجائے گایا ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو (6) دوسری طرف سے ماضی کا ، مثلاً کے تو جھے اپنا نکاح کرتی ہوئی اس نے کہا کیا تو ہوجائے گا ، اِن دونوں میں پہلے خص کواس کی ضرورت نہیں کہ کے میں نے قبول کیا ۔ اورا اگر کہا تو نے اپنی لاکی کا مجھے نکاح کردیا اُس نے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ دوں گایا قبول کروں گا وہ کو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کردیا یا کہا ہاں تو جب تک پہلا شخص مین ہے کہ میں نے قبول کیا نکاح نہ ہوگا اور ان لفظوں سے کہ نکاح کروں گایا قبول کروں گا میں ہوسکتا۔ (۵) (درمختار ، عالمگیری وغیر ہما)

مسئائی سال العالات المحال المحاصور تیں بھی ہیں جن میں ایک ہی لفظ سے نکاح ہوجائے ،مثلاً چھا کی نابالغہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ولی (8) یہی ہے تو دوگواہوں کے سامنے اتنا کہد دینا کافی ہے کہ میں نے اُس سے اپنا نکاح کیا یالڑکالڑکی دونوں نابالغ ہیں اورایک ہی شخص دونوں کا ولی ہے یا مردوعورت دونوں نے ایک شخص کو وکیل کیا۔ اُس ولی یاوکیل نے بیکھا کہ میں نے فلاں کا فلاں کے ساتھ فکاح کردیا ہوگیا۔ اِن سب صورتوں میں قبول کی کچھ حاجت نہیں۔ (9) (جو ہر ہُ نیر ہو)

■ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح،مطلب: كثيراً ما يتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤،ص٧٨.

€.....وكيل بنانے والى۔

ایعنی ایسالفظ جس میں زمانہ ماضی کامعنی پایا جائے۔

6 ... يعنى ايسالفظ جس ميس حكم كامعنى بإياجائـ

€ .....وكيل بنانے والا۔

العنى السالفظ جس مين زمانه حال كالمعنى پاياجائـ

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح ومالاينعقد، ج١، ص ٢٧، وغيرهما.

اول دوہرے پرنافذ ہودوسراچاہے یانہ چاہے۔

🚁 🗿 ....."الحوهرة النيرة"، كتاب النكاح،الجزء الثاني، ص ١ .

مسئان من کہا میں نے قبول کیا نکاح نہ ہوا اوراگرا کی موجود ہے دوسراغا ئب، اُس غائب نے لکھ بھیجا اس موجود نے گوا ہوں زبان سے کہا میں نے قبول کیا نکاح نہ ہوا اوراگرا کی موجود ہے دوسراغا ئب، اُس غائب نے لکھ بھیجا اس موجود نے گوا ہوں کے سامنے پڑھایا کہا فلال نے ایسالکھا میں نے اپنا نکاح اُس سے کیا تو ہوگیا اوراگرا س کا لکھا ہوا نہ سُنایا نہ بتایا فقط اتنا کہہ دیا کہ میں نے اُس سے اپنا نکاح کردیا تو نہ ہوا۔ ہاں اگرا س میں امر کا لفظ تھا، مثلاً تُو مجھے نکاح کرتو گوا ہوں کو خط سُنا نے یا مضمون بتانے کی حاجت نہیں اوراگر اس موجود نے اُس کے جواب میں زبان سے پچھنہ کہا بلکہ وہ الفاظ لکھ دیے جب بھی نہ ہوا۔ (درائحتار)

مستان ال عورت نے مردے ایجاب کے الفاظ کے مرد نے اُس کے جواب میں قبول کے لفظ نہ کے اور مہر کے روپے دیدیے تو نکاح نہ ہوا۔ (ردالحتار)

مسئلی کا کہ سیافر ارکہ بیمیری عورت ہے نکاح نہیں بینی اگر پیشتر سے نکاح ند ہوا تھا تو فقط بیا قرار نکاح قرار نہ پائے گا، البعثہ قاضی کے سامنے دونوں ایساا قرار کریں تو وہ تھم دے دے گا کہ بیمیاں بی بی بیں اور اگر گواہوں کے سامنے اقرار کیا، گواہوں نے کہاتم دونوں نے نکاح کیا، کہاہاں تو ہوگیا۔ (3) (درمختار، روالحتار)

مَسَنَانَةُ 10﴾ نکاح کی اضافت <sup>(4)</sup> گُل کی طرف ہو<sup>(5)</sup> یا ایسے عضو کی طرف جے بول کرگل مراد لیتے ہیں مثلاً سرو گردن تواگر میرکہا کہ نصف سے نکاح کیانہ ہوا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار وغیرہ )

#### الفاظ نكاح

مستلية 19 الفاظ تكاح دوتم بين:

ایک صریح (7)، بیصرف دولفظ ہیں۔نکاح وتزوج، باقی کنابید (8) ہیں۔الفاظ کنابیہ میں اُن لفظوں سے نکاح ہوسکتا ہے

- ۱۵ ..... (دالمحتار"، کتاب النکاح، مطلب: التزوج بارسال کتاب، ج٤، ص٨٣.
- ② ...... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: كثيرًا مايتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤، ص٨٢ ...
  - ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بارسال كتاب، ج٤، ص٨٤.
  - المثلاً ايول كم، من في تحديث الكاح كيا-

- 🙆 ....لعنی نسبت.
- الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٤٨، وغيره.
  - ایعنی ایسالفظ جس سے نکاح مراد ہونا ظاہر ہو۔
- 🧟 🔞 .....یعنی ایسالفظ جس ہے نکاح مراد ہونا تو ظاہر نہیں مگر قرینہ ہے معنی نکاح سمجھا جا تا ہو۔

جن سے خود شے مِلک میں آجاتی ہے، مثلاً ہبہ ہملیک، صدقہ ،عطیہ، تھے، شرا<sup>(1)</sup> مگران میں قرینہ کی ضرورت ہے کہ گواہ اُسے نکاح سمجھیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسئلی ایک نے دوسرے ہے ہا جس کے ایک ہے دوسرے ہے ہا جس کے اپنی بیاونڈی تجھے ہیدی تواگر یہ پتا چاتا ہے کہ نکاح ہے، مثلاً گواہوں کو بلاکراُن کے سامنے کہنا اور مہر کا ذکر وغیرہ تو یہ نکاح ہوگیا اورا گرقرینہ نہ ہو، مگروہ کہتا ہے جس نے نکاح مرادلیا تھا اور جے ہیدی وہ اس کی تقد این کرتا ہے جب بھی نکاح ہو اورا گروہ تقد این نہ کرے تو ہید قرار دیا جائے گا اور آزاد عورت کی نسبت بیا لفاظ کے تو نکاح ہی ہوتا ہے کہ نکاح نہیں تو نہیں، مثلاً معاذ اللہ کی نکاح ہی ہے۔ قرید کی حاجت نہیں مگر جب ایسا قرید پایا جائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح نہیں تو نہیں، مثلاً معاذ اللہ کی عورت سے زنا کی درخواست کی ، اُس نے کہا جس نے اپنے کو بچھے ہید کر دیا ، اس نے کہا قبول کیا تو نکاح نہ ہوایا لڑکی کے باپ نے کہا بیلڑکی خدمت کے لیے میں نے بچھے ہید کر دی اس نے قبول کیا تو یہ نکاح نہیں، مگر جبکہ اس لفظ سے نکاح مرادلیا تو ہو جائے گا۔ (3) (عالمگیری، ردامختار)

سر المراب المراب عورت ہے کہا تو میری ہوگئ، اُس نے کہا ہاں یا میں تیری ہوگئی یاعورت ہے کہا بعوض اسنے کے تو میری عورت ہوجا، اُس نے قبول کیا یاعورت نے مرد سے کہا میں نے تجھ سے اپنی شادی کی مرد نے قبول کیا یا مرد نے عورت سے کہا تو نے اپنے کو میری عورت کیا، اُس نے کہا کیا تو ان سب صورتوں میں نکاح ہوجائے گا۔ (4) (عالمگیری)

ستان استان استان استان استان المرادي المرادي المرادي المردي المردي المردي المردي المردي المرادي المرادي المردي ال

- ۔۔۔ مثلاً عورت نے یوں کہا کہ میں نے اپنی ذات تہمیں ہبہ کردی یا میں نے تخصے اپنی ذات کا مالک بنادیا، یا میں نے اپنی ذات تہمیں بطورصد قد وے دی، یا مردیوں کے کہ میں نے تہمیں اس قدررویے کے عوض خرید لیا۔
  - 2 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بارسال كتاب، ج٤، ص٩١\_٩١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص ٢٧١، ٢٧١.

- ③ ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بارسال كتاب، ج٤، ص١٩.
- و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص٠٢٧١،٢٧.
  - ٣٠٠٠ "الفتاوى الهندية"،المرجع السابق، ص ٢٧١.
  - شافتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيماينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص٢٧١.

عابے لے جا تو نکاح ندہوا۔(1)(عالمگیری)

سَمَّا الْمُوسِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى كَمْ إِلَى الْمِي عِلَى ال الركى جميل دى، أس نے كہادى، فكاح نه ہوا۔ (2) (عالمگيرى)

سن ان ان کاری کے باپ نے گواہوں ہے کہا، میں نے اپٹاڑ کے کا نکاح فلال کی لڑی کے ساتھ استے مہر پر کردیا تم گواہ ہوجاؤ پھر لڑی کے باپ سے کہا گیا، کیا ایسانہیں ہے؟ اُس نے کہا ایسا ہی ہے اور اس کے سوا پچھے نہ کہا تو بہتریہ ہے کہ نکاح کی تجدید کی جائے۔(3) (عالمگیری)

سَسَعَالَمُ الله الله الرح كے باپ نے لڑى كے باپ كے پاس پيغام ديا، اُس نے كہا ميں نے تواس كا فلال سے كرديا ہے اس نے كہانبيں تو اُس نے كہا اگر ميں نے اُس سے نكاح نه كيا ہوتو تيرے بيغ سے كرديا، اس نے كہا ميں نے قبول كيا بعد كومعلوم ہوا كه اُس لڑكى كا نكاح كى سے نہيں ہوا تھا تو بي نكاح صحح ہوگيا۔ (4) (عالمگيرى)

تکاح میں مہر کا ذکر ہوتو ایجاب پوراجب ہوگا کہ مہر بھی ذکر کرلے،مثلاً بیکہتا تھا کہ فلال عورت تیرے

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص٢٧٢.
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص٢٧٢.
  - ٣٠٠٠٠٠١ المرجع السابق، ٢٧٣٠.
    - 6.....المرجع السابق، ص ٢٧٣...
- - ٣٠٠٠٠٠ الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لاينعقد، ج١، ص٢٧٣.

نکاح میں دی بعوض ہزارروپے کے اور مہر کے ذکر ہے پیشتر اُس نے کہا میں نے قبول کی ، نکاح نہ ہوا کہ انجی ایجاب پورا نہ ہوا تهااورا گرمهر کا ذکرنه بوتا تو بوجا تا\_(1) (درمختار، ردامحتار)

مسئلہ سی کے اور کی کے باپ ہے کہا، میں تیرے پاس اس لیے آیا کہ ٹو اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کردے۔ اس نے کہا میں نے اس کو تیرے نکاح میں دیا نکاح ہوگیا، قبول کی بھی حاجت نہیں بلکہ اُسے اب بیا ختیار نہیں کہ نہ قبول (روالحار)

کسی نے کہا تونے لڑی مجھے دی، اُس نے کہا دی، اگر نکاح کی مجلس ہے تو نکاح ہے اور منگنی کی ہے تو منكني\_(3)(ردالحتار)

ستان ۳۲ عورت کواپن دلبن یا بی که کر پکاراء اُس نے جواب دیا تواس سے نکاح نہیں ہوتا۔ (۵) (روالحتار)



### نکاح کے شرائط

نكاح كے ليے چندشرطيں ہيں:

- عاقل ہونا۔ مجنوں یا ناسمجھ بچہ نے نکاح کیا تو منعقد ہی نہ ہوا۔
- ② بلوغ۔ نابالغ اگر مجھوال ہے تو منعقد ہوجائے گامگرولی کی اجازت پرموقوف رہےگا۔
- ③ گواہ ہونا۔ لیعنی ایجاب وقبول دومر دیا ایک مرداور دوعورتوں کے سامنے ہوں۔ گواہ آ زاد، عاقل، بالغ ہوں اور سب نے ایک ساتھ نکاح کے الفاظ سے ۔ بچوں اور پاگلوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوسکتا، نہ غلام کی گواہی سے اگر جدمد تر یامکاتب ہو۔

مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ ہے تو گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، لہذا مسلمان مرد وعورت کا نکاح کا فرکی شہادت ہے نہیں ہوسکتا اور اگر کتابیہ (5) ہے مسلمان مرد کا نکاح ہوتو اس نکاح کے گواہ ذمی کا فربھی ہوسکتے ہیں، اگرچہ عورت کے مذہب کے خلاف گواہوں کا مذہب ہو، مثلاً عورت نصرانیہ (6) ہے اور گواہ یہودی یا بالعکس۔(7) یو ہیں اگر کا فرو کا فرہ

- ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح،مطلب: التزوج بارسال كتاب، ج٤، ص٥٨.
- ◘ ....."ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: كثيراً مايتساهل في اطلاق المستحب على السنة، ج٤، ص٨٢.
  - € .....المرجع السابق.
- € ....المرجع السابق.

- 🗗 ..... یعنی عورت یہودی ہے اور گواہ نصرانی ہیں۔
- ؈ عيسا لَي۔
- 🗗 .... يېودى ياغيسانى غورت \_

کا نکاح ہوتواس نکاح کے گواہ کا فربھی ہو سکتے ہیں اگر چددوسرے مذہب کے ہوں۔

سیمی تھے جو نکاح کے واہ ہو سکتے ہیں اور جہاں نکاح میں وہ لوگ بھی تھے جو نکاح کے گواہ ہو سکتے ہیں پہروہ بچہ بالغ پھروہ بچہ بالغ ہوکر یاغلام آزاد ہونے کے بعد اُس نکاح کی گواہی دیں کہ ہمارے سامنے نکاح ہوااور اُس وقت ہمارے سوا نکاح میں اور لوگ بھی موجود تھے، جن کی گواہی ہے نکاح ہوا تو اُن کی گواہی مان لی جائے گی۔ (1) (ردالمحتار)

مستائی سی مسلمان کا نکاح ذمتیہ ہے ہوااور گواہ ذتی تھے،اب اگرمسلمان نے نکاح ہےا نکارکر دیا توان کی گواہی سے نکاح ثابت نہ ہوگا۔ (درمختار)

سرف عورتوں یا خشے کی گواہی ہے نکاح نہیں ہوسکتا، جب تک ان میں کے دو کے ساتھ ایک مرد نہ ہو۔ <sup>(3)</sup> (خانبی)

سوتے ہوؤں کے سامنے ایجاب وقبول ہوا تو نکاح نہ ہوا۔ یو ہیں اگر دونوں گواہ بہرے ہوں کہ اُنھوں نے الفاظِ نکاح نہ سُنے تو نکاح نہ ہوا۔ (4) (خانیہ )

سَمَعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

مستائی ۳۸﴾ ایک گواہ نے سُنا دوسرے نے نہیں پھرلفظ کا اعادہ کیا<sup>(7)</sup>،اب دوسرے نے سُنا پہلے نے نہیں تو نکاح نہ ہوا۔<sup>(8)</sup>(خانبہ)

مستانہ ۳۹ ﷺ گونگے گواہ نہیں ہو سکتے کہ جو گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے، ہاں اگر گونگا ہواور بہرا نہ ہوتو

- .... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم يحوز الاقتداء به، ج٤، ص٩٩.
  - ◙ ....."الدرالمحتار"، كتاب النكاح، ج ٤، ص١٠١.
  - الفتاوى الخانية "، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح، ج١، ص٦٥١.
    - €....المرجع السابق.
    - ایعنی نکاح کے دونوں فریق دولہا ووکیل یا دولہا اور دلہن۔
  - 6 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح، ج١٥ص٥٥.
    - 🗗 ..... يعنى اس لفظ كود برايا-
  - € .... "الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح، ج١، ص٥٦. ١٥.

ہوسکتا ہے۔(1)(ہندیہ)

مسئلہ وہ عاقدین گونگے ہوں تو نکاح اشارے ہے ہوگا، لہذا اِس نکاح کا گواہ گونگا ہوسکتا ہے اور بہرا بھی۔(2)(ردالحتار)

ديا تو اگرائر كى كاباپ وقت نكاح موجود تها تو تكاح جوگيا كه وه دونول گواه جوجا كيس كے اور باپ عاقد (8) اور موجود نه تها • است "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في نفسيره شرعًا وصفة... إلخ، ج١، ص٢٦٨.

- € ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم.... إلخ، ج٤، ص٩٩.
- ③ ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم... إلخ، ج ٤، ص ١٠٠٠.
  و"الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًا وصفة... إلخ، ج ١، ص ٢٦٨.
  - 🗗 جمتِ زنا کی شرقی سزا۔
- ١٠٠٠ الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم... إلخ، ج ٤، ص ١٠٠.
  - الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج ٤، ص ١ ٠١، وغيره.
  - الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح، ج١٠ص٦٠٨.
    - 🔊 🔞 ..... نکاح کرنے والا ،عقد کرنے والا۔

تو نہ ہوا۔ یو ہیں اگر ہالغہ کا نکاح اُس کی اجازت ہے باپ نے ایک شخص کے سامنے پڑھایا، اگراڑ کی وقت عقد (1) موجود تھی ہوگیا ور نہیں۔ یو ہیں اگر عورت نے کسی کو اپنے نکاح کا وکیل کیا، اُس نے ایک شخص کے سامنے پڑھا دیا تو اگر موکلہ موجود ہے ہوگیا ور نہیں۔ فلاصہ بیہ کہ موکل اگر بوقت عقد موجود ہے تو اگر چہ وکیل عقد کر رہا ہے گر موکل عاقد قرار پائے گا اور وکیل گواہ گرینے شرور ہے کہ گواہ کہ دینے وقت اگر وکیل نے کہا، میں نے پڑھایا ہے تو شہادت نامقبول ہے کہ بینے ووز ہے فعل کی شہادت ہوئی۔ (در مختار وغیرہ)

مَنِدِيَّا أَنِّهُ ٣٨﴾ گواہ اُس کونبیں کہتے جود وضحص مجلسِ عقد میں مقرر کر لیے جاتے ہیں، بلکہ وہ تمام حاضرین گواہ ہیں جنھوں نے ایجاب وقبول سُنا اگر قابلِ شہادت <sup>(7)</sup>ہوں۔

مستان وس کے ایک گھر میں نکاح ہوا اور یہاں گواہ ہیں، دوسرے مکان میں کچھلوگ ہیں جن کوانھوں نے گواہ ہیں بنایا مگروہ وہاں سے سُن رہے ہیں، اگروہ لوگ انھیں دیکھ بھی رہے ہوں تو اُن کی گواہی مقبول ہے ور نہیں۔ (8) (عالمگیری) مگروہ وہاں سے سُن رہے ہیں، اگروہ لوگ اُنھیں دیکھ بھی رہے ہوں تو اُن کی گواہی مقبول ہے ور نہیں۔ وقت اگر گواہ نہ بھی ہوں اور نکاح پڑھاتے مست ہوں تو نکاح ہوگیا، البتہ اذن کے لیے گواہوں کی یوں حاجت ہے کہ اگر اُس نے انکار کر دیا اور پیے کہا کہ میں نے اذن نہیں دیا تھا تو اب گواہوں سے اس کا اذن دینا ثابت ہوجائے گا۔ (9) (عالمگیری، روالحتار وغیر ہما)

ایعن نکاح کے وقت۔

◙ ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٠١، وغيره.

ہ۔۔۔آتاءمالک۔ ہ۔۔۔۔اوٹڈی۔

5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٠٣.

الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًا وصفة... إلخ، ج١، ص٢٦٩...

7 ..... گواہی دینے کے اہل۔

الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًا وصفة. . . إلخ، ج١، ص٢٦٨.

🗗 .....المرجع السابق، ص٢٦٩.

و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: هل ينعقد النكاح بالالفاظ المصحفة... إلخ، ج٤ ، ص٩٨ ، وغيرهما.

### تکاح کاوکیل خود نکاح پڑھائے دوسریے سے نہ پڑھوائے 🥌

#### منکوحہ کی تعیین

سَمَدِ تَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المُلا المُلا المُلا المُلا المُلهِ اللهِ اللهِ المُلا ال

دوسری صورت معلوم کرنے کی بیہ ہے کہ عورت اوراً س کے باپ اور دادا کے نام لیے جائیں کہ فلانہ بنت فلال بن فلال اوراگر صرف اُسی کے نام لینے ہے گواہوں کو معلوم ہو جائے کہ فلانی عورت سے نکاح ہوا تو باپ دادا کے نام لینے کی ضرورت نہیں پھر بھی احتیاط اِس میں ہے کہ اُن کے نام بھی لیے جائیں اوراس کی اصلاً ضرورت نہیں کہ اُسے بہچانے ہوں بلکہ بیہ جاننا کافی ہے کہ فلانی اور فلال کی بیٹی فلال کی بوتی ہے اور اِس صورت میں اگر اُس کے با اُس کے باپ دادا کے نام میں فلطی ہوئی تو نکاح نہ ہوااور ہماری غرض نام لینے سے بینیں کہ ضروراً س کا نام ہی لیا جائے ، بلکہ مقصود بیہ ہے کہ تعیین ہوجائے ،خواہ نام ہوئی تو نکاح نہ ہوااور ہماری غرض نام لینے سے بینیں کہ ضروراً س کا نام ہی لیا جائے ، بلکہ مقصود بیہ ہوجائے ،خواہ نام

<sup>€.....</sup>یعنی اجازت۔۔

یا پھرعورت کا وکیل اس بات کی بھی اجازت حاصل کرے کہ وہ نکاح پڑھانے کے لیے دوسرے کو وکیل بناسکتا ہے۔

اعلى حضرت، امام احمد رضاخان عليدهمة الرمن " فقاوى رضوية "جلد 11 صفحه 112 برفرمات بين: احوط بيه كدوه چېره كطلار كھ\_.... عِلْمِيه

کے ذریعہ سے یا یوں کہ فلاں بن فلاں بن فلاں کی لڑکی اور اگر اُس کی چندلڑ کیاں ہوں تو بڑی یا پہلی (1) یا بچھلی (2) یا چھوٹی غرض معین ہوجانا ضرور ہے اور چونکہ ہندوستان میں عورتوں کا نام مجمع میں ذکر کرنا معیوب ہے (3) البذا یہی پچھلا طریقہ یہاں کے حال کے مناسب ہے۔ (4) (ردالحتا روغیرہ)

تشمید: بعض نکاح خوال کودیکھا گیاہے کہ رواج کی وجہ سے نام نہیں لیتے اور نام لینے کو ضروری بھی سیجھتے ہیں، لہذا دولہا کے کان میں چیکے سے لڑکی کا نام ذکر کردیتے ہیں پھراُن لفظوں سے ایجاب کرتے ہیں کہ فلال کی لڑکی جس کا نام مجھے معلوم ہے، میں نے اپنی و کالت سے تیرے نکاح میں دی۔ اِس صورت میں اگراُس کی اورلڑکیاں بھی ہیں تو گواہوں کے سامنے تیمین نہوئی، یہاں تک کہ اگریوں کہا کہ میں نے اپنی موکلہ تیرے نکاح میں دی یا جس عورت نے اپناا ختیار مجھے دے دیا ہے، اُسے تیرے نکاح میں دی یا جس عورت نے اپناا ختیار مجھے دے دیا ہے، اُسے تیرے نکاح میں دیا تو فتوئی اس پر ہے کہ نکاح نہ ہوا۔

مسئلی هستان هستی ایک شخص کی دولژ کیاں ہیں اور نکاح پڑھانے والے نے کہا کہ فلاں کی لڑکی تیرے نکاح میں دی ، تو اُن میں اگرا یک کا نکاح ہو چکاہے تو ہو گیا کہ وہ جو ہاتی ہے وہی مرادہے۔ (<sup>5)</sup> (ردالحتار)

سر الربار الربار المربی کی دولژ کیاں ہیں، بڑی کا نکاح کرنا چاہتا ہے اور نام لے دیا چھوٹی کا تو چھوٹی کا نکاح ہوااورا گر کہابڑی لڑ کی جس کا نام بیہ ہے اور نام لیا چھوٹی کا تو کسی کا نہ ہوا۔<sup>(7)</sup> ( درمختار، ردالحتار )

سَمَّنَ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللَّهِ فَالْمُنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْم

یعنی درمیانی۔ عنی تیسری۔ عنی بُراسمجھا جاتا ہے۔

→ ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم... إلخ، ج ٤، ص ١٠٤،٩٨ وغيره.

المحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بارسال كتاب، ج٤، ص٨٧.

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج ٤ ، ص ٤ . ١ .

€....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،مطلب:في عطف الخاص على العام،ج ٤،ص٤٠١.

؈؊یعن مثلق۔۔۔

ھ ہے۔۔۔

کہا کہ میں نے اپنے لڑکے کے لیے قبول کی اور اگر پہلی صورت میں بیکہتا کہ میں نے اپنے لڑکے کے لیے قبول کی تو لڑکے ہی کا net-(1)((رواعل)

مَسْعَلَةً ۵۷﴾ لڑے کے باپ نے کہا تو اپنی لڑکی کا نکاح میرے لڑکے سے کردے، اُس نے کہا میں نے تیرے نکاح میں دی،اس نے کہامیں نے قبول کی تو اس کا نکاح ہوا،اس کے لڑ کے کا نہ ہوا اور ایسا بھی ابنہیں ہوسکتا کہ باب طلاق وے کرلا کے سے نکاح کردے کہ وہ تو ہمیشہ کے لیےلا کے برحرام ہوگئی۔(2) (ردامختار)

مسئانہ ۵۸ ﴾ عورت ہے اجازت کیس تو اس میں بھی زوج (3) اور اُس کے باپ، دادا کے نام ذکر کر دیں کہ جہالت<sup>(4)</sup>باقی نہ رہے۔

مَسِعَانَهُ ٥٩﴾ عورت نے اذن دیا اگراس کود مکھ رہا ہے اور پیجانتا ہے تو اُس کے اذن کا گواہ ہوسکتا ہے۔ یو ہیں اگر مکان کے اندر سے آواز آئی اور اس گھر میں وہ تنہا ہے تو بھی شہادت دے سکتا ہے اور اگر تنہانہیں اور اذن دینے کی آ وازآئی تواگر بعد میں عورت نے کہا کہ میں نے اون نہیں دیا تھا توبیہ گواہی نہیں دے سکتا کہ اُسی نے اون دیا تھا مگر واقعی اگر اُس نے اذن دے دیا تھاجب تو پوری طرح سے نکاح ہوگیا، ورندنکاح فضولی ہوگا کہاُس کی اجازت برموقوف رہےگا۔ (دالمختاروغيره) سُنا گيا ہے كبعض لڑكياں اذن ديتے وقت كچے نہيں بولتيں ، دوسرى عورتيں ہوں كر ديا كرتى ہيں بيہيں چاہيے۔

#### ایجاب وقبول کا ایک مجلس میںھونا

 ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا۔ تو اگر دونوں ایک مجلس میں موجود تھے ایک نے ایجاب کیا، دوسرا قبول سے پہلے اُٹھ کھڑا ہویا کوئی ایسا کام شروع کردیا،جس ہے مجلس بدل جاتی ہے <sup>(6)</sup> توایجاب باطل ہوگیا،اب قبول کرنا بریار ے پھرے ہونا جا ہے۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

€ ..... ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب في عطف الخاص على العام، ج ٤ ، ص ٤ . ١ .

2 .....المرجع السابق، ص٥٠١.

🗗 ..... يعنى لاعلمى ـ

• المحتار"، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم... إلخ، ج٤ ، ص٩٨ ، وغيره.

🗗 .... مثلاً تین لقمے کھانے ، تین گھونٹ پینے ، تین کلمے ہو لئے ، تین قدم میدان میں چلنے ، نکاح یاخر پدوفر وخت کرنے ، لیٹ کرسوجانے ہے مجلس

﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سر المستان ال

سَمَعُ اللّٰهِ اللّٰهِ الرّایجاب کے الفاظ خط میں لکھ کر بھیجاور جسمجلس میں خط اُس کے پاس پہنچا، اُس میں قبول نہ کیا بلکہ دوسری مجلس میں گواہوں کو بُلا کر قبول کیا تو ہوجائے گاجب کہ وہ شرطیں پائی جا کمیں جواو پر نہ کورہو کیں، جس کے ہاتھ خط بھیجا مرد ہو یا عورت، آزاد ہویا غیر آزاد، بالغ ہویا نابالغ ، صالح ہویا فاسق \_(2) (عالمگیری)

مستان ۱۲ استی کا معرفت ایجاب کے الفاظ کہلا کر بھیجے، اس پیغام پہنچانے والے نے جس مجلس میں پیغام پہنچایا، اس میں قبول ندکیا پھردوسری مجلس میں قاصد نے نقاضا کیااب قبول کیا تو نکاح ندہوا۔(3) (ردالحتار)

ست ان ۱۳ استان ۱۳ استان برجارے تھے اور ایجاب وقبول ہوا نکاح نہ ہوا۔ کشتی پر جارہ تھے اور اس حالت میں ہوا تو ہو گیا۔ <sup>(4)</sup> (ردالحمقار وغیرہ)

سَمَعَانَ اللهِ الرَّيَاحِ اللهِ کےالفاظ کہےاوردولہانے سکوت کیا پھر کسی کے کہنے پر قبول کیا تو ہو گیا۔ <sup>(5)</sup> (ردالمحتاروغیرہ)

#### 🥌 ایجاب وقبول میں مخالفت نه هو

- € .... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًا وصفة ... إلخ، ج١، ص٢٦٩.
  - ◙....المرجع السابق.
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بإرسال كتاب، ج٤، ص٨٦.
  - المرجع السابق، وغيره.
     السابق، وغيره.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًاو صفة... إلخ، ج١، ص٢٦٩.

و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بإرسال كتاب، ج٤، ص٨٧.

روپے مہر پر میں نے تجھ سے نکاح کیا، عورت نے کہا پانسوم ہر پر میں نے قبول کیا تو نکاح ہوگیا گر پہلی صورت میں اگرعورت نے ہزار کو بھی اُسی مجلس میں دو ہزار قبول کیے تو مَہر دو ہزار ورندا یک ہزار اور دوسری صورت میں مطلقاً پانسوم ہر ہے۔ اگرعورت نے ہزار کو کہا، مرد نے پانسو پر قبول کیا تو ظاہر رہے کہ نہیں ہوا، اِس لیے کدا یجاب کے خالف ہے۔ (1) (عالمگیری، روالحجار)

مسکائی کا گیا ہے نظام نے بغیرا جازت مولی اپنا نکاح کسی عورت سے کیا اور مہر خودا پنے کو کیا اُس کے مولی نے نکاح تو جائز کیا گرغلام کے مَہر میں ہونے کی اجازت ندی تو نکاح ہوگیا اور مہرکی نسبت ہے ہم ہم شل و قیمت غلام دونوں میں جو کم ہو ہم ہر ہے غلام نے کہ مہرادا کیا جائے۔ (2) (عالمگیری)

- الركى بالغدب توأس كاراضى ہوناشرط ب، (3) ولى كوبيا فتيار نبيس كه بغيراس كى رضائے تكاح كردے۔
- کسی زمانہ آئندہ کی طرف نبعت نہ کی ہو، نہ کسی شرط نامعلوم پرمعلق کیا ہو، مثلاً میں نے تجھ ہے آئندہ روز میں نکاح کیا یا میں نکاح نہ ہوا۔

مسئلیًا ۲۷ ﷺ جب کہ صریح الفاظ <sup>(4)</sup> نکاح میں استعال کیے جائیں تو عاقدین اور گواہوں کا ان کے معنی جاننا شرط نہیں ۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

(3) تکاح کی اضافت (6) گل کی طرف ہویا اُن اعضا کی طرف جن کو بول کرگل مراد لیتے ہیں تو اگر یہ کہا، فلال کے ہاتھ یا یاؤں یانصف ہے تکاح کیا سیح نہ ہوا۔ (7) (عالمگیری)

● ۲٦٩...."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًاوصفة ... إلخ، ج١، ص٢٦٩... و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بإرسال كتاب، ج٤، ص٨٧..

- ۲٦٩ من الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًاو صفة ... إلخ، ج١، ص٢٦٩.
- اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمٰن ' فقاوی رضوبی' جلد 11 صفحه 203 پر فرماتے ہیں: یعنی اس کی اجازت قول بعل صرح یادلالت ہے ہوجاتی ہے اگرچہ بطور جبر ہو۔... عِلْمِیه
- السسس مرت حصرف دولفظ میں (۱) نکاح (۲) تزوج مثلاً عربی میں کہا: زَوَّ جُتُ نَفْسِی یااردو میں کہا: میں نے اپنے کو تیری زوجیت یا تیرے
   نکاح میں دیا۔... عِلْمِیه
  - الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص٨٨.
    - 🗗 🗠 تکاح کی نسبت۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعًا وصفة... إلخ، ج١٠ ص٢٦٩...

# محرمات کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَلاتَنْكِحُوامَانُكُمُ اِبَا وَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الْا مَاقَدُ سَلَفَ النَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَهِيلُا هُ وَلَا مَاقَدُ سَلَفَ الْاَحْدَ وَالمَّا الْاَحْدَ وَالمَّا الْمَاقَدُ اللَّهُ وَالْمُعْدَدُمُ وَمَا اللَّمَ وَعَلَيْكُمُ الْتِي فِي وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ الْتِي فِي وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ الْتِي فِي وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ الْتِي فَي وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ الْتِي فَي وَعَلَيْكُمُ الْتِي فَي وَعَلَيْكُمُ الْتِي فَي وَعَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُمُ اللَّهِ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلِيْكُمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلِيدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُمُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلِلْمُ وَاللَّهُ وَال

اُن عورتوں سے نکاح نہ کرو،جن سے تھارے باپ دادانے نکاح کیا ہوگر جوگزر چکا، بیشک بیہ بے حیائی اور بھانجیاں کا کام ہاور بہت کری راہ تم پرحرام ہیں تمہاری ما کیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بھو پیاں اور خالا کیں اور بھانجیاں اور بھانجیاں اور بھانجیاں اور بھانجیاں اور بھانجیاں اور بھانجیاں ہوتھاری وہ ما کیں جنھوں نے تعمیں دودھ پلایا اور وُدھ کی بہنیں اور تھاری عورتوں کی ما کیں اور اُن کی بیٹیاں جو تھاری گود میں ہیں، اُن بیبیوں سے جن سے تم جماع کر چکے ہواور اگرتم نے اُن سے جماع نہ کیا ہوتو اُن کی بیٹیوں میں گناہ نہیں اور تھاری بیٹوں کی بیٹیوں میں گناہ نہیں اور تھاری بیٹوں کی بیٹیوں میں گناہ نہیں اور تھاری کی بیٹیاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا مگر جوجو چکا۔ بیشک اللہ (عزد جل) بخشے والا مہر بان ہے اور حرام ہیں شوہر والی عورتیں جو تھاری ملک میں آ جا کیں، بیاللہ (عزد جل) کا نوشتہ ہے اور ان کے سواجو رہیں وہ تم پر حلال بیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرویار سائی چاہتے ، نہ زنا کرتے۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤُمِنَ أَوَلَا مَنْ مُّوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَ لَوْ اَعْجَبَتُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتْكِمُ الْمُشْرِكِيْنَ حَتْمَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتْمَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتْمَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتْمَ اللّهُ يَدُعُوا اللّه يَهُ عُولَا اللّهُ يَدُعُوا اللّه اللّهُ يَدُعُوا اللّه اللّهُ يَكُمُ وَلَ وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>€ .....</sup> پ ۶ ، ۵ ، النساء: ۲۲ \_ ۲۲ .

<sup>🤿 🙆 .....</sup> پ۲، البقرة: ۲۲۱.

معلوم ہوتی ہواورمشرکوں سے نکاح نہ کروجب تک ایمان نہ لائیں، بیشک مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے، اگر چیتسیں بیاچھا معلوم ہوتا ہو، بیدوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ (عزوجل) بلاتا ہے جنت ومغفرت کی طرف اپنے تھم سے اور لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرما تا ہے تا کہ لوگ تھیجت مانیں۔

خلیت اللہ سلی اللہ تعالی مسلم میں ابو ہر رہ وض اللہ تعالی عندے مروی ، رسول اللہ سلی اللہ تعالی ملیہ وہلم نے فر ما یا کہ: "عورت اوراُس کی پھونی کوجع نہ کیا جائے اور نہ عورت اوراُس کی خالہ کو۔" (1)

ابوداود وترفدی و دارمی و نسائی کی روایت اُٹھیں ہے ہے، کہ حضور (صلی اللہ تعالی ملیہ وہلم) نے اِس سے منع فرمایا کہ پھو پی کے نکاح میں ہوتے اُس کی بھیتجی ہے نکاح کیا جائے یا بھیتجی کے ہوتے اُس کی پھو پی سے یا خالہ کے ہوتے اُس کی بھا نجی سے یا بھا نجی کے ہوتے اُس کی خالہ ہے۔'' (2)

امام بخاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے راوی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ''جوعور تنیں ولا دت

(نب) عرام بين، وه رضاعت عرام بين-" (3)

خارین سی استی مسلم میں مولی علی رض الله تعالی عندے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' بیشک الله تعالی نے رضاعت ہے اُنھیں حرام کر دیا جنھیں نسب ہے حرام فر مایا۔'' (4)

#### مسائلِ فقهيه

محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہاورحرام ہونے کے چندسب ہیں، لہذااس بیان کونونتم پرمنقسم (5) کیا

جاتاہ:

فتم اوّل نب: ال فتم مين سائت عورتين بين:

٠ ماں، ۞ بني، ۞ بهن، ۞ پھولي، ۞ خاله، ۞ تجييجي، ﴿ بھانجی۔

■ ..... "صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب تحريم الحمع بين المرأة ... إلخ، الحديث: ٣٣ ـ ( ١٤٠٨)، ص ٧٣١.

٣٦٧ --- " جامع الترمذي"، أبواب النكاح، باب ماجاء لاتنكح المرأة على عمتها... إلخ، الحديث: ١١٢٩، -٢١٠٩.

€ ..... "صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب مايحل من الدخول والنظرالي النساء في الرضاع الحديث: ٢٣٩ ٥، ج٣، ص ٢٦٤.

• ١٦٠٠ صحيح مسلم"، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، الحديث: ١١ و ١٦ ـ (١٤٤٦)، ص ٧٦١٠.
 و"مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، باب المحرمات، الحديث ٣١٦٦، ج٢، ص ٢١٧.

چ 🗗 😅 📆 🕳

#### حرمتِ نسب

سر اور بیسب ماں میں داخل ہیں کہ بیر دادی ، پر نانی اگر چہ کتنی ہی او پر کی ہوں سب حرام ہیں اور بیسب ماں میں داخل ہیں کہ بیہ باپ بیا ان بانی کی مائیں ہیں کہ ماں سے مرادوہ عورت ہے ، جس کی اولا دمیں بیہ ہے بلاواسطہ یا بواسطہ یہ باپ بیا ان بیائی ہیں کہ ماں سے مرادوہ عورتیں ہیں جواس کی اولا دہیں ۔ لہندا پوتی ، پر پوتی ، نواس ، پرنواس اگر چددرمیان میں کتنی ہی پہتوں کا فاصلہ ہوسب حرام ہیں ۔

ستائیں۔ بہن خواہ حقیقی ہویعنی ایک ماں باپ سے یاسو تیلی کہ باپ دونوں کا ایک ہے اور مائیں دویا ماں ایک ہے اور باپ دوسب حرام ہیں۔

مسئان کی بھوپیاں یا خالہ کے حکم میں ہے۔ باپ، مال، دادا، دادی، نانا، نانی، وغیرہم اصول کی بھوپیاں یا خالا کیں اپنی بھوپی اور خالہ کے حکم میں ہیں۔خواہ یہ حقیقی ہوں یاسوتیلی ۔ یو ہیں حقیقی یاعلاتی بھوپی کی بھوپی یاحقیقی یااخیافی خالہ۔

سی ای پوتیاں، نواسیاں بھی ہے بھائی، بہن کی اولا دیں مراد ہیں،ان کی پوتیاں، نواسیاں بھی اسی میں شار ہیں۔

<u> مسئال کی ک</u> جس عورت ہے اس کے شوہر نے لعان کیا اگر چہاس کی لڑکی اپنی مال کی طرف منسوب ہوگی گر پھر بھی اس شخص پروہ لڑکی حرام ہے۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار)

#### حرمتِ مصاهرت

منم دوم مصاهرت: ( زوجه موطؤه (2) کی لڑکیاں، ﴿ زوجه کی مال، دادیاں، نانیاں، ﴿ باپ، داداوغیرہا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اصول کی بیبیاں، ﴿ بیٹے پوتے وغیر ہما فروع کی بیبیاں۔

مسئائیں ہوگئی اس پرحرام نہیں، نیز حرمت اس صورت میں ہے کہ وہ عورت مشتہا ق<sup>(3)</sup>ہو،اس لڑکی کااس کی پرورش میں ہونا ضروری نہیں اور خلوت ِ سیجھ<sup>(4)</sup> بھی وطی ہی کے حکم

- ١٠٩٠ --- "ردالمحتار"، كتاب النكاح، قصل في المحرمات، ج٤، ص٩٠١.
- 🗨 سیعنی وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو۔ 🔹 🔞 سے قابل شہوت ہو یعنی نوبرس سے کم عمر کی نہ ہو۔

میں ہے بعنی اگر خلوت صحیحة عورت کے ساتھ ہوگئی ،اس کی لڑکی حرام ہوگئی اگر چہوطی ندکی ہو۔ (1) (ردالحتار)

مسئ ای او عورت کی ماں اس پرحرام نہیں اور جب وطی ہوئی تو حرمت البت نہیں ہوتی ، جب تک وطی نہ ہو للبذا اگر کسی عورت سے نکاح فاسد

کیا تو عورت کی ماں اس پرحرام نہیں اور جب وطی ہوئی تو حرمت البت ہوگئی کہ وطی سے مطلقاً حرمت البت ہوجاتی ہے۔خواہ
وطی حلال ہویا شبہہ و زنا ہے، مثلاً بجے فاسد ہے خریدی ہوئی کنیز ہے یا کنیز مشترک (2) یا مکا تبہ یا جس عورت سے ظہار کیا یا مجوسیہ
باندی یا اپنی زوجہ ہے، چیش و نفاس میں یا احرام و روزہ میں غرض کسی طور پر وطی ہو، حرمت مصابرت البت ہوگئی للبذا جس
عورت سے زنا کیا، اس کی ماں اور لڑکیاں اس پرحرام ہیں۔ یو ہیں وہ عورت زانیہ اس شخص کے باپ ، دادااور بیٹوں پرحرام ہو
جاتی ہے۔ (3) (عالمگیری، ردالحتار)

- € .... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٠.
  - 🗗 .....الی کنیزجس کے مالک دویازیادہ ہوں۔
- ٣٠٠٠. "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في المحرمات، القسم الثاني، ج١٠ص ٢٧٤.
  و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٣.
- شہوت کے ساتھ۔ ق ۔۔۔ عورت کی شرمگاہ کا اندرونی حصہ ق ۔۔۔۔ درمیان میں آڑ ہو۔
- ТУЕ от летов предости пр
  - الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٤.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني، ج١، ص٢٧٤.

مَستَ اللَّهُ ١٦﴾ حجونے اورنظر کے وقت شہوت نتھی بعد کو پیدا ہوئی یعنی جب ہاتھ لگایا اُس وقت نتھی ، ہاتھ جدا کرنے کے بعد ہوئی تواس سے حرمت نہیں ثابت ہوتی۔اس مقام پرشہوت کے معنی یہ ہیں کہاس کی وجہ سے انتشار آلہ ہوجائے اوراگر يہلے سے انتشار موجود تھا تو اب زيادہ ہوجائے بيجوان كے ليے ہے۔ بوڑ ھے اور عورت كے ليے شہوت كى حديہ ہے كدول ميں حرکت پیدا ہواور پہلے ہے ہوتو زیادہ ہوجائے محض میلان فٹس کا نام شہوت نہیں۔(1) (درمختار)

<u> مسئانہ اللہ ﷺ نظراور چھونے میں حرمت جب ثابت ہوگی کہ انزال (2) نہ ہواور انزال ہو گیا تو حرمت مصاہرت نہ </u> ہوگی۔<sup>(3)</sup>(درمختار)

مسئلی سال کے آلہ کی طرف نظر کی تو اس ہے ہمی حرمت مصاہرت ثابت ہوگئی۔(4) (درمختار،عالمگیری)

مستان 10 اللح حرمت مصاہرت کے لیے شرط بیہ کے کورت مشتہا ۃ ہویعنی نوبرس سے کم عمر کی نہو، نیز بیر کہ زندہ ہو تو اگرنو برس سے کم عمر کی لڑکی یا مردہ عورت کو بشہوت چھوا یا بوسہ لیا تو حرمت ثابت نہ ہوئی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مَسْعَالَةُ 🔰 🔫 عورت سے جماع کیا مگر دخول نہ ہوا تو حرمت ثابت نہ ہوئی، ہاں اگر اس کوحمل رہ جائے تو حرمت مصاہرت ہوگئی۔(6) (عالمگیری) بوڑھیاعورت کے ساتھ بدافعال واقع ہوئے یااس نے کیے تو مصاہرت ہوگئی،اس کی لڑکی اس خض برحرام ہوگئ نیز وہ اس کے باب، دادا بر۔(7) (ورمختار)

مَسْتَلَةً ١٤﴾ وطي سے مصابرت ميں ميشرط ہے كه آ كے كے مقام ميں ہو، اگر پیچھے ميں ہوئي مصابرت نه



- €....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص٥١١.
  - 🗨 🚾 يعنى منى كا لكلنا ــ
- €....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤،ص٥١١.
- ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص٤١١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني، ج١، ص٢٧٤.

- الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٧.
- شافتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني، ج١٠ص٢٧٤.
  - 🤿 🕡 ..... "الدرالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ، ج٤، ص١١٧.

ہوگی۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

مستان (ردالحتار) اغلام (2) مصابرت نبیس ثابت ہوتی۔ (3) (ردالحتار)

ستان و این استان و این است میں مرد نے اپنی عورت کو جماع کے لیے اٹھانا چا ہا الله علی سے شہوت کے ساتھ مشتباۃ لڑکی (۲) پر ہاتھ پڑ گیا، اس کی مال رات میں مرد نے اپنی عورت کو جماع کے لیے اٹھانا چا ہا الله کی سے شہوت کے ساتھ مشتباۃ لڑکی (۲) پر ہاتھ پڑ گیا، اس کی مال ہمیشہ کے لیے اُس پر حرام ہوگئی۔ یو ہیں اگر عورت نے شو ہر کو اٹھانا چا ہا اور شہوت کے ساتھ ہاتھ لڑکے پر پڑ گیا، جومرا ہتی تھا ہمیشہ کو اینے اس شو ہر پر حرام ہوگئی۔ (درمخار)

سَمَّنَ اللَّهُ اللَّهِ مَوْدِهِ (9) کابوسه لیا تو مطلقاً حرمت مصابرت ثابت ہوجائے گی اگر چہ کہتا ہو کہ شہوت سے نہ تھا۔ یو ہیں اگر انتشار آلہ تھا تو مطلقاً کسی جگہ کا بوسه لیا حرمت ہوجائے گی اور اگر انتشار نہ تھا اور دخسار یا ٹھوڑی یا پیشانی یا موزھ کے علاوہ سے اگر انتشار آلہ تھا تو مطلقاً کسی جگہ کا بوسہ لیا اور کہتا ہے کہ شہوت نہ تھی تو اس کا قول مان لیا جائے گا۔ یو ہیں انتشار کی حالت میں گلے لگا نا بھی حرمت ثابت کرتا ہے اگر چہ شہوت کا افکار کرے۔ (10) (روالحمار)

مستان ۲۲ ﷺ چنگی لینے (11) ، دانت کا شنے کا بھی یہی تھم ہے کہ شہوت سے ہوں تو حرمت ثابت ہوجائے گی۔

€ ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٧.

**⊘**..... چیچے کے مقام میں وطی کرنا۔

€....."ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٧.

🙆 .... یعنی انجمی تک به

آردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٨.

ایعنی جان بو جوکر۔
 کابی شہوت اڑک یعنی جس کی عمر نوہ سال ہے کم نہ ہو۔

الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٨....

∞....منە يعنى لب\_

€ .... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١٨.

🕡 ..... ہاتھ کے انگوشھے اور اس کے برابر کی انگل سے دبانا یا نوچ لینے۔

عورت کی شرمگاہ کوچھوا یا پیتان کواور کہتا ہے کہ شہوت نہ تھی تو اس کا قول معترضیں ۔ (1) (عالمگیری ، در مختار)

مستان سے ایک جانا ضرور ہے اور بوسہ لینے ، گلے

لگانے ، چھونے وغیرہ میں ان دونوں میں ہے ایک کوشہوت ہوجانا کافی ہے اگر چہددوسرے کونہ ہو۔ (2) (در مختار ، ردالحتار)

مستان سے ایک ہوئے یا ان کے ساتھ کیے گئے ، جب بھی وہی تھم ہے کہ اور شرطیں پائی جا کیں تو حرمت ہوجائے گی۔ (در مختار)

مسئال 10 گئا۔ مسئال 10 گئا۔ حرمت مصابرت ثابت ہوگئی، اب اگر کے میں نے جھوٹ کہد دیا تھانہیں مانا جائے گا بلکدا گرچہ نداق میں کہد دیا ہو جب بھی یہی تھم ہے۔(4)(عالمگیری وغیرہ)

سن (۲۷) جمت مصاہرت مثلاً شہوت ہے بوسہ لینے یا چھونے یا نظر کرنے کا اقر ارکیا، تو حرمت ثابت ہوگئی اور اگر میہ کے کہ اس عورت کے ساتھ نکاح سے پہلے اس کی مال سے جماع کیا تھا جب بھی یہی تھم رہے گا۔ گرعورت کا مہراس سے باطل نہ ہوگا وہ بدستور واجب۔ (5) (روالحتار)

مسئل 12 المرائد 20 المرائد عن الم المورت من نكاح كيا اوراس كيار كے نے عورت كى لڑكى سے كيا، جو دوسر مے شوہر سے ہے تو حرج نہيں۔ يو ہيں اگراڑ كے نے عورت كى مال سے نكاح كيا جب بھى يہى تھم ہے۔ (6) (عالمگيرى) مسئل 10 اللہ عورت نے دعویٰ كيا كدمر دنے اس كے اصول يا فروع كوبشہوت چھوا يا بوسدليا يا كوئى اور بات

مستان کر ۱۸ میں ہے۔ مورت سے دلوی کیا کہ مرد ہے اس سے اسول یا حروں کو بھوت چھوا یا بوسہ کیا یا کوی اور بات کی ہے، جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور مرد نے انکار کیا تو قول مرد کا لیا جائے گا یعنی جبکہ عورت گواہ نہ پیش

€....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات،القسم الثاني، ج١، ص٢٧٦.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١١١١.

- ◘ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،فصل في المحرمات،ج٤،ص٠١٢.
  - € .... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص٠١٢.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح،الباب الثالث في بيان المحرمات،القسم الثاني، ج١، ص٢٧٦، وغيره.
  - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١٢٢.
  - الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني، ج١٠ ص٢٧٧.

كريك\_(1)(درمخار)

فتم سوم: جمع بين المحارم \_

ستائیں۔ ایسی دوعورتیں جن میں اس نتم کارشتہ ہوجوا و پر مذکور ہوا وہ نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے رشتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرناحرام ہے، مثلاً عورت اوراس کی رضاعی بہن بیا خالہ یا پھوٹی ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

سر استان استان استان استان است ایرانیارشد پایا جائے کہ ایک کومر دفرض کریں تو دوسری اس کے لیے حرام ہواور دوسری کومر دفرض کریں تو پہلی حرام نہ ہوتو ایس دوعورتوں کے جمع کرنے میں حرج نہیں، مثلاعورت اوراس کے شوہر کی لڑک کہ اس لڑکی کومر دفرض کریں تو وہ عورت اس پر حرام ہوگی ، کہ اس کی سوتیلی ماں ہوئی اورعورت کومر دفرض کریں تو لڑکی ہے کوئی رشتہ پیدانہ ہوگا یو ہیں عورت اوراس کی بہو۔ (۵) (درمختار)

سر المراب دونوں میں ہے کی ہے ہوائی کی بہن ہے نکاح کیا، توبید نکاح سیجے ہوگیا گراب دونوں میں ہے کی ہے وطی نہیں کرسکتا، جب تک ایک کواپنے او پر کسی ذریعہ ہے جرام نہ کرلے، مثلاً منکوحہ کو طلاق دیدے یا وہ خلع کرالے اور دونوں صورتوں میں عدّت گزرجائے یا ہاندی کو بھی ڈالے یا آزاد کردے، خواہ پوری بھی یا آزاد کی یا اُس کا کوئی حصہ نصف وغیرہ یااس کو جبہہ کردے اور قبضہ بھی دلا دے یا اُسے مکا تبہ کردے یا اُس کا کسی سے نکاح سیجے کردے اور اگر نکاح فاسد کردیا تواس کی بہن یعنی منکوحہ ہے وطی نہیں ہو سکتی مگر جبکہ نکاح فاسد میں اس کے شوہر نے وطی بھی کرلی تو چونکہ اب اس کی عدت واجب ہوگی، بہن یعنی منکوحہ ہے وطی نہیں ہو سکتی مگر جبکہ نکاح فاسد میں اس کے شوہر نے وطی بھی کرلی تو چونکہ اب اس کی عدت واجب ہوگی،

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١٢١.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص١٢٢.

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثالث، ج١، ص٢٧٧.

<sup>₫ .....&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤ ، ص٢٢.

لہذا مالک کے لیے حرام ہوگئی اور منکوحہ سے وطی جائز ہوگئی اور زیج (1) وغیرہ کی صورت میں اگر وہ پھراس کی مِلک میں واپس آئی ،مثلاً زیج فنخ ہوگئی یااس نے پھر خرید لی تو اب پھر بدستور دونوں سے وطی حرام ہوجائے گی ، جب تک پھر سبب حرمت (2) نہ پایا جائے۔ بائدی کے احرام وروزہ وحیض ونفاس ورئن واجارہ سے منکوحہ حلال نہ ہوگی اور اگر بائدی سے وطی نہ کی ہوتو اس منکوحہ سے مطلقاً وطی جائز ہے۔ (3) (درمختار، ردالحتار)

سرایا تو یہ جی وطی کے علم میں ہیں، کہ ان افعال کے بعد اگر اس کی بہن سے نکاح کیا تو کسی ہے مولی کو شہوت کے ساتھ چھوا یا ہو یہ جی وطی کے علم میں ہیں، کہ ان افعال کے بعد اگر اس کی بہن سے نکاح کیا تو کسی ہے جہ اع جائز نہیں۔ (4) (درمخار)

مسکانی کی والے کے موفوں کو فوراً جدا کر درخوں نہ ہوا ہو تو مہر بھی واجب نہ ہوا اور دخول ہوا ہو تو مہر شل اور بند سے ہوئے مہر میں جو کم ہو وود یا جائے، اگر دونوں کے ساتھ دخول کیا تو دونوں کو دیا جائے اور ایک کے ساتھ کیا تو ایک کو۔ (6) (عالمگیری، درمخار)

وو دیا جائے، اگر دونوں کے ساتھ دخول کیا تو دونوں کو دیا جائے اور ایک کے ساتھ کیا تو ایک کو۔ (6) (عالمگیری، درمخار)

جائز ہے گر جبکہ دوسری سے وطی کر لی تو اب جب تک اس کی عدّت نہ گز رجائے کہلی سے بھی وطی حرام ہے۔ پھراس صورت میں اگر جیا دندر ہا کہ پہلے س سے ہوا تو شو ہر پر فرض ہے کہ دونوں کو جدا کر دے اوراگر دوخو دجدا نہ کر بے قاضی پر فرض ہے کہ تقریق (7)

یہ یا دندر ہا کہ پہلے کس سے ہوا تو شو ہر پر فرض ہے کہ دونوں کو جدا کر دے اوراگر دوخو دجدا نہ کر بے قاضی پر فرض ہے کہ تقریق (7)

کر دے اور یہ تقریق طلاق شار کی جائے گی پھراگر دخول سے پیشتر تفریق ہوئی تو نصف مہر میں دونوں برابر بائٹ لیس، اگر دونوں کا برابر بر

برابر مقرر ہوا دراگر دونوں کے مہر برابر نہ ہوں اور معلوم ہے کہ فلانی کا اتنا تھا اور فلانی کا اتنا تو ہرا کیکواس کے مہر کی چوتھائی ملے گ۔ اوراگریہ معلوم ہے کہ ایک کا اتنا ہے اور ایک کا اُتنا مگریہ معلوم نہیں کہ س کا اِتنا ہے اور کس کا اُتنا تو جو کم ہے، اس کے نصف میں دونوں برابر برابر تقسیم کرلیں اور اگر مہر مقرر ہی نہ ہوا تھا تو ایک متعہ (8) واجب ہوگا، جس میں دونوں بانٹ لیس اور اگر

1 .... خريد و فروخت \_ و السيحرام ہونے كاسب \_

🧓 🗗 .....جدائی۔

⑥ ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص٥٢٠.

<sup>....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص١٢٦.

ایعنی ایک بی ایجاب و قبول کے ساتھ۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص٢٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثالث، ج١، ص٧٧٠.

امنه
 امنه

دخول کے بعد تفریق ہوئی تو ہرایک کواس کا پورا مہر واجب ہوگا۔ یو ہیں اگر ایک سے دخول ہوا تو اس کا پورا مہر واجب ہوگا اور دوسرى كوچوتهائى \_(1) (درمختار،ردالحتار)

مستانہ سی ایک دوعورتوں ہے ایک عقد کے ساتھ نکاح کیا تھا پھر دخول ہے قبل تفریق ہوگئی ،اب اگران میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرنا جاہے تو کرسکتا ہے اور دخول کے بعد تفریق ہوئی تو جب تک عدت نہ گز رجائے نکاح نہیں کرسکتا اورا گر ایک کی عدّت بوری ہو چکی دوسری کی نہیں تو دوسری ہے کرسکتا ہے اور پہلی نے نہیں کرسکتا، جب تک دوسری کی عدّت نہ گزر لے اوراگرایک سے دخول کیا ہے تواس سے نکاح کرسکتا ہے اور دوسری سے نکاح نہیں کرسکتا جب تک مدخولہ (2) کی عدت نہ گزر لے اوراس کی عدت گزرنے کے بعدجس ایک سے جاہے تکاح کر لے۔(3) (عالمگیری)

مسئل الكري الله الله وعورتوں نے كس مخص سے ايك ساتھ كہا، كديس نے تجھ سے نكاح كيا، اس نے ايك كا نكاح قبول کیا تواس کا نکاح ہوگیااورا گرمرد نے ایسی دوعورتوں ہے کہا، کہ میں نےتم دونوں ہے نکاح کیااورایک نے قبول کیا، دوسری نے ا تکارکیا، توجس نے قبول کیااس کا نکاح بھی نہ ہوا۔(4) (عالمگیری)

مسئانی ۳۸ ﴾ ایسی دوعورتوں ہے نکاح کیااوران میں ہے ایک عدت میں تقی توجو خالی ہے <sup>(5)</sup>،اس کا نکاح صیح ہو گیااورا گروہ اس کی عدت میں تھی تو دوسری ہے بھی سیجے نہ ہوا۔ (6) (عالمگیری)

## حرمت بالملك

فتم جهادم: حرمت بالملك\_

مستانہ ۳۹ 💨 عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کرسکتی ،خواہ وہ تنہا اس کی مِلک میں ہو یا کوئی اور بھی اس میں

شریک ہو۔(7) (عالمگیری، درمختار)

- ❶....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،فصل في المحرمات، ج٤، ص٢٦ ١-١٣١.
  - 🗗 .....اليى غورت جس سے صحبت كى گئى ہو۔
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثالث، ج١، ص٢٧٨.
  - ۲۷۹\_۲۷۸ السابق، ص۲۷۸\_۲۷۹.
    - العنى جوعورت عدت مين نبيس ہے۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص ٢٧٩.
- ۳۸۲ من الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الرابع، ج١٠ ص٢٨٢.

و"الدرالمحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج٤، ص ١٣١.

مسئلی سی الدیرہ ہویا اُس میں کوئی دوسراہمی مرکبی ہے نکاح نہیں کرسکتا، اگر چہدوہ ام ولد یا مکا تبہ یا مدیرہ ہویا اُس میں کوئی دوسراہمی شریک ہو، مگر بنظرِ احتیاط (2) متاخرین نے بائدی ہے نکاح کرناستھن بتایا ہے۔ (3) (عالمگیری) مگریہ نکاح صرف بربنائے احتیاط ہے کہ اگرواقع میں کنیز (4) نہیں جب بھی جماع جائز ہے، والہذا تمراتِ نکاح اس نکاح پرمتر تب نہیں، نہ مہرواجب ہوگا، نہ طلاق ہوسکے گی، نہ دیگرا دکام نکاح جاری ہوں گے۔

مستان (س) اگرزن وشو<sup>(5)</sup> میں سے ایک دوسرے کا یا اس کے کسی جز کا مالک ہو گیا تو نکاح باطل ہو جائے گا۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

سن الله المراج من الته المراج المراج المراج المراج التي زوجه كوخريدا تو نكاح فاسدنه موا ليو بي اگر كسى نے اپنى زوجه كو خريدااور رائع ميں اختيار ركھا كه اگر چاہے گا تو واپس كردے گا تو نكاح فاسدنه موگا ليو بيں جس غلام كا پچھ حصه آزاد مو چكا ہے وہ اگرا بني منكوحه كوخريدے تو نكاح فاسدنه موا۔ (8) (عالمگيرى، ردالحتار)

مستائد سس کاتب یاماذون کی کنیز ہے مولی نکاح نہیں کرسکتا۔(9) (عالمگیری)

<mark>مستانۂ ۳۳)</mark>⊸ مکاتب نے اپنی ما لکہ سے نکاح کیا پھر آزاد ہوگیا تو وہ نکاح اب بھی سیح نہ ہوا۔ ہاں اگراب جدید نکاح کرے تو کرسکتا ہے۔ <sup>(10)</sup>(عالمگیری)

سَسَعَانَةُ ٣٥﴾ غلام نے اپنے مولی کی لڑکی ہے اس کی اجازت سے نکاح کیا، تو نکاح صحیح ہوگیا مگرمولی کے مرنے سے بینکاح جاتار ہے گا اور اگر مکا تب نے مولی کی لڑکی ہے نکاح کیا تھا تو مولی کے مرنے سے فاسدنہ ہوگا۔ اگر بدل کتابت اوا

0 .... آقا، مالک۔ ﴿ يَعِنَ احتياط كرتے ہوئے۔

٣٠٠٠ "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢.

اونڈی۔ تعنی میاں ہوی۔

6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١٠ ص٢٨٢.

المام جسة قانة تجارت وغيره كى عام اجازت ديدى مو۔

٣٠٠٠٠."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢.
و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب مهم: في وطء السرارى.. إلخ، ج٤، ص١٣١.

١٠٠٠... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢.

🧓 🛈 ....المرجع السابق.

کردے گاتو نکاح برقراررہے گااوراگرادانہ کرسکااور پھرغلام ہوگیا تواب نکاح فاسد ہوگیا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

# حرمت بِالشرك

#### منجم: حمت بالثرك ـ

مستان (۱) سلمان کا نکاح مجوسیہ (۱) بت پرست ، آفتاب پرست (۱) بستارہ پرست عورت نے نہیں ہوسکتا خواہ میہ عورتیں حرّہ ہوں یابا ندیاں ،غرض کتابیہ کے سواکسی کا فرہ عورت سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۱) (فتح وغیرہ)

مسئلی سے مرتد و مرتدہ کا نکاح کی ہے نہیں ہوسکتا، اگر چہ مرد وعورت دونوں ایک ہی ندہب کے ہوں۔ (فانیہ وغیر ہا)

مسئانی (۲۰) یہود بیاورنفرانیہ ہے مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے مگر چا ہے نہیں کہ اس میں بہت سے مفاسد کا (6) درواز ہ کھلتا ہے۔ (7) (عالمگیری وغیرہ) مگر بیہ جواز اُسی وقت تک ہے جب کہ اپنے اُسی ند جب یہودیت یا نفرانیت پر ہوں اوراگر صرف نام کی یہودی نفرانی ہوں اور هیفتهٔ نیچری اور دہریہ ند جب رکھتی ہوں، جیسے آجکل کے عموماً نصاری کا کوئی ند جب بی نہیں تو اُن سے نکاح نہیں ہوسکتا، ندان کا ذبیحہ جائز بلکہ ان کے یہاں تو ذبیحہ ہوتا بھی نہیں۔

سَسَتَانَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢.
  - 2 .... یعنی آگ کی یوجا کرنے والی۔ عنی سورج کی یوجا کرنے والی۔
  - €..... "فتح القدير"، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، ج٣، ص١٣٦ ـ ١٣٨، وغيره.
  - ⊕ ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، ج١٩ص ١٩٩، وغيرها.
    - ایعن بهت ی خرابیول کا۔
  - €....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص١٢٨، وغيره.
    - عیسائیوں کاعبادت خانہ۔
    - - 🧓 🐠 ....المرجع السابق.

ستان ۵۲ استان کان مرد کا نکاح مرتدہ کے سواہر کا فرہ ہے ہوسکتا ہے اور اولا دکتابی کے علم میں ہے۔ مسلمان و کتابیہ سے اولا دہوئی تو اولا دمسلمان کہلائے گی۔ (2) (عالمگیری)

سر المراق مردم المان ہوا تو عورت کا فرتھ دونوں مسلمان ہوئے تو وہی نکاح سابق (3) باتی ہے جدید نکاح کی حاجت نہیں اور اگر صرف مردمسلمان ہوا تو عورت پر اسلام پیش کریں، اگر مسلمان ہوگئ فیہا (4) ورنہ تفریق کردیں۔ یو ہیں اگر عورت پہلے مسلمان ہوگئ قوم در پر اسلام پیش کریں، اگر تین حیض آنے سے پہلے مسلمان ہوگیا تو نکاح باقی ہے، ورنہ بعد کوجس سے جاہے نکاح کر لے کوئی اسے منع نہیں کرسکتا۔

سن المران عورت كا نكاح مسلمان مرد كرسواكس فدجب والي سخبين بوسكنا اورمسلمان كو نكاح مين كتابيه ب، اس كه بعدمسلمان عورت سے نكاح كيا يا مسلمان عورت نكاح مين تقى ، اس كے بوتے ہوئے كتابيہ سے نكاح صحح ہے۔(5) (عالمگيرى)

#### حُرّہ نکاح میں ھوتے ھوئے باندی سے نکاح

فتم مشم جرة (6) فكاح مين موتي موئي باندى عن كاح كرنا-

سر ایک عقد میں دونوں ہے تکاح کی ہے اور باندی ہے نکاح کیا سیح نہ ہوا۔ یو ہیں ایک عقد میں دونوں ہے نکاح کیا، حرّہ کا صحیح ہوا، باندی سے نہ ہوا۔ (7) (عالمگیری)

مستان (۵۲) ایک عقد میں آزاد عورت اور بائدی سے نکاح کیا اور کی وجہ سے آزاد عورت کا نکاح سیح نہ ہوا تو بائدی سے نکاح ہوجائے گا۔(8) (عالمگیری)

- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص ٢٨١.
  - 2 .....المرجع السابق، ص٢٨٢.
- ایعنی پہلا نکاح۔
   ایعنی اگروہ عورت مسلمان ہوگئی تو وہی پہلا نکاح باتی رہےگا۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثامن، ج١، ص٢٨٢.
  - 🙃 .....یعنی آزادعورت جوکسی کی لونڈی ندہو۔
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب النكاح،الباب الثالث في بيان المحرمات،ج١،القسم الخامس،ص٧٧٩.
  - 🧟 🔞 .....المرجع السابق.

مسئانی کے اور اگر باندی سے نکاح کیا پھر آزاد سے تو دونوں نکاح ہوگئے اور اگر باندی سے بلا اجازت مالک نکاح کیا اور دخول (1) نہ کیا تھا پھر آزاد مورت سے نکاح کیا، اب اس کے مالک نے اجازت دی تو نکاح سیح نہ ہوا۔ یو ہیں اگر غلام نے بغیرا جازت مولی حزہ سے نکاح کیا اور دخول کیا پھر باندی سے نکاح کیا، اب مولی نے دونوں نکاح کی اجازت دی تو باندی سے نکاح کیا، اب مولی نے دونوں نکاح کی اجازت دی تو باندی سے نکاح نہ ہوا۔ (2) عالمگیری، ردالحیار)

سن از ادعورت کوطلاق دے دی تو جب تک وہ عدّت میں ہے، باندی سے نکاح نہیں کرسکتا اگر چہ تین طلاقیں دے دی ہوں۔ (3) (عالمگیری)

مسئائی هے ۔ کرلے۔(۵) (درمختاروغیرہ)

<mark>مسئائی ۱۰</mark> باندی نکاح میں تھی اے طلاق رجعی دے کرآ زاد سے نکاح کیا، پھررجعت کر لی تووہ باندی بدستور زوجہ ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مَسْتَلِيَّ اللَّهِ الرَّچِارِ بانديوں اور پانچ آزادعورتوں ہے ايک عقد ميں نکاح کيا تو بانديوں کا ہوگيا اورآزادعورتوں کا نہ ہوا اور دونوں چارچارتھيں تو آزادعورتوں کا ہوا، بانديوں کا نہ ہوا۔ (6) (درمختار)

# 🐇 حرمت بوجه حقِ غیر 🦫

قشم جفتم :حرمت بوجة تعلق حقّ غير-

مستان ۱۲ است دوسرے کی متکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا بلکہ اگر دوسرے کی عدّت میں ہوجب بھی نہیں ہوسکتا۔عدّت طلاق کی ہویا موت کی یاشبہ نکاح یا نکاح فاسد میں دخول کی وجہ سے۔(7) (عامہ کتب)

- -Elz....0
- ٢٨٠..٣ الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص ٢٧٩..٠ ٢٨٠.
  و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: مهم في وطء السرارى... إلخ، ج٤، ص ١٣٦.
- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الحامس، ج١، ص٢٧٩.
  - ۱۳۵۰۰۰۰۰ الدرالمحتار"، كتاب النكاح، ج٤، ص ١٣٥ ، وغيره.
  - 6 .....المرجع السابق، ص١٣٧.
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم السادس، ج١، ص٠٢٨.

ست ای استان ساستان ساست و درے کی منکوحہ سے نکاح کیا اور بیمعلوم نہ تھا کہ منکوحہ ہے تو عدّت واجب ہے اور معلوم تھا تو عدّت واجب نہیں۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئائیں ۱۳ ﷺ جسعورت کوزنا کاحمل ہے اس سے نکاح ہوسکتا ہے، پھراگرای کا وہمل ہے تو وطی <sup>(2)</sup> بھی کرسکتا ہے اوراگر دوسرے کا ہے تو جب تک بچہ نہ پیدا ہولے وطی جائز نہیں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

سال ١٥ السيال ١٥ السيال المسال المسال

مسئلة (١٦) المحارث المحامد كا تكاح دوسرے كردياتو سيح نه جوااور مل نه تفاتو سيح جو كيا۔ (5) (عالمكيرى)

ستان الاستان الدي عولى كرتا تقااس كا نكاح كسى كرديا نكاح بوگيا مكر ما لك پراستبرا واجب ہے يعنی جب

اس کا نکاح کرنا چاہے تو وطی چھوڑ دے یہاں تک کدائے ایک حیض آ جائے بعد حیض نکاح کردے اور شوہر کے ذمہ استبرانہیں، لہٰذا اگر استبرا سے پہلے شوہر نے وطی کرلی تو جائز ہے مگر نہ چاہیے اور اگر مالک بیچنا چاہتا ہے تو استبرامستحب ہے واجب نہیں۔ زانیہ سے نکاح کیا تو استبراکی حاجت نہیں۔(6) (ورمختار)

سَنَالَةُ ١٨ ﴾ باپاپ بيخ كى كنيرشرى عنكاح كرسكتاب-(٦) (عالمكيرى)

#### حرمت متعلق به عدد

م مشتم متعلق به عدد\_

<u>مستان و کی ۔</u> آزاد شخص کوایک وقت میں چارعورتوں اورغلام کودو سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں اورآ زاد مرد کو کنیز کا اختیار ہے اس کے لیے کوئی حذمیس ۔<sup>(8)</sup> ( درمختار )

- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص٠٢٨.
  - 🗗 ....جاع، ہمبستری۔
  - الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٣٨.
- ٢٨٠ ١٠ الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١٠ ٠٠ . ٢٨٠.
  - 6 ....المرجع السابق.
  - 6 ....."الدرالمختار"،كتاب النكاح،ج٤،ص٠٤١.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص ٢٨١.
  - 🔊 🔞 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج ٤ ، ص ١٣٧.

مَسَنَا لَيْنِ فَ اَجَارَت وَ عَلَى اَجَازَت نَبِينَ اگر چِهَ اس كِمُولَىٰ نِهَ اجَازَت دِدِي ہو۔ (1) (در مختار)

مَسَنَا لَيْنَ الْكِی ﴿ یَانَ عَوْرَتُوں ہے ایک عقد کے ساتھ ذکاح کیا، کسی نکاح نہ ہوا اور اگر ہر ایک ہے علیحدہ عقد کیا تو یا نجویں کا نکاح باطل ہے، باقیوں کا صحیح۔ یو بیں غلام نے تین عورتوں سے نکاح کیا تو اس میں بھی وہی دوصور تیں بیں۔ (2) (عالمگیری)

بیں۔ (2) (عالمگیری)

سَمَّانَ وَالْحَالَ ﴾ كافرحر بى نے پانچ عورتوں سے نكاح كيا، پھرسب مسلمان ہوئے اگرآ گے پیچھے نكاح ہوا تو چار پہلى باقی رکھی جائيں اور پانچویں كوجدا كردے اورا يك عقدتھا توسب كوعليحدہ كردے۔ (3) (عالمگيری)

مسئل المرسط وعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا اور ان میں ایک ایس ہے جس سے نکاح نہیں ہوسکتا تو دوسری کا ہو گیا اور جوم ہر مذکور ہواوہ سب اس کو ملے گا۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئ ای سے ایک ہے۔ متعد حرام ہے (<sup>5)</sup>۔ یو ہیں اگر کسی خاص وقت تک کے لیے نکاح کیا تو بیدنکاح بھی نہ ہواا گرچہ دوسوبرس کے لیے کرے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئل کے کا بتو یہ نکاح میں عورت سے نکاح کیا کہ اتنے دنوں کے بعد طلاق دے دے گا بتو یہ نکاح صحیح ہے یا اپنے ذہن میں کوئی مدت تھہرالی ہو کہ اتنے دنوں کے لیے نکاح کرتا ہوں مگر زبان سے پچھنہ کہا تو یہ نکاح بھی ہوگیا۔ (7) (درمخار) مسئل کا کیا ۔ حالت احرام میں نکاح کرسکتا ہے مگر نہ جا ہیں۔ یو ہیں محرم (8) اُس لڑکی کا بھی نکاح کرسکتا ہے جواس ک

ولايت (9) ميس ب\_\_ (10) (عالمكيري)

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٣٨.

الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١٠ص٧٧٠.

🕙 .....المرجع السابق.

◘ ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، صِ١٤٢.

امیرالمؤمنین مولی علی کرم الله تعالی و جهدالکریم کے ارشادوں ہے ٹابت ۲۳۳ پر فرماتے ہیں: ''متعد کی حرمت سیحی حدیثوں ہے ٹابت ہے امیرالمؤمنین مولی علی کرم الله تعالی و جهدالکریم کے ارشادوں ہے ٹابت ہے ، صحابہ کرام رضی الله عنم کے اقوال شریفہ ہے ٹابت ہے ، اور سب سب سب سر حکریہ کے قران عظیم ہے ٹابت ہے اللہ عن فرما تا ہے ﴿وَالَّذِي ثِينَ هُمُ لِفُرُو وَ فِيمٌ طَوْظُلُونَ ﴾ اللہ عن اللہ علی اللہ عن اللہ علی علی اللہ عل

6 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤، ص١٤٣.

7 .....المرجع السابق.

ایعنی جوحالت احرام میں ہو۔
 عنی جس کا بیدولی ہے۔

€ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، ج١، ص٢٨٣.

يُشْ كُن : مجلس المدينة العلمية (ووت الاي)

## فشمنهم: رضاعت اس كابيان مفصل آئے گا۔

## 🥻 دودہ کے رشتہ کا بیان

مسئلی ایک جودو برس تک دود ه پلایا جائے ،اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ دود ه پینے والالڑکا ہو یالڑکی اور بہ جوبعض عوام میں مشہور ہے کدلڑکی کو دو برس تک اورلڑ کے کو ڈھائی برس تک پلاسکتے ہیں بیر سیجے نہیں۔ بیر کا دود ھ پلانے کا ہے اور نکاح حرام ہونے کے لیے ڈھائی برس کا زمانہ ہے بینی دو برس کے بعدا گرچہ دود ھ پلانا حرام ہے مگر ڈھائی برس کے اندرا گر دود ھ پلانا حرام ہے مگر ڈھائی برس کے اندرا گر دود ھ پلادے گی ،حرمت نکاح نہیں اگر چہ پلانا جائز نہیں۔ دود ھ پلادے گی ،حرمت نکاح نہیں اگر چہ پلانا جائز نہیں۔ مسئلی کی ،حرمت نکاح نہیں اگر چہ پلانا جائز نہیں۔ مسئلی کی اور اس کے بعدا گرپیا ،نوح مت نکاح نہیں اگر چہ پلانا جائز نہیں۔ مسئلی کی اور اس کے بعدا گرپیا نا جائز نہیں۔ (درمختار)

کستانی سے مردیا جانور کا دودھ کارشتہ )عورت کا دودھ پینے سے ثابت ہوتا ہے، مردیا جانور کا دودھ پینے سے ثابت نہیں اور دودھ پینے سے ثابت نہیں اور دودھ پینے سے مرادیبی معروف طریقہ نہیں بلکہ اگر حلق (3) یا ناک میں ٹرکایا گیا جب بھی یہی تھم ہے اور تھوڑا پیا یا زیادہ بہر حال حرمت ثابت ہوگی ، جبکہ اندر پہنچ جانا معلوم ہواور اگر چھاتی مونھ میں لی مگریز نہیں معلوم کہ دودھ پیا تو حرمت ثابت نہیں۔ (4) (ہدایہ، جو ہرہ وغیرہ)

ستانی استان می اینوهیا کا دوده پیا بلکه مرده عورت کا دوده پیا، جب بھی رضاعت ثابت ہے۔ (<sup>7)</sup> (درمختار)

- € .... فكاح كا حرام بونا\_
- ۳۸۹ ص ۶۶ عاب النكاح، باب الرضاع، ج ٤، ص ۹۸۹ .
  - ۔ اگا۔۔۔۔گا۔۔
  - € ..... "الهداية"، كتاب الرضاع ، ج١، ص٢١٧.

و"الحوهرة النيرة"،كتاب الرضاع،الحزء الثاني،ص٤٣،وغيرهما.

- ایعنی پیچیے کے مقام سے بطور علاج۔۔۔
- الحوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الجزء الثاني، ص ٤٣٠.
- . ٣٩٩٠٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٩٩٩.

مگرنوبرس سے چھوٹی لڑکی کا دودھ پیا تورضاع نہیں۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ)

سنتان کو کا بھی ہے کہ کے مونھ میں چھاتی دی اور یہ بات لوگوں کو معلوم ہے مگراب کہتی ہے کہاس وقت میرے دودھ نہ تھااور کسی اور ذریعہ سے بھی معلوم نہیں ہوسکتا کہ دودھ تھایا نہیں تو اس کا کہنا مان لیا جائے گا۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسئان کی۔ بچہ کودودھ پینا چھڑادیا گیا ہے مگراُس کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا، اگر ڈھائی برس کے اندرہے تو رضاع ثابت ور نہیں۔(3)(عالمگیری)

مسئانی کے بعد تک دودھ پلایا تو دو ہرس کے بعد کی اس نے اپنے بچہ کو دو گرس کے بعد تک دودھ پلایا تو دو ہرس کے بعد کی اُجرت کا مطالبہ نہیں کرسکتی یعنی لڑکے کا باپ اُجرت دینے پرمجبور نہیں کیا جائے گا اور دو برس تک کی اُجرت اس سے جراً لی جائتی ہے۔ (۵) (عالمگیری)

<mark>سَسَعَانُۃُ ﴿ ﴾ دو</mark> برس کے اندر بچہ کا باپ اس کی ماں کو دودھ چیٹرانے پر مجبور نہیں کرسکتا اور اس کے بعد کرسکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (ردالمحتار)

مستان اور پلائیں آجے۔ عورتوں کو جا ہے کہ بلاضرورت ہر بچہ کو دودھ نہ پلا دیا کریں اور پلائیں تو خود بھی یا در کھیں اور لوگوں سے بیہ بات کہہ بھی دیں ،عورت کو بغیر اجازت شوہر کسی بچہ کو دودھ پلانا مکروہ ہے ، البتہ اگر اس کے ہلاک کا اندیشہ ہے تو کراہت نہیں۔ (6) (ردالحتار) گرمیعاد کے اندر رضاعت بہرصورت ثابت۔ (7)

ست ان اس کی وطی سے بچہ پیدا ہوا جس سے عورت کا دودھ پیاوہ اس بچہ کی ماں ہوجائے گی اوراس کا شوہر (جس کا بیددودھ ہے بینی اُس کی وطی سے بچہ پیدا ہوا جس سے عورت کو دودھ اترا) اس دودھ پینے والے بچہ کا باپ ہوجائے گا اوراس عورت کی تمام اولا دیں اس کے بھائی بہن خواہ اس شوہر سے ہوں یا دوسرے شوہر سے ،اس کے دودھ پینے سے پہلے کی ہیں یا بعد کی یاساتھ

- ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الحزء الثاني، ص٣٧.
- ٣٩٢س (دالمحتار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٣٩٢.
- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الرضاع، ج١، ص٣٤٣\_٣٤٣.
  - € ....المرجع السابق، ص٣٤٣.
- 5 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤ ، ص ٢٩١.
  - 6 .....المرجع السابق، ص٣٩٢.
- 🕡 .... یعنی ڈھائی سال یااس ہے معمر کے بچے کو دووھ پلایا تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گ۔

کی اورعورت کے بھائی ، ماموں اوراس کی بہن خالہ۔ یو ہیں اس شوہر کی اولا دیں اس کے بھائی بہن اوراُس کے بھائی اس کے چچااوراُس کی بہنیں ، اس کی پھوپیاں خواہ شوہر کی بیاولا دیں اس عورت سے ہوں یا دوسری ہے۔ یو ہیں ہرایک کے باپ، ماں اس کے دادادادی ، نانا ، نانی ۔ (1) (عالمگیری)

سرد نے عورت سے جماع کیا اوراس سے اولا دنہیں ہوئی مگر دودھ اتر آیا تو جو بچہ بید دودھ ہیے گا، عورت اس کی ماں ہوجائے گی مگر شوہراس کا باپ نہیں، لہذا شوہر کی اولا دجو دوسری بی بی سے ہے اس سے اس کا نکاح ہوسکتا ہے۔(2) (جوہرہ)

مستائی سا پہلے شوہرے مورت کی اولا دہوئی اور دودھ موجود تھا کہ دوسرے سے نکاح ہوا اور کسی بچہ نے دودھ بیا، تو پہلا شوہراس کا باپ ہوگا دوسرانہیں اور جب دوسرے شوہر سے اولا دہوگئی تو اب پہلے شوہر کا دودھ نہیں بلکہ دوسرے کا ہے اور جب تک دوسرے سے اولا دنہ ہوئی اگر چہمل ہو پہلے ہی شوہر کا دودھ ہے دوسرے کا نہیں۔ (3) (جوہرہ)

مسئائیں اسکا مولی نے کنیزے وطی کی اوراولا دیپداہوئی، توجو بچہاس کنیز کا دودھ ہے گابیاس کی ماں ہوگی اور مولی اس کاباپ۔(4)(درمختار)

مسئ ای ماں ہوگی یا باپ کی موطورہ (6) اور دونوں حرام اور رضاع میں حرمت کی کوئی وجز نہیں ، لہذا حرام نہیں اوراس کی یا اس کی ماں ہوگی یا باپ کی موطورہ (6) اور دونوں حرام اور رضاع میں حرمت کی کوئی وجز نہیں ، لہذا حرام نہیں اوراس کی تنین صور تنیں ہیں۔ رضاعی ہمائی کی رضاعی ماں یا رضاعی ماں یا حقیقی ہمائی کی رضاعی ماں ۔ یو ہیں بیٹے یا بیٹی کی بہن یا دادی کہ نسب میں پہلی صورت میں بیٹی ہوگی یا رہیہہ (7) اور دوسری صورت میں ماں ہوگی یا باپ کی موطورہ وہیں بیٹی ہوگی یا رہیہہ تنین صور تنیں ہیں جارم نہیں اوران میں بھی وہی تنین صور تنیں ہیں۔ (8) (عالمگیری ، درمختار)

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الرضاع، ج١، ص٣٤٣.
- ٢٠٠٠..."الحوهرة النيرة"،كتاب الرضاع،الحزء الثاني،ص٥٣٠.
  - 🕙 .....المرجع السابق.
- € .... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٥٠٤.
- العنی دوده کارشته و اسلیمی دو مورت جس سے باپ نے صحبت کی ہو۔ میں سوتیلی بیٹی۔
  - ٣٤٣٠٠٠٠ "الفتاوى الهندية"، كتاب الرضاع، ج١، ص٣٤٣٠.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٣٩٣-٣٩٦.

سَمَعَانَهُ الله حقیقی بھائی کی رضاعی بہن یا رضاعی بھائی کی حقیقی بہن یا رضاعی بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے اور بھائی کی بہن سے نسب میں بھی ایک صورت جواز کی ہے، یعنی سوتیلے بھائی کی بہن جو دوسرے باپ سے ہو۔(1)(درمختار)

مسئل کے ایک عورت کا دو بچول نے دودھ پیااوران میں ایک لڑکا، ایک لڑکی ہے تو یہ بھائی بہن ہیں اور نکاح حرام اگر چہ دونوں نے ایک وقت میں نہ پیا ہو بلکہ دونوں میں برسوں کا فاصلہ ہواگر چہ ایک کے وقت میں ایک شوہر کا دودھ تھااور دوسرے کے وقت میں دوسرے کا۔(درمختار)

سَمَعَتَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

سَمَعَالِمَهُ اللهِ اله

سر الرکری وغیرہ کی یا دوا میں عورت کا دودھ ملا کر پلایا تو اگر دودھ غالب ہے یا برابر تو رضاع ہے مغلوب ہے تو نہیں۔ یو ہیں اگر کمری وغیرہ کسی جانور کے دودھ میں ملا کر دیا تو اگر بیدودھ غالب ہے تو رضاع نہیں ورنہ ہے اور دوعورتوں کا دودھ ملا کر پلایا تو جس کا زیادہ ہے اس سے رضاع ثابت ہے اور دونوں برابر ہوں تو دونوں سے۔اور ایک روایت بیہ ہے کہ بہر حال دونوں سے رضاع ثابت ہے۔ (5) (جو ہرہ)

مسئلہ (۱) کھانے میں عورت کا دودھ ملا کردیا ،اگروہ تبلی چیز پینے کے قابل ہےاوردودھ غالب یا برابر ہے تو رضاع ثابت، ورنہ نبیں اوراگر تبلی چیز نبیں ہے تو مطلقاً ثابت نبیں۔(6) (ردالحتار)

مَسِعَانَ ٢٣﴾ دوده كاپنيريا كھويا بناكر بچيۇ كھلايا تورضاع نہيں۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

- "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٩٩٨.
- المرجع السابق. (3 ---- المرجع السابق، ص٩٩٩.
  - ٣٥ النيرة النيرة "، كتاب الرضاع ، الحزء الثاني ، ص ٣٥.
    - 6 .....المرجع السابق، ص٣٧،٣٦.
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤٠ص١٠٤.
- الدرالمحتار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص١٠٤.

سَمَعَانَ الله الله علوم ہوا تو رضاع ہے اور مرد ہونا معلوم ہوا تو رضاع ہوا ہوا ہور مرد ہونا معلوم ہوا تو رضاع ہے اور مرد ہونا معلوم ہوا تو رضاع ہے اور مرد ہونا معلوم ہوا تو نہیں اور کچھ معلوم نہ ہوا تو اگر عورتیں کہیں اس کا دودھ شلِ عورت کے دودھ کے ہے تو رضاع ہے ورنہ نہیں۔ (1) (جو ہرہ)

سیستان س

یو ہیں اُس سے وصول کرسکتا ہے جس نے چھوٹی کے حلق میں دودھ ٹپکا دیا بلکہ اُس سے تو چھوٹی اور بڑی دونوں کا نصف نصف مہروصول کرسکتا ہے جب کہ اُس کا مقصد نکاح فاسد کردینا ہواورا گرنکاح فاسد کرنامقصود نہ ہوتو کسی صورت میں کسی سے نہیں لے سکتا اورا گرید خیال کر کے دودھ پلایا ہے ، کہ بھوگی ہے ہلاک ہوجائے گی تو اس صورت میں بھی رجوع نہیں ہورت کہ کہ تی ہے کہ فاسد کرنے کے ارادہ سے نہ پلایا تھا تو حلف (3) کے ساتھ اس کا قول مان لیا جائے ۔ (4) (جو ہرہ ، درمختار ، ردالحتار) کہتی ہے کہ فاسد کرنے کے ارادہ سے بلایا ہے۔ گو کھوگی جان کر دودھ پلا دیا بعد کو معلوم ہوا کہ بھوگی نہتی ، تو بیدنہ کہا جائے گا کہ فاسد کرنے کے ارادہ سے بلایا۔ (5) (جو ہرہ)

مسئلہ ۲۷ ﴾ رضاع کے ثبوت کے لیے دومردیا ایک مرداور دوعورتیں عادل گواہ ہوں اگر چہوہ عورت خود دود دورہ پلانے والی ہو، فقط عورتوں کی شہادت سے ثبوت نہ ہوگا مگر بہتر ہیہ ہے کہ عورتوں کے کہنے سے بھی جدائی کرلے۔(6) (جو ہرہ)

٣٧س. "الحوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الحزء الثاني، ص٣٧.

<sup>€ ....</sup>روره فيل \_

<sup>◘ .....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"،كتاب الرضاع،الحزء الثاني،ص٣٨،٣٧.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٤٠٢ . ٥ ـ ٤٠

๑ ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب الرضاع، الحزء الثاني، ص٣٨...

<sup>🥱 🔞 ....</sup>المرجع السابق.

سن الله المستان المستان المرتفر المرتفرين المرتفرين المرتفرين المرتفريق قاضى من المرتفريق قاضى من المرتفريا الم متاركة من مدخولة مين كهنه كي ضرورت من الأبير كم كه مين في تخفي جدا كيايا چيورُ ااورغير مدخولة مين محض اس منايحده موجانا كافى ہے۔ (1) (ردالحتار)

مستان کی کہنے کو بچ سیجھتے ہوں تو نکاح فاسد ہاور وطی نہ کی ہوتو مہر کچھنیں اوراگر دونوں کودودھ پلایا ہا گرشوہریا دونوں اس کی بات جھوٹی سیجھتے ہوں تو بہتر جدائی ہا گروہ تو تکاح فاسد ہا اور وطی نہ ہو تو مہر کچھنیں اوراگر دونوں اس کی بات جھوٹی سیجھتے ہوں تو بہتر جدائی ہا گروہ تورت عادلہ ہے، پھراگر وطی نہ ہوئی ہوتو مرد کو افضل بیہ کہ نصف مہر دے اور عورت کو افضل بیہ کہ نہ اور طی نہ ہوئی ہوتو مرد کو افضل بیہ کہ دہم مشل اور مہر مقرر شدہ میں جو کم ہو وہ لے وطی ہوئی ہوتو افضل بیہ کہ مہر مشل اور مہر مقرر شدہ میں جو کم ہو وہ لے اور اگر عورت کو وجہ نہیں۔ یو بیں نقد بی کی اور شوہر نے تکذیب تو نکاح فاسد نہیں گرز وجہ شوہر سے حلف اور اگر عورت کو جدانہ کرے جب بھی حرج نہیں۔ یو بیں نقد یق کی اور شوہر نے تکذیب تو نکاح فاسد نہیں گرز وجہ شوہر سے حلف لے سکتی ہے اگر قتم کھانے سے انکار کرے تو تفریق کردی جائے۔ (عالمگیری)

ستان 19 € عورت کے پاس دوعادل نے شہادت دی اور شوہر منکر ہے (3) مگر قاضی کے پاس شہادت نہیں گزری، پھر بیگواہ مرگئے یاغائب ہو گئے تو عورت کواس کے پاس رہنا جائز نہیں۔(4) (درمختار)

ستائیں۔ صرف دوعورتوں نے قاضی کے پاس رضاع کی شہادت دی اور قاضی نے تفریق کا تھم دے دیا تو بیتھم نافذنہ ہوگا۔ (<sup>5)</sup> (درمختار)

المحتار "، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص ٤١٠.

۳٤٧ من ١ الفتاوى الهندية "، كتاب الرضاع، ج١، ص ٣٤٧...

ہ۔۔۔۔انکارکرتاہ۔۔۔

الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص٠٤.

المرجع السابق، ص ١١٤.

<sup>🔊 🗗</sup> سيعن مرسيا۔

(ورمخار) احكام إلى \_(1) (ورمخار)

مسئلہ ۳۲ اگرچددودھ مونھ میں آگیا بلکہ طلق ہوئی (2) تو نکاح میں کوئی نقصان نہ آیا اگر چددودھ مونھ میں آگیا بلکہ طلق سے اتر گیا۔ (درمختار)

# ولی کا بیان

امام احمد ومسلم ابن عباس رضی الله تعالی عبراوی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه و بل این عباس رضی الله تعالی علی کی حقد ار ہے اور بکر (کوآری) سے اجازت لی جائے اور حیب رہنا بھی اس کا اذن ہے۔'' (4)

ابوداودانھیں سے راوی، کہ ایک جوان اٹر کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی ، کہ اس کے باپ نے نکاح کر دیا اور وہ اس نکاح کونا پسند کرتی ہے۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) نے اسے اختیار دیا۔ (<sup>5)</sup> بیعنی چاہے تو اس نکاح کوجائز کردے یارد کردے۔

## مسائل فقهيه

ولی وہ ہے جس کا قول دوسرے پرنافذ ہودوسرا چاہے یانہ چاہے۔ولی کاعاقل بالغ ہوناشرط ہے، بچہاور مجنون ولی نہیں ہوسکتا۔مسلمان کے ولی کامسلمان ہونا بھی شرط ہے کہ کافر کومسلمان پر کوئی اختیار نہیں،متقی ہونا شرط نہیں۔ فاسق بھی ولی ہوسکتا ہے۔ولایت کے اسباب چار ہیں:

قرابت (6)، مِلكَ، وِلاً، امامت \_ (7) ( درمخار وغيره )

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤٠٠٠ .... ٤٠٨. ٤٠٠
- - الدرالمختار "، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٤، ص١٤.
  - ..... "صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق... إلخ، الحديث: ٧٦ (١٤٢١)، ص٧٣٨.
    - € ..... "منن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في البكر يزوّجها ابوها... إلخ، الحديث: ٩٦، ٢٠٩، ٢٠٠٩.
      - 🕝 ....یعنی قریبی رشته۔
      - الدرالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٧٤١ ـ ٩ ٩ ١ ، وغيره.

مسئانی استانی است کی وجہ سے ولایت عصبہ بنفسہ کے لیے ہے یعنی وہ مردجس کواس سے قرابت کی عورت کی وساطت سے نہ ہو یا یوں سمجھو کہ وہ وارث کہ ذوی الفروض کے بعد جو پچھ بچے سب لے لے اورا گر ذوی الفروض نہ ہوں تو سارا مال یہی لے ۔ ایسی قرابت والا ولی ہے اور یہاں بھی وہی ترتیب ملحوظ ہے جو وراثت میں معتبر ہے یعنی سب میں مقدتم بیٹا، پھر پوتا، پھر پوتا، پھر پوتا اگر چہ کئی پشت او پر کا ہو، پھر حقیقی بھائی، پر پوتا اگر چہ کئی پشت او پر کا ہو، پھر حقیقی بھائی، پر پوتا اگر چہ کئی پشت او پر کا ہو، پھر حقیقی بھائی، پھر سوتیلا بھائی، پھر حقیقی بھائی کا بیٹا، پھر سوتیلا بھائی، پھر حقیقی بھائی کا بیٹا، پھر سوتیلا بھائی کا بیٹا۔

خلاصہ بیکداُس خاندان میں سب سے زیادہ قریب کارشتہ دار جومر دہو، وہ ولی ہے اگر بیٹانہ ہوتو جو تھم بیٹے کا ہے وہی پوتے کا ہے، وہ نہ ہوتو پر پوتے کا اور عصبہ کے ولی ہونے میں اُس کا آزاد ہونا شرط ہے اگر غلام ہے تو اس کو ولایت نہیں بلکہ اس صورت میں ولی وہ ہوگا جو اُس کے بعد ولی ہوسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار وغیر ہما)

مستانی کی بہتر ہے کہ باپ اس کے بیٹے (بعنی اپ نواے) کو نکاح کردے۔ (2) (عالمگیری)

چاہیں تو بہتر ہے کہ باپ اس کے بیٹے (بعنی اپ نواے) کو نکاح کردیے کا تھم کردے۔ (2) (عالمگیری)

مستانی کی بھر نوتی ، پھر نوای و مال ولی ہے ، پھر دادی ، پھر نانی ، پھر پوتی ، پھر نوای ، پھر پر پوتی ، پھر نوای کی بیٹی ،
پھر نانا ، پھر تھیتی بہن ، پھر اخیافی بھائی بہن ہے دونوں ایک درجے کے ہیں ، ان کے بعد بہن وغیر ہاکی اولا دائی
تر تیب ہے پھر پھوئی ، پھر ماموں ، پھر خالہ ، پھر پچازاد بہن ، پھرائی تر تیب ہان کی اولا د۔ (3) (خانیہ ، درمخار ، روالحار )

مستانی کے بعد بیاس کا وارث ہوگا یا دونوں نے ایک دوسرے کا وارث ہونا تھم را لیا ہو۔ (4) (خانیہ ، روالحار )

ہے بعد بیاس کا وارث ہوگا یا دونوں نے ایک دوسرے کا وارث ہونا تھم را لیا ہو۔ (4) (خانیہ ، روالحار )

● ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، ج١، ص٢٨٣.

و"الدرالمحتار"، كتاب الفرائض، فصل في العصبات، ج٠١، ص٠٥٥، وغيرهما.

٢٨٣٠٠٠٠" الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، ج١، ص٢٨٣٠.

⑥ ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الأولياء، ج١٠ص٥١٠.
و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: لا يصح تولية الصغير شيخًاعلى خيرات، ج٤٠ص٤٨٠.

€ ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الأولياء، ج١،ص١٦٥.

و"ردالمحتار"، كتاب النكاح،مطلب: لايصح تولية الصغيرشيخًاعلى خيرات، ج٤، ص٥٨٥.

مسئائی فی ان سب کے بعد بادشاہِ اسلام ولی ہے پھر قاضی جب کہ سلطان کی طرف سے اسے نابالغوں کے نکاح کا اختیار دیا گیا ہوا وراگراس کے متعلق میکام نہ ہواور نکاح کر دیا پھر سلطان کی طرف سے میخدمت بھی اسے سپر دہوئی اور قاضی نے اس نکاح کو جائز کر دیا تو جائز ہوگیا۔ (1) (خانبیہ)

سیکانی کی ہوا یعنی اس صورت میں قاضی ولی خیرولی کے اپنا نکاح کرلیا تو بینکاح بغیرولی کے ہوا یعنی اس صورت میں قاضی ولی نہیں۔ یو بیں بادشاہ نے اگر ایسا کیا تو بیجی ہے ولی کے (2) نکاح ہوااورا گرقاضی نے نابالغداز کی کا نکاح اپنے باپ یالڑ کے سے کردیا تو بیجی جائز نہیں۔ (3) (عالمگیری، درمختار)

ستان کے سیار میا ہواور قاضی کے بعد قاضی کا نائب ہے جب کہ بادشاہ اسلام نے قاضی کو بیا ختیار دیا ہواور قاضی نے اس نائب کواجازت دی ہویا تمام امور میں اس کو نائب کیا ہو۔ (<sup>4)</sup> (ردالمحتار)

مستان الركس اونڈى،غلام كے نكاح كاولى ان كامولى ہے،اس كے سواكس كو ولايت نہيں اگركسى اور نے يااس نے خود نكاح كرليا تو وہ نكاح مولى كى اجازت پرموقوف رہے گا جائز كردے گا جائز ہوجائے گا،ردكردے گا باطل ہوجائے گا اورا گرغلام دوخص ميں مشترك ہے توالك شخص تنبااس كا نكاح نہيں كرسكتا۔(8) (خانبيہ)

مستان ال المحص كافره ك نكاح كاولى نبيل مكر كافره باندى كاولى اس كامولى ہے۔ يو بيں بادشا و اسلام اور قاضى

- € ....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الأولياء، ج١٠ص١٦٠.
  - €....ولی کے بغیر۔
- ۱۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١٠ص٣٨٦.
   و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤٠ ص١٨٧.
- ₫ ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: لايصح تولية الصغير شيخاً على خيرات، ج٤، ص١٨٥.
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولي، ج٤، ص١٨٦...
    - 6 ..... منه بولا بيثا بنايا ـ
  - الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١٠ ، ص٢٨٤.
    - الفتاوى الخانية "، كتاب النكاح، فصل في الاولياء، ج١، ص١٦٥.

بھی کا فرہ کے ولی ہیں کہان کو اُس کا ٹکاح کرنے کی اجازت ہے۔ (۱) (درمختار)

سَمَانَةُ اللهِ الوَيْدَى، غلام ولى نبيس موسكة يهال تك كدم كاتب اليخارُ كاولى نبيس \_(2) (عالمكيرى)

مستان استان استان استان کا فراصلی کا فراصلی کا ولی ہے اور مرتد کسی کا بھی ولی نہیں ، نہ سلم کا ، نہ کا فرکا یہاں تک که مرتد مرتد کا بھی ولی نہیں۔(3) (عالمگیری)

سَمَعُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُوكِيا تواس كى ولايت جاتى ربى اورا گراس متم كا پاگل ہے كہ بھى پاگل رہتا ہے اور بھى ہوش میں تو ولایت باقی ہے،افاقہ كى حالت میں جو پچھ تصرفات كرے گا نافذ ہوں گے۔(4) (عالمگیرى)

سر الربادغ الربادغ المحتود يا مجنون ہا اوراس حالت ميں بالغ ہوا توباپ كى ولايت اب بھى بدستور باقى ہے اورا گر بلوغ كى ولايت اب بھى بدستور باقى ہے اورا گر بلوغ كى وقت عاقل تھا پھر مجنون يا معتود ہوگيا تو باپ كى ولايت پھر عود كرآئے گى (5) اوركسى كا باپ مجنون ہوگيا تو اُس كا بيٹا ولى ہے این باپ كا نكاح كرسكتا ہے۔ (6) (عالمگيرى)

سَمَالِیَ کا اوراگرنابالغ نے اپنا نکاح خود کیا اور نہ اس کا ولی ہے، نہ وہاں حاکم توبین کاح موقوف ہے بالغ ہوکرا گرجائز کردے گاہوجائے گا اوراگرنابالغ نے بالغ عورت سے نکاح کیا پھر غائب ہو گیا پھرعورت نے دوسرا نکاح کیا اور نابالغ نے بلوغ کے وقت نکاح جائز کردیا تھا اگردوسرا نکاح اجازت سے پہلے کیا تو دوسرا ہو گیا اور بعد میں تونہیں اور اب پہلا ہو گیا۔ (8) (درمختار، ردالمحتار) کیا وہ بھی ہے اوراگردونوں نے ایک ساتھ کیا ہویا معلوم نہ ہو کہ کون چھے ہے، کون پہلے تو دونوں باطل۔ (9) (درمختار)

- الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص١٨٣.
- الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٤٨٤.
  - المرجع السابق.
     المرجع السابق.
    - العنالوث آئے گا۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص ٢٨٤.
  - 7 .....المرجع السابق.
- € ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: لايصح تولية الصغير شيخًاعلى حيرات، ج٤، ص١٨٧.
  - ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص١٨٨.

مستان السلام المراس کی اجازت پرموقوف ہے میں اس کا سکوت کا فی نہیں بلکہ صراحة یا دلالۃ اجازت کی ضرورت ہے، یہاں تک کاح کیا تواس کی اجازت پرموقوف ہے میں اس کا سکوت کا فی نہیں بلکہ صراحة یا دلالۃ اجازت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اگر ولی اقرب مجلس میں موجود ہوتو یہ بھی اجازت نہیں اور اگر اس ولی اقرب نے نہ اجازت دی تھی ، نہ رد کیا اور مرگیا یا عائب ہوگیا کہ اب ولایت اس ووروالے ولی کو پیٹی تو وہ قبل میں اس کا ٹکاح کر دینا اجازت نہیں بلکہ اب اس کی جدید اجازت درکارہے۔ (درمختار، ردالحتار)

مسئلی و و و جس نے پیغام دیا ہے اور کفوبھی ہے۔ کہ اگر اس کا انتظار کیا جائے تو وہ جس نے پیغام دیا ہے اور کفوبھی ہے، ہاتھ سے جاتار ہے گا اگر ولی قریب مفقو دالخبر ہویا کہیں دورہ کرتا ہو کہ اس کا پتا معلوم نہ ہویا وہ ولی اُسی شہر میں چھپا ہوا ہے مگرلوگوں کواس کا حال معلوم نہیں اور ولی ابعد نے نکاح کر دیا اور وہ اب ظاہر ہوا تو نکاح سیجے ہوگیا۔ (2) (خانیہ وغیر ہا) مسئل کی ہے یا مجنون تو ولی ابعد ہی نکاح کا ولی ہے۔ (3) (عالمگیری)

مری از کار گرفتان کار کا کر بھی ہوجائے اور اس کا پتا بھی نہ چلے، جب بھی لونڈی، غلام کے نکاح کی ولایت اس کو ہےاس کے رشتہ دار ولی نہیں۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مَسْتَ اللَّهِ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللَّهِ اللْمُلِمُ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهِ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْم

ست ان الربازی کا نکاح اس نینام دیااوروه مَهر مثل بھی دینے پر تیار ہے مگرولی اقر باز کی کا نکاح اس سے نہیں کرتا بلکہ بلاوجہ انکار کرتا ہے توولی ابعد نکاح کرسکتا ہے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئان ۲۵ انالغ اور مجنون اورلونڈی غلام کے نکاح کے لیے ولی شرط ہے، بغیر ولی ان کا نکاح نہیں ہوسکتا اور حرہ بالغہ عاقلہ نے بغیر ولی کفوے نکاح کیا تو نکاح سیح ہوگیا اور غیر کفوے کیا تو نہ ہوا اگر چہ نکاح کے بعد راضی ہوگیا۔البتة اگر ولی نے

- ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب النكاح، مطلب: لا يصح تولية الصغير شيخًاعلى خيرات، ج٤، ص ١٨٩.
  - الفتاوى الحانية"، كتاب النكاح، فصل في الاولياء، ج١، ١٦٦٠٠ وغيرها.
    - € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص ٢٨٥.
      - ₫ .....المرجع السابق.
      - الس.... آزاد کرنے والا۔
      - 6 ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب النكاح ، الحزء الثاني ، ص١٣.
        - 🦪 🕡 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، ج٤،ص١٩١.

سکوت کیااور کچھ جواب نہ دیااورعورت کے بچہ بھی پیدا ہو گیا تواب نکاح صحیح مانا جائے گا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) سنگانی ۲۷ ﷺ جسعورت کا کوئی عصبہ نہ ہو ، وہ اگر اپنا نکاح جان ہو جھ کر غیر کفوے کرے تو نکاح ہوجائے گا۔ <sup>(2)</sup> ( ردالمحتار وغیرہ )

مسئل المراضي المراضي

سَمَعَ اللهُ ٢٨ ﴾ ايك درجه كے چندولی ہوں۔ بعض كا راضی ہوجانا كافی ہے اور اگر مختلف درجے كے ہوں تو اقرب كا راضی ہونا ضروری ہے كہ هيقة بهی ولی ہے اور جس ولی كی رضا ہے تكاح ہوا جب اس سے كہا گيا توبيكہتا ہے كہ بيخص كفو ہے تو اب اس كی رضا ہے كار ہے اس كی رضا ہے بقيہ ورثه كاحق ساقط نہ ہوگا۔ (۵) (ردالحتار وغير ہ)

ست الم التمام ا

ستان سکان سکان سکان با شافعیہ (<sup>6)</sup>عورت بالغہ کوآری نے حنفی <sup>(7)</sup> سے نکاح کیا اور اس کا باپ راضی نہیں تو نکاح صحیح ہوگیا۔ یو ہیں اس کا عکس ۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری)

<u> مسئانی (س) عورت بالغدعا قلد کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کوئی نہیں کرسکتا۔ نداس کا باپ ند بادشا واسلام ، کوآری ہو</u> یا هیب۔ یو بیں مرد بالغ آزاداور مکاتب ومکاتبہ کا عقد نکاح بلا <sup>(9)</sup>ان کی مرضی کے کوئی نہیں کرسکتا۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری ، درمختار )

- € .... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولي، ج٤ ، ص ٩ ٤ ١ ـ ١ ٥ ١ .
  - المحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٣ ١ ، وغيره.
    - € .... "الدرالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٢٥١.
  - المحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٣ ١ ، وغيره .
    - الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٤٥١.
- - ۲۸۷ مناوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٢٨٧.
    - ؈ بغير۔
  - ۳۸۷ مناوى الهندية "، كتاب النكاح الباب الرابع في الاولياء، ج ١ ، ص ٢٨٧.
     و "الدرالمختار"، كتاب النكاح باب الولى ، ج ٤ ، ص ٥ ٥ ١ .

مستان سر کے قاصد نے پاکسی فضولی عادل نے خبر دی اور عورت نے سکوت کیا یا ہنسی پامسکرائی یا بغیر آ واز کے روئی تو ان سب صورتوں میں اذن سمجھا جائے گا کہ پہلی صورت میں نکاح کردینے کی اجازت ہے، دوسری میں نکاح کیا ہوا منظور ہے اورا گراذن صورتوں میں اذن سمجھا جائے گا کہ پہلی صورت میں نکاح کردینے کی اجازت ہے، دوسری میں نکاح کیا ہوا منظور ہے اورا گراذن طلب کرتے وقت یا جس وقت نکاح ہوجانے کی خبر دی گئی، اس نے سُن کر کچھ جواب نددیا بلکہ کسی اور سے کلام کرنا شروع کیا مگر نکاح کوردنہ کیا تو بیجی اذن ہے اورا گرون ہونا اس وجہ ہے ہوا کہ اسے کھانسی یا چھینک آگئی تو بیرضا نہیں اس کے بعدرد کر سکتی ہو ہیں اگر کسی نے اس کا موقع بند کر دیا کہ بول نہ سکی تو رضا نہیں ۔ اور ہنسنا اگر بطور استہزا کے (1) ہو یا رونا آ واز سے ہو تو اذن نہیں۔ (2) (درمخار، عالمگیری)

سکوت کیا<sup>(3)</sup>، تو دونوں موقوف ہیں اپنے قول یافعل سے جس ایک کو جائز کرے جائز ہے اور دونوں کی خبرایک ساتھ پینچی عورت نے سکوت کیا<sup>(3)</sup>، تو دونوں موقوف ہیں اپنے قول یافعل سے جس ایک کو جائز کرے جائز ہے اور دوسرا باطل اور دونوں کو جائز کیا تو دونوں باطل اور دونوں نے اذن مانگا اور عورت نے سکوت کیا تو جو پہلے نکاح کردے وہ ہوگا۔ <sup>(4)</sup> (درمختار، روالمحتار)

مسئائی سے اور خاتھا تو بیاذن نہیں اوراگر سے میرے ہاں نے سکوت کیا گراس وقت شوہر مرچکا تھا تو بیاذن نہیں اوراگر شوہر کے مرجانے کے بعد کہتی ہے کہ میرے اون سے میرے باپ نے اس سے نکاح کیا۔اور شوہر کے ورشا نکار کریں تو عورت کا قول مانا جائے گا لہٰذا وارث ہوگی اور عدّت واجب۔اوراگر عورت نے یہ بیان کیا کہ میرے اون کے بغیر نکاح ہوا گرجب نکاح کی خبر پینچی میں نے نکاح کو جائز کیا تو اب ورشکا قول معتبر ہے اب ندم ہرپائے گی ندمیراث۔ رہا ہی کہ عدت گزارے گو یا نبنا نکاح نہیں اگر واقع میں تچی ہے تو عدّت کر ارب ور نہیں مگر نکاح کرنا چاہے تو عدّت تک روکی جائے گی کہ جب اس نے ابنا نکاح ہونا بیان کیا تو اب بغیر عدّت کیونکر نکاح کرے گی۔ (عالمگیری) ورمختار، درالحتار)

سَمَعَ اللهِ اللهِ عورت سے اذن (6) لینے گئے اس نے کہا کی اور سے ہوتا تو بہتر تھا توبیا نکار ہے اورا گر نکاح کے بعد

- ⊕……نداق کےطور پر۔۔۔
- الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج ٤، ص ٥٥ ١.
   و"الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج ١، ص ٢٨٨، ٢٨٧.
  - 🗗 .... یعنی خاموش رہی۔
  - ۱۵ ۳۰۰۰ "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٠٠.
  - ۲۸۹ مندية "، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٩٠٨.
     و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٧٥١.
    - چ 🕝 ....اجازت۔

خبردی گئی اورعورت نے وہی لفظ کہے تو قبول سمجھا جائے گا۔ (1) (درمختار)

سَمَعَ الله الله الله الله ولى السعورت سے خود اپنا تكاح كرنا چاہتا ہے اور اجازت لينے گيا اس نے سكوت كيا تو بيد ضا ہے اور اگر تكاح اپنے سے كرليا اب خبر دى اور سكوت كيا تو بيد د ہے رضانہيں۔(2) (در مختار)

سی خاص کے است عاص کی نسبت عورت سے اذان مانگاس نے انکار کردیا مگرولی نے اس سے نکاح کردیا۔ اب خبر پنچی اور ساکت رہی توبیا ذان ہو گیا اور اگر کہا کہ میں تو پہلے ہی ہے اُس سے نکاح نہیں چاہتی ہوں توبیرد ہے اور اگر جس وقت خبر پنچی انکار کیا پھر بعد کورضا ظاہر کی توبید نکاح جائز نہ ہوا۔ (3) (در مختار، ردالحتار)

مسئلی سے اون کیے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہواس کا نام اس طرح لیا جائے جس کو وہ عورت جان سکے۔اگر یوں کہا کہ ایک مرد سے تیرا نکاح کردوں یا یوں کہ فلاں قوم کے ایک شخص سے نکاح کردوں تو یوں اون نہیں ہوسکتا۔اوراگر یوں کہا کہ فلاں یا فلاں سے تیرا نکاح کردوں اور عورت نے سکوت کیا تو اون ہوگیا۔ان دونوں میں جس ایک سے چاہے کردے یا یوں کہا کہ پڑوس والوں میں سے کی سے نکاح کردوں یا یوں کہا کہ پچپازاد بھائیوں میں کی سے نکاح کردوں یا یوں کہا کہ پچپازاد بھائیوں میں کی سے نکاح کردوں اور سکوت کیا اور ان دونوں صورتوں میں ان سب کو جانتی بھی ہوتو اون ہوگیا۔ان میں جس ایک سے کرے گا ہو جائے گا اور سب کو جانتی نہ ہوتو اون نہوگیا۔ان میں جس ایک سے کرے گا ہو جائے گا اور سب کو جانتی نہ ہوتو اون نہوگیا۔ان میں جس ایک سے کرے گا ہو

۱۵۷س الدرالمختار "، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٧٥١.

الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٥٨٠١.

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، چ٤، ص٨٥١.

<sup>€....</sup>المرجع السابق، ص١٥٨. ق....المرجع السابق، ص٩٥١.

<sup>🧓 🚳 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٩٥١.

سر المراق المرا

مسئ المستان السبال ولى نے عورت سے کہا میں بیرچا ہتا ہوں کہ فلاں سے تیرا نکاح کردوں۔اس نے کہاٹھیک ہے،جب چلا گیا تو کہنے گئی میں راضی نہیں اور ولی کواس کاعلم نہ ہوا اور نکاح کردیا توضیح ہوگیا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مستان سے ہیں۔ ہر (کوآری) وہ عورت ہے جس سے نکاح کے ساتھ وطی نہ کی گئی ہو، البذا اگر ذیبہ (4) پر چڑھنے یا اتر نے

یا کود نے یا چیف یا زخم یا بلا نکاح زیادہ عمر ہوجانے یا زنا کی وجہ ہے بکارت (5) زائل ہوگئی جب بھی وہ کوآری ہی کہلائے گ۔

یو ہیں اگراس کا نکاح ہوا مگر شوہر نامرد ہے یا اس کاعضو تناسل مقطوع (6) ہے اس وجہ سے تفریق ہوگئی بلکہ اگر شوہر نے وطی سے

پہلے طلاق دے دی یا مرگیا اگر چہ ان سب صورتوں میں خلوت ہو چکی ہوجب بھی بکر ہے مگر جب چند باراس نے زنا کیا کہلوگوں

کواس کا حال معلوم ہوگیا یا اُس پر حد زنا قائم کی گئی اگر چہ ایک ہی بار واقع ہوا ہو تو اب وہ عورت بکر نہیں قرار دی جائے گی اور

جوعورت کوآری نہ ہواس کو عیب کہتے ہیں۔ (7) (در مختار)

سَمَعَ اللهُ مِن بِالفَّهِ مِن الْکَا اَکَالَ اَبِالفَّهِ مِحَدَراس کے باپ نے کردیا وہ کہتی ہے بیں بالفہ ہوں میرا انکاح سیح نہ ہوا اور اس کا باپ یا شوہر کہتا ہے نابالفہ ہے اور نکاح سیح ہے تو اگر اس کی عمر نو برس کی ہوا ور مراہقہ ہو تو لڑکی کا قول مانا جائے گا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر گواہ پیش کے تو بلوغ کے گواہ کوڑ جے ہے۔ یو بیں اگر لڑکے مراہ تن (8) نے اپنے بلوغ کا دعویٰ کیا تو اس کا قول کا تو کا کیا تو اس کا تو کی گواہ کوڑ جے ہے۔ یو بیں بالغ ہوں اور بڑھ سیح نہ ہوئی اس کا باپ یا خریدار کہتا ہے نابالغ ہونا قرار پائے گا جب کہ اس کی عمراس قابل ہو۔ (9) (در مختار)

- الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٠١٦.
- ١٦٠٠٠٠٠٠" الدرالمختار "، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٠١٦.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٢٨٩،٢٨٨.
  - 🗗 سیر هی 🔞 لیعنی کنوار بن 🔞 سیکٹا ہوا۔
  - آلدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص ١٦١-١٦٣.
- ایعنی وہ لڑکا کہ ہنوز بالغ نہ ہوا مگراس کے ہم عمر بالغ ہوگئے ہوں ،اس کی مقدار بارہ برس کی عمر ہے۔
  - 🔬 📵 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤ ،ص ١٦٥.

ست ای این از این از این از کااوراز کی اگر چہ بیب ہواور مجنون و معتوہ کے نکاح پرولی کو والایت اجبار حاصل ہے بیتی اگر چہ بیر لوگ نہ جا بیں ولی نے جب نکاح کردیا ہوگیا۔ پھراگر باپ دادایا بیٹے نے نکاح کردیا ہے تو اگر چہ میرشل ہے بہت کم یاز یادہ پر نکاح کیا یا غیر کفو ہے کیا جب بھی ہوجائے گا بلکہ لازم ہوجائے گا کہ ان کو بالغ ہونے کے بعد یا مجنون کو ہوش آنے کے بعد اُس نکاح کے لیا غیر کفو ہے کیا ہو کے کا اس اگر باپ، دادایا لڑے کا سوءاختیار معلوم ہو چکا ہو مشل اس ہوسکتا، ہاں اگر باپ، دادایا لڑے کا سوءاختیار معلوم ہو چکا ہو مشل اس ہوسکتا، ہاں اگر باپ، دادایا لڑے کا سوءاختیار معلوم ہو چکا ہو یہ بیش اس ہوسکتا، ہاں اگر باپ، دادایا لڑے کا سوءاختیار معلوم ہو چکا ہو یہ بیش اور اگر باپ، دادایا جب نے شہوگا۔ کے بین اگر نشری حالت میں غیر کفو ہے یا مہرشل میں زیادہ کی کے ساتھ نکاح کیا توضیح نہ ہوا اور اگر باپ، دادایا جبئے کے سواکسی اور نے کیا ہو تی نہ ہوا اور اگر باپ، دادایا جبئے کہ سے معلوم ہوائی ورت کیا ہوئے کا اختیار ہوگا اگر چہ کیا ہو تی ہوگی ہو چکی ہو بینی اگر نکاح ہونا کو افاقہ کے بعد اور معتوم کو عاقل ہونے کا اختیار ہوگا اگر چہ معلوم ہوائی وقت ہو اگر افتیار ہوگا اگر جہ معلوم ہوائی وقت فوراً فور آلور اگر معلوم نہ تھا تو جس وقت معلوم ہوائی وقت ہوگی ہو جس اس کے معلوم ہوائی وقت ہوگی ہو بی ہو بینی اگر نکاح ہوئی ہی وقت ہو تو اور فتیا تار ہا۔ بینہ ہوگا کہ آخر مجلس تک اختیار ہوگی دور اوارث ہوگا ورور اوارث ہوگا کہ اس وقت ہوگا کہ تو کر بالغ ہو تے ای فور آلور آلور آلور اگر معلوم نے تو کر اور وراوارث ہوگا دی افتیار ہوگا۔ (2) درمخار، خانیے، جو ہرہ وغیر ہا)

مسئان کی کی فلال جا کداوفروخت ہوئی اس وقت بالغ ہوئی اس وقت اسے بینجر بھی ملی کہ فلال جا کداوفروخت ہوئی جس کا شفعہ بید کرسکتی ہے، ایسی حالت میں اگر شفعہ کرنا ظاہر کرتی ہے تو خیار بلوغ جا تا ہے اور اپنے نفس کو اختیار کرتی ہے تو شفعہ جا تا ہے اور چاہتی ہیں ہوں، پھر تفصیل میں پہلے ہے اور چاہتی ہیں ہوں۔ کہ کہ میں دونوں حق طلب کرتی ہوں، پھر تفصیل میں پہلے خیار بلوغ کو وَکر کر کے اور شام عاملہ پیش آئے تو شفعہ کو مقدم کرے اور اس کی وجہ سے خیار بلوغ باطل ندہوگا۔ (3) (درمختار) خیار بلوغ کو وَکر کر کے اور شام عاملہ پیش آئے تو شفعہ کو مقدم کرے اور اس کی وجہ سے خیار بلوغ باطل ندہوگا۔ (3) (درمختار) کی سیستان کی کہ میں ابھی بالغ ہوئی اور اپنفس کو اختیار کرتی ہوں اور رات میں اگر اسے چیش آیا تو اسی وقت اپنے نفس کو اختیار کرے اور ضبح کو گواہوں کے سامنے اپنا بالغ ہونا اور اختیار کرنا

<sup>🗨 .....</sup> يعنی خلوت سيحه ...

<sup>◙ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص٦٦ ١ ـ ١٧١.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الخيارات التي تتعلق بالنكاح، ج١، ص٠٩٠.

و"الحوهرة النيرة"،كتاب النكاح،الحزء الثاني ،ص ١٠١٠، وغيرها.

<sup>🚱 🚳 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولي، ج٤، ص١٧٨.

یان کرے مگر بیرنہ کے کدرات میں بالغ ہوئی بلکہ یہ کہ میں اس وقت بالغ ہوئی اوراپیے نفس کوا ختیار کیا اوراس لفظ سے بیمراد لے کہ میں اس وقت بالغ ہوں تا کہ جھوٹ نہ ہو۔ (1) (بزازیہ وغیر ہا)

سستانی و استانی و استانی استانی و بیمعلوم نه تقاکه است خیار بلوغ حاصل ہے اس بنا پراس نے اس پرعملدرا آمدیمی نه کیا، اب استیار مسلم معلوم ہوا تو اب کی نیس کرسکتی کہ اس کے لیے جہل عذر نہیں اور لونڈی کس کے نکاح میں ہے اب آزاد ہوئی تو است خیار عتی حاصل ہے کہ بعد آزادی چاہے اس نکاح پر باقی رہے یا فتح کرالے۔ اس کے لیے جہل عذر ہے کہ باند یوں کو مسائل سیکھنے کا موقع نہیں ملتا اور تر ہ کو ہر وقت حاصل ہے اور نہ سیکھنا خودای کا قصور ہے لہٰذا قابلِ معذوری نہیں۔ (2) (در مختار وغیر ہ)

موقع نہیں ملتا اور تر ہ کو ہر وقت حاصل ہے اور نہ سیکھنا خودای کا قصور ہے لہٰذا قابلِ معذوری نہیں۔ (2) (در مختار وغیر ہ)

جورضا پر دلالت کرے (مثلاً بوسہ لینا، چیونا، مہر لینا دینا، وطی پر راضی ہونا) نہ پایا جائے ، مجلس سے اٹھ جانا بھی خیار کو باطل نہیں کر تا کو میر اس کا وقت محدود نہیں عمر مجراس کا وقت ہے۔ (3) (خانیہ) رہا ہیا مرکہ نیخ نکاح سے مہر لازم آئے گایا نہیں اگر اُس سے وطی نہ ہوئی کہ تو مہر کا رہ ہوگا اگر چہ فرقت جانب زوجہ ہے ہو۔ (جو ہر ہ) تو مہر کا رہ کو فرقت جانب زوجہ ہے ہو۔ (جو ہر ہ) شوہرا سے طلاق دے تو واقع نہ ہوگی ہے تو فونج کے بعد عورت کے لیے عدت بھی ہے ور نہیں اور اس زمانہ عدت میں اگر موہرا سے طلاق دے تو واقع نہ ہوگی اور یہ نے طلاق نہیں، لہٰذا اگر پھر آئیس دونوں کا با ہم نکاح ہوتو شوہر تین طلاق کا مالک ہو گا۔ (5) (در الحین ر)

سر المراس کے بہاں کھانا کھایا اس کی خدمت کی اور پہلے بھی خدمت کرتی تھی تورضا نہیں۔ (6) (عالمگیری) اگراس کے بہاں کھانا کھایایا اس کی خدمت کی اور پہلے بھی خدمت کرتی تھی تورضا نہیں۔ (6) (عالمگیری)

کسٹائی ۵۳ ہے۔ نابالغ غلام کا نکاح نابالغہ لونڈی ہان کے مولی نے کر دیا پھران کوآ زاد کر دیا۔اب بالغ ہوئے توان کو خیارِ بلوغ حاصل نہیں اورا گرلونڈی کوآ زاد کرنے کے بعد نکاح کیا تو بالغہ ہونے کے بعدا سے خیار حاصل ہے۔(7) (عالمگیری)

- ❶....."الفتاوي البزازية"هامش على"الفتاوي الهندية"،كتاب النكاح،نوع في خيارالبلوغ،ج٤،ص٥٦١،وغيرها.
  - الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤، ص ١٧٠ وغيره.
  - €....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاولياء، ج١،ص٦٦.
    - ₫ ....."الحوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الحزء الثاني ، ص ٢٩.
    - 5 ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الولى، ج٤ ، ص١٧٢.
  - الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الرابع في الاولياء، ج١، ص٢٨٩ ـ ٢٩٠.
    - 🧣 🕖 .....المرجع السابق، ص٢٨٦.

# کفو کا بیان

خلایت ایشا میرون الدین اجدالو بریره رض الدین ال

#### مستان کے کفاءت میں چھ چیزوں کا اعتبار ہے:

۞نب،۞اسلام،۞حرفه،<sup>(7)</sup>۞حريت،<sup>(8)</sup>۞ويانت،۞مال\_

قریش میں جتنے خاندان ہیں وہ سب باہم کفو ہیں، یہاں تک کہ قرشی غیر ہاشمی کا کفو ہےاور کوئی غیر قرشی قریش کا کفونہیں قریش کےعلاوہ عرب کی تمام قومیں ایک دوسرے کی کفو ہیں،انصار ومہاجرین سب اس میں برابر ہیں،عجمی النسل عربی کا کفونہیں مگر عالم دین کہاس کی شرافت نیس فی شرافت پر فوقیت رکھتی ہے۔ <sup>(9)</sup> (خانیہ،عالمگیری)

ستان سکا کونیس جوخودمسلمان ہوا یعنی اس کے باپ، دادامسلمان نہ سے وہ اس کا کفونیس جس کا باپ مسلمان ہواور جس کا

- € .... "جامع الترمذي"،أبواب النكاح،باب ماجاء كم من ترضون دينه... إلخ،الحديث:١٠٨٦، ج٢،ص٣٤٤.
  - ٢٠٠٠ تجامع الترمذي"، أبواب الجنائز، باب ماجاء في تعجيل الجنازة، الحديث:٧٧ . ١ ، ج٢ ، ص ٣٣٩.
    - السب من جم إليه بونا۔
       السب من جم إليه بونا۔
    - الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص٤٩١.
      - 6 .... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص٥٥.
        - 🔞 ..... آزاد ہونا۔
- 🗗 .... يعنى پيشه-
- € .... "الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١، ص١٦٣.
- و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص٠٩١،٢٩٠.

🥌 صرف باپ مسلمان ہواس کا کفونہیں جس کا دادا بھی مسلمان ہواور باپ دادا دو پشت سے اسلام ہو تو اب دوسری طرف اگر چہ زیادہ پشتوں سے اسلام ہوکفو ہیں مگر باپ دا دا کے اسلام کا اعتبار غیر عرب میں ہے، عربی کے لیے خودمسلمان ہوا یا باپ، دا دا ہے اسلام چلاآ تا ہوسب برابر ہیں۔ (1) (خانیہ، درمختار)

مَسْعَانَةُ اللَّهِ مِرتَدا كُراسلام لا يا تووه اسمسلمان كا كفو بجوم رتد نه مواقعا ـ (2) (درمختار)

مَستَلْهُ ﴿ ﴾ غلام، حرّه كا كفونبيس، نه وه جوآ زادكيا گياحرّه اصليه<sup>(3)</sup> كا كفو ہے اور جس كا باپ آ زاد كيا گيا، وه اس كا كفو

نہیں جس کا دادا آزاد کیا گیااور جس کا دادا آزاد کیا گیاوہ اس کا کفوہ جس کی آزادی کئی پشت ہے۔ (<sup>4)</sup> (خانیہ)

<u>مستان کی استان کی براثرنے والے اشراف ہوں ،اس کا کفووہ نہیں جس کے آزاد کرنے والے غیراشراف</u>

ہوں <sub>(5)</sub> (عالمگیری)

مستان کے است صحص متنی کی لڑکی کا کفونہیں اگر چہ وہ لڑکی خود متقیہ نہ ہو۔ (6) (درمختار وغیرہ) اور ظاہر کہ فسق اعتقادی<sup>(7)</sup> فسق عملی<sup>(8)</sup> ہے بدر جہابدتر ،لہذاسُنی عورت کا کفووہ بدیذہبنہیں ہوسکتا جس کی بدیذہبی حدِ کفر کونہ پینچی ہواورجو بدند جب ایسے ہیں کہان کی بدند ہی کفر کو پینچی ہو، ان سے تو نکاح ہی نہیں ہوسکتا کہ وہ مسلمان ہی نہیں، کفو ہونا تو بڑی بات ہے جیےروافض ووہابیہ زمانہ کہان کے عقائد واقوال کابیان حصداوّل میں ہوچکا ہے۔

من المين المين المين كفاءت كے بيم عني بين كدمرد كے پاس اتنامال ہوكد مبرم عجل اور نفقه (<sup>9)</sup> دينے پر قا در ہو۔اگر بپيشہ نه کرتا ہو توایک ماہ کا نفقہ دینے پر قادر ہو، ور نہ روز کی مز دوری اتنی ہو کہ عورت کے روز کے ضروری مصارف <sup>(10)</sup>روز دے سکے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ مال میں بیاس کے برابر ہو۔(11) (خانیہ، درمختار)

- €....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١،ص٦٣. و"الدرالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص١٩٨.
  - ٢٠٠٠ الدرالمختار "، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص٠٠٠.
    - 🔞 .... يعني جو بھي لونڈي نه بني ہو۔
- ١٦٣٥٠٠٠٠٠" الفتاوى الخانية "، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١٠ص١٦٠٠.
- 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١،ص٠٩٠. ٢٩١،٢٩.
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤ ، ص ٢٠١ وغيره.
- 🚯 .... عمل کے لحاظ سے براہونا، فائن ہونا۔
- 🕡 ....عقیدے کا براہوتا، فاسق ہونا۔
- ؈ ۔۔۔۔ کیٹرے،کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات۔ ۞ ۔۔۔۔۔ یعنی ضروری اخراجات۔
  - ....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١، ص١٦٣.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص٢٠٢.

سَمَعُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّحالُ اللهُ الرَّحالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدارقرار دياجائے گا كه چھوٹے ہے، باپ، دادا كتمول (3) سے غنى كہلاتے ہيں۔(4) (خانيه وغير ہا)

<u> تست ای ۱۳ گ</u>ی محتاج نے نکاح کیااورعورت نے مہرمعاف کر دیا تو وہ کفونہیں ہوجائے گا، کہ کفاءت کااعتبار وفت عقد ہے اورعقد کے وقت وہ کفونہ تھا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

سَنَا اللهِ اللهِ

سر المراق المرا

- ۲۰۲۰-۳٬ (دالمحتار"، کتاب النکاح، باب الکفاء ق، ج٤، ص٢٠٢.
- ١٦٣٠٠٠٠١ الفتاوى الحانية "، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١، ص١٦٣٠.
  - 🚳 .....یعنی مالداری، دولت مندی۔
- €....."الفتاوي الحانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١، ص٦٣ ١، وغيرها.
- ش...."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص١٩١.
  - 6 ....المرجع السابق.
  - 🕡 ..... گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والاضحض۔
  - الدرالمحتار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص٣٠٠.
    - 🛛 .....گشار

کے کفونہیں مگر چونکہ کفاءت کا مدار (1) عرف دنیوی پر ہے اور اس زمانہ میں تقویٰ ودیانت پرعزت کا مدار نہیں بلکہ اب تو دنیوی و جاہت والے کے جاتے ہیں، لبذا علمائے متاخرین نے ان کے کفو و جاہت والے کے جاتے ہیں، لبذا علمائے متاخرین نے ان کے کفو ہونے کافتویٰ دیاجب کہ ان کی نوکریاں عرف میں ذلیل نہ ہوں۔ (3) (ردالحتار)

سَمَعَ اللّٰہِ کَا ﷺ نکاح کے وقت کفوتھا، بعد میں کفاءت جاتی رہی تو نکاح فٹخ نہیں کیا جائے گا اورا گر پہلے کسی کا پیشہ کم درجہ کا تھا جس کی وجہ سے کفونہ تھا اوراس نے اس کام کوچھوڑ دیا اگر عار باقی ہے (5) تو اب بھی کفونہیں ور نہ ہے۔ (6) (درمختار) مستقابی (۱۸) ﷺ کفاءت میں شہری اور دیہاتی ہونا معتبر نہیں جبکہ شرائط فدکورہ پائے جائیں۔ (7) (درمختار) مستقابی (۱۹) ﷺ واقع مستقابی (۱۹) ہو۔ (8) (عالمگیری) ہو۔ (8) (عالمگیری)

مستان 10 امراض وعیوب مثلاً جذام ، جنون ، برص ، گنده دہنی (<sup>9)</sup>وغیر ہا کا اعتبار نہیں۔ <sup>(10)</sup> (ردالمحتار) مستان 11 استان 17 استان نے اپنانسب چھپایا اور دوسرانسب بتا دیا بعد کومعلوم ہوا تو اگرا تنا کم درجہ ہے کہ کفونہیں تو عورت اوراس کے اولیا کوخق فنخ حاصل ہے اورا گرا تنا کم نہیں کہ کفونہ ہو تو اولیا کوچق نہیں ہے عورت کو ہے اورا گراس کا نسب اس سے

بڑھ کرہے جو بتایا تو کسی کونہیں۔(11) (عالمگیری)

- انصار۔ علی مقام ومرتبہ۔
  - ٣٠٠٠ (دالمحتار "، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص٤٠٢.
- ◘ ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص٥٠٠.
  - اس ایعنی انجی تک اس کام کی وجہ سے ذات ورسوائی ہور ہی ہے۔
  - ۵ ..... "الدرالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص٥٠٢.
  - ٢٠٧٠ من ١٤٠٥ الدوالمختار "، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص٧٠٧.
- - 🗿 .... یعنی مندے بد بوآنے کی بیاری۔
  - ۲۰۸۰ "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص٨٠٢.
  - ﴿ وَالْمُعْدُونِ الْهُندِيةِ"، كتاب النكاحِ الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص٢٩٣.

مسئلہ ۳۲ ﴾ عورت نے شوہر کو دھوکا دیا اورا پنا نسب دوسرا بتایا تو شوہر کوحق فنخ نہیں، چاہے رکھے یا طلاق دیدے۔ <sup>(1)</sup>(عالمگیری)

## نکاح کی وکالت کا بیان

سن ان اوراس نے نکاح پڑھا دیا ہوگیا۔گواہ کی یوں ضرورت ہے کہ اگرا نکارکر دیا کہ میں نے تجھ کو وکیل نہیں بنایا تھا تواب و کالت ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی حاجت ہے۔

مستائیں کے عورت نے کسی کو وکیل بنایا کہ تو جس سے جاہے میرا نکاح کر دے تو وکیل خوداینے نکاح میں اسے نہیں لاسکتا۔ یو بیں مرد نے عورت کو وکیل بنایا تو وہ عورت اپنا نکاح اس سے نہیں کرسکتی۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص٢٩٣.
  - ◙ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الاكفاء، ج١، ص٦٤.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١، ص٢٩٣،٢٩٢.

- 🗗 ..... یعنی وه عورت جس کانسب معلوم نه ہو۔
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحامس في الاكفاء، ج١، ص٢٩٣.
- ⊕ ۲۹ ۲۰۰۰. "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٤٩٢.
  - 💣 🙃 .... المرجع السابق، ص ٢٩٥،٢٩٤. 🕝 .... المرجع السابق، ص ٢٩٥.

ست کی کہ کی کو دکیل کیا کہ فلانی عورت ہے استے مہر پرمیرا نکاح کر دے۔ وکیل نے اس مہر پر اپنا نکاح اس عورت ہے کہ عورت ہے کرلیا تواسی وکیل کا نکاح ہوا، پھر وکیل نے اسے مہینے بھر رکھ کر دخول کے بعدا سے طلاق دے دی اور عدت گزرنے پرموکل سے نکاح کردیا تو موکل کا نکاح جائز ہوگیا۔ (1) (عالمگیری)

مسئلی و کیل ہے کہا کسی عورت ہے میرا نکاح کردے،اس نے باندی ہے کیا سیحے نہ ہوا۔ یو ہیں اپنی بالغہ یا نابالغہ لڑکی یا نابالغہ بہن یا بھینجی ہے کردیا، جس کا بیولی ہے تو نکاح سیحے نہ ہوا اور اگر بالغہ بہن یا بھینجی ہے کیا تو سیحے ہے۔ یو ہیں عورت کے وکیل نے اس کا نکاح اپنے باپ یا بیٹے ہے کردیا تو سیحے نہ ہوا۔ (2) (عالمگیری، درمختار)

سَمَعَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عورت نے اپنے کاموں میں تصرفات کا کسی کو وکیل کیا۔اس نے اس وکالت کی بنا پر اپنا نکاح اس سے کرلیا،عورت کہتی ہے میں نے تو خرید وفر وخت کے لیے وکیل بنایا تھا، نکاح کا وکیل نہیں کیا تھا تو بیڈ نکاح سیحے نہ ہوا کہ اگر نکاح کا وکیل ہوتا بھی تواہے کب اختیارتھا کہ اپنے ساتھ نکاح کرلے۔ (3) (عالمگیری)

مسئل کے کیا ہے کہا فلال عورت ہے میرانکاح کردے،اس نے دوسری ہے کردیایا حرّہ ہے کرنے کو کہا تھا باندی سے کیا، یا باندی سے کیا نے اور سے کیا ہیا تھا باندی سے کیا، یا باندی سے کیا، یا باندی سے کیا، یا باندی سے کیا، یا باندی کا وکیل کردیا تھا اس نے خیر کفوے نکاح کردیا،ان سب صورتوں میں نکاح صحیح نہ ہوا۔ (۵) (درمختار،ردالمحتار)

مسئانہ (میں ایک ہے۔ عورت کے وکیل نے اس کا نکاح کفو ہے کیا، مگر وہ اندھایا اپانچ یا بچہ یا معتوہ ہے تو ہوگیا۔ یو ہیں مرد کے وکیل نے اندھی یا بجھی (5) یا مجنونہ یا نابالغہ ہے نکاح کردیا جھے ہوگیا اورا گرخوبصورت عورت سے نکاح کرنے کو کہا تھا، اس نے کالی حبشن ہے کردیایا سی کھکس، تو نہ ہوا اورا ندھی ہے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا، وکیل نے آتکھ والی ہے کردیا توضیح ہے۔ (6) (عالمگیری) مسئولی کے دیا جس کی نبیت موکل کہہ چکا مسئولی کورت سے کیا جس کی نبیت موکل کہہ چکا

- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٩٦،٢٩٥.
  - ◙ .....المرجع السابق.
  - و"الدرالمختار"،كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤،ص ٢١٠.
  - €....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٥٩٥.
- ◘....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب الكفاء ة،مطلب:في الوكيل والفضولي في النكاح، ج٤، ص١١١.
  - .....وعورت جس کے ہاتھ یاؤںشل (بےکار) ہوگئے ہوں۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٥٩٠.

قعا كماس عن كاح كرون تواسي طلاق ب تو نكاح بوليا اور طلاق يراكئ \_(1) (عالمكيري)

سر المراد المرد ا

سر المراق المرا

مسئلی السی کی سے کہااس ہے میرانکاح کردے، بعد کومعلوم ہوا کہ وہ شوہر والی ہے پھراس عورت کا شوہر مرگیا یا اس نے طلاق دے دی اور عدّت بھی گزرگی، اب وکیل نے اس سے نکاح کردیا تو ہوگیا۔ (7) (خانیہ)

مستان اس نے دوسری قوم کی عورت سے نکاح کردے، اس نے دوسری قوم کی عورت سے کیا، جائز نہ ہوا۔(8)(عالمگیری)

مستانہ ۱۵ ﴾ وکیل ہے کہا اپنے مہر پر نکاح کر دے اور اس میں اتنامعجل ہو، وکیل نے مہر تو وہی رکھا مگرمعجل کی

- ₫ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب النكاح،الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٥٩٥.
  - ....بداخلاتی۔
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح،الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٥٩٠.
  - یعنی دونوں عورتوں ہے ایک ساتھ نکاح کیا۔
  - ش.... "الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الوكالة، ج١، ص١٦٢.
- €....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب الكفاء ة،مطلب:في الوكيل والفضولي في النكاح،ج٤،ص٢١٢.
  - الفتاوى الخانية "، كتاب النكاح، فصل في الوكالة، ج١٠ص٢١.
  - 😵 🚳 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١١ ص٢٩٦.

مقدار بڑھادی تو نکاح شوہر کی اجازت پرموقوف رہااورا گرشو ہر کوعلم ہو گیاا ورعورت سے وطی کی تو اجازت ہوگئی اور لاعلمی میں کی تونہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئ ان اس ان المراق ہے میری مثلقی کر آ۔ وکیل نے جا کراس سے نکاح کر دیا ہو گیا اورا گروکیل سے کہا فلال کی لڑک سے میری مثلقی کر دے، اس نے لڑک کے باپ سے کہاا پی لڑکی مجھے دے، اس نے کہا دی، اب وکیل کہتا ہے میں نفال کی لڑک سے میری مثلقی کر دے، اس نے لڑک کے باپ کا جواب بھی عقد کے طور پر نفا اور لڑک کے باپ کا جواب بھی عقد کے طور پر نفا اور لڑک کے باپ کا جواب بھی عقد کے طور پر نفا اور لڑک کے باپ میں تو نکاح نہ ہوا اور اگر جواب عقد کے طور پر تفا تو نکاح ہو گیا گر وکیل سے ہوا موکل سے نہ ہوا اور اگر وکیل اور لڑک کے باپ میں موکل سے نکاح کے متعلق بات چیت ہو چکنے کے بعد لڑک کے باپ نے کہا میں نے اپنی لڑک کا نکاح استے مہر پر کر دیا، بین نہ کہا کہ کس سے وکیل سے یا موکل سے ہوگیا۔ (عالمگیری)

مسئل المراب المائل المراب عورت نے نکاح کاکسی کو وکیل بنایا پھراُس نے بطورِخود نکاح کرلیا تو وکیل کی وکالت جاتی رہی ، وکیل کواس کاعلم ہوا یا نہ ہوا اوراگراس نے وکالت سے معزول کیا تو جب تک وکیل کواس کاعلم نہ ہومعزول نہ ہوگا ، یہاں تک کہ معزول کرنے کے بعد وکیل کوعلم نہ ہوا تھا ،اس نے نکاح کردیا ہوگیا اوراگر مرد نے کسی خاص عورت سے نکاح کا وکیل کیا تھا پھر موکل نے اس عورت کی ماں یا بٹی سے نکاح کرلیا تو وکالت ختم ہوگئی۔(4) (عالمگیری)

سَمَّنَ الْهُورِ اللَّهِ جَسِ كَ نَكَاحَ مِينَ عِيارَ عُورِ تِينَ اُسِ نَنَ كَاحَ كَا وَكِيلَ كِيا تَوبِهِ وَكالت معطل رہے گی ، جب ان میں ہے كوئی بائن ہوجائے ،اس وقت وكيل اپنی وكالت سے كام لے سكتا ہے۔ (5) (عالمگيری)

ستائز سک کا وکیل ہوجاؤں،اس نے کہا ہاں ہاں،اس کے سوا کچھ نہ کہا اور وکیل نے نکاح کردیا سیجے نہ ہوا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مستانی استان است جسمجلس میں ایجاب ہوااگراُسی میں قبول نہ ہوا تو وہ ایجاب باطل ہوگیا، بعدمجلس قبول کرنا ہے کار ہے

❶....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٢٩٦.

۲۹۸-۲۹۷. المرجع السابق، ص۲۹۸-۲۹۷. . .....المرجع السابق، ص۲۹۸.

<sup>🤿 🗗 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٩٨. 🐧 .....المرجع السابق. 🐧 .....المرجع السابق.

اور بیتیم نکاح کے ساتھ خاص نہیں بلکہ رکتے وغیرہ تمام عقود (1) کا یہی تھم ہے، مثلاً مرد نے لوگوں سے کہا، گواہ ہوجاؤ میں نے فلا نی عورت سے نکاح کیا اور عورت کو خبر پنجی اس نے جائز کردیا تو نکاح نہ ہوا، یاعورت نے کہا، گواہ ہوجاؤ کہ میں نے فلال شخص سے جوموجود نہیں ہے نکاح کیا اور اسے جب خبر پنجی تو جائز کردیا نکاح نہ ہوا۔ (2) (درمختار)

المستالة ٢٦ الله صورتول مين ايك فخص كا ايجاب قائم مقام قبول كي بوكا:

① دونوں کا ولی ہومثلاً یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنی سیتی سے کردیایا پوتے کا نکاح پوتی سے کردیا۔

ی دونوں کا دکیل ہو،مثلاً میں نے اپنے موکل کا نکاح اپنی موکلہ سے کر دیا اوراس صورت میں ہوسکتا ہے کہ جو دو گواہ مرد کے دکیل کرنے کے ہوں ، وہی عورت کے وکیل بنانے کے ہوں اور وہی نکاح کے بھی گواہ ہوں۔

©ایک طرف ہےاصیل <sup>(3)</sup>، دوسری طرف ہے وکیل ، مثلاً عورت نے اسے وکیل بنایا کہ میرا نکاح تواپنے ساتھ کر لےاس نے کہامیں نے اپنی موکلہ کا نکاح اپنے ساتھ کیا۔

﴿ ایک طرف ہے اصیل ہودوسری طرف ہے ولی ،مثلاً چچازاد بہن نابالغہ ہے اپنا نکاح کرےاوراس لڑکی کا یہی ولی اقر بہمی ہےاوراگر بالغہ ہواور بغیرا جازت اس ہے نکاح کیا تواگر چہ جائز کردے نکاح باطل ہے۔

ایک طرف ہے ولی ہودوسری طرف ہے وکیل ، مثلاً اپنی لڑک کا نکاح اپنے موکل ہے کرے۔

اوراگرایک شخص دونوں طرف سے نضولی ہویا ایک طرف سے نضولی ہو، دوسری طرف سے وکیل یا ایک طرف سے فضولی ہو، دوسری طرف سے فضولی ہو، دوسری طرف سے اصیل تو ان چاروں صورتوں میں ایجاب وقبول دونوں نہیں کرسکتا اگر کیا تو نکاح نہ ہوا۔ (درمختار)

مسئل المسئل المسئل المسئل المحمد المجاب كيااور قبول كرنے والا كوئى دوسرا ہے، جس نے قبول كيا خواہ وہ اصيل ہويا وكيل ياولى يافضولى تو بيع عقد اجازت پرموقوف رہا، جس كى طرف سے فضولى نے ايجاب يا قبول كيااس نے جائز كر ديا، جائز ہوگيااوررد كرديا، باطل ہوگيا۔ (5) (عالمگيرى)

مستال ۱۳۳ و فضولی نے جو تکاح کیا اُس کی اجازت قول وفعل دونوں سے ہوسکتی ہے، مثلاً کہاتم نے اچھا کیا یا الله

- €.....عنی معاملات۔
- ۲۱۳۰۰۰۰۰۱ الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤، ص١٢٠.
  - 🚱 .....یعنی جوا پنامعامله خود طے کرے۔
- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، ج٤ ، ص٢١٣.
- 🤿 🗗 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٩٩.

(عزوجل) ہمارے لیے مبارک کرے یا تونے ٹھیک کیا اورا گراس کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اجازت کے الفاظ استہزا کے طور پر کہے تو اجازت نہیں۔اجازت فعلی مثلاً مہر بھیج وینا ،اُس کے ساتھ خلوت کرنا۔ (1) (عالمگیری)

سی اجازت پرموقوف تھا،اس نے اجازت دی کے اجازت دی کے بعد جس کی اجازت پرموقوف تھا،اس نے اجازت دی صحیح ہو گیا اگر چہدونوں طرف سے دوفضولیوں نے ایجاب وقبول کیا ہوا ورفضولی نے بیچے کی ہوتو اس کے مرنے کے بعد جائز نہیں کرسکتا۔ (درمختار،ردالمحتار)

مسئل الآل المحمد فضول البنائية كان كوفنخ كرنا جائية تونبين كرسكنا، نه قول سے فنخ كرسكنا ہمثلاً كيم ميں نے فنخ كرديا، نه فعل سے مثلاً أي فخص كا لكاح اس عورت كى بهن سے كرديا تو پہلافنخ نه ہوگا اورا گرفضولى نے مردكى بغيرا جازت لكاح كرديا، اس كے بعدائ فخص نے اس فضولى كو كيل كيا كه ميراكسى عورت سے لكاح كردي، اس نے اس پہلى عورت كى بهن سے لكاح كيا تو پہلافنخ ہوگيا اور كہنا كہ ميں نے فنخ كيا تو فنخ نه ہوتا۔ (3) (خانيه)

سی کردیا، اُس نے ان میں سے ایک عقد میں کی نکاح کردیا، اُس نے ان میں سے ایک کوطلاق دیدی تو باقیوں کے نکاح کی اجازت ہوگئ اور پانچ عورتوں سے متفرق عقد کے ساتھ نکاح کیا تو شوہر کواختیار ہے کہ ان میں سے چار کو اختیار کرلے اور ایک کوچھوڑ دے۔(4) (عالمگیری)

سر المربول یا مکاتب بیاام ولد یا وه فالم مولی کی اجازت پرموقوف رہتا ہے، وہ جائز کرے تو جائز، روکرے تو باطل خواہ مد بر بہول یا مکاتب بیاام ولد یا وہ غلام جس میں کا پچھ حصہ آزاد ہو چکا اور بائدی کو جوم ہر ملے گا اُس کا مالک مولی ہے مگر مکا تبداور جس بائدی کا بعض آزاد ہوا ہے ان کو جوم ہر ملے گا نھیں کا ہوگا۔ (<sup>5)</sup> (خانیہ)

# مهر کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

### ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعُثُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُّوهُ نَّا جُورَاهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَاتَ رَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ

- ۱۰۰۰۰ الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٩٩٠.
- ◙ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب الكفاء ة،مطلب:في الوكيل والفضولي في النكاح،ج٤،ص٢١٨.
  - الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في فسخ عقد الفضولي، ج١، ص١٦١.
  - € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج١، ص٩٩.
    - الفتاوى الخانية "، كتاب النكاح، فصل في نكاح المماليث، ج١،ص ١٦١،١٦٠.

#### الْفَرِيْضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ ﴿ (1)

جنعورتوں ہے نکاح کرنا جا ہو،ان کے مہرمقررشدہ اُنھیں دواورقر ارداد کے بعدتمھارے آپس میں جورضا مندی ہو جائے ،اس میں کچھ گناہ نہیں۔ بیشک اللہ(عز دجل)علم وحکمت والا ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَالنُّوااللِّسَاءَ صَدُ فَتِهِنَّ نِحُلَةً لَوَان طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءَ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّنَا فَم رِيَّ الْ ﴿ وَالنَّوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ مَالَمُ تَنَسُّوْهُنَ اوْتَغُرِضُوالَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَنَ مُو وَعَلَى الْمُعْرِفَقِ الْمُعْرُوفِ عَلَى الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرُوفِ عَلَى الْمُعْرِفِينَ ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَمَنْ عَلَى الْمُوسِينِ أَنْ ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُ وَهُنَّ وَمَنْ عَلَى الْمُوسِينِ اللّهِ وَالْمَا لَهُ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَا وَمَنْ وَمَا وَمَنْ وَمُومِ وَمُومِ وَمُومِ وَمُومُ وَمُنْ وَمُعْمُونُ وَمِنْ وَمَنْ وَمُعْمُومُ وَمُنْ وَا مَنْ وَمُعْمُونُ وَمُنْ وَمُعْمُومُ وَمُنْ وَمُعْمُومُ وَمُومُومُ وَمُومُ وَمُنْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَالْمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعُومُ ومُ وَمُعُمُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُومُ ومُعَلَّ ومُومُ ومُومُومُ ومُومُ ومُومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُوم

تم پر پچھ مطالبہ نہیں اگرتم عورتوں کوطلاق دو، جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہویا مہر نہ مقرر کیا ہواوران کو پچھ بر سے

کو دو، مالدار پراس کے لائق اور نگ دست پراس کے لائق حسب دستور بر سے کی چیز واجب ہے، بھلائی والوں پراورا گرتم

نے عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی اوران کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا مقرر کیا اس کا نصف واجب ہے مگر سے

کہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اورا سے مردو! تمھارا زیادہ دینا پر ہیزگاری سے

زیادہ نزدیک ہے اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ (عزوجل) تمھارے کام دیکھ رہا ہے۔

المومنین صدیقة رضی الله تعالی عنها ہے ابوسلمہ کہتے ہیں ، میں نے ام المومنین صدیقة رضی الله تعالی عنها ہے سوال کیا ، که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کا مهر کتنا تھا؟ فر مایا : حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کا مهراز واج مطهرات کے لیے ساڑھے بارہ اوقیہ عنی : ۵۰۰ نے میارہ اوقیہ تھا'' یا (۵) بعنی یانسو درم ۔

- 1 .... پ٥، النسآء: ٢٤.
  - . ٤: د النسآء: ٤.
- ❸ ..... پ٢ ، البقرة: ٢٣٧\_٢٣٧.
- .... "صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب الصداق ... إلخ، الحديث: ٧٨\_ (٢٦)، ص٠٤٧.

ابوداود ونسائی ام المونین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که نیجاشی نے ان کا نکاح نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ کیا اور چار ہزار مہر کے حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی طرف سے خودا دا کیے اور شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنہ کے ہمراہ انھیں حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی خدمت میں بھیج دیا۔ (1)

ابوداود وترفری ونسائی و داری راوی ، که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے سوال ہوا کہ ایک مختص نے فکاح کیا اور مہر کچھنیں بندھا اور دخول سے پہلے اس کا انتقال ہوگیا۔ ابن مسعود رضی الله تعالی عند نے فر مایا :عورت کو مہرِ شل ملے گا ، نه کم نه زیادہ اور اس پرعدت ہے اور اُسے میراث ملے گا ۔ معقل بن سنان انتجعی رضی الله تعالی عند نے کہا کہ بروع بنت واشق کے بارے میں رسول الله صلی الله تعالی عند خوش ہوئے۔ (2)

المجاریت سے ایک سے حاکم وہیم عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے فر مایا: ''بہتر وہ مہر ہے ۔ ریس سے ، ، (3)

<u> خاریث ۵ گئی۔</u> ابویعلی وطبرانی صهیب رضی الله تعالی عنہ سے راوی ، کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے فر مایا:'' جو محض نکاح کرے اور نبیت بیہ ہو کہ عورت کومہر میں سے پچھے نہ دے گا ، تو جس روز مرے گا زانی مرے گا اور جو کسی سے کوئی شے خریدے اور بیہ

نیت ہوکہ قیمت میں ہے أے کھونہ دے گا توجس دن مرے گا،خائن مرے گااورخائن نارمیں ہے۔" (4)

### مسائل فقهيه

مہر کم ہے کم دن درم (<sup>5)</sup> ہے اس ہے کم نہیں ہوسکتا، جس کی مقدارا آج کل کے صاب ہے م<sup>8</sup>رہ ہے پائی ہے خواہ سکتہ ہویا و لیک ہی چا ندی یا اُس قیمت کا کوئی سامان ، اگر درہم کے سواکوئی اور چیز مہر تھہری تو اُس کی قیمت عقد کے وقت دئن درہم ہے کم نہ ہوا و راگر اُس وقت تو ای قیمت کی تھی سرنے کا اُسے حق نہیں اور اگر سے کم نہ ہوا و راگر اُس وقت تو ای قیمت کی تھی اور اس کی اور دائر کی تو عقد کے دن جو کمی تھی وہ لے گی ، مثلاً اُس روز اس کی اُس وقت دئی درہم تھی اور آج دن جو کمی تھی اور آج دن اور اس کی تھی درہم تھی اور آج دئن درہم ہے تو عورت وہ چیز لے گی اور دو درہم اور اگر اُس چیز میں کوئی نقصان آگیا تو عورت کو اختیار

- .... "منن النسائي"، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، الحديث: ٣٣٤٧، ص٥٥٥.
- ۳۷۷ مع الترمذي "،أبواب النكاح،باب ماحاء في الرحل يتزوج المرأة... إلخ، الحديث: ١١٤٨، ج٢، ص٣٧٧.
  - المستدرك "المستدرك" النكاح كتاب النكاح اخير الصداق ايسره الحديث: ٢٧٩٦ ٢٠٩٧ م ٥٣٧ م.
    - ۳۵ سند، "المعجم الكبير"، باب الصادء الحديث: ۲ ، ۷۳۰ ج٨، ص ۳٥.
    - 🥃 🙃 .... يعنى دوتولدساز مصسات ماشه (30.618 گرام) چاندى ياأس كى قيمت ـ

ہے کہوس درہم لے یاوہ چیز۔(1)(عالمگیری وغیرہ)

مسئلیں استان است نکاح میں دیں درہم یا اس سے کم مہر باندھا گیا ، تو دیل درہم واجب اور زیادہ باندھا ہو تو جومقرر ہوا واجب ۔(2)(متون)

مستانی کی جوہ یا خلوت میچہ یا دونوں میں ہے کسی کی موت ہوان سب سے مہر مؤکد (3) ہوجاتا ہے کہ جومہر ہاب اس میں کی نہیں ہوسکتی۔ یو ہیں اگر عورت کو طلاق بائن دی تھی اور عدت کے اندراس سے پھر نکاح کرلیا تو یہ مہر بغیر دخول وغیرہ کے مؤکد ہوجائےگا۔ ہاں اگر صاحب حق نے کل یا جز معاف کر دیا تو معاف ہوجائے گا اوراگر مہر مؤکد نہ ہوا تھا اور شوہر نے طلاق دے دی تو نصف واجب ہوگا اوراگر طلاق سے پہلے پورا مہر اداکر چکا تھا تو نصف تو عورت کا ہوا ہی اور نصف شوہر کو واپس ملے گا مراس کی واپسی میں شرط یہ ہے کہ یا عورت اپنی خوش سے پھیر دے یا قاضی نے واپسی کا تھم دے دیا ہوا ور یہ دونوں با تیں نہ ہوں تو شوہر کا کوئی تصرف اس میں نافذ نہ ہوگا ، مثلاً اس کو بیجنا ، ہبہ کرنا (4) ، تصدیق کرنا جا ہے تو نہیں کرسکتا۔

اوراگروہ مہر غلام ہے تو شوہراس کوآ زادنہیں کرسکتا اور قاضی کے تھم سے پیشتر (5)عورت اس میں ہرقتم کا تصرف کر سکتی ہے گر بعد تھم قاضی اس کی آ دھی قیمت ویٹی ہو گی اوراگر مہر میں زیادتی ہو، مثلاً گائے ، بھینس وغیرہ کوئی جانو رمہر میں تھا، اس کے بچہ ہوایا در خت تھا، اس میں پھل آئے یا کپڑا تھا، رنگا گیا یا مکان تھا، اس میں پھیٹی تقمیر ہوئی یا غلام تھا، اس نے پچھ کمایا تو اگر زوجہ کے قبضہ سے پیشتر اس مہر میں زیادتی (6) متولدہے، اس کے نصف کی عورت مالک ہے اور نصف کا شوہر ور نہ کل زیادتی کی بھی عورت ہی مالک ہے۔ (7) (درمختار، ردالحمتار)

ست ان سال جو چیز مال متقوم نہیں وہ مُہر نہیں ہوسکتی اور مہر شل واجب ہوگا، مثلاً مہر بیٹھہرا کہ آزاد شو ہر عورت کی سال مجر تک خدمت کرے گایا بید کہاہے قر آن مجید بیاعلم دین پڑھا دے گایا حج وعمرہ کرا دے گایا مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت

€....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح،الباب السابع في المهر،الفصل الاول، ج١، ص٣٠٣، وغيره.

◘ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٢٢.

است زیادت دو تشم ہے متولدہ اور غیر متولدہ اور ہر ایک کی دو تشم متصلہ و منصلہ متولدہ متصلہ شٹا درخت کے پھل جبکہ درخت میں گئے ہوں۔ متولدہ منفصلہ مثلا جانور کا بچہ یا ٹوٹے ہوئے پھل۔ غیر متولدہ متصلہ جیسے غلام نے متولدہ منفصلہ جیسے غلام نے پچھ کمایا اور ہرایک عورت کے قبضہ ہے پیشتر ہے یا بعد تو بیسب آٹھ تشمیس ہوئیس اور تنصیف صرف زیادت متولدہ قبل القبض کی ہے باقی کی نہیں (ردالحتار) ۱۲منہ

("ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤ ، ص٢٢٧.)

۲۲۷-۲۲۳ (الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٢-٢٢٧.

ہے ہوا اور مہر میں خون یا شراب یا خزیر کا ذکر آیا یا ہے کہ شوہرا پنی پہلی بی بی کوطلاق دے دے تو ان سب صورتوں میں مہرِشل واجب ہوگا۔ (1) (عالمگیری، درمختار)

سر المرسوم علام ہاورایک مدّت معینہ تک عورت کی خدمت کرنا مہر کھہرااور مالک نے اس کی اجازت بھی دے دی ہوتو صحیح ہوں نے اس کی اجازت بھی دے دی ہوتو صحیح ہوں نے تقدیمی ہورت کے مولی یاولی کی خدمت کرے گایا شوہر کا غلام یااس کی باندی عورت کی خدمت کرے گایا شوہر کا غلام یااس کی باندی عورت کی خدمت کرے گایا شوہر کا غلام یااس کی باندی عورت کی خدمت کرے گی توبیم ہر صحیح ہے۔ (2) (درمختاروغیرہ)

اگرینائی ایک اجازت سے ایسا ہوا، نداس نے جائز رکھا تو اس خدمت کرنا تھی اوا گرنداس کی اجازت سے ایسا ہوا، نداس نے جائز رکھا تو اس خدمت کی قیمت مہر ہے اور اگر اُس کے حکم ہے ہوا اور خدمت وہ ہے جس میں عورت کے پاس رہنا سہنا ہوتا ہے تو واجب ہے کہ خدمت ندلے بلکداس کی قیمت لے اور اگر وہ خدمت الی نہیں تو خدمت لے سکتی ہے اور اگر خدمت کی نوعیت معین نہیں تو اگر اُس فتم کی لے گی تو وہ حکم ہے اور اِس فتم کی تو یہ۔ (3) (فتح القدیر)

ست الله المستان الله المستحض في المن المن المن المن الكاح دوسرے سے كرديا اور دوسرے في الني الوكى يا بهن كا تكاح اس سے كرديا اور ہرا يك كامېر دوسرا تكاح ہے تو ايسا كرنا گناه ومنع ہے اور مېرشل واجب ہوگا۔ (4) (درمختار)

مسئل کے کسی خص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے نکاح کیا بعوض اس غلام کے، حالانکہ وہ آزاد تھا یا مکلے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے نکاح کیا بعوض اس غلام کے، حالانکہ وہ آزاد تھا یا مکلے کی طرف اشارہ کر کے کہا بعوض اس سرکہ کے اور وہ شراب ہے تو مہرشل واجب ہے۔ یو ہیں اگر کپڑے یا جانور یا مکان کے عوض کہا اور جنس نہیں بیان کی یعنی بیٹیں کہا کہ فلال فتم کا کپڑ ایا فلاں جانور تو مہرشل واجب ہے۔ (5) (درمختار)

سَمَعُ اللهِ الله

● "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الاول، ج١،ص٢٠٣٠.
و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٢-٢٢٩.

- الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٦، وغيره.
  - ۵ ..... "فتح القدير"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٣، ص ٢٢٤،٢٣.
    - ٢٢٨ من "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٢٨.
      - 🚭 🗗 ....المرجع السابق، ص٢٣٣.

پاجامہ، دوپٹاجس کی قیمت نصف مبرمثل سے زیادہ نہ ہواور زیادہ ہوتو مبرمثل کا نصف دیا جائے اگر شوہر مالدار ہواورا بیا جوڑا بھی نہ ہوجو پانچے درہم سے کم قیمت کا ہواگر شوہر مختاج ہواگر مردوعورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑا اعلیٰ درجہ کا ہواور دونوں متاج ہوں تو معمولی اورا کی مالدار ہوا کی مختاج تو درمیانی۔(1) (جوہرہ نیرہ، درمختار، عالمگیری)

ستان المراق جوڑے کی جگدا گرقیمت دیدے ہو یہ بھی ہوسکتا ہا ورعورت قبول کرنے پرمجبور کی جائے گی۔ (6) (عالمگیری) ستان اللہ جس عورت کا مہر معین ہا ورخلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی ، اُسے جوڑا دینامتحب بھی نہیں اور دخول کے بعد طلاق ہوئی تو مہر معین ہویانہ ہوجوڑا دینامتحب ہے۔ (6) (درمخار)

مستانی استانی استانی استانی است میرمقرر بو چکاتھا، بعد میں شوہریا اس کے ولی نے پچھ مقدار بڑھادی، تو بیدمقدار بھی شوہر پر واجب ہوگئی بشرطیکہ اس مجلس میں عورت نے یا نابالغہ ہوتو اس کے ولی نے قبول کرلی ہواور زیادتی کی مقدار معلوم ہواور اگر زیادتی کی مقدار معین نہ کی ہوتو پچھ نہیں ، مثلاً کہا میں نے تیرے مہر میں زیادتی کردی اور بینہ بتایا کہ گتی ، اس کے سیح ہونے کے لیے گواہوں کی بھی حاجت نہیں۔ ہاں اگر شوہرا نکار کردے تو شہوت کے لیے گواہ در کار ہوں گے اگر عورت نے مہر معاف کر دیا یا ہر ہر دیا ہے ہی حاجت نہیں۔ ہاں اگر شوہرا نکار کردے تو شہوت کے لیے گواہ در کار ہوں گے اگر عورت نے مہر معاف کر دیا یا ہر ہر دیا ہے ہوں ورکار ہوں گے اگر عورت نے مہر معاف کر دیا یا ہر ہر دیا ہے ہی ذیا دی ہو کتی ہے۔ (در مختار ، ردا کھتار)

مستانة السلام المعانية الماح موااورايك بزاركا مهرباندها بجراعلانيه ايك بزار پرتكاح موا تو دو بزار واجب موكة اوراگر

الحوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الحزء الثاني، ص١٧.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٣٢.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١، ص٤٠٣.

🗨 سجدائی۔ 🔞 سوتن ،سوکن۔۔

◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١٠ ص٤٠٣.

6---المرجع السابق.

٢٣٦ من الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٣٦.

◘ ....."الدرالمحتار"و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في أحكام المتعة، ج٤، ص٢٣٧.

محض احتیاطاً تجدیدنکاح کی تو دوبارہ نکاح کا مہرواجب نہ ہوااورا گرمہرادا کرچکاتھا پھرعورت نے ہبدکر دیا پھراس کے بعد شوہر نے اقرار کیا کہاس کا مجھے پراتنا ہے توبیہ مقدار لازم ہوگئی،خواہ بیا قرار بقصدِ زیادتی ہویانہیں۔(1) (درمختار،خانیہ)

میرمقررشدہ پرشوہر نے اضافہ کیا مگر خلوت صححہ سے پہلے طلاق دی، تواصل مہر کا نصف عورت پائے گی اس اضافہ کا بھی نصف لینا جا ہے تونہیں ملے گا۔(2) (درمختار)

ستائی (۱۵) € عورت کل مهر یا جزمعاف کرے تو معاف ہوجائے گابشرطیکہ شوہرنے انکار ندکر دیا ہو۔ <sup>(3)</sup> (درمختار) اورا گروہ عورت نابالغدہاوراس کاباپ معاف کرنا چاہتا ہے تونہیں کرسکتا اور بالغہ ہے تواس کی اجازت پرمعافی موقوف ہے۔ <sup>(4)</sup> (ردالحتار)

### خلوتِ صحیحہ کس طرح ہوگی

ہی کے حکم میں ہے اور موانع تین ہیں: \*

حتیٰ، شرعیٰ ، طبعیٰ۔

مانع حتی جیسے مرض کہ شوہر بیار ہے تو مطلقاً خلوت سیحہ نہ ہوگی اور زوجہ بیار ہوتو اس حد کی بیار ہو کہ وطی سے ضرر<sup>(6)</sup> کا اندیشہ سیجے ہواورالیم بیاری نہ ہوتو خلوت سیجہ ہوجائے گی۔

مانع طبعی جیسے وہاں کسی تیسر ہے کا ہونا، اگر چہوہ سوتا ہویا نابینا ہو، یااس کی دوسری بی بی ہویا دونوں میں کسی کی با ندی ہو، ہوں اگرا تنا چھوٹا بچہ ہو کہ کسی کے سامنے بیان نہ کر سکے گا تواس کا ہونا مانع نہیں یعنی خلوت صبححہ ہوجائے گی۔ مجنون ومعتوہ بچہ کے حکم میں ہیں اگر عقل کچھ رکھتے ہیں تو خلوت نہ ہوگی ور نہ ہوجائے گی اور اگر وہ خض بے ہوشی میں ہے تو خلوت ہوجائے گی۔ اگر وہاں عورت کا گتا ہے تو خلوت ہوجائے گی۔ اگر وہاں عورت کا گتا ہے تو خلوت ہوگی اور اگر مرد کا ہے اور کشکھنا (7) ہے جب بھی نہ ہوگی ور نہ ہوجائے گی۔

مانع شرعی مثلاً عورت حیض یا نفاس میں ہے یا دونوں میں کوئی مُحرم ہو<sup>(8)</sup>،احرام فرض کا ہو یانفل کا، حج کا ہو یاعمرہ کا، یا ان میں کسی کا رمضان کا روزہ ادا ہو یا نمازِ فرض میں ہو،ان سب صورتوں میں خلوت ِ صیحہ نہ ہوگی اورا گرنفل یا نذریا کفارہ یا قضا کا

و"الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح،باب في ذكر مسائل المهر،ج١،ص١٧٥.

٢٣٩ الدرالمختار "، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٣٩.

€ ....المرجع السابق.

₫ ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: في حطّ المهرو الابراء منه، ج٤، ص ٢٣٩.

الیخی جماع کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ ندہو۔
 الکیف۔

ایعنی حالت احرام میں ہو۔

🕡 --- كاشنے والا\_

<sup>•</sup> ٢٣٨ من ٢٣٨ الدرالمختار "، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٣٨.

روزہ ہو یانفلی نماز ہوتو یہ چیزی خلوت صححہ سے مانع نہیں اورا گردونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے مگر کوئی مانع شرعی یاطبعی یاحتی پایا جاتا ہے تو خلوت فاسدہ ہے۔ (1) (عالمگیری، درمختار وغیرہما)

سر المرائز ال

ستان ۱۸ از اوجه اتن چیوٹی لڑک ہے کہ استان کے سیات کے ساتھ تنہائی میں رہایا زوجہ اتن چیوٹی لڑک ہے کہ اس قابل نہیں اس کے ساتھ اس کا شوہر رہا تو دونوں صورتوں میں خلوت صیحہ نہ ہوئی۔ (3) (عالمگیری)

سر المراق المرا

مسئانی سے بند ہواور راستہ اور میدان اور حمام میں جب کہ اس بیں کو فہاں وطی کی جائے تو خلوت صیحہ نہ ہوگی ، مثلاً مجدا گرچہ اندر سے بند ہواور راستہ اور میدان اور حمام میں جب کہ اس میں کوئی ہو یا اس کا دروازہ کھلا ہواور اگر بند ہوتو ہوجائے گی اور جس حیت پر پردہ کی دیوار نہ ہویا ٹاٹ وغیرہ موٹی چیز کا پردہ نہ ہویا ہے گرا تنا نیجا ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہوتو ان دونوں کود کھے لے تو اس پر بھی نہ ہوگی ور نہ ہوجائے گی اور اگر مکان ایسا ہے جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر کوئی باہر کھڑا ہوتو ان دونوں کود کھے سکے یا بیہ اندیشہ ہے کہ کوئی آجائے تو خلوت صیحے نہ ہوگی۔ (8) (جو ہرہ، درمختار)

مستالتات خيمه مين موجائے گي۔ يو بين باغ مين اگر دروازه ٻاوروه بند ٻاتو موجائے گی ، ورنه بین اور کل اگراس

• ۳۰۰۰٬۳۰۱ الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١٠٠٠٤. و. ٣٠٠٠٠٠. و "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤٠ص٠٢٤٥ م. ٢٤٥ وغيرهما.

الحوهرة النيرة "، كتاب النكاح ، الحزء الثاني ، ص ١٩.
 و "تبيين الحقائق"، كتاب النكاح ، باب المهر ، ج٢ ، ص ٤٩ ٥ .

€....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١، ص٥٠٠.

0 شرمگاه۔ 5 گلئی۔

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٢٤١.

🗗 .... یعنی جس جگه میال اور بیوی جمع ہوئے۔

الحوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الحزء الثاني، ص١٩.

و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٣٤٣.

يُشُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دوت الاي)

قابل ہے کہاس میں صحبت ہو سکے تو ہوجائے گی ور نہیں۔(1) (جو ہرہ،عالمگیری)

مسئل (3) ہے۔ شوہر کاعضو تناسل کٹا ہوا ہے یا انگیبن (2) نکال لیے گئے ہیں یاعنین (3) ہے یاضنی ہے اوراس کا مرد ہونا ظاہر ہوچکا توان سب میں خلوت میچے ہوجائے گی۔(4) (درمختار)

سر السبال المستان الم

خلوت صححه کے ساحکام بھی ہیں:

طلاق دی تو عورت پرعدت واجب، بلکه عدت میں نان ونققه اور رہنے کو مکان دینا بھی واجب ہے۔ بلکہ نکارِ صحیح میں عدت تو مطلقا خلوت سے واجب ہوتی ہے صحیحہ ہویا فاسدہ البتہ نکاحِ فاسدہ ہوتو بغیر وطی کے عدت واجب نہیں ۔ خلوت کا بیتم بھی عدت ہو مطلقا خلوت سے واجب ہوتی ہے صحیحہ ہویا فاسدہ البتہ نکاح واس کے علاوہ چار عور تیں نکاح میں نہیں ہو سکتیں۔ اگر وہ آزاد ہے تواس کی عدت میں باندی سے نکاح نہیں کرسکتا۔ اور اس عورت کوجس سے خلوت صحیحہ ہوئی اس زمانہ میں طلاق دے جو مولؤہ کے طلاق کا زمانہ ہے۔ اور عدت میں اسے طلاق بائن دے سکتا ہے مگر اس سے رجعت نہیں کرسکتا، نہ طلاق رجعی دینے بعد فقط خلوت صحیحہ سے دبعت ہوگئی ہے۔ اور اس کی عدت سے درجا ہوں درجان و وارث نہ ہوگی۔ خلوث سے جب مہر موکدہ و چکا تواب ساقط نہ ہوگا اگر چہ جدائی عورت کی جانب سے ہو۔ (5) (جو ہرہ ، عالمگیری ، درمخار وغیر ہا)

مستان ١٣٠٠ اگرميال بي بين تفريق موكئ مردكهتا ہے كه خلوت صححه ند موئى، عورت كهتى ہے موگئ تو عورت كا قول معتبر ہے

€....."الحوهرة النيرة"،كتاب النكاح،الجزء الثاني،ص٩٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، ج١، ص٥٠٣.

افسطے (فسطے)۔
 افسطے (فسطے)۔

€ ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٧٤.

آ....."الحوهرة النيرة"، كتاب النكاح، ص٩٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، ج١، ص٦٠.

و"الدرالمختار"،كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٦٦،وغيرها .

اورا گرخلوت ہوئی مگر عورت مرد کے قابوش نہ آئی اگر کو آری ہے مہر پوراواجب ہوجائے گااور شیب ہے قوم ہم کو کدنہ ہوا۔ (۱) (درمختار)

مرد کے جور قم مہر کی مقرر ہوئی وہ شوہر نے عورت کو دے دی ، عورت نے بعد شوہر کو ہبہ کر دی اور قبل وطی کے طلاق ہوئی تو شوہر نصف اس رقم کا عورت سے اور وصول کرے گا اور اگر بغیر قبضہ کیے گل کو ہبہ کر دیایا صرف نصف پر قبضہ کیا اور گل کو ہبہ کر دیایا نصف باقی کو تواب پھی ہیں لے سکتا۔ یو ہیں اگر مہر اسباب (2) تھا قبضہ کرنے کے بعد یا بغیر قبضہ ہیکر دے تو بہر صورت کے خیریں لے سکتا۔ ہو ہیں اگر مہر اسباب (2) تھا قبضہ کرنے کے بعد یا بغیر قبضہ ہبہ کردے تو بہر صورت کے خیریں لے سکتا۔ ہاں اگر قبضہ کرنے کے بعد اسے عیب دار کر دیا اور عیب بھی بہت ہاں کے بعد ہبہ کیا ، تو جس دن قبضہ کیا اس کی جو قبت تھی اس کا نصف شوہر وصول کرے گا اور اگر عورت نے شوہر کے ہاتھ وہ چیز خیری نو جس کی نصف قبہت کے اس کے انسان کی خورت کے انسان کی کے دیر کیا ، تو جس دن قبضہ کیا اس کی نوعف قبت لے گا۔ (درمختار مردر المحتار )

مسئ ان اس سے کسی کو مارڈ الایا شوہر میں ایک نے دوسرے کویا کسی دوسرے نے ان میں ہے کسی کو مارڈ الایا شوہر نے خودکشی کر لی تو نہیں۔ یو بیں اگراس نے خودکشی کر لی تو نہیں۔ یو بیں اگراس کے خودکشی کر لی تو نہیں۔ یو بیں اگراس کے خودکشی کر لی تو نہیں۔ یو بیں اگراس کے مولی نے جو عاقل بالغ ہے اس کنیز کو مارڈ الا تو مہر ساقط ہوجائے گا اور اگر نا بالغ یا مجنون تھا تو ساقط نہ ہوا۔ (عالمگیری)

### مُهرِمثل كابيان

تر المراجي ہوں ہوں ہے۔ عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جوم ہر ہوں وہ اس کے لیے میر مثل ہے، مثلاً اس کی بہن، پھو پی ، پچپا کی بیٹی وغیر ہا کا مہر۔اس کی ماں کا مہراس کے لیے مہر مثل نہیں جبکہ وہ دوسرے گھرانے کی ہواورا گراس کی ماں اس خاندان کی ہوں مثلاً اس کے باپ کی چپازاد بہن ہے تو اس کا مہراس کے لیے مہر مثل ہے اور وہ عورت جس کا مہراس کے لیے مہر مثل ہے وہ کن امور میں اس جیسی ہوان کی تفصیل ہے ہے:

عمرا، جمال ، مال میں مشابہ ہو، دونوں ایک شہر میں ہیں۔ ایک زمانہ ہو،عقل و تمیز کو دیانت و پارسائی وعلم 'و ادب میں بکساں ہوں، دونوں کوآری ہوں یا دونوں هیب ،اولاد " ہونے نہ ہونے میں ایک می ہوں کدان چیز وں کے اختلاف سے مہر میں اختلاف ہوتا ہے۔شوہر کا حال بھی ملحوظ ہوتا ہے، مثلاً جوان اور بوڑھے کے مہر میں اختلاف ہوتا ہے۔عقد کے وقت ان امور میں بکساں ہونے کا اعتبار ہے، بعد میں کسی بات کی کمی بیشی ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں ، مثلاً ایک کا جب نکاح ہوا تھا

الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص١٥٢.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی سازوسامان۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في أحكام الخلوة، ج٤ ، ص٤٥٠.

<sup>﴿ ﴿</sup> ٢٠٦٠ الفتاوي الهندية "، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، ج١، ص٣٠٦.

اس وقت جس حیثیت کی تھی، دوسری بھی اپنے نکاح کے وقت اس حیثیت کی ہے مگر پہلی میں بعد کو کمی ہوگئی اور دوسری میں زیادتی پابرعکس ہواتو اس کا عتبار نہیں۔(1) (درمختار)

کریں اور گواہ نہ ہوں تو زوج کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ (3) (عالمگیری) میں اس کے لیے میرمثل ہو سکے تو کوئی دوسرا خاندان جو اس کے خاندان کے مثل ہوگا۔ (2) (عالمگیری) اس کے خاندان کے مثل ہوگا۔ (2) (عالمگیری) میں کوئی عورت اس جیسی ہو، اُس کا مہراس کے لیے مہرمثل ہوگا۔ (2) (عالمگیری) میرمثل کے ثبوت کے لیے دومر دیا ایک مرداور دوعورتیں گواہانِ عاول چاہیے، جو بلفظ شہادت بیان کریں اور گواہ نہ ہوں تو زوج کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئانی سے ہوئے ہوئے دوسرانکاح نہ کرے گا توار کر دو ہزار مہر ہے ہیں اورا گرپوری نہی بلکہ اسے یہاں سے لے گیایاس کے ہوتے ہوئے دوسرانکاح نہ کرے گا توا گرشرط پوری کی تو وہ ہزار مہر کے ہیں اورا گرپوری نہی بلکہ اسے یہاں سے لے گیایاس کی موجودگی میں دوسرانکاح کر لیا تو مہرشل ہا ورا گربیشرط ہے کہ یہاں رکھے تو ایک ہزار مہراور باہر لے جائے تو دو ہزار اور یہیں رکھا تو وہی ایک ہزار ہیں اور باہر لے گیا تو مہرشل واجب محرمہرشل اگر دو ہزار سے زیادہ ہوتو دوہ ی ہزار پائے گی زیادہ ہیں اورا گرمہرشل ایک ہزار سے کہ ہزار سے کہ خیس اورا گرمہرشل کی خیس اورا گرمہرشل کی خیس اورا گرمہرشل کی خیس کی تو بہرصورت جومقرر ہوااس کا نصف لے گی جنوبی بیلے طلاق ہوئی تو بہرصورت جومقرر ہوااس کا نصف لے گی سے تو پورے ایک ہزار لے گیا تو ایک ہزار۔

یو بیں اگر کوآری اور ثیب میں دو ہزار اور ایک ہزار کی تفریق تو ثیب میں ایک ہزار مہررے گا اور کوآری ثابت ہوئی تو مہر شل۔ بیشرط ہے کہ خوبصورت ہے تو دو ہزار اور بدصورت ہے تو ایک ہزار تو اگر خوبصورت ہے، دو ہزار لے گی اور بدصورت ہے تو ایک ہزار اس صورت میں مہر شل نہیں۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسئلی اور وطی ہوگئ تو مہرِ شل واجب ہے۔ نکاح فاسد میں جب تک وطی نہ ہو مہر لازم نہیں یعنی خلوت سیحے کافی نہیں اور وطی ہوگئ تو مہرِ شل واجب ہے، جو مہر مقررے زائد نہ ہواوراگراس ہے زیادہ ہے تو جو مقرر ہواوہ بی دیں گےاور نکاحِ فاسد کا تھم ہے کہ اُن میں ہرایک پر فنح کر دینا واجب ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے کے سامنے فنح کرے اوراگر خود فنح نہ کریں تو قاضی پر واجب ہے کہ تفریق کر دے اور تفریق ہوگئی میا شو ہر مرگیا تو عورت پر عدت واجب ہے جبکہ وطی ہو چکی ہوگر موت میں بھی عدت وہی تین حیض ہے، چار مہینے دی دن نہیں۔ (5) (درمخار)

- € ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٧٦ ـ ٢٧٦.
- ٣٠٦ ١٠٥٠ الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح الباب السابع في المهر الفصل الثاني ، ج١ ، ص ٦ ٠٦ .
  - 🚳 .... المرجع السابق، ص٣٠٦.
  - ♦ ١٠٠٠. "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٥٥ ٢ ـ ٢٥٧، وغيره.
    - 🤿 🗗 .....المرجع السابق، ص٢٦٦\_٢٦٨.

ستان سب کار فاسد میں تفریق یا متار کہ کے وقت ہے مار چھورت کواس کی خبر نہ ہو۔ متار کہ بیہ کہ
اسے چھوڑ دے، مثلاً یہ کہے میں نے اسے چھوڑا، یا چلی جا، یا نکاح کرلے یا کوئی اور لفظ ای کے مثل کہے اور فقط جانا، آنا
، چھوڑ نے سے متار کہ نہ ہوگا، جب تک زبان سے نہ کہا ور لفظ طلاق ہے بھی متار کہ ہوجائے گا مگراس طلاق سے بین ہوگا کہ
اگر پھراس سے نکاح سیجے کرے، تو تین طلاق کا مالک نہ رہے بلکہ نکاح سیجے کرنے کے بعد تین طلاق کا اسے اختیار رہے گا۔ نکاح
سے انکار کر بیٹھا متار کہ نہیں اور اگر چے تفریق وغیرہ میں اس کا وہاں ہونا ضرور نہیں مگر کسی کا جاننا ضروری ہے اگر کسی نے نہ جانا تو
عدت یوری نہ ہوگی۔ (1) (عالمگیری، در مختار، ردا کھتار)

سَمَعَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

### مُهرِمُسَمّٰی کی صورتیں

مسئلة ٣٥ مرسلي تين شم كاب:

اوّل: مجہول اُنجنس والوصف، مثلاً كپڑا ماچو پايہ يا مكان يا باندى كے پيٺ ميں جو بچہ ہے يا بكرى كے پيٺ ميں جو بچہ ہے يا اس سال باغ ميں جتنے پھل آئيں گے، ان سب ميں مہرِشل واجب ہے۔ دوم: معلوم انجنس مجہول الوصف، مثلاً غلام يا گھوڑا يا گائے يا بكرى ان سب ميں متوسط درجہ كا واجب ہے يا اس كى قيمت۔

دوم جعلوم اجس جہول الوصف، مثلا غلام یا هور آیا گائے یا جری ان سب یل متوسط درجہ کا واجب ہے یا ا سوم جنس، وصف دونو ل معلوم ہول تو جو کہا وہی واجب ہے۔(4) (عالمگیری وغیر ہ)

#### مُهرکی ضمانت 🦫

ستان اس عورت کا ولی اس کے مہر کا ضامن ہوسکتا ہے، اگر چہنا بالغہ ہوا گر چہخود ولی نے نکاح پڑھوایا ہو گرشرط بیہ ہے کہ وہ ولی مرض الموت میں مبتلانہ ہو۔ اگر مرض الموت میں ہے تو دوصور تیں ہیں، وہ عورت اس کی وارث ہے تو کفالت سیح نہیں اور اگر وارث نہ ہوتو اپنے تہائی مال میں کفالت کرسکتا ہے۔ یو ہیں شوہر کا ولی بھی مہر کا ضامن ہوسکتا ہے اور اس میں بھی وہی

- "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامه، ج١، ص٠٣٣.
   و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في النكاح الفاسد، ج٤، ص٢٦٩.
  - ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامه، ج١، ص٠٣٣.
    - 🕙 .....المرجع السابق.
  - ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الخامس، ج١، ص٩٠٩، وغيره.

شرط ہے اور وہی صورتیں ہیں اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت یا اس کا ولی یا فضولی اُسی مجلس ہیں قبول بھی کر لے، ورنہ کفالت صحیح نہ ہوگی اور عورت بالغہ ہوتو جس سے چاہے مطالبہ کرے شوہر سے یا ضامن سے، اگر ضامن سے مطالبہ کیا اور اس نے دید یا توضامن شوہر سے وصول کرے اگر اُس کے تھم سے ضانت کی ہوا ور اگر بطورِ خود ضامن ہوگیا تو نہیں لے سکتا اور اگر شوہر نابالغ ہے تو جب تک بالغ نہ ہواس سے مطالبہ نہیں کر سکتی اور اگر شوہر نابالغ کے باپ نے کفالت کی اور مہر دے دیا تو بیٹے ہے نہیں وصول کر سکتا ہاں اگر ضامن ہونے کے وقت بیشر طلگا دی تھی کہ وصول کر لے گا تو اب لے سکتا ہے۔ (۱۱) (عالمگیری، در مختار) مست کے ایک سکتا ہے۔ (۱۱) (عالمگیری، در مختار) قبول کر گیا تو اب لے سکتا ہے۔ (۱۱) (عالمگیری، در مختار) قبول بھی کر لیا تو دونوں ہزار عرو پر ہیں اور زید ہزار کا ضامن قرار دیا جائے گا۔ اگر عورت نے اپنے باپ زیدے لے تو زید کے ور شاعرو سے وصول کر لے اور اگر عورت نے زید کے ور شام کر کے بعد اس کے ترکہ ہیں سے ہزار لے لیے تو زید کے ور شاعرو سے وصول کریں۔ (۱۷) (عالمگیری)

مستان اس اس المراد اردی الم استان اس استان اس المراد المر

مسئ ان اس الله باپ نے بیٹے کا مہرادا کر دیااور ضامن نہ تھا تواگر دیتے وقت گواہ بنا لیے کہ واپس لے لے گا تو لےسکتا ہے، ورنہ بیں۔ <sup>(6)</sup> (ردالمحتار)

### مَهرکی قسمیں

#### مستلة ٢٠٠٠ مرتين تم ب:

- "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الرابع عشر، ج١، ص٣٢٦.
  و"الدرالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٣٧٩.
- ٣٢٦ --- "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الرابع عشر، ج١، ص٢٢٦.
  - - الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص ٠ ٢٨.
  - ۲۸۱ س. "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في ضمان الولى المهر، ج٤، ص ٢٨١.

معبل کہ خلوت سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہے۔اور ﴿ مؤجل جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو۔اور ﴿ مطلق جس میں نہ وہ ہو، نہ یہ (۱) اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پچھ حصہ معبل ہو، پچھ مؤجل یا مطلق یا پچھ مظلق یا پچھ مظلق یا پچھ معبل اور پچھ مؤجل اور پچھ مؤجل اور پچھ مؤجل اور پچھ مطلق ۔

میرِ مِغِل وصول کرنے کے لیے عورت اپنے کو شوہر ہے روک سکتی ہے یعنی بیا ختیار ہے کہ وطی ومقد مات وطی <sup>(2)</sup>ہے ہاز رکھے،خواہ کل معِجَل ہو یا بعض اور شوہر کو حلال نہیں کہ عورت کو مجبور کرے، اگر چہاں کے پیشتر عورت کی رضامندی ہے وطی وخلوت ہو چکی ہو یعنی بیوتن عورت کو ہمیشہ حاصل ہے، جب تک وصول نہ کر لے۔ یو ہیں اگر شوہر سفر میں لے جانا چاہتا ہے تو مہرِ معِجَّل وصول کرنے کے لیے جانے ہے انکار کرسکتی ہے۔

یو ہیں اگر مہرِ مطلق ہوا ور وہاں کا عرف ہے کہ ایسے مہر میں پچھبل خلوت ادا کیا جاتا ہے تو اس کے خاندان میں جتنا پیشتر ادا کرنے کارواج ہے،اس کا تھم مہرِ معجّل کا ہے یعنی اس کے وصول کرنے کے لیے وطی وسفر سے منع کر سکتی ہے۔

اوراگرمېرموَ جل يعنى ميعادى ہے اور ميعاد مجهول ہے، جب بھى فوراً دينا واجب ہے۔ ہاں اگرموَ جل ہے اور ميعاديد مشہرى كه موت يا طلاق پر وصول كرنے كاحق ہے تو جب تك طلاق يا موت واقع نه ہووصول نہيں كرسكتى، (3) جيے عموماً ہندوستان ميں يہى رائج ہے كه مېرموَ جل ہے يہى سجھتے ہيں۔ (عالمگيرى، در مختار)

مسئ المرسم المر

مسئاتہ اور اگر مہرِ مجلّی میں ایک روپیہ بھی ہاتی ہے تو وطی وسفر سے ہاز روسکتی ہے۔ یو ہیں اگر عورت کو اب انکار کاحق نہیں اور اگر مہرِ مجلّی میں ایک روپیہ بھی ہاتی ہے تو وطی وسفر سے ہاز روسکتی ہے۔ یو ہیں اگر عورت کا باپ مع اہل وعیال پر دلیں کو جانا چاہتا ہے جس کی شادی ہو چک ہے اور شوہر نے مہرِ مجلّل ادانہیں کیا ہے تو این اور مہر وصول ہو چکا ہے تو بغیرا جازت شوہر ہیں سے جاسکتا۔ اگر مہرِ مجلّل کا داہو چکا ہے صرف ایک در ہم باتی تو لیے جاسکتا۔ اگر مہرِ مجلّل کی ادا ہو چکا ہے صرف ایک در ہم باتی

- 🗨 .... یعنی نه خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہو، نه ہی اس کے لئے کوئی مدت مقرر ہو۔
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٨٣ .

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، ج ١ ، ص١٧ ٣ ١ ٨ ـ ٣ ١ ٣.

﴾ ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في منع الزوحة نفسها لقبض المهر، ج٤، ص٢٨٣.

ہے تو لے جاسکتا ہےاور شوہر میہ چاہے کہ جو دیا ہے واپس کر لے، تو واپس نہیں لے سکتا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) <mark>سکتانئی ۵س</mark>سی ابالغہ کی رخصت ہو چکی مگر مہرِ مجتّل وصول نہیں ہوا ہے، تو اس کا ولی روک سکتا ہےاور شوہر کچھ نہیں کرسکتا جب تک مہرِ مجتّل ادانہ کر لے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مستان کی کے باپ ہے اگر لڑکی کا مہر شوہر ہے وصول کرنا چاہے تو اس کی ضرورت نہیں کہ لڑکی بھی وہاں حاضر ہو، پھر
اگر شوہر لڑکی کے باپ ہے رخصت کے لیے کہے اور لڑکی اپنے باپ کے گھر موجود ہوتو رخصت کردے اور اگر وہاں نہ ہواور
سجینے پر بھی قدرت نہ ہوتو مہر پر قبضہ کرنے کا بھی اسے حق نہیں ،اگر شوہر مہر دینے پر تیار ہے مگر بیہ کہتا ہے کہ لڑکی کا باپ لڑکی کو
نہیں دےگا خود لے لےگا تو قاضی حکم دےگا کہ لڑکی کا باپ ضامن دے کہ مہر لڑکی کے پاس پہنچ جائے گا اور شوہر کو حکم دےگا
مہراداکردے۔(3)(عالمگیری)

ستان کے سیال کی ہے۔ مہرِموَ جل یعنی میعادی تھا اور میعاد پوری ہوگئی تو عورت اپنے کوروک سکتی ہے یا بعض معجّل تھا، بعض میعادی اور میعاد پوری ہوگئی تو عورت اپنے کوروک سکتی ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسئل المراب المراب المرابي موجل (جس كى ميعاد موت يا طلاق تقى) يا مطلق تقاا ورطلاق يا موت واقع ہوئى تواب يہ بھى معجّل ہوجائے گا يعنی فی الحال مطالبہ كرسكتی ہے اگر چہ طلاق رجعی ہو گررجعی میں رجوع کے بعد پھر مؤجل ہوگيا (<sup>5)</sup>اورا گرم ہمنجم ہے يعنی قسط بقسط وصول كرے گی اور طلاق ہوئی تواب بھی قسط ہی كے ساتھ لے گی۔ (<sup>6)</sup> (عالمگيری، ردالمحتار)

سر الما اجازت شوہر کے گھر سے باہر بلکہ سفر میں بھی جا سکتی ہے جبکہ ضرورت سے ہواورا سے میٹے کے لیے بھی میں بلاا جازت شوہر کے گھر سے باہر بلکہ سفر میں بھی جا سکتی ہے جبکہ ضرورت سے ہواورا پنے میکے والوں سے ملنے کے لیے بھی بلا اجازت نہیں جا سکتی ہے اور جب مہر وصول کر لیا تو اب بلا اجازت نہیں جا سکتی مگر صرف مال باپ کی ملاقات کو ہر ہفتہ میں ایک بارون بھر کے لیے جا سکتی ہے اور محارم (<sup>7)</sup> کے یہاں سال بھر میں ایک باراور محارم کے سوااور رشتہ داروں یا غیروں کے ایک بارون کھر کے سوااور رشتہ داروں یا غیروں کے

€ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، ج١، ص١٧.

2 .....المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق،ص٣١٨،٣١٧.

● """ الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، ج١، ص٣١٨.
 و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٨٣.

● ..... بہارشریعت کے تمام نسخوں میں یہاں عبارت ایے ہی ندکورہے، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ عالمگیری اور روالحتا رمیں ہے کہ "رجوع کے بعد پھرمؤ جل نہیں ہوگا"۔... عِلْمِیه

۳۱۸س "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، ج١٠ص٣١٨.
 و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في منع الزوجة نفسها لقبض المهر، ج٤، ص٤٢٨.

🧓 🗗 .....وہ رشتہ دارجن سے نکاح بمیشہ کے لئے حرام ہو۔

یہاں عمٰی یا شادی کی کسی تقریب میں نہیں جاسکتی ، نہ شوہران موقعوں پر جانے کی اجازت دے ،اگراجازت دی تو دونوں گنهگار ہوئے۔<sup>(1)</sup>( درمختار )

### مُهرمیں اختلاف کی صورتیں 🎾

#### ستان ۵۰ المريس اختلاف موتواس کی چندصورتيس مين:

ایک بیر کفس مہر میں اختلاف ہوا، ایک کہتا ہے مہر بندھاتھا، دوسرا کہتا ہے نکاح کے وقت مہر کا ذکر ہی نہ آیا تو جو کہتا ہے بندھاتھا، گواہ چیش کرے، نہ چیش کرسکے تو انکار کرنے والے کو حلف دیا جائے اگر حلف (2) اٹھانے ہے انکار کرے تو مدعی (3) کا دعویٰ ثابت اور حلف اٹھالے تو مہرِشل واجب ہوگا یعنی جبکہ نکاح باتی ہو یا خلوت کے بعد طلاق ہوئی ہواور اگر خلوت سے پہلے طلاق ہوئی تو کیڑے کا جوڑا واجب ہوگا۔ اس کا تھم پیشتر بیان ہوچکا۔

دوسری صورت ہید کہ مقدار میں اختلاف ہوتو اگر مہرِشل اتنا ہے جتناعورت بتاتی ہے یا زائد تو عورت کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے اورا گر مہرِشل شوہر کے کہنے کے مطابق ہے یا کم توقتم کے ساتھ شوہر کی بات مانی جائے اورا گر کسی نے گواہ پیش کیے تو اس کا قول مہرِشل کے خلاف ہے، اس کے گواہ مقبول کیے تو اس کا قول مہرِشل دونوں دعووں کے درمیان ہے، مثلاً زوج کا دعویٰ ایک ہزار کا ہے اورعورت کا دو ہزار کا اور مہرِشل ڈیڑھ ہزار ہے تو دونوں کو تم کھا جائے، اس کا قول معتبر ہے یا جو گواہ پیش کرے، اس کا قول مانا جائے اورا گر دونوں قتم کھا جائے، اس کا قول معتبر ہے یا جو گواہ پیش کرے، اس کا قول مانا جائے اورا گر دونوں قتم کھا جائے، اس کا قول معتبر ہے یا جو گواہ پیش کرے، اس کا قول مانا جائے اورا گر دونوں قتم کھا جائے میں یا دونوں گواہ پیش کرے، اس کا قول مانا جائے اورا گر دونوں قتم کھا جائے میں ہوگا۔

یے بعد طلاق دے دی ہواوراگر قبل دخول ہوا ہو یا نہیں یا دونوں میں ایک مر چکا ہو۔ یو بیں اس صورت میں کہ دخول کے بعد طلاق دے دی ہواوراگر قبل دخول طلاق دی ہوتو متعمشل (یعنی جوڑا) جس کے قول کے موافق ہوتتم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے اور دونوں تول معتبر ہے اور دونوں کے درمیان ہوتو دونوں پر حلف رکھیں جو حلف اٹھالے اس کی بات معتبر ہے اور دونوں اٹھالیں تو متعمشل دیں گے اوراگر کوئی گواہ پیش کرے تو اس کا قول معتبر ہے اور دونوں نے پیش کیے تو جس کا قول متعمشل کے خلاف ہے وہ معتبر ہے اور اگر دونوں کا انتقال ہو چکا اور دونوں کے ورشد میں اختلاف ہوتو مقدار میں زوج کے ورشد کا قول مانا جائے اورنفس مہر میں اختلاف ہوا کہ مقرر ہوا تھا یا نہیں تو مہرشل پر فیصلہ کریں گے۔ (۱۵) (درمختار وغیرہ)

الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٨٦.

<sup>€ ....</sup> حم \_ • والا \_

<sup>﴿ ﴾ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٩٠، ٢٩٥، وغيره.

مسئ المراكبين نامد (1) كليف الكاركرايين نامد (1) كليف الكاركرات ومجود ندكيا جائه اورا كرمهر دو په كاباندها كيااور كابين نامد ميس اشرفيال كليم كنين توشو هر پر دو په واجب بين مكر قاضى اشرفيان دلوائے گا، جبكدا سے علم نده و كدر و په كامهر بندها تھا۔ (2) (عالمكيرى)

### شوھر کا عورت کے یہاں کچھ بھیجنا

مسئائی ۵۳ ہے۔ شوہرنے کوئی چیز عورت کے یہاں بھیجی اگرید کہددیا کہ ہدیہ ہوابنیں کہ سکنا کہ وہ مہر میں تھی اوراگر کچھنہ کہا تھا اوراب کہتا ہے کہ مہر میں بھیجی اور عورت کہتی ہے کہ ہدیہ ہاوروہ چیز کھانے کی قتم سے ہمثلاً روثی، گوشت، حلوا، مٹھائی وغیرہ تو عورت سے قتم لے کراس کا قول مانا جائے اوراگر کھانے کی قتم سے نہیں یعنی باقی رہنے والی چیز ہو، مثلاً کپڑے، کمری، تھی، شہدوغیر ہا تو شوہر کو حلف دیا جائے ہتم کھالے تو اس کی بات مانیں اور عورت کو اختیار ہوگا کہ اگروہ چیز از قتم مہز نہیں اور باقی ہے تو واپس دے اور اپنا مہروصول کرے۔ (3) (عالمگیری، در مختار)

مسئل سے مہر میں بھیجی تھی توقتم کے ساتھ اس کا قول مان لیا جائے گا اور عورت کے باپ نے شوہر کے یہاں کچھ بھیجا، شوہر کہتا ہے وہ چیز میں نے مہر میں بھیجی تھی توقتم کے ساتھ اس کا قول مان لیا جائے گا اور عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ شے واپس کرے یا مہر میں محسوب<sup>(4)</sup> کرے اور عورت کے باپ نے جو بھیجا تھا، اگر وہ شے ہلاک ہوگئی تو پچھ واپس نہیں لے سکتا اور موجود ہے تو واپس لے سکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

ستائی میں جہاں ہے شکر اور میوے وغیرہ آئے، پھرکسی وجہ سے انکاح نہ ہوائی اس کے پاس لڑے کے یہاں سے شکر اور میوے وغیرہ آئے، پھرکسی وجہ سے انکاح نہ ہوا تو اگروہ چیزیں تقسیم ہوگئیں اور جینے والے نے تقسیم کی اجازت بھی دے دی تھی تو واپس نہیں لے سکتا، ورنہ واپس لے سکتا ہے۔ (6) (عالمگیری) تقسیم کی اجازت صراحة ہو یا عرفا، مثلاً ہندوستان میں اس موقع پر ایسی چیزیں اس لیے بیسیج ہیں کہ لڑکی والا اپنے کنبہ اور دشتہ داروں میں بانے گا یہ چیزیں اس لیے نہیں ہوتیں کہ رکھ لے گا یا خود کھا جائے گا۔

- 🕡 مېرنامه،مېرې قريــ
- ۳۲۲ ص ۱ ۲۲۲ .... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني عشر، ج ١ ، ص ٢٢٢ ...
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني عشر، ج١، ص٣٢٢..
  و"الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٩٧ ـ ٣٠٠.
  - -رائي • المالية
- ٣٢٢.... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني عشر، ج١، ص٣٢٢...
  - 6 .....المرجع السابق. ٢٢٣ .....المرجع السابق، ص٣٢٣.

مسئان ۵۷ کے تیجہ میں کھلایا جائے اوراس کی قیمرہ کوئی جانور بھیجا کہ ذرج کرکے تیجہ میں کھلایا جائے اوراس کی قیمت نہیں بنائی تھی تونہیں لےسکتا اور قیمت بنادی تھی تولیس بنائی تھی تونہیں لےسکتا اور قیمت بنادی تھی تولیس بنائی تھی تواگر اور کی والا کہتا ہے کہ بنادی تھی تواگر اور کی والا کہتا ہے کہ بنائی تھی تواگر اور کی والا تھی ہات کی جائے گی۔ (۱) (عالمگیری)

سر المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد

سر المعرب المحرب المركبي المركبي المركبي المركبي المركبين المركبي المركبي اختيار نبيس جبكه مرض الموت ميس نه ديا ہو۔ يو ہيں جو کچھ سامان نا بالغه لڑکی کے ليے خريد ااگر چها بھی نه ديا ہويا مرض الموت ميں ديا ، اس کی مالک بھی تنہا لڑک ہے۔ (3) (ورمختار)

مسئلی هو اورشوہر نے دے کر زکاح یارخصت کے وقت شوہر سے پھھلیا ہو یعنی بغیر لیے زکاح یارخصت سے انکار کرتے ہوں اورشوہر نے دے کر زکاح یارخصت کرائی تو شوہراس چیز کو واپس لےسکتا ہے اور وہ ندرہی تو اس کی قیمت لےسکتا ہے کہ بیرشوت ہے۔ (4) (بحروغیرہ) رخصت کے وقت جو کپڑے بھیجا اگر بطور تملیک ہیں، جیسے ہندوستان ہیں عمو مارواج ہے کہ بیرشوت ہے۔ کہ دڑال بری (5) میں جوڑے بھیج جاتے ہیں اور عرف یہی ہے کہ لڑکی کو مالک کر دیتے ہیں تو انھیں واپس نہیں لےسکتا اور تملیک (6) نہ ہو تو لےسکتا ہے۔ (7) (عالمگیری)

سن المركز المركز المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المرائز و المرائز و المركز و ا

- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني عشر، ج١، ص٣٢٣.
  - ٣٠٤-٣٠٢ تنوير الأبصار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٢٠٣٠.
    - ٣٠٤ ص ٤ عاب المحتار "، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٤ . ٣٠.
    - ..... "البحرالراثق"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٣، ص٥٣، وغيره.
      - الك بنانا۔
         الك بنانا۔
- €..... "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل السادس عشر، ج١، ص٣٢٧.
  - ایعنی عارضی طور بر۔
  - ٠٠٠٠ الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٠٠٥.

ستائی (۱۱) جس صورت میں لڑکی کا قول معتبر ہے اگر اس کے باپ نے گواہ پیش کیے، جواس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ دیتے وقت اس نے کہد یا تھا کہ عاریت ہے تو گواہ مان لیے جائیں گے۔(۱) (عالمگیری)

<u> مسئانی ۱۳ )۔</u> بالغداز کی کا نکاح کر دیا اور جہیز کے اسباب بھی معین کر دیے مگر ابھی دیے نہیں اور وہ عقد فنخ ہو گیا پھر دوسرے سے نکاح ہوا تو اڑکی اُس جہیز کا باپ سے مطالبہ بیں کرسکتی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

سن الکی اوراس کی مال مرکئی، باپ نے وہ چیز جہیز میں دے دی تو اُس کے بھائیوں کو بیری نہیں پہنچنا کہ اس چیز میں مال کی طرف سے میراث کا دعویٰ کریں۔ یو ہیں اس کا باپ جو کپڑے لاتا رہااس میں سے بیا ہے جہیز کے لیے بنا کررکھتی رہی اور بہت کچھ جمع کرلیا اور باپ مرگیا تو بیاسباب سبال کی کا ہے۔ (3) (عالمگیری)

استان الاستان المراد المرد ال

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل السادس عشر، ج١، ص٣٢٧.

٢٢٨ المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق، ص٣٢٨.

<sup>€ ..... &</sup>quot;تنوير الأبصار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٧٠٧.

ایک شم کامرداندلباس۔

الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل السادس عشر، ج١، ص٣٢٩...

تکاح میں مہزنبیں ہوسکتی، کا فرکے نکاح میں بھی نہیں ہوسکتی سوا شراب وخنز ررکے کہ بید کا فرکے مہر میں ہو سکتے ہیں، مسلمان کے نہیں۔<sup>(1)</sup>(عامہ کتب)

مستان کے ندہب میں جائز بھی ہولیتن ان صورتوں میں ان کے یہاں مہر شیایا کہا کہ مہر نہیں دیا جائے گایا مردار کا مہر باندھا اور بیہ ان کے ندہب میں جائز بھی ہولیتن ان صورتوں میں ان کے یہاں مہر شل کا تھم نددیا جاتا ہوتو ان صورتوں میں عورت کومہر نہ طے گا اگر چہوطی ہو چکی ہویا قبل وطی طلاق ہوگئ ہویا شوہر مرگیا ہوا گرچہوہ دونوں اب مسلمان ہوگئے یا مسلمانوں کے پاس اس کا مقدمہ پیش کیا ہو، ہاں باقی احکام نکاح ثابت ہوں گے، مثلاً وجوب نفقہ، وقوع طلاق، عدت، نسب، خیار بلوغ وغیرہ وغیرہ ۔ (درمختار)

مسئائی (۱۸ از مہرلازم نہیں۔ (۵) نکاح کیااوروطی بھی کرلی پھرولی نے ردکردیا تو مہرلازم نہیں۔ (3) (خانیہ) مسئائی (۱۹ ﷺ نابالغہ کے باپ کوحق ہے کہ اپنی لڑکی کا مہرِ معجّل شوہر سے طلب کرے اور اگر لڑکی قابلِ جماع ہے تو شوہر رخصت کراسکتا ہے اور اس کے لیے کسی سن (۵) کی تخصیص نہیں اور اگر اس قابل نہیں اگر چہ بالغہ ہو تو رخصت پر جہز نہیں کیا جاسکتا۔ (5) (درمختار، ردالحتار)

# لونڈی غلام کے نکاح کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

اورتم میں قدرت نہ ہونے کے سبب جس کے نکاح میں آزادعور تیں مسلمان نہ ہوں تواس سے نکاح کرے، جس کو

- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الخامس عشر، ج١، ص٣٢٧.
  - ٣٠٩ ص٠٤ ١٤٠٥ الدرالمختار "، كتاب النكاح، باب المهر، ج٤، ص٩٠٩.
  - € ..... "الفتاوي الحانية"، كتاب النكاح، فصل في النكاح على الشرط، ج١٠ص٠٦.
    - -/----
- € ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في لابي الصغيرة المطالبة بالمهر، ج٤ ، ص٢ ٣١٠.
  - 💣 🐧 ..... پ٥، النسآء: ٢٥.

تمھارے ہاتھ مالک ہیں،ایمان والی باندیاں اوراللہ (عزوجل)تمھارے ایمان کوخوب جانتا ہے،تم میں ایک دوسرے سے ہے تو اُن سے نکاح کروان کے مالکوں کی اجازت سے اور حسب دستوران کے مہرانھیں دو۔

خاری کرسول الله صلی الله احمد وا بوداود و ترندی و حاکم جابر رضی الله تعالی عند سے راوی ، کدرسول الله صلی الله تعالی علیه و تم مایا: ''جو غلام بغیر مولی کی اجازت کے نکاح کرے ، وہ زانی ہے۔'' (1)

ابوداود ابن عمر رض الله تعانی عنها ہے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: "جب غلام نے بغیر ا اجازت مولی کے نکاح کیا، تواس کا نکاح باطل ہے۔" (2)

امام شافعی و بیجی حضرت علی رضی الله تعالی عند سے راوی ، انھوں نے فرمایا: ''غلام دوعور توں سے نکاح کرسکتا ہے، زیادہ نہیں ۔'' (3)

<u> مسئانی کی جماتب اپنی لونڈی کا نکاح اپنے اون سے کرسکتا ہے اور اپنایا اپنے غلام کانہیں کرسکتا اور ماذون غلام ،لونڈی</u> کابھی نہیں کرسکتا۔<sup>(6)</sup> (روالمحتار)

مستانی کے مولی کی اجازت سے غلام نے نکاح کیا تو مہر ونفقہ خود غلام پر واجب ہے،مولی پرنہیں اور مرگیا تو مہر ونفقہ

- ❶ ..... "جامع الترمذي"،أبواب النكاح،باب ماجاء في نكاح العبد... إلخ،الحديث:١١١٠-٢٠ مـ ٣٥٩.
  - ◘ ..... "منن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في نكاح العبد... إلخ، الحديث: ٧٩ ، ٢ ، ح٢ ، ص ٣٣١.
- ◙ ....."السنن الكبرى"،للبيهقي،كتاب النكاح،باب نكاح العبد...إلخ،الحديث:١٣٨٩٧،ج٧،ص٥٥.
  - ◘ ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٦١٦.
  - 6 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٦١٦...
    - ۳۱ ٦٥٠٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص ٣١٦.

دونوں ساقط اور غلام خالص مہر ونفقہ کے سبب نیج ڈالا جائے گا اور مد بر مکا تب نہ بیجے جا ئیں بلکہ آنھیں تھم دیا جائے کہ کما کر اداکرتے رہیں۔ ہاں مکا تب اگر بدل کتابت سے عاجز ہوتو اب مکا تب ندر ہے گا اور مہر ونفقہ میں بیچا جائے گا اور غلام کی تھے اس کا مولی کرے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے سامنے قاضی تھے کردے گا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جن داموں کوفر وخت ہور ہاہے، مولی اپنے پاس سے اسنے دام دیدے اور فروخت نہ ہونے دے۔ (درمختار، ردالمحتار)

سَمَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عبر میں فروخت ہوا مگروہ دام ادائے مہر کے لیے کافی نہ ہوں تو اب دوبارہ فروخت نہ کیا جائے بلکہ بقیہ مہر اللّه بقیہ مہر کے اللّه بقیہ مہر کے بعد آزادی طلب کر سکتی ہے اورا گرخودائی عورت کے ہاتھ بیچا گیا تو بقیہ مہر ساقط ہو گیا اور نفقہ میں بیچا گیا اوراُن داموں سے نفقہ ادا نہ ہوا تو ہو باقی بعد عتق (2) لیے سکتی ہے اور بیچے کے بعد پھر اور نفقہ (3) واجب ہوا تو دوبارہ بیچے ہو، اس میں بھی اگر پچھ باتی رہا تو بعد آزادی۔ یو بیں ہرجد ید نفقہ میں بیچے ہو کتی ہے اور بقیہ میں نہیں۔ (4) (درمختار)

مسئائی ہے۔ کسی نے اپنے غلام کا نکاح اپنی لونڈی سے کر دیا تواضح بیہ ہے کہ مہر واجب ہی نہ ہوالیعنی جب کنیز ماذونہ (<sup>6)</sup>، مدیونہ <sup>(6)</sup> نہ ہو، ورنہ مہر میں بیچا جائے گا۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار )

مستان کی اجازت کو این خلام اور لونڈی پر جبری ولایت ہے یعنی جس سے جاہے نکاح کردے، ان کومنع کا کوئی حق نہیں مگر مکاتب و مکاتب کا نکاح بغیرا جازت نہیں کرسکتا اگر چہ نابالغ ہوں کردے گا تو ان کی اجازت پر موقوف رہے گا اور اگر نابالغ مکاتب و مکاتب و مکاتب نے بدل کتابت اواکر دیا اور آزاد ہوگئے تو اب مولی کی اجازت پر موقوف ہے جبکہ اور کوئی عصبہ نہ ہوکہ یہ بوجہ نابالغی اجازت کے اہل نہیں اور اگر بدل کتابت اواکر نے سے عاجز ہوئے تو مکاتب غلام کا نکاح اجازت مولی پر موقوف ہے اور مکاتب کا باطل ۔ (9) (عالمگیری)

۔ یعنی آزادی کے بعد۔ ۔ کھانے ، پینے وغیرہ کے اخراجات۔ ۔

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب نكاح الرقيق، ج٤،ص٣١٧ .

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص١٨ ٣١٠. ٣٢٠.

خرید وفروخت کے معالم میں اجازت یافتہ۔

الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٩١٩...

۵ .....المرجع السابق، ص ۳۲.

<sup>🦔 🔞 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح،الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص ٣٣٢،٣٣١.

تستان ٨٠٠ علام نے بغیراذن مولی نکاح کیا، اب مولی سے اجازت مانگی اس نے کہا طلاق رجعی دیدے تو اجازت ہوگئ اور پہلا نکاح صحیح ہوگیا اور کہا طلاق دیدے یا اُسے علیحدہ کردے توبیا جازت نہیں بلکہ پہلا نکاح ردہوگیا۔ (1) (درمختار) سَسَتَانَهُ 9 ﴾ مولی ہے نکاح کی اجازت لی اور نکاح فاسد کیا تو اجازت ختم ہوگئی یعنی پھر نکاح سیجے کرنا جاہے تو دوبارہ اجازت لینی ہوگی اور نکاح فاسد میں وطی کر لی ہے تو مہرغلام پر واجب یعنی غلام مہر میں بیچا جاسکتا ہے اورا گراجازت دینے میں مولی نے نکاح سیجے کی نیت کی تھی تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور نکاحِ فاسد کی اجازت دی تو یہی نکاح سیجے کی بھی اجازت ہے بخلاف وکیل کہاس نے اگر پہلی صورت میں نکاح فاسد کر دیا، تو ابھی وکالت ختم نہ ہوئی دوبارہ سیجے نکاح کرسکتا ہےاوراگراہے ا تکاحِ فاسد کاوکیل بنایا ہے تو نکاحِ سیجے کاوکیل نہیں۔(2) (درمختار)

مَسْتَانَةُ 🕕 🚽 غلام کونکاح کی اجازت دی تھی ،اس نے ایک عقد میں دوعورتوں سے نکاح کیا تو کسی کا نہ ہوا۔ ہاں اگر اجازت السي لفظول سے دي جن تعيم (3) مجھي جاتي ہے تو ہوجائے گا۔(4) (عالمگيري)

مستانی اس کسی نے اپنی لڑکی کا نکاح اینے مکاتب ہے کر دیا پھر مرگیا تو نکاح فاسد نہ ہوگا۔ ہاں اگر مکاتب بدل كتابت اداكرنے سے عاجز آيا تواب فاسد ہوجائے گاكدار كى اسكى مالكہ ہوگئى۔(6) (درمختار)

مراتب یامکا تب یامکا تبدنے نکاح کیااورمولی مرگیا تووارث کی اجازت سے مجمع ہوجائے گا۔(6) (عالمگیری)

مستان سا العثري كا نكاح موا توجو كهم برب مولى كو ملح كا،خواه عقد سے مهر واجب موامو يا دخول سے،مثلاً نكاح فاسد کہاس میں نفس نکاح ہے مہرواجب نہیں ہوتا مگر مکا تبہ یا جس کا پچھ حصہ آزاد ہوچکا ہے، کہان کا مہرانھیں کو ملے گا مولیٰ کو نہیں۔ کنیز کا نکاح کردیا تھا پھر آزاد کردیا اب اُس کے شوہر نے مہر میں کچھا ضافہ کیا توبیجی مولی ہی کو ملے گا۔(7) (عالمگیری) سنائوا السیالی المالی بخیراجازت مولی نکاح کیا اوراجازت سے پہلے طلاق دے دی تو اگرچہ بیطلاق نہیں مگراب مولیٰ کی

اجازت ہے بھی جائزنہ ہوگا۔(8) (عالمگیری)

الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص ٢٢١.

€ .....المرجع السابق، ص٣٢٣\_٣٢٥. المرجع السابق، ص٣٢٣\_٣٢٥.

۳۳۲،۰۰۰ (الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص٣٣٢.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٣٢٦....

۳۳۳ الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص٣٣٣.

۵.....المرجع السابق، ص٣٣٢.

😵 🕖 ....المرجع السابق، ص٣٣٢.

سَنَا اللهُ اللهُ

سر المردیا ہواگر چہ آزادی کے بعد صحبت ہوئی ہواور اگر مولی نے اجازت دے دی، تو مہر مولی کو ملے گا اگر چہ اجازت ک بعد آزاد کر دیا ہواگر چہ آزادی کے بعد صحبت ہوئی ہواور اگر مولی نے اجازت سے پہلے آزاد کر دیا اور وہ بالغہ ہے تو تکاح جائز ہوگیا پھراگر آزادی سے پہلے وطی ہو پچکی ہے تو مہر مولی کو ملے گا ور نہ لونڈی کواور اگر نابالغہ ہے تو آزادی کے بعد بھی اجازت مولی پر موقوف ہے، جبکہ کوئی اور عصب نہ ہو، ور نہ اس کی اجازت پر۔ (5) (عالمگیری)

مسئل 10 الله المسئل 10 المسئل 10 من الماح موااور مولى في كوامول كرما من جائز كيا تو نكاح سح ندموا (6) (عالمكيرى) مسئل 10 الله الله الله الله عن المالغ كى كنيز كا نكاح اس كفلام سے كيا توضيح ندموا (7) (عالمكيرى)

میں تاری ہے۔ اونڈی نے بغیرا جازت مولی نکاح کیا،اس کے بعد مولی نے وطی کی یاشہوت ہے بوسدلیا تو نکاح

فنخ بوگيا بمولي كونكاح كاعلم بويانه بو-(8) (عالمكيري)

<u> مسئل کو تا ہوگیا اور قبضہ سے پہلے اس کا نکاح کر دیا، تو اگر تھے تمام ہوگئ نکاح ہوگیا اور تھے فٹخ ہوگئ</u> تو نکاح بھی باطل ۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

مسئائی اسکا ہے۔ باپ کی کنیز کا بیٹے نے نکاح کردیا پھر باپ مرگیا تواب بینکاح بیٹے کی اجازت پرموقوف ہے،ردکردے گا تورد ہوجائے گااورا گربیٹے نے باپ کے مرنے کے بعد اپنا نکاح اس کی کنیز سے کیا توضیح نہ ہوا۔ (10) (عالمگیری) مسئائی ۲۲ گا۔ مکاتب نے اپنی زوجہ کوخریدا تو نکاح فاسد نہ ہوا اور اگر طلاق بائن دیدی پھر نکاح کرنا چاہے تو بغیر اجازت نہیں کرسکتا۔ (11) (عالمگیری)

🗨 يعني اجازت كے بغير۔ 🔞 📆 قاء مالك۔ 🔞 🦟 يدار۔

€....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص٣٣٣.

5 .....المرجع السابق، ص ٣٣٥. 6 .....المرجع السابق، ص ٣٣٣.

٣٣٤....المرجع السابق.
٣٣٤....المرجع السابق، ص ٣٣٤.

۳۳٤ الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص٣٤.

🕕 ....المرجع السابق، ص٣٣٤.

🥷 🖚 ....المرجع السابق.

ستانہ ۳۳﴾ لونڈی کا نکاح کردیا تو مولی پر بیرواجب نہیں کہاہے شوہر کے حوالے کردے اور خدمت نہ لے (اوراس کوتَبُوِیَه کہتے ہیں۔) ہاں اگر شوہر کے پاس آتی جاتی ہاور مولی کی خدمت بھی کرتی ہے تو یوں کرسکتی ہے اور شوہر کوموقع ملے تو وطی کرسکتا ہےاورا گرشو ہرنے مہرادا کر دیا ہے تو مولی پر بیضرور ہے کہا تنا کہددے اگر بچھے موقع ملے تو وطی کرسکتا ہےاورا گرعقد میں جبوبیر کی شرط تھی جب بھی مولی پر واجب نہیں۔(1) (ورمختار)

ستان ۲۳ ﴾ اگر كنيز كواس كے شوہر كے حوالے كر ديا جب بھى مولى كوا ختيار ہے، جب جا ہے اس سے خدمت لے اور ز مانهٔ بتوید میں نفقہ اور رہنے کومکان شوہر کے ذمہ ہے اور اگر مولی واپس لے تو مولی پر ہے، شوہر سے ساقط ہو گیا اور اگر خود کسی سمسی وفت اینے آقا کا کام کر جاتی ہے ،مولی نے تھم نہیں دیا ہے تو نفقہ وغیرہ شوہر ہی پر ہے۔ یو ہیں اگر مولی ون میں کام لیتا ہے مگررات کوشو ہر کے مکان پر بھیج ویتا ہے جب بھی نفقہ شوہریر ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مستان کے اورواپس لینے کے بعددی تو مولی میں طلاق ہائن دی تو نفقہ وغیرہ شوہر کے ذمہ ہے اورواپس لینے کے بعددی تو مولی ر ـ <sup>(3)</sup> (عالمگيري)

مستالہ ۲۷ ﷺ جس کنیز کا نکاح کردیا اے سفر میں لے جانا جا ہتا ہے، تو مطلقاً اے اختیار ہے اگر چہ شوہر منع کرے بلکہ اگرچیشو ہرنے پورامبروے دیا ہو۔(4) (ورمختار،روالحتار)

سنان ۲۷ ﴾ جس كنيز ہے وطى كرتا ہے اب اس كا نكاح كرنا جا ہتا ہے تو استبرا واجب ہے، اگر نكاح كر ديا اور چھ مہينے ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو بچہ مولی کا قرار دیا جائے گا یعنی جبکہ وہ کنیزام ولد ہوا ورمولی نے انکار نہ کیا ہوا ورام ولد نہ ہوتو وہ بچہ مولی کا اس وفت ہے جب اس نے دعویٰ کیا ہواورا گر لاعلمی میں نکاح کیا تو بہرصورت نکاح فاسد ہے۔شوہرنے وطی کی ہے تو مہر واجب ہے،ورنہیں اوردانستہ (5) نکاح کردیا تو نکاح ہوجائے گا۔ (6) (ورمختار،روالحتار)

سَمَانَةُ ٢٨﴾ كنيركا نكاح كرديا تواس ہے جو بچہ پيدا ہوگا، وہ آزادنہيں مگر جبكہ نكاح ميں آزادى كى شرط لگا دى ہوتواس

- ٣٢٩\_٣٢٧، "الدوالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٣٢٧ ٣٢٩.
  - المرجع السابق، ص ٢٩ موغيره.
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص٣٥٥.
- ◘....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب نكاح الرقيق،مطلب:في الفرق بين الاذن والاجازة، ج٤،ص٣٢٩..
  - 🗗 ....جان بوجھ کر۔
- 🧓 🚳 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب نكاح الرقيق،مطلب:في الفرق بين الاذن والاحازة،ج٤،ص ٣٣٠.

نکاح ہے جتنی اولا دیں پیدا ہوئیں آزاد ہیں اورا گرطلاق دے کر پھرنکاح کیا تو اس نکاح ٹانی کی اولا د آزاد نہیں۔ (1) (درمختار)

مست اور میں اور اور میں پیدا ہوئیں آزاد ہیں اورا گرطلاق دے کر پھرنکاح کیا تو اس نکار ڈالا ،اگر چہ خطأ قتل واقع ہوا تو مہر ساقط ہو گیا جبکہ وہ مولی عاقل بالغ ہوا ورا گرلونڈی نے خودکشی کی یا مرتدہ ہوگئی یا اس نے اپنے شوہر کے بیٹے کا بشہوت بوسہ لیا یا شوہر کی وطی کے بعد مولی نے قبل کیا تو ان صورتوں میں مہر ساقط نہیں۔ (2) (درمختار)

ستان و استان و استان و استان و استان و استان و استان و و استان و استان و استان و استان و استان و استان و و استان و و استان و استان و استان و استان و و استان و اس

مسئل الهرب المسئل المسئل المربي المربيات المربي

مسئائی سال جاری کی خیرات کرات کے جونا حکم قاضی پر موقوف نہیں اورا گرا زادی کی خبران کرسا کت رہی تو خیار (5) باطل نہ ہوگا، جب تک کوئی فعل ایسانہ پایا جاوے جس سے نکاح کا اختیار کرنا سمجھا جائے اور مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تواب اختیار نہ رہا ہوگا، جب تک کوئی فعل ایسانہ پایا جاوے جس سے نکاح کا اختیار ماتا ہے تواس کا بید جہل عذر قرار دیا جائے گا، لہذا مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اپنے قس کواختیار کیا تکاح فنج ہوگیا اور بیا ختیار صرف باندی کے لیے ہے، غلام کوئیس اور خیار بلوغ یعنی نابالغ کا تکاح اگر اس کے باپ یا دادا کے سواکسی اور ولی نے کیا ہوتو وقت بلوغ اسے فنج نکاح کا اختیار ماتا ہے گر خیار بلوغ سے نکاح فنج ہونا وقت اگر سکوت کیا تو خیار جاتا رہا، جبکہ نکاح کا علم ہوا ور بیآ خرمجلس تک نہیں رہتا بلکہ فورا فنج کرے تو فنج ہوگا ور نہیں اور اس میں جہل عذر نہیں اور خیار بلوغ عورت ومرد دونوں کے لیے حاصل ۔ (6) (خانیہ وغیرہ) فنج کرے تو فنج ہوگا ور نہیں اور اس میں جہل عذر نہیں اور خیار بلوغ عورت ومرد دونوں کے لیے حاصل ۔ (6) (خانیہ وغیرہ)

- ٣٢٧س الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٣٢٧...
  - 2 .....المرجع السابق، ص٣٣٢.
  - ❸ .....المرجع السابق، ص٣٣٣\_٣٣٥، وغيره.
    - 🗗 .... المرجع السابق، ص٣٢٦ .
      - 🗗 .....اختيار ـ
- الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الأولياء، ج١، ص٥٧ ٣٥، وغيره.

اور مولی نے نہ اجازت دی، نہ در کیا اور آزاد کر دیا تو تکاح سے جہوگیا اور خیار عتی نہیں ہے۔ (1) (در مختار)

مستانی سے بھی کی گئیز سے نکاح کیا اور اس سے اولا دہوئی تو یہ اولا دا پنے بھائی کی طرف سے آزاد ہے مگر وہ کنیز ام ولد نہوئی۔ یو ہیں اگر باپ کی کنیز سے نکاح کیا تو اولا دباپ کی طرف سے آزاد ہوگی اور کنیز ام ولد نہیں۔ (2) (عالمگیری)

مستانی سے بھی اگر باپ کی کئیز سے نکاح کیا تو اولا دنہ ہوئی تو عقر واجب ہے اور وطی حرام ہے اور عقر ہیہ ہے کہ صرف باعتبارِ جمال جو اس کی مشل کا مہر ہونا چاہیے، وہ دینا ہوگا اور اولا دنہ ہوئی اور باپ نے اس کا دعوی کی گیا اور وہ باپ تحر مسلم، عاقل جو تو نسب فابت ہوجائے گا بشرطیکہ وقت وطی سے وقت دعوی تک لاکا اس کنیز کاما لک رہے اور کنیز باپ کی ام ولد ہوجائے گی اور اولا د آزاد اور باپ کنیز کی تحر بیسی اور آگر اس در میان ہیں لڑ کے نے اس کنیز کو اپنے بھائی کے ہاتھ بھی ڈالا، جب بھی نسب فابت ہوگا اور اولا دکی قیمت نہیں اور آگر اس در میان ہیں لڑ کے نے اس کنیز کو اپنے بھائی نے کہا تھی تھی کہ یہ میر کی اولا د کا باپ نے دعوی کیا تو ان سب صورتوں ہیں خیس اور باپ نے دعوی کی کیا کہ یہ میر کی اور کیا ہو یا کا فریا مجنون یا غلام ہو بشرطیکہ وقت علوق سے (3) وقت میں اور باپ نے دعوی کر نے نے نسب فابت نہ ہوگا جب تک لڑکا باپ کی تھد این نہ کر ہے۔ (3) (درمختار مرد الحکی اور دیا تک دورکی اولا دیا باپ کے دعوی کیا ہو یا کا فریا مجنون یا غلام ہو بشرطیکہ وقت علوق سے (6) وقت میں تک دورکی تک دادا کو ولا بے حاصل ہو۔ (5) ورمختار)

# نکاح کافر کا بیان

زہری نے مرسلا روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے زمانہ میں پچھے مورتیں اسلام لائیں اوران کے شوہر کا فرتھے پھر جب شوہر بھی مسلمان ہوگئے، تواسی پہلے نکاح کے ساتھ بیٹورتیں ان کوواپس کی گئیں۔ (6) یعنی جدید نکاح نہ کیا گیا۔ سیستان ایس جس شم کا نکاح مسلمانوں میں جائز ہے اگر اُس طرح کا فرنکاح کریں توان کا نکاح بھی صبح ہے مگر بعض اس قتم کے نکاح ہیں جومسلمان کے لیے ناجائز اور کا فرکر لے تو ہوجائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ نکاح کی کوئی شرط مفقو دہو،

- € ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٣٩...
- ۳۳٦ الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب التاسع في نكاح الرقيق، ج١، ص٣٣٦.
- ◙....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب النكاح،باب نكاح الرقيق،مطلب:في حكم اسقاط الحمل،ج٤،ص٠٣٤٣.٣٥.
  - € .....یعنی حاملہ ہونے کے وقت ہے۔
  - الدرالمختار "، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، ج٤، ص٣٤٣.
  - ى 6 ..... "كنز العمال"، كتاب النكاح، الحديث: ٢٥٨٤٢، ج١٦ ، ص ٢٣٠.

مثلاً بغیر گواہ نکاح ہوایاعورت کا فرکی عدّت میں تھی ،اس سے نکاح کیا مگر شرط ہیہ ہے کہ کفارا یسے نکاح کے جائز ہونے کے معتقد ہوں۔ پھرا یسے نکاح کے بعدا گردونوں مسلمان ہو گئے تو اس نکاح سابق پر باتی رکھے جائیں (1) جدید نکاح کی حاجت نہیں۔ یو ہیں اگر قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا تو قاضی تفریق نہ کرےگا۔ (درمختاروغیرہ)

سَمَعُ اللّهُ اللّهِ كَافِر فِي مَارِم سِ نَكَاحَ كِيا، اگراييا نكاح ان لوگول ميں جائز ہوتو نكاح كے لوازم نفقہ وغيرہ ثابت ہو جائيں گے مگرايك دوسرے كا دارث نه ہوگا اور اگر دونوں اسلام لائے يا ايك تو تفريق كردى جائے گی۔ يو بيں اگر قاضى ياكسى مسلمان كے پاس دونوں في اس كا مقدمہ پيش كيا تو تفريق كردے گا اور ايك في كيا تونہيں۔(3) (عالمگيرى وغيرہ)

مسئ الآس و بہنوں کے ساتھ ایک عقد میں نکاح کیا، پھرا یک کوجدا کردیا پھرمسلمان ہوا تو جو باتی ہے اس کا نکاح سیج ہے، اُسی نکاح پر برقر ارر کھے جا ئیں اور جدانہ کیا ہو تو دونوں باطل اورا گر دوعقد کے ساتھ نکاح ہوا تو پہلی کا سیجے ہے، دوسری کا باطل ۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلی کی از این کافر نے عورت کو تین طلاقیں دیدیں، پھراس کے ساتھ بدستور رہتار ہانداس سے دوسر سے نکاح کیا، نداس نے دوبارہ نکاح کیا یاعورت نے خلع کرایا اور بعد خلع بغیر تجدید نکاح بدستور رہا کیا تو ان دونوں صورتوں میں قاضی تفریق کردے گا اگر چہنہ مسلمان ہوا، نہ قاضی کے پاس مقدمہ آیا اور اگر تین طلاقیں دینے کے بعد عورت کا دوسر سے نکاح نہ ہوا مگر اس شوہر نے تجدید نکاح کی تو تفریق نہ کی جائے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلی هستان کی سند سلمان نے نکاح کیا تھا اور طلاق دے دی، ہنوز (<sup>6)</sup>عدت ختم نہ ہوئی تھی کہ اس سے کسی کا فر نے نکاح کیا تو تفریق <sup>(7)</sup> کر دی جائے۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار )

مسئائیں کے دوج وزوجہ دونوں کا فرغیر کتابی تھے،ان میں سے ایک مسلمان ہوا تو قاضی دوسرے پراسلام پیش کرے اگرمسلمان ہوگیا فبہا (9) اورا نکار یاسکوت کیا تو تفریق کردے،سکوت کی صورت میں احتیاط بیہے کہ تین بارپیش کرے۔ یو ہیں

- ای پہلے نکاح پر باقی رکھے جا کیں۔
- الدرالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٤٧ ـ ١ ٥٣٠، وغيره.
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٧، وغيره.
  - ₫....المرجع السابق. ⑤....المرجع السابق.
    - 6 --- انجمی 🗗 --- جدائی۔
  - الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٢٥٣.
    - 🚙 💿 میلین تکاح سابق پر باقی رکھے جائیں سے نکاح کی ضرورت میں۔

اگر کتابی کی عورت مسلمان ہوگئ تو مرد پراسلام پیش کیا جائے ،اسلام قبول نہ کیا تو تفریق کردی جائے اورا گردونوں کتابی ہیں اور مردمسلمان ہوا تو عورت بدستوراس کی زوجہ ہے۔<sup>(1)</sup> (عامہ کتب)

مسئائی کے اور اگر ایالغ لڑکا یالئی سجھ دار ہوں تو ان کا بھی وہی تھم ہاور نا سجھ ہوں تو انظار کیا جائے ، جب تمیز آ جائے تو اسلام پیش کیا جائے اورا گرشو ہر مجنون ہے تو اس کا انظار نہ کیا جائے کہ ہوش میں آئے تو اس پراسلام پیش کریں بلکہ اس کے باپ ماں پراسلام پیش کریں ان میں جوکوئی مسلمان ہوجائے وہ مجنون اس کا تالج ہا ور مسلمان تر اردیا جائے گا۔اورا گرکوئی مسلمان نہ ہوا تو تفریق کر دیں اورا گراس کے والدین نہ ہوں تو قاضی کسی کو اس کے باپ کا وصی قرار دے کرتفریق کردے۔ بیسب تفصیل جنون اصلی (2) میں ہے اورا گروہ پہلے مسلمان تھا تو وہ مسلمان ہی ہا گرچاس کے ماں باپ کا فرہوں۔ (3) (در مختار ، ردا کہختار) جنون اصلی (2) میں ہور سے ہوگئی تو تفریق نہیں۔ یو ہیں اگر یہود بی تھی اب نفرانیہ ہوگئی تو تفریق نہیں۔ یو ہیں اگر مسلمان کی عورت نفرانیہ ہوگئی تو برستور نوجہ ہے۔ یو ہیں اگر مسلمان کی عورت نفرانیہ ہوگئی یا یہود بی تھی ، نفرانیہ ہوگئی تو برستور اس کی عورت ہے۔ (در المحتار)

مستان و بیتمام صورتیں اس وقت ہیں کہ دارالاسلام میں اسلام قبول کیا ہواورا گردارالحرب میں مسلمان ہوا تو عورت تین حیض گزرنے پرنکاح سے خارج ہوگئی اور حیض ندآتا ہوتو تین مہینے گزرنے پر۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے حیض ندآتا ہو یا بڑھیا ہوگئی کہ حیض بند ہو گیا اور حاملہ ہوتو وضع حمل سے نکاح جاتار ہا اور بیتین حیض یا تین مہینے عدت کے نہیں۔ (5) (ورمختار، روالحکتار) ہوگئی کہ حیض بند ہو گیا اور الکر وہ جو جگہ ایسی ہو کہ نہ دارالاسلام ہو، نہ دارالحرب وہ دارالحرب کے حکم میں ہے۔ (6) (درمختار) اورا گروہ جگہ دارالاسلام ہو گرکا فرکا تسلط ہو جیسے آج کل ہندوستان تو اس معاملہ میں ہیر بھی دارالحرب کے حکم میں ہے، یعنی تین حیض یا تین مہینے گزرنے پرنکاح سے باہر ہوگی۔

مستان ال الدوارالاسلام مين آكرد بناگا، دوسرادارالحرب مين رباجب بھي عورت تكاح سے باہر ہوجائے گى،مثلاً

- ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٤ ٥،٣٥ ٣٦٠، ٣٦.
  - سدوہ جنون جو بالغ ہونے سے پہلے لاحق ہوااور بالغ ہونے کے وقت بھی موجو در ہاہو۔
- € ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٤٥٣.
- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مطلب: في الكلام على ابو ي النبي صلى الله عليه و سلم... إلخ، ج٤ ، ص٤ ٣٥.
  - € ....."الدرالمحتار"و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مطلب: الصبي والمحتون ليساباهل... إلخ، ج٤ ، ص٥٩٨.
    - ۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٩٥٩.

مسلمان ہوکر یاذی بن کردارالاسلام میں آیا یہاں آکرمسلمان یاذی ہوایا قیدکر کے دارالحرب سے دارالاسلام میں لایا گیا تو 
نکاح سے باہر ہوگئ اور اگر دونوں ایک ساتھ قید کر کے لائے گئے یا دونوں ایک ساتھ مسلمان یاذی بن کروہاں سے آئے یا یہاں 
آکرمسلمان ہوئے یاذمہ قبول کیا تو نکاح سے باہر نہ ہوئی یا حربی امن لے کردارالاسلام میں آیایامسلمان یاذی دارالحرب کوامان 
لے کر گیا تو عورت نکاح سے باہر نہ ہوگی۔ (1) (درمختار)

سَمَّنَا الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ اللَّمِيِّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ الل

ستان اس استان اس استان استان المام میں آئی ، مسلمان ہوکر یاذمی بن کر یا یہاں آ کرمسلمان یاذ میہ ہوئی تو اگر حاملہ نہ ہو، فوراً نکاح کرسکتی ہے اور حاملہ ہوتو بعد وضع حمل مگریہ وضع حمل اس کے لیے عدت نہیں۔ (4) (درمختار)

مستان المرائيك عقد مين الارتفاق المراس كالركى دونوں الله الله مسلمان ہوا، اگرائيك عقد مين اكاح ہوا تو دونوں كا باطل اور عليحده عليحده الكاح كيا اور دخول كى ہے نہ ہوا تو پہلا اكاح صحيح ہے دوسرا باطل اور دونوں ہے وطی كرلى ہے تو دونوں باطل اور اگر پہلے ایک ہے الکا اور اگر پہلے ایک ہے اور دخول ہمی ہوگیا، اس كے بعد دوسرى ہے اكاح كيا تو پہلا جائز دوسرا باطل اور اگر پہلی ہے صحبت نہ كی، مگر دوسرى ہے كى تو دونوں باطل، مگر جبكہ پہلی عورت ماں ہوا ور دوسرى اسكى بيثى اور فقط اس دوسرى ہے وطی كى تو اس لاكى ہے ہو اکاح كيا تاكہ ہوگا كے اللہ الكی ہوگیا کہ اللہ ہوگی ہوگیا ہے الركى ہے ہو الاكاح كيا تو اللہ ہوگیا ہوگیا

مسئلہ اللہ عورت مسلمان ہوئی اور شوہر پر اسلام پیش کیا گیا، اس نے اسلام لانے سے انکار یاسکوت کیا تو تفریق کی جائے گی اور بیتفریق طلاق قرار دی جائے، یعنی اگر بعد میں مسلمان ہوا اور اس عورت سے نکاح کیا تو اب دوہی طلاق کا مالک رہے گا، کہ مجملہ تین طلاقوں کے ایک پہلے ہو چکی ہے اور بیطلاق بائن ہے اگر چہ دخول ہو چکا ہو یعنی اگر مسلمان ہوکر

- الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٥٨.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح،الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١،ص٣٣٨.
- الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٨.
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص ٣٦١.
- ٣٣٩....."الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٩.

رجعت کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا، بلکہ جدید نکاح کرنا ہوگا اور دخول ہو چکا ہوتو عورت پرعدّت واجب ہے اور عدّت کا نفقہ شوہر سے لے گی اور پورا مہر شوہر سے لے سکتی ہے اور قبل دخول ہوتو نصف مہر واجب ہوا اور عدّت نہیں اور اگر شوہر مسلمان ہوا اور عورت نے انکار کیا تو تفریق فنخ نکاح ہے، کہ عورت کی جانب سے طلاق نہیں ہوسکتی ہے پھرا گروطی ہو پچکی ہے تو پورا مہر لے سکتی ہے ور نہ پچھ نہیں۔ (1) (در مختار ، بحر)

سر المراق المرا

مسکائی ۱۸ ﷺ دونوں ایک ساتھ مرتد ہوگئے کچرمسلمان ہوئے تو پہلا نکاح باقی رہا اور اگر دونوں میں ایک پہلے مسلمان ہوا کچر دوسرا تو نکاح جاتا رہا اور اگر بیمعلوم نہ ہو کہ پہلے کون مرتد ہوا تو دونوں کا مرتد ہونا ایک ساتھ قرار دیا جائے۔(4)(عالمگیری)

ستان و الله عورت مرتده ہوگئ تواسلام لانے پرمجبور کی جائے یعنی اسے قید میں رکھیں، یہاں تک کدمرجائے یا اسلام لائے اور جدید نکاح ہوتو مہر بہت تھوڑ ارکھا جائے۔(5) (درمختار)

کری تا کہ کہ کہ کہ کہ کا تو اس کے کلمہ کفر جاری کیا تا کہ شوہر سے پیچھا چھوٹے بیاس لیے کہ دوسرا نکاح ہوگا تو اس کا مہر بھی وصول کرے گی تو ہر قاضی کو اختیار ہے کہ کم سے کم مہر پر اسی شوہر کے ساتھ نکاح کر دے ،عورت راضی ہو یا ناراض اور عورت کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے سے نکاح کرلے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

€....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٤٥٣.

و"البحر الرائق"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٣، ص٣٦٧- ٣٧٠.

🗨 ....اليى غورت جس مصحبت كى گئى ہو۔

- ٣٦٢ الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٣٦٢.
- ₫....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٩.
  - 5 ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٣٦٣...
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٣٣٩.
  - 🧒 🗗 ....المرجع السابق.

ہاں اگر بچہ دارالحرب میں ہے اور اس کا باپ دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو اس صورت میں اس کا تابع نہ ہوگا اور اگر ایک کتابی ہے، دوسرا مجوی یابت پرست تو بچہ کتابی قرار دیا جائے۔(1) (عامہ کتب)

مسئائی اس کے مار میں میں میں میں کا کسی لڑی ہے نکاح ہوا اور اس لڑی کے والدین مسلمان تھے، پھر مرتد ہوگئے تو وہ لڑی نکاح سے باہر نہ ہوئی اور اگر لڑی کے والدین مرتد ہوکرلڑی کو لے کر دار الحرب کو چلے گئے تو اب باہر ہوگئی اور اگر اس کے والدین میں سے کوئی حالت اسلام میں مرچکا ہے یا مرتد ہونے کی حالت میں مرا پھر دوسرا مرتد ہوکرلڑی کو دار الحرب میں لے گیا تو باہر نہ ہوئی ۔ خلاصہ یہ کہ والدین کے مرتد ہونے ہے چھوٹے بچے مرتد نہ ہوں گے، جب تک دونوں مرتد ہوکرا سے دار الحرب کو نہ لے جا کیں ۔ نیزیہ کہ ایک مرگیا تو دوسرے کے تابع نہ ہوں گے اگر چہ بیر مرتد ہوکر دار الحرب کو لے جائے اور تابع ہونے میں بیشر ط جا کیں ۔ نیزیہ کہ ایک مرگیا تو دوسرے کے تابع نہ ہوں گے اگر چہ بیر مرتد ہوکر دار الحرب کو لے جائے اور تابع ہونے میں بیشر ط ہے کہ خودوہ بچاس قابل نہ ہو کہ اسلام و کفر میں تمیز کر سکے اور سمجھ وال ہے تو اسلام و کفر میں کی کا تابع نہیں ۔

مجنون بھی بچہ ہی کے حکم میں ہے کہ وہ تالع قرار دیا جائے گا، جبکہ جنون اصلی ہواور بلوغ سے پہلے یا بعد بلوغ مسلمان تھا پھرمجنون ہوگیا تو کسی کا تابع نہیں، بلکہ بیمسلمان ہے۔ بوہرے کا بھی یہی حکم ہے، کہاصلی ہے تو تابع اورعارضی ہے تونہیں۔(2)(عالمگیری، درمختاروغیرہا)

مسئ المران المال بھی نہ ہوا۔ مسئ اللہ اللہ اللہ ہواور بھی بھی رکھتا ہو گراسلام ہے واقف نہیں تو مسلمان نہیں یعنی جبکہ ایمان اجمالی بھی نہ ہو۔ مسئ اللہ اللہ ہوں تر دومر تد ہ کا نکاح کسی نے بیس ہوسکتا، نہ مسلمان ہے، نہ کا فرے، نہ مرتد ہ و مرتد ہے۔ (درمختار) مسئ اللہ اللہ کا باریویں ہواجب بھی اسے مسئ اللہ ہواجب بھی اسے

حلاله کی اجازت نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

- ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص٣٦٧ ـ ٣٦٩.
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤ ،ص ٢٧١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١، ص٩٣٩ ـ ٠ ٣٤، وغيرهما.

- ٣٧٢ مختار "، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، ج٤، ص ٣٧٢.
- ₫ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، ج١،ص٠٣٤.
  - 😸 🗗 ....المرجع السابق.

# ہاری مقرر کرنے کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

#### ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ آلِاتَعْدِ لُوْ افْوَاحِدَةً آوْمَامَلَكُ أَيْمَانَكُمْ لَوْلِكَ آدُنَّى آلِاتَعُولُوْا ﴿ ﴿ فَانْ خِفْتُمُ آلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

اگرشمصیں خوف ہو کہ عدل نہ کرو گے تو ایک ہی ہے نکاح کرویا وہ باندیاں جن کےتم مالک ہو، بیزیادہ قریب ہےاس ہے کہتم سے ظلم ندہو۔

اور فرما تاہے:

# ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓ ا أَنْ تَعْدِلُوْ ابَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَاتَبِينُلُوْ اكُلَّ الْمَيْلِ فَتَلَمُ وَهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْ وَالْمُعَلِّقَةِ مُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ كَانَ غَفُومُ الرَّحِيْمُ اللهِ ٤٠٠ (2)

تم سے ہرگز نہ ہوسکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگر چہ حرص کر وتو بیتو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جا وَاور دوسری کو لئکتی حچھوڑ دواورا گرنیکی اور پر ہیز گاری کر وتو بے شک اللہ (عزوجل) بخشنے والامہر بان ہے۔

<u> خاربنٹ انٹیں۔</u> امام احمد وابو داو دونسائی وابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:''جس کی دوعورتیں ہوں ،ان میں ایک کی طرف مائل ہوتو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا آ دھا دھڑ مائل ہوگا۔'' <sup>(3)</sup>

تر ندی اور حاکم کی روایت ہے، کہ''اگر دونوں میں عدل نہ کرے گا تو قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس طرح پر کہ آ دھادھ'سا قط(بکار) ہوگا۔'' <sup>(4)</sup>

خارین کی، ابوداودوتر ندی ونسائی وابن ماجه وابن حبان نے ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت کی، که رسول الله تعالی طبه وابی عدل فرماتے اور کہتے: ''اللی! میں جس کا مالک ہوں، اس میں میں نے بیقسیم کر دی اور جس کا مالک تو ہے میں مالک نہیں (یعنی محبت قلب) اس میں ملامت ندفرما۔'' (5)

٠٠٠٠٠ ع، التساء:٣٠ و ١٢٩: ١٢٩.

<sup>◙ .....&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء الحديث: ٣٣ ١ ٢ ٢ - ٢ ٢ ، ص ٢ ٥٣.

<sup>◘.....&</sup>quot;جامع الترمذي"،أبواب النكاح،باب ماجاء في التسوية بين الضرائر،الحديث:٤٤١١،ج٢،ص٣٧٥.

ك ..... اسنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، الحديث: ٢١٣٤، -٢٠٠٥، ٥٣٠٠.

خاریت سی الله تعالی علیه الله مینین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ، که حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم جب سفر کا اراده فرماتے تو از واج مطہرات میں قرعہ ڈالتے ، جن کا قرعه لکا تاضیں اپنے ساتھ لے جاتے ۔'' (3)

### مسائل فقهيه

جس کی دویا تین یا چارعورتیں ہوں اس پرعدل فرض ہے، یعنی جو چیزیں اختیاری ہوں ، اُن میں سب عورتوں کا کیساں لحاظ کر ہے یعنی ہرا کیکواس کا پوراحق ادا کر ہے۔ پوشاک <sup>(4)</sup> اور نان نفقہ اور رہنے سینے میں سب کے حقوق پورے ادا کرے اور جو بات اس کے اختیار کی نہیں اس میں مجبور ومعذور ہے ، مثلاً ایک کی زیادہ محبت ہے ، دوسری کی کم ۔ یو ہیں جماع سب کے ساتھ برابر ہونا بھی ضروری نہیں۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئائی استان است مرتبہ جماع قضاءً واجب ہاور دیائۂ بیتھم ہے کہ گاہےگاہے<sup>(6)</sup> کرتارہے اوراس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں مگرا تنا تو ہو کہ عورت کی نظرا وروں کی طرف نہ اُٹھے اوراتنی کثرت بھی جائز نہیں کہ عورت کو ضرر پہنچے اور بیاس کے بچھ <sup>(7)</sup> اور قوت کے اعتبارے مختلف ہے۔ <sup>(8)</sup> (درمختار وغیرہ)

مستانة الكانى ايك بى بى بى بى جى مرمرداس كے پاس نہيں رہتا بلكه نمازروز هيں مشغول رہتا ہے، توعورت شوہرے مطالبه

- بہارشریعت کے شخوں میں اس مقام پر" عبد اللّه بن عمر "رضی الله تعالی عنبمالکھاہے، جو کتابت کی فلطی معلوم ہوتی ہے
   کیونکہ بیصدیث پاک" صحیح مسلم "میں حضرت سیدنا" عبداللّه بن عَمُوو" رضی الله تعالی عنبماہ مروی ہے اسی وجہ سے
   ہم نے اس کی تھیج کردی۔... عِلْمِیه
  - ◘ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الامارة، باب فضيلة الامير العادل... إلخ الحديث: ١٨ ١ (١٨٢٧ ، ص٥١٠١.
  - €..... "صحيح البحاري"، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات، الحديث: ٦٨٨ ٢ ، ج٢ ، ص ٢٠٨.
    - -سالاس
    - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٣٧٥.
    - الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٧٧، وغيره.

المدينة العلمية (دوت الاي) المدينة العلمية (دوت الاي)

کرسکتی ہے اورائے میں دیا جائے گا کہ عورت کے پاس بھی رہا کرے، کہ حدیث میں فرمایا: ((وَإِنَّ لِنوَوَجِکَ عَلَیْک خَصَّ ہے۔ 'روز مرتہ شب بیداری اور روزے رکھنے میں اس کاحتی تلف ہوتا ہے۔ رہا یہ کہ اس کے بیاس کے متعلق ایک روایت ہے۔ کہ چارون میں ایک ون اس کے لیے اور تین دن مہایہ کہ اس کے لیے اور تین دن عبادت کے لیے۔ اور سیحے ہیں ہے کہ اے تھم دیا جائے کہ عورت کا بھی لحاظ رکھے، اس کے لیے بھی کچھ وقت دے اور اس کی مقدار شوہرے متعلق ہے۔ اور جوہرہ ، خانیہ)

ستان سی اور پرانی، کوآری اور جیب، تندرست اور بیار، حاملہ اور غیر حاملہ اور وہ نابالغہ جو قابلِ وطی ہو،
حیض ونفاس والی اور جس سے ایلا یا ظہار کیا ہوا ور جس کوطلاق رجعی دی اور رجعت کا ارادہ ہوا وراحرام والی اور وہ مجنونہ
جس سے ایذ اکا خوف نہ ہو،مسلمہ اور کتا ہیے سب برابر ہیں،سب کی باریاں برابر ہوں گی۔ یو ہیں مردعنین (3) ہو یاختی (4)،
مریض ہویا تندرست، بالغ ہویا نابالغ قابلِ وطی ان سب کا ایک تھم ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلاً المراس عورت کے پاس جو کنیز ہے دوسری حرّہ تو آزاد کے لیے دو دن اور دورا تیں اور کنیز کے لیے ایک دن رات اور اگر اس عورت کے پاس جو کنیز ہے، ایک دن رات رہ چکا تھا کہ آزاد ہوگئی تو حرّہ کے پاس چلا جائے۔ یو ہیں حرّہ کے پاس ایک دن رات رہ چکا تھا اب کنیز آزاد ہوگئی ، تو کنیز کے پاس چلا جائے کہ اب اس کے یہاں دو دن رہنے کی کوئی وجہنیں، جو کنیز اس کی مِلک میں ہے اس کے لیے باری نہیں۔ (6) (عالمگیری)

مستان کی جاری میں رات کا اعتبار ہے البذا ایک کی رات میں دوسری کے یہاں بلاضرورت نہیں جاسکتا۔ون میں کسی حاجت کے لیے جاسکتا ہے اور دوسری بیار ہے تو اس کے پوچھنے کورات میں بھی جاسکتا ہے اور مرض شدید ہے تو اس کے یہاں رہ بھی سکتا ہے اور مرض شدید ہے تو اس کے یہاں رہ بھی سکتا ہے بعنی جب اس کے یہاں کوئی ایسا نہ ہوجس سے اس کا جی بہلے اور تیارداری کرے۔ایک کی باری میں دوسری سے دن میں بھی جماع نہیں کرسکتا۔ (7) (جو ہرہ نیرہ)

- ..... "صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق، الحديث: ٩٩ ١ ٥٠ ج٣، ص٢٦٣ .
  - ۳۳ الحوهرة النيرة "، كتاب النكاح ، الحزء الثاني ، ص٣٣.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في القسم، ج١، ص١٠٠.

- ہ۔۔۔۔ یعنی نامرد۔ ۔ ۔۔۔۔۔و چھی جس کے بھیے تکال دیئے گئے ہوں۔۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحادى عشر في القسم، ج١٠ ص٠٤٠.
  - 6 .....المرجع السابق .
  - ﴿ وَ الشاني، ص ٣٢... "الحوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الحزء الثاني، ص ٣٢.

### 

سَمَعَانَ کے کہاں بعد عشا توباری کے خلاف ہوا۔ ایعنی رات کا حصہ دونوں کے پاس برابر صرف کرنا چاہیے۔ رہادن اس میں برابری ضروری نہیں ایک کے پاس دن کا زیادہ حصہ گزرا، دوسری کے پاس کم تواس میں حرج نہیں۔(2) (ردالحتار)

ستان کی باری پراس مکان میں بلائے اوراگران میں ہے کی کانات سکونت کے علاوہ بھی اس کا کوئی مکان ہے۔اورای گھر میں ہے تو ہر ایک کواس کی باری بیں اس کے مکان پر چلا ایک کواس کی باری بیں اس کے مکان پر چلا جائے۔اوراگراتن مل باری میں اس کے مکان پر چلا جائے۔اوراگراتنی طاقت نہیں کہ دوسری کے یہاں جائے توصحت کے بعد دوسری کے یہاں استے ہی دن تھہرے جتنے دن باری میں اس کے یہاں تھا۔(3) (درمخار)

سن ای بلکہ ایک ہفتہ کی بھی مقرر کر کے ایک ایک دن کی باری مقرر کرے یا تین تین دن کی بلکہ ایک ایک ہفتہ کی بھی مقرر کر کے ایک ہوں مقرر کر کے ایک ہفتہ کی بھی مقرر کر کے ایک ہفتہ ہوتا ہے ہوتا رہی کا فتیار ہے کہ شروع کس کے پاس سے کرے ایک ہفتہ سے زیادہ ندر ہے۔ اور اگر ایک کے پاس جو مقرر کیا ہے اس سے زیادہ رہا تو دوسری کے پاس بھی استے ہی دنوں رہے۔ (در مختار، ردالحتار)

سینان ایستان و جب سب عورتوں کی باریاں پوری ہوگئیں تو کچھ دنوں ان میں کسی کے پاس نہ رہنے بلکہ کسی کنیز کے پاس رہنے یا تنہار ہے کا شوہرکوا ختیار ہے یعنی بیضرو نہیں کہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے یہاں رہے۔ (5) (ردالحتار)

سَنَالَةُ ١٦﴾ سفر كوجانے ميں بارى نہيں بلكہ شوہر كواختيار ہے جے جا ہے اس تھ لے جائے اور بہتريہ ہے كہ قرعہ

- ۱۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص ٣٨٥.
- ٢٨٣٠٠٠٠ ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٣٨٣٠.
- الدرالمحتار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٣٨٣.
- € ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٣٨٣.
  - ⊕ "دالمحتار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص٥٨٥.
  - ۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص ٣٨٠.

ڈالے جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے لے جائے اور سفر سے واپسی کے بعداور عور توں کو بیچی نہیں کہ اس کا مطالبہ کریں کہ جتنے دن سفر میں رہا۔اُستے ہی اُستے ونوں ان باقیوں کے پاس رہے بلکہ اب سے باری مقرر ہوگی۔ (1) (جوہرہ) سفر سے مراد شرعی سفر ہے جس کا بیان نماز میں گزرا۔عرف میں پردلیں میں رہنے کو بھی سفر کہتے ہیں بیمراد نہیں۔

ستائی اس عورت کواختیار ہے کہ اپنی باری سُوْت (2) کو مبدکر دے اور مبدکرنے کے بعد والی لینا جا ہے تو والیس لے سکتی ہے۔(3) (جو ہرہ وغیر ما)

ستائی اس کے باس نارہ اس نکاح کیااس شرط پر کہ ایک کے یہاں زیادہ رہے گایا عورت نے پچھے مال دیایا مہر میں سے پچھے کم کردیا کہ اس کے باس زیادہ رہے یا شوہر نے ایک کو مال دیا کہ وہ اپنی باری سوّت کودے دے یا ایک عورت نے دوسری کو مال دیا کہ بیدا پنی باری اسے دے دے یہ سب صورتیں باطل ہیں اور جو مال دیا ہے واپس ہوگا۔ (م) کمگیری)

مسئلة 10 المسئلة 10 المسترقيم كتمتع سب ورتول كساته يكسال كرنامتحب بواجب نبيل-(5) (فتح القدير)

سنتائی ۱۱ € ایک مکان میں دویا چندعورتوں کواکٹھانہ کرےاورا گرعورتیں ایک مکان میں رہنے پرخودراضی ہوں تورہ سکتی ہیں گرایک کے سامنے دوسری ہے وطی نہ کرےا گرایسے موقع پرعورت نے اٹکار کر دیا، تو نافر مان نہیں قرار دی جائے گی۔(6)(عالمگیری)

مسئلی کے استان کے جورت کو جنابت و چین و نفاس کے بعد نہانے پر مجبور کرسکتا ہے مگر عورت کتابیہ ہو تو جرنہیں۔
خوشبواستعال کرنے اور موئے زیرِ ناف (7) صاف کرنے پر بھی مجبور کرسکتا ہے اور جس چیز کی اور سے اسے نفرت ہے مثلاً کپا
لہن ، کچی پیاز ، مولی وغیرہ کھانے ، تمبا کو کھانے مقد پینے کومنع کرسکتا ہے بلکہ ہر مباح چیز جس سے شوہر منع کرے عورت کواس کا
مانناواجب ۔ (8) (عالمگیری ، روالحتار)

- ٣٣-٠٠٠٠ الجوهرة النيرة "، كتاب النكاح ، الجزء الثاني، ص٣٣.
  - 🗨 ..... سوتن بسوكن ـ
- الحوهرة النيرة"، كتاب النكاح، الجزء الثاني، ص٣٣، وغيرها.
- ٣٤١ --- "الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحادى عشر في القسم، ج١، ص ٢٤١.
  - 5 ..... "فتح القدير"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٣٠ص٢٠....
- الفتاوى الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحادى عشر في القسم، ج١٠ ، ص ٣٤١.
  - € .... يعنى ناف كے نيچے كے بال۔
- ٣٤١ من الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الحادى عشر في القسم، ج١، ص١٤٠.
   و"ردالمحتار"، كتاب النكاح، باب القسم، ج٤، ص ٣٨٥.

مسئان ۱۱ شاہری شوہر بناؤسنگارکوکہتا ہے بینیں کرتی یا وہ اپنے پاس بکلا تا ہے اور بینیں آتی اس صورت بیس شوہرکو مار نے کا بھی حق ہے اور نماز نہیں پڑھتی تو طلاق دینی جائز ہے اگر چہ مہرا داکر نے پر قادر نہ ہو۔ (1) (عالمگیری)

مسئان ۱۹ کے عورت کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہو، تو اگر شوہر عالم ہوتو اس سے پوچھ لے اور عالم نہیں تو اس سے کہے وہ

پوچھ آئے (2) اور ان صور تو ل میں اسے خود عالم کے یہاں جانے کی اجازت نہیں اور بیصور تیں نہ ہوں تو جا سکتی ہے۔ (3) (عالمگیری)

منع کرتا ہو۔ (4) (عالمگیری)

# حقوق الزّوجين

آج کل عام شکایت ہے کہ زن وشو (<sup>5)</sup> میں نااتفاقی ہے۔ مرد کوعورت کی شکایت ہے تو عورت کو مرد کی ، ہرایک دوسرے کے لیے بلائے جان (<sup>6)</sup> ہے اور جب اتفاقی نہ ہو تو زندگی تلخ<sup>(7)</sup> اور نتائج نہایت خراب آپس کی نااتفاقی علاوہ دنیا کی خراب کے دین بھی ہر باد کرنے والی ہوتی ہے اور اس نااتفاقی کا اثرِ بد<sup>(8)</sup> اضیں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اولا د پر بھی اثر پڑتا ہے اولا دے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے نہ مال کی عزت اس نااتفاقی کا ہڑا سب رہے کہ طرفین (<sup>9)</sup> میں ہرایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے اور باہم روا داری سے کامنہیں لیتے مردچا ہتا ہے کہ عورت کو بائدی سے بدتر کر کے دکھے اور عورت چاہتی حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے اور باہم روا داری سے کامنہیں لیتے مردچا ہتا ہے کہ عورت کو بائدی سے بدتر کر کے دکھے اور عورت چاہتی

- الفتاوى الهندية "، كتاب النكاح، الباب الحادى عشر في القسم، ج١، ص ٢٤٠.
- امیراہلسنّت، حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمدالیاس عطار قا دری رضوی دَ امّتُ بُرَ کَانُهُمُ الْعَالِيَه کے فیضان ہے دعوت اسلامی کے 80 سے
   ذا کد شعبہ جات میں سے ایک شعبہ " وارالا فقا واہلسست " بھی ہے، پورے پاکستان میں اس کی کی شاخیں ہیں جہاں بالمشافہ اور شیلیفون کے
   ذریعے نیز بذریعہ ڈاک مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے قربی دارالا فقا ہے اپنے شرعی
   مسائل کے حل کے رابط فرمائیں۔
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الباب الحادي عشر في القسم، ج١، ص ٢٤١.
    - 🗗 .....المرجع السابق،ص ٢٤٣١ ٣٤٢.
      - میاں بیوی۔
      - العنى مصيبت -
      - 7 ....مشكل، تكليف ده-
        - براارُ-.... 🔞
        - 📵 ....میان بیوی۔

ہے کہ مردمیراغلام رہے جو میں چاہوں وہ ہو، چاہے کچھ ہوجائے مگر بات میں فرق نہ آئے جب ایسے خیالاتِ فاسدہ طرفین میں پیدا ہوں گئے تو کیونکر نبھ سکے۔ دن رات کی لڑائی اور ہرا یک کے اخلاق وعادات میں برائی اور گھر کی بربادی اس کا نتیجہ ہے۔
قریم میں جس طرح حکم ترین کے لڑائی اور ہرا یک کے اخلاق وعادات میں برائی اور گھر کی بربادی اس کا نتیجہ ہے۔

قرآن مجيد ميں جس طرح بيتكم آيا كه: ﴿ اَلرِّجَالُ قَدُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ (1) جس مردول كى برائى ظاہر ہوتی ہے۔اى طرح بيمى فرمايا كه: ﴿ وَعَاشِمُ وُهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ ؟ ﴾ (2) جس كاصاف بيمطلب ہے كه ورتول كے ساتھ اچھى معاشرت كرو۔

ال موقع پرہم بعض حدیثیں ذکر کریں جن ہے ہرایک کے حقق کی معرفت حاصل ہوگر مردکوید دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ عورت کے کیا حقق ہیں انھیں ادا کرے اور عورت شوہر کے حقق دیکھے اور پورے کرے، بیدنہ ہو کہ ہرایک اپنے حقق ق کا مطالبہ کرے اور دوسرے کے جھو ق ہے سروکار ندر کھے اور یہی فساد کی جڑ ہے اور بیہ بہت ضرور ہے کہ ہرایک دوسرے کی بیجا باتوں کا مطالبہ کرے اور دوسرے کہ ہرایک دوسرے کی بیجا باتوں کا محل کرے اور اگر کسی موقع پر دوسری طرف سے زیادتی ہوتو آ مادہ بفساد (4) نہ ہو کہ ایسی جگہ ضد بیدا ہو جاتی ہے اور کہ ہوئی بات اُلجھ جاتی ہے۔

المومنین صلح الله مین میر یقدر بنی الله تعالی عنها سے روایت کی ، رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ''عورت پرسب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پراس کی ماں کا۔'' <sup>(5)</sup>

کریٹ کا تا کہ اللہ تعالی علیہ وہ کے اور امام احمد معاذ سے اور حاکم بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا: ''اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے بحدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو بجدہ کرے۔''(6) اس کے مثل ابوداوداور حاکم کی روایت قیس بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ سے ، اس میں بجدہ کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے مردوں کا حق عور توں کے ذمہ کر دیا ہے۔ (7)

- ٠١٩:النساء: ٣٤. ١٩٠٠...٠
- عنی ان باتوں کو برواشت کرے۔
   کے لئے تیار۔
- المستدرك"،للحاكم، كتاب البروالصلة،باب اعظم الناس حقا... إلخ،الحديث: ١٨ ٤ ٧٠ ج٥، ص ٤ ٢٠.
  و"كنزالعمال "، كتاب النكاح،الحديث: ٤ ٢٧٦ ٤، ج٦ ١، ص ١٤١.
  - ۵ ..... "المستدرك"، للحاكم، كتاب البروالصلة، باب حق الزوجة، الحديث: ٦٤٠ ج٥، ص٠٤٢.
  - 🤿 🗗 ..... "سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة ، الحديث: ١٤٠ ٢ ، ج٢ ، ص٣٣٥.

خاریث اللہ تعالیٰ علیہ وابن ماجہ وابن ماجہ وابن حبان عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ، کہ فر ماتے ہیں سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا کو حکم کرتا کہ غیرخدا کے لیے بحدہ کرے تو تھکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو بحدہ کرے ہتم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد (سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) کی جان ہے!عورت اپنے پروردگارکاحق ادانہ کرے گی جب تک شوہر کے گل حق ادانہ کرے گی جب تک شوہر کے گل حق ادانہ کرے ۔ (1)

ام احمدانس رخی الله تعالی عندے راوی، فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم: اگر آدمی کا آدمی کے لیے مجدہ کرنا درست ہوتا تو ہیں عورت کو تکم دیتا کہ اپنے شوہر کو تجدہ کرے کہ اس کا اس کے ذمہ بہت بڑا حق ہے ہاس کی جس کے قضہ تعدرت میں میری جان ہے! اگر قدم سے سرتک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور کچ لہو (2) بہتا ہو پھر عورت اسے جائے تو حق شوہرا دانہ کیا۔ (3)

خلابت ( الله صلى الوجريره رض الله تعالى عنه عمروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے جيں: ''شو ہر نے عورت كو بلايا اس نے افكار كرديا اور غصه بيس اس نے رات گزارى توضيح تك اس عورت پر فرشتے لعنت بھيجة رہتے ہيں۔''(4) اور دوسرى روايت بيس ہے كہ: ''جب تك شو ہراس سے راضى نه ہو ، الله عزد جل اُس عورت سے ناراض رہتا ہے۔ ( 5)

امام احمد وترفدی وابن ماجه معاذرض الله تعالی عدید راوی، که حضورِ اقدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حورعین کہتی ہیں خدا تجھے تل کرے، اِسے ایذانہ دے بیاتو تیرے پاس مہمان ہے، عنقریب جھے سے جدا ہوکر ہمارے پاس آئے گا۔" (6)

المجارية المجارة المحافرة عن الله تعالى عند سے راوى ، كەرسول الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: "عورت ايمان كامزه نه يائے گی جب تک حق شو ہرادانه كرے۔ " (7)

<u> الماریت ال</u> طبرانی میموندرخی الله تعالی عنها سے راوی ، که فرمایا: "جوعورت خداکی اطاعت کرے اور شو ہر کاحق اداکرے

- السست منن ابن ماجه"، أبواب النكاح، باب حق الزوج على المرأة الحديث: ١٨٥٣، ج٢، ص ١١٤.
  - 💋 ..... پيپ ملا ہوا خون۔
  - .... "المسند"،للإمام أحمد بن حنبل،مسند أنس بن مالك،الحديث: ٢٦١٤، ج٤، ص٢١٧.
- ..... "صحيح البخاري"، كتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدكم آمين... إلخ، الحديث: ٣٢ ٣٧، ج٢، ص٣٨٨.
- السحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، الحديث: ۲۱ (۱٤٣٦)، ۲۲ (۱٤٣٦) ص۷۵۳.
  - ۳۹۲،۰۰۰ جامع الترمذی "،أبواب الرضاع ،الحدیث:۱۱۷۷ ، ۲۶۰ مس۲۹۲.
    - 🦪 🗗 ..... "المعجم الكبير"،الحديث: ٩٠ ٢٠ص ٥٢ .

اورا سے نیک کام کی یاددلائے اورا پی عصمت اوراس کے مال میں خیانت نہ کر ہے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا، پھراس کا شوہر ہوگا۔ "(1) درجہ کا فرق ہوگا، پھراس کا شوہر ہوگا۔ "(1) کا شوہر ہوگا۔ "(1) کی بی ہے، ورند شہدا میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ "(1) کی بیٹ ایک سے ابوداودو طیالی وابن عسا کر ابن عمر دخی الله تعالی عبد الله تعالی علیہ ہم نے فر ما یا کہ: "شوہر کا حق عورت پر بیہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ دو کے اور سوا فرض کے کسی دن بغیراس کی اجازت کے دوزہ نہ در کھے اگر ایسا کیا یعنی بغیرا جازت روزہ رکھ لیا تو گئم گار ہوئی اور بدون اجازت (2) اس کا کوئی عمل مقبول نہیں اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو تو اب ہے اور عورت پر گناہ اور بغیرا جازت اس کے گھر سے نہ جائے ، اگر ایسا کیا تو جب تک تو بہ نہ کر سے الله (عزوجل) اور فرشے اس پر لعنت کرتے ہیں ۔ عرض کی گئی اگر چیشو ہر ظالم ہو۔ نہ (3)

ابوقیم علی رضا مندی کی تلاش میں اللہ تعالی عدے راوی ، کہ فر مایا: ''اے وراتو! خداہے ڈرواور شوہر کی رضا مندی کی تلاش میں رہو،اس لیے کہ عورت کواگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیاحق ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا ہے کھڑی رہتی ۔'' (5) گھر ہنگ (10) ہے ہیں انس رضی اللہ تعالی عدے سے راوی ، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہ م مایا: ''عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے اور ماوِر مضان کے روزے رکھے اور اپنی عقت کی محافظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے جا ہے داخل ہو۔'' (6)

المونین الم الله الله المونین امسلمه رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا که: ''جو عورت اس حال میں مری که شو ہر راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی ۔'' (7)

- 1 ....."المعجم الكبير"، الحديث: ٢٨، ج٤ ٢، ص ١٦.
  - 🗗 ..... بغيراجازت ـ
- العمال "، كتاب النكاح، رقم: ١٠٤٤، ج٦١، ص١٤٤.
  - ۵۲ معجم الكبير"،باب التاء،الحديث:۸۰۲ ، ۲۰۳، ص۲۰.
- 5 ..... "كنزالعمال "، كتاب النكاح، رقم: ٩ . ٤٤٨ ، ج٦ ١ ، ص ١٤ .
  - 6 ..... "حلية الاولياء"، الحديث: ١٨٨٠ ج٦، ص٣٣٦.
- 🤿 🕡 ....." جامع الترمذي "،أبواب الرضاع،باب ماجاء في حق الزوج على المرأة،الحديث: ١٦٤، ١٦٠ج٢،ص٣٨٦.

خاریت کا گیا ہے۔ بیبی شعب الایمان میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرما یا کہ'' تین شخص ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ان کی کوئی نیکی بلند نہیں ہوتی: (۱) بھا گا ہوا غلام جب تک اپنے آقاؤں کے پاس لوٹ نہ آئے اور اپنے کوان کے قابو میں نہ دے دے۔ اور (۲) وہ عورت جس کا شوہراس پر ناراض ہے اور (۳) نشہ والا جب تک ہوش میں نہ آئے۔ (۱)

یہ چندصدیثیں حقوقی شوہر کی ذکر کی گئیں عورتوں پرلازم ہے کہ حقوقی شوہر کا تحفظ کریں اور شوہر کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وبال اپنے سرنہ لیس کہ اس میں دنیا وآخرت دونوں کی بربادی ہے نہ دنیا میں چین نہ آخرت میں راحت۔ اب بعض وہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں کہ مردوں کوعورتوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، مردوں پرضرورہے کہ ان کالحاظ کریں اوران ارشاداتِ عالیہ کی یابندی کریں۔

ارے میں بھلائی کرنے کی وصیت فرما تا ہوں تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پہلی سے پیدا کی گئیں اور پسلیوں میں سب سے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت فرما تا ہوں تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پہلی سے پیدا کی گئیں اور پسلیوں میں سب سے زیادہ میڑھی او پر والی ہے اگر تو اسیدھا کرنے چلے تو تو ٹر دے گا اور اگر و لیے بی رہنے دے تو میڑھی ہاتی رہے گی۔ " (2)

اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے، کہ" عورت پہلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے بھی سیدھی نہیں ہو بھی اگر تو اسے برتنا چاہے تو اس صالت میں برت سکتا ہے اور سیدھا کرنا چاہے گا تو تو ٹر دے گا اور تو ٹر نا طلاق دینا ہے۔ " (3)

اسے برتنا چاہے تو اسی صالت میں برت سکتا ہے اور سیدھا کرنا چاہے گا تو تو ٹر دے گا اور تو ٹر نا طلاق دینا ہے۔ " (3)

مبغوض نہ رکھے اگر اس کی ایک عادت یُری معلوم ہوتی ہے دوسری پسند ہوگی۔ " (4) لیعنی تمام عاد تیں خراب نہیں ہوں گی جب کہ مبغوض نہ رکھے اگر اس کی ایک عادت یہ کی تو مردکو یہ نہ چاہے کہ خراب ہی عادت کود کھتا رہے بلکدیُری عادت سے چشم ہوتی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے۔

خاریث ۲۰ است حضورِ اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:''تم میں ایکھے وہ لوگ ہیں جوعور توں ہے اچھی طرح پیش ہر کد '' (5)

<sup>€</sup> ١٧ص٠، "شعب الايمان"،باب في حقوق الاولاد والأهلين،الحديث:٨٧٢٧، ج٦، ص١١٠.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، الحديث: ٦٨٦ ، ٥٠ ج٣٠ ص٧٥٤.

<sup>3 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، الحديث: ٦١ ـ (١٤٦٨)، ص٥٧٥.

<sup>€ .....</sup>المرجع السابق، الحديث: ٦٣ \_ (٩٤٦٩)، ص٧٧٥.

<sup>➡</sup> المحديث:١٩٧٨ عن ماجه "،أبواب النكاح،باب حسن معاشرة النساء،الحديث:١٩٧٨ ، ٢٠٠٠ م٠٤٠.

عال بنٹ (۲) ﷺ – صحیحیین میں عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: <sup>و د</sup> کو کی صحی

اینی عورت کونه مارے جیسے غلام کو مارتا ہے پھر دوسرے وقت اس سے مجامعت کرے گا۔'' (1)

دوسری روایت میں ہے،''عورت کوغلام کی طرح مارنے کا قصد کرتا ہے ( مینی ایسانہ کرے ) کہ شاید دوسرے وقت اے اپناہم خواب کرے۔'' (2) یعنی زوجیت کے تعلقات اس قتم کے ہیں کہ ہرایک کودوسرے کی حاجت اور باہم ایسے مراسم کہان کوچھوڑ نا دشوارلہٰذا جوان باتوں کا خیال کرے گامارنے کا ہر گز قصد نہ کرے گا۔

## ' شادی کے رسوم

شادیوں میں طرح طرح کی رسمیں برتی جاتی ہیں ، ہر ملک میں نئی رسوم ہرقوم وخاندان کے رواج اور طریقے جدا گانہ جو رسمیں ہمارے ملک میں جاری ہیں ان میں بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔رسوم کی بناعرف پر ہے بیکوئی نہیں سمجھتا کہ شرعاً واجب یا سنت یامتحب ہیں لہذا جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہواس وقت تک اُسے حرام و ناجا رُنہیں کہد سکتے تھینج تان کر ممنوع قرار دینازیا دتی ہے، مگرییضرور ہے کہ رسوم کی یابندی ای حد تک کرسکتا ہے کہ سی فعل حرام میں مبتلانہ ہو۔

بعض لوگ اِس قدر یا بندی کرتے ہیں کہ نا جائز فعل کرنا پڑے تو پڑے مگررسم کا جھوڑ نا گوارانہیں،مثلاً لڑکی جوان ہے اوررسوم ادا کرنے کوروپینہیں تو بینہ ہوگا کہرسوم چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں کہ سبکدوش ہوں<sup>(3)</sup> اور فتنہ کا ورواز ہ بند ہو۔اب رسوم کے بورا کرنے کو بھیک ما تکنے طرح طرح کی فکریں کرتے ،اس خیال میں کہیں سے ال جائے تو شادی کریں برسیں (4) گزار دیتے ہیں اور بہت ی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔بعض لوگ قرض لے کررسوم کوانجام دیتے ہیں، پیظاہر کہ مفلس کوقرض دے کون پھر جب یوں قرض نہ ملا تو بنیو ں<sup>(5)</sup> کے پاس گئے اور سودی قرض کی نوبت آئی سود لینا جس طرح حرام اسی طرح دینا بھی حرام حدیث میں دونوں پرلعنت آئی اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کی لعنت کے مستحق ہوتے اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں مگررسم چھوڑنا گوارانہیں کرتے۔ پھرا گرباپ دادا کی کمائی ہوئی پچھ جائداد ہے تو اُسے سودی قرض میں مکفول کیا ور نہ رہنے کا جھونپر ابی گروی رکھاتھوڑے دنوں میں سود کا سیلاب سب کو بہالے گیا۔ جا کداد نیلام ہوگئی مکان بنیے کے قبضہ میں گیا دربدر مارے مارے پھرتے ہیں نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ رہنے کی جگہ اسکی مثالیں ہر جگہ بکٹرت ملیں گی کہ ایسے ہی غیرضروری

<sup>€ ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب مايكره من ضرب النساء، الحديث: ٤ ، ٢ ٥، ج٣، ص ٢٥ .

<sup>€ ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب التفسير، سورة (والشمس وضخها)، الحديث: ٢٤ ٩ ٤ ، ج٣، ص٣٧٨.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی مندونا جروں۔

\_ يعنى كئ سال \_

<sup>😸 🔞 .....</sup>یعنی بری الذمه

مصارف کی وجہ سے مسلمانوں کی بیشتر جا کدادیں سود کی نذر ہو گئیں، پھر قرضخواہ کے تقاضے اوراً سکے تشدد آمیز (1) لہجہ سے رہی سہی عزت پر بھی پانی پڑجا تا ہے۔ بیساری تباہی بربادی آنکھوں دیکھ رہے ہیں مگراب بھی عبرت نہیں ہوتی اور مسلمان اپنی فضول خرچیوں سے باز نہیں آتے ، بہی نہیں کہ اس پر بس ہواس کی خرابیاں اسی زندگی دنیا ہی تک محدود ہوں بلکہ آخرت کا وبال الگ ہے۔ بہوجب حدیث مجے لعنت کا استحقاق والعیاذ باللہ تعالی۔

اکثر جاہلوں میں رواج ہے کہ محلّہ یارشتہ کی عورتیں جمع ہوتی ہیں اور گاتی بجاتی ہیں بیر ام ہے کہ اولا ڈھول بجانا ہی حرام پھرعورتوں کا گانا مزید برال عورت کی آ واز نامحرموں کو پہنچنا اور وہ بھی گانے کی اور وہ بھی عشق وہجر ووصال کے اشعار یا گیت۔ جو عورتیں اپنے گھروں میں چلا کر بات کرنا پسند نہیں کرتیں گھرسے باہر آ واز جانے کو معیوب جانتی ہیں ایسے موقعوں پر وہ بھی شریک ہوجاتی ہیں گوبان کے زود کی اس کے نزد کی گانا کوئی عیب ہی نہیں کتنی ہی وُورتک آ واز جائے کوئی حرج نہیں نیز ایسے گانے میں جوان جوان کو آری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ان کا ایسے اشعار پڑھنا یا سنزا کس حد تک ان کے دیے ہوئے جوش کو ابھارے گا اور کیسے کیسے ولو لے پیدا کرے گا اور اخلاق و عادات پر اس کا کہاں تک اثر پڑے گا۔ یہ با تیں ایسی نہیں جن کے سمجھانے کی ضرورت ہو جوت پیش کرنے کی حاجت ہو۔

نیزای شمن میں رت جگا<sup>(2)</sup> بھی ہے کہ رات بھرگاتی ہیں اور گلگے پکتے ہیں، میچ کو مجد میں طاق بھرنے جاتی ہیں۔ یہ

بہت ی خرافات پر مشمل ہے۔ نیاز گھر میں بھی ہو یکتی ہے اورا گر مبحد ہی میں ہوتو مرد لے جاسکتے ہیں عورتوں کی کیا ضرورت، پھر

اگر اس رسم کی ادا کے لیے عورت ہی ہونا ضرور ہوتو اس جمگھٹے (3) کی کیا حاجت، پھر جوانوں اور کنواریوں کی اس میں شرکت اور

نامحرم کے سامنے جانے کی جرائت کس قدر جمافت ہے، پھر بعض جگہ ریب بھی دیکھا گیا کہ اس رسم کے اداکرنے کے لیے چلتی ہیں تو

وہی گانا بجانا ساتھ ہوتا ہے اس شان سے مسجد تک پہنچتی ہیں ہاتھ میں ایک چو مک ہوتا ہے بیسب ناجا کر جب صبح ہوگئی چراغ کی کیا
ضرورت اورا گر چراغ کی حاجت تو مٹی کا کافی ہے آئے کا چراغ بنانا اور تیل کی جگہ گھی جلانا فضول خر چی ہے۔

دولھا، دلھن کو بٹنالگانا (4)، مائیوں بٹھانا، جائز ہےان میں کوئی حرج نہیں۔ دولھا کومہندی لگانا، ناجائز ہے۔ یو ہیں کنگنا باندھنا، ڈال مَری کی رسم کہ کپڑے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں جائز۔ دولھا کوریشمی کپڑے پہنانا حرام۔ یو ہیں مغرق جوتے (5) بھی ناجائز اور خالص کچولوں کا سہرا جائز بلاوجہ ممنوع نہیں کہا جا سکتا۔

<sup>🗨</sup> سخت۔ 🔞 ایک رسم جس میں رات مجرجا گئے ہیں۔ 🔞 جوم ، ٹولی۔

سشادی بیاه کی ایک رسم جس میں ایک خوشبود ارمسالہ دولہا اور دلہن کے جسم کوصاف اور ملائم کرنے کے لیے مَلا جاتا ہے، ابٹن لگانا۔

<sup>🚙 🙃 .....</sup>وہ جوتے جس پر کمل سونے جاندی کا کام کیا ہوا ہو۔

ناچ باہے آتش بازی حرام ہیں۔ کون اس کی حرمت سے واقف نہیں گربعض لوگ ایے منہمک ہوتے ہیں کہ بیدنہ ہوں تو گویا شادی ہی نہ ہوئی ، بلکہ بعض تو استے ہے باک ہوتے ہیں کہ اگر شادی ہیں بیر محرمات (1) نہ ہوں تو اُسے تمی اور جنازہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بید خیال نہیں کرتے کہ ایک تو گناہ اور شریعت کی مخالفت ہے ، دوسرے مال ضائع کرنا ہے ، تیسرے تمام تماشا ئیوں کے گناہ کا یہی سبب ہے اور سب کے مجموعہ کے برابراس پر گناہ کا بوجھ آتش بازی میں بھی کیڑے جلتے بھی کسی کے مکان یا چھپر میں آگ لگ جاتی ہے کوئی جل جاتا ہے۔

ناچ میں جن فواحش و بدکاریوں اور مخرب اخلاق (2) باتوں کا اجتماع ہے ان کے بیان کی حاجت نہیں ، ایسی ہی مجلسوں سے اکثر نوجوان آ وارہ ہوجاتے ہیں ، دولت ہر باد کر بیٹھتے ہیں ، بازاریوں سے تعلق اور گھروالی سے نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔
کیے کُرے کُرے نتائج رونما ہوتے ہیں اور اگران بیہودہ کاریوں سے کوئی محفوظ رہا تو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ حیاو غیرت اٹھا کرطاق پر رکھ دیتا ہے۔ بعضوں کو یہاں تک سنا گیا ہے کہ خود بھی و کیلھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جوان بیٹوں کو دکھاتے ہیں۔ ایسی بد تہذیبی کے مجمع میں باپ بیٹے کا ساتھ ہونا کہاں تک حیاو غیرت کا بتادیتا ہے۔

شادی میں ناچ باہے کا ہونا بعض کے زدیک اتنا ضروری امرے کہ نسبت (3) کے وقت طے کر لیتے ہیں کہ ناچ لا نا ہوگا ورنہ ہم شادی نہ کریں گے۔ لڑکی والا بینہیں خیال کرتا کہ بیجا صرف نہ ہو تو اُسی کی اولا دکے کام آئے گا۔ ایک وقتی خوشی میں بیس کے گھر کرلیا مگر بینہ مجھا کہ لڑکی جہاں بیاہ کرگئی وہاں تو اب اُس کے بیٹھنے کا بھی ٹھکا نا نہ رہا۔ ایک مکان تھا وہ بھی سود میں گیا اب تکلیف ہوئی تو میاں بی بی میں لڑائی ٹھنی اور اس کا سلسلہ در از ہوا تو اچھی خاصی جنگ قائم ہوگئی ، بیشادی ہوئی یا اعلانِ جنگ۔ ہم نے مانا کہ بیخوشی کا موقع ہے اور مدت کی آرز و کے بعد بیدن دیکھنے نصیب ہوئے بے شک خوشی کر وگر حدے گزرنا اور صدودِ شرع سے باہر ہوجانا کی عاقل کا کامنہیں۔

ولیمہ سنت ہے بنیت اتباع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولیمہ کروخولیش وا قارب اور دوسرے مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ بالجملہ مسلمان پرلازم ہے کہاہیۓ ہرکام کوشریعت کے موافق کرے ،اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی مخالفت سے بچے اسی میں دین ودنیا کی بھلائی ہے۔

وَهُوَ حَسُبِي وَ نِعُمَ الْوَكِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكَالان.

<sup>🗨</sup> منوعات شرعیه۔

<sup>﴿</sup> ١٠٠٠ خلاق بگاڑنے والی۔

چ 🔞 🚾 لين مثلني ـ

# بَنْسِسِمِّالُوْ الْكَارِيْمِ الْمُعَالِقَ مَنْ الْمُعَالِقِيمَ الْمُعَالِيَةِ الْمُكَرِيْمِ طَالْحُولِهِ الْكَرِيْمِ طَالْحُولِهِ الْكَرِيْمِ طَالْحُولِهِ الْكَرِيْمِ طَالْحُولِهِ الْكَرِيْمِ طَالْحُولِهِ الْمُكْرِيْمِ عَلَى الْمُكْرِيْمِ طَالْحُولِهِ الْمُكْرِيْمِ عَلَى الْمُكْرِيْمِ عَلَى الْمُكْرِيْمِ عَلَى الْمُكْرِيْمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيْمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيْمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْكِيْمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْكِ الْعِلْمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعِلْمِ الْمُعْلِقِيْلِ الْعِلْمِ الْعُلِيْكِيْلِقِيْمِ الْعِلْمِيْلِيْكِمِ عِلَى الْمُعْلِقِيْلِيْكِمِ عِلَى الْمُعْلِيْلِيْكِمِ عِلَى الْمُعْلِيْلِيْكِمِ عِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعُلِمِ الْعِلْمِ الْعِلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ عِلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ ال

# طلاق کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّاثِنِ ۗ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ ٱوْتَسْرِيْحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ (1)

طلاق (جس کے بعدر جعت ہوسکے ) دوبارتک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا تکوئی (2) کے ساتھ چھوڑ

وينابه

اورفرما تاہے:

﴿ فَإِنْ طَلْقَهَافَلَا تَحِلُ لَهُ مِنُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ ۚ فَإِنْ طَلَقَهَافَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَتَوَاجَعَاۤ إِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمُ اللهِ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَوَاجَعَاۤ إِنْ طَلْقَالَ مُلْوَالِهُ مِنْ اللهِ مَا يَعْدُمُ وَوَحِيَّا عُلَمُونَ ۞ ﴾ (3)

پھراگر تیسری طلاق دی تواس کے بعدوہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھراگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو اُن دونوں پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں نکاح کرلیں۔اگرید گمان ہو کہ اللہ (عزوجل) کے حدود کوقائم رکھیں گے اور بیاللہ (عزوجل) کی حدیں ہیں ،اُن لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو مجھدار ہیں۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَكَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ اَوْسَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُونِ وَلا تَتَخِدُونَ اللِّسَاءَ فَبَكَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ اللَّهِ اللِّهِ هُرُوا أَوَاذُكُرُوا تَبْسِكُوهُ فَخَصَرَا مُالنِّعُتُ مُوا وَمَن يَغْعَلُ ذَٰلِكَ فَقَالُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَغِنُ وَاللَّهِ هُرُوا وَاذْكُرُوا لِيَعْمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٢٢٩: پ٢، البقرة: ٢٢٩.

🗗 ..... بعلائی، احیمائی، عمرگی۔

€ ..... ٢٠ البقرة: ٢٣٠.

🤿 🚳 ..... ۲۳۱، البقرة : ۲۳۱.

وش ش: مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

اور جبتم عورتوں کوطلاق دواوراُن کی میعاد پوری ہونے گئے تو اُنہیں بھلائی کے ساتھ روک لویاخو بی کے ساتھ جھوڑ دواوراُنہیں ضرر دینے کے لیے ندروکو کہ حدے گز رجاؤاور جوابیا کرے گا اُس نے اپنی جان پرظلم کیااوراللہ (عزبیل) کی آنیوں کو ٹھٹا نہ بناؤاوراللہ (عزبیل) کی نعمت جوتم پر ہے اُسے یادکرواوروہ جواُس نے کتاب و حکمت تم پراُ تاری تمہیں تھیجت دینے کواوراللہ (عزبیل) سے ڈرتے رہواور جان لوکہ اللہ (عزبیل) ہرشے کو جانتا ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَاذَا طَلَقُتُمُ النِّسَاءَفَبَكُفُنَ اَجَلَهُنَّ فَلَاتَعُضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحُنَ اَزُوَا جَهُنَّ اِذَا تَرَاضُوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعُرُوفِ \* ذَٰلِكَ يُوعَظُّوهُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ \* ذَٰلِكُمُ اَزُكُلُ تَكُمُ وَاطْهَرُ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ مَا لَكُمُ وَاطْهَرُ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَالْنَهُ مِنْ كَانُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُمُ وَاطْهَرُ \* وَاللَّهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (1)

اور جب عورتوں کوطلاق دواور اُن کی میعاد پوری ہوجائے تواے عورتوں کے والیو! اُنہیں شوہروں سے نکاح کرنے سے ندر وکو جب کہ آپس میں موافق شرع رضا مند ہوجا ئیں۔ بیاُس کونسیحت کی جاتی ہے جوتم میں سےاللہ (عز بس) اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہو۔ بیتمہارے لیے زیادہ شھرا اور پا کیزہ ہے اوراللہ (عز بس) جانتا ہے اورتم نہیں جانتے۔

### احادیث

خلین ایک دارقطنی معاذر می الله تعالی عند سے راوی ، حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''اے معاذ! کوئی چیز الله (عزیم) نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پہندیدہ روئے زمین پر پیدائیس کی اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپہندیدہ پیدانہ کی۔'' (2)

ابوداود نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عہر صالہ تعالی عہد علی کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے فر مایا: کہ ''تمام حلال چیز ول میں خدا کے نز دیک زیادہ نا پسندیدہ طلاق ہے۔'' <sup>(3)</sup>

امام احمد جابر رضی الله تعالی عند سے راوی کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا تا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجنا ہے اور سب سے زیادہ مرتبہ والا اُس کے نز دیک وہ ہے جس کا فتنہ بڑا ہوتا ہے۔ اُن میں ایک آ کر کہتا ہے

<sup>🕕 .....</sup> ٢٦٠ ، البقرة: ٢٣٢.

۵ ..... "سنن الدار قطني"، كتاب الطلاق، الحديث: ٣٩٣٩، ج٤، ص٠٤.

ى ..... اسنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق، الحديث: ١٧٨ ٢ ، ج٢ ، ص ٣٧٠.

میں نے ریکیا، یہ کیا۔ابلیس کہتا ہے تونے پھے ہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے مرداور عورت میں جُدائی ڈال دی۔اے اینے قریب کرلیتا ہےاور کہتا ہے، ہاں توہے۔(1)

ابو ہر میں اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہم) نے فر مایا کہ ہر طلاق واقع ہے گرمعتوہ (2) یعنی بوہرے) کی اوراُس کی جس کی عقل جاتی رہی یعنی مجنون کی۔(3)

امام احمد وترفدی وابوداودواین ماجه و دارمی توبان رضی الله تعالی عند سے داوی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه دسل فرما یا جوعورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کاسوَ ال کرے اُس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔(4)

. المخاریث کی نسانی نے محمود بن لبیدرضی الله تعالی عنه ہے روایت کی کہ رسول الله سلی الله تعالی ملیه وسلم کویہ خبر کینچی کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیں اس کوسُن کر غصہ میں کھڑے ہو گئے اور بیفر مایا کہ کتاب الله سے کھیل کرتا ہے حالا تکہ میں تنہارے اندرا بھی موجود ہوں۔ (6)

امام ما لک مؤطّا میں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے کہا

- .... "المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، مسند حابر بن عبد الله، الحديث: ١٤٣٨٤، ج٥، ص٥٥.
- € .....اصل كتاب مين بيحديث ان الفاظ مروى ب "كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه المغلوب على عقله "ترجمه: برطلاق واقع بيم معتوه جي كالمعتود مالحديث ١١٩٥، ٢٠٠٠ على معتود واقع بيم معتود جي معتود بالحديث ١١٩٥، ٢٠٠٠ على معتود المعتود مالحديث ١١٩٥، ٢٠٠٠ على معتود واقع بيم معتود على عقله "ترجمه برطلاق واقع بيم معتود المعتود والمغلوب على عقله "ترجمه برطلاق واقع بيم معتود العين بوبرك) كي اورأس كي جس كي عقل جائي ربي يعني مجتون كي ، (مشكاف برقم ٣٢٨٦، ١٠٠ م ٢٠١) اللي كثر حين صاحب مرقاة للصحة بين كديهان عالبًا مغلوب العقل معتود كي تغير بهاور بيعطف تغيرى بي جس كي تائيد بغير" واو" والى روايت بهاور بوسكا بي كمعتود سيم راوده بوجس كي عقل مين فتور بواور مغلوب العقل معتود عمراد والمناور ما عوداز المرقاة، ج٢، ص ٢٤) .... عِلْمِيه
  - € .... "جامع الترمذي"، أبواب الطلاق ... إلخ، باب ماجاء في طلاق المعتوه، الحديث: ٩٥ ١ ١، ج٢ ص٤٠٤.
    - → ..... "جامع الترمذي"، أبواب الطلاق . . . إلخ، باب ماجاء في المختلعات، الحديث: ٩٠ ١٩٠ ٢٠ ص٤٠ ع.
      - ۵..... "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، سورة الطلاق، الحديث: ٩٠٨ : ٩٠٨ ص٧٥٧.
    - 🔬 🚳 ..... "سنن النسائي"، كتاب الطلاق، الثلاث المحموعة ومافيه من التغليظ، الحديث: ٣٣٩٨، ص٥٥٥.

میں نے اپنی عورت کو متوطلاقیں دے دیں آپ کیا تھم دیتے ہیں فرمایا کہ تیری عورت تین طلاقوں سے بائن ہوگئی اورستانوے طلاق کے ساتھ تونے اللہ (عزوم) کی آیتوں سے ٹھٹا کیا۔ (1)

### احكام فقهيه

نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہوجاتی ہے۔اس پابندی کے اُٹھادینے کوطلاق کہتے ہیں اوراس کے لیے پچھالفاظ مقرر ہیں جن کا بیان آ گے آئے گا۔اس کی دواصور تیں ہیں ایک میدکہ ای وقت نکاح سے باہر ہوجائے اسے بائن کہتے ہیں۔دوم مید کہ عدت گزرنے پر باہر ہوگی ،اسے رجعی کہتے ہیں۔

مسئائی اسکانی اسکویا اوروں کو ایذ او یتی یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو مثلاً عورت اس کویا اوروں کو ایذ او یتی یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو طلاق دے دوں اوراً س کا مہر میرے ذمہ ہاتی ہو، اس حالت کے ساتھ در بار خدا میں میری پیشی ہوتو بیاً س سے بہتر ہے کہ اُس کے ساتھ زندگی بسر کروں ۔ اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے مثلاً شوہر نامردیا پیجوا ہے یا اس پر کسی نے جادویا عمل کردیا ہے کہ جماع کرنے پر قادر نہیں اور اس کے از الدکی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ان صورتوں میں طلاق نہ دینا سخت تکلیف پہنچانا ہے۔ (درمختار وغیرہ)

مستانی سی طلاق کی تین قسمیں ہیں: (۱) حسن۔(۲) اُحسن۔(۳) پدعی۔جس طهر میں <sup>(5)</sup>وطی نہ کی ہواُس میں ایک طلاق رجعی دے اور چھوڑے رہے یہاں تک کہ عدت گز رجائے ، بیاحسن ہے۔

اورغیرموطوکہ کوطلاق دی اگر چہیض کے دنوں میں دی ہو یا موطوکہ (6) کوتین طہر میں تین طلاقیں دیں۔ بشرطیکہ نہان طہروں میں وطی کی ہونہ چیض میں یا تین مہینے میں تین طلاقیں اُس عورت کو دیں جے چیض نہیں آتا مثلاً نابالغہ یا حمل والی ہے یا ایاس کی عمر کو پہنچ گئی تو بیسب صور تیں طلاق حسن کی جیں ۔ حمل والی یاسن ایاس (7) والی کو وطی کے بعد طلاق دینے میں کراہت نہیں۔ یو جیں اگراس کی عمر نوسال سے کم کی ہوتو کراہت نہیں اورنو برس یازیادہ کی عمر ہے مگرا بھی چیض نہیں آیا ہے تو افضل بیہ کہ وطی وطلاق میں ایک مہینے کا فاصلہ ہو۔

<sup>€.... &</sup>quot;الموطأ" لإمام مالك، كتاب الطلاق، باب ماجاء في البتة، الحديث: ١٩٩٦، ج٢، ص٩٨.

<sup>₫ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٤١٤ ـ ٤١٧، وغيره.

<sup>🤿 🗗 ۔۔۔</sup> پاک کے ایام میں۔ 🛽 ہے۔۔۔ ایسی عورت جس سے صحبت کی گئی ہو۔ 👽 ۔۔۔۔ ایسی عمر جس میں حیض آنابند ہوجائے۔

بدگی بیرک بیرک ایک طهر میں دویا تین طلاق دیدے، تین دفعہ میں یا دو اوفعہ یا ایک ہی دفعہ میں خواہ تین بارلفظ کے یایوں کہد دیا کہ خیے تین طلاقیں یا ایک ہی طلاق دی مگرائس طهر میں وطئ کر چکا ہے یا موطؤ ہوجیض میں طلاق دی یا طهر ہی میں طلاق دی گرائس سے پہلے جویض آ یا تھا اُس میں وطئ کی تھی یا اُس جیض میں طلاق دی تھی یا بیسب با تین نہیں گر طهر میں طلاق بائن دی۔ (درمخار وغیرہ) مسکل آ یا تھا اُس میں وقت ہے جیض میں طلاق دی تو رجعت (2) واجب ہے کہ اس حالت میں طلاق دینا گناہ تھا اگر طلاق دینا ہی ہوا وراگر قول یا اس جیض کے بعد طهر گزر جائے پھر چیض آ کر پاک ہوا ب دے سکتا ہے۔ بیائس وقت ہے کہ جماع سے رجعت کی ہوا وراگر قول یا بوسہ لینے یا چھونے سے رجعت کی ہوا وراگر قول یا بوسہ لینے یا چھونے سے رجعت کی ہو تو اس چیض کے بعد جو طهر ہے اس میں بھی طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسر سے طهر کے انتظار کی حاجت نہیں۔ (3) (جو ہرہ وغیر ہا)

مسئائی سے موطورہ سے کہا تجھے سنت کے موافق دویا تین طلاقیں۔اگرائے حیض آتا ہے تو ہر طہر میں ایک واقع ہوگی کہا اس طہر میں پڑے گی جس میں وطی نہی ہواوراگر ہے گلام اُس وقت کہا کہ پاکتھی اوراس طہر میں وطی بھی نہیں گی ہے توایک فوراً واقع ہوگی۔اوراگراس وقت اُسے چیف ہے یا پاک ہونے پر پہلی طلاق واقع ہوگی۔اوراگراس وقت اُسے چیف ہے یا پاک ہے گراس طہر میں وطی کر چکا ہے تواب چیف کے بعد پاک ہونے پر پہلی طلاق واقع ہوگی اور غیر موطورہ ہے یا اُسے چیف نہیں آتا توایک فوراً واقع ہوگی ،اگر چہ غیر موطورہ کواس وقت چیف ہو پھراگر غیر موطورہ ہے تو باقی اُس وقت واقع ہوگی کہا ہی طلاق سے بائن ہوگی اور نکاح سے نکل گئی دوسری کے لیے محل نہ رہی اوراگر موطورہ ہے گر چیف نہیں آتا تو دوسرے مہینے میں دوسری اور تیسرے مہینے میں تیسری واقع ہوگی اوراگراس کلام سے بینیت کی مقبول ابھی پڑجا ئیں یا ہر مہینے کے شروع میں ایک واقع ہوتو بینیت بھی سے جے۔ (۱۹) (درمخار) گر غیر موطورہ میں بینیت کہ ہر ماہ کے شروع میں ایک واقع ہو، بیکا ہی ہو تو بینیت بھی سے جے۔ (۱۹) (درمخار) گر غیر موطورہ میں بینیت کہ ہر ماہ کے شروع میں ایک واقع ہو، بیکا ہی ہو بائن ہوجائے گی (۱۶) اورمخل نہ درہے گی۔

مسئائی استان کے لیے شرط میہ کہ شوہرعاقل بالغ ہو، نابالغ یا مجنون نہ خودطلاق دے سکتا ہے، نہ اُس کی طرف سے اُس کا ولی۔ گرنشہ والے نے طلاق دی تو واقع ہوجائے گی کہ بیعاقل کے تھم میں ہے اورنشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بنگ وغیرہ کسی اور چیز سے۔ افیون کی چینک میں طلاق دے دی جب بھی واقع ہوجائے گی طلاق میں عورت کی جانب سے کوئی شرط

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٩ ٤ ١ ع ٢ ٤، وغيره.

ہ....رجوع کرنا۔

<sup>€.....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الحزء الثاني، ص ١ ٤ ، وغيرها.

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٢٦.

<sup>€ ....</sup> يعنى نكاح بي نكل جائي گا-

<sup>🧓 🜀 .....</sup> يعنى طلاق كاكل ندر ہے گا۔

نہیں نابالغہ ہویا مجنونہ، بہر حال طلاق واقع ہوگی۔(1) ( درمختار، عالمگیری )

سکانے کے ۔ پیشر طنبیں کہ مرد آزاد ہوغلام بھی اپنی زوجہ کوطلاق دے سکتا ہے اور مولی اُس کی زوجہ کوطلاق نہیں دے سکتا۔
اور یہ بھی شرطنبیں کہ خوثی سے طلاق دی جائے بلکہ اکراہ شرعی (3) کی صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔ (4) (جو ہر اُنہرہ)

مسکانی ( اُنھا خلاق بطور ہزل کہے یعنی اُن سے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جونہیں بن سکتے جب بھی طلاق ہوگئے۔

یو ہیں خفیف انعقل (5) کی طلاق بھی واقع ہے اور بو ہرا مجنون کے تھم میں ہے۔ (6) (درمختار، ردالمحتار)

مسکانی ( فتح الله قر میں اُنٹر و کی میں اُنٹر و اُنٹر اُنٹر اللہ کی میں ہے۔ (6) (درمختار ہا ہو اور انٹر اور اسلاق دی ہوگی جبکہ لکھنا نہ جانتا ہو، اور لکھنا جانتا ہو تو اشارہ سے خلاق دی ہوگی جبکہ لکھنا نہ جانتا ہو، اور لکھنا جانتا ہو تو اشارہ سے نہ ہوگی بلکہ لکھنے ہے۔ ہوگی۔ (7) (فتح القدیر)

سَسَعَلَیْ این اورلفظ کہنا جا ہتا ہے، زبان سے لفظ طلاق نکل گیا یا لفظ طلاق بولامگراس کے معنی نہیں جانتا یا سہوا (8) یا غفلت میں کہاان سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگئی۔ (9) (درمختار)

الدرالمختار، كتاب الطلاق، ج٤، ص٤٢٧ \_ ٤٣٨.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الاول، فصل فيمن يفع طلاقه، ج١، ص٣٥٣.

- ◙ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الحشيشة والأفيون والبنج، ج٤، ص٤٣٣.
- ..... یعنی کوئی شخص کسی کوسی دے کہ اگر تو نے طلاق نددی تو میں تھے مارڈ الوں گایا ہاتھ پاؤں تو ڑ دوں گایا ناک، کان وغیرہ کوئی عضو کا ٹ
  ڈالوں گایا سخت مار ماروں گا اور ہیں مجھتا ہو کہ رہے کہنے والا جو پچھ کہتا ہے کرگز رے گا۔
  - ◘....."الجوهرة النيرة"كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص ١ ٤.
    - 🗗 ..... کم عقل۔
  - € ...."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في المسائل التي تصح مع الاكراه، ج٤، ص٤٣١ ـ ٤٣٨.
    - · "فتح القدير"، كتاب الطلاق ،فصل ، ج٣، ص٣٤٨.
      - 8 ..... بھول کر۔
      - ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٤٣٥.

يُشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دوت الاي)

عنی جب کے مسلمان کے پاس مقدمہ پیش ہوتو طلاق کا حکم دےگا۔ (۱) (درمخار)

سَمَعَانَ اللهِ اللهِ مَعَنُونَ نِهِ مِوْلَ كَوْمَانَهُ مِينِ مَنْ مَرْطَ بِرَطَلَاقَ مَعَلَقَ كَيْ فَى اوروه شرط زمانَهُ جنون مِين بِإِنَّى تَوْطَلَاقَ مِو اللهِ مَعْلَى فَى اوروه شرط زمانَهُ جنون مِين بِإِنَّى تَوْطَلَاقَ مِو اللهِ مَعْلَى اللهِ مِينَ مِينَ اللهُ مِينَ مَعْنُونَ مِوجَاوَلَ تَوْجَعُونَ مَا اللهِ مِينَ اللهُ مِينَ مِينَ اللهُ مِينَ مِعْنُونَ مِوجَاوَلَ تَوْجَعُونَ مِونَ مِوفِنَ مِوضَا مِينَ مِينَ مِعْنُونَ مِوجَاوَلَ تَوْجَعُونَ مِونَ مِوضَالَ قَدْمِولًا قَلَ مَا مِينَ مِينَ مِعْنُونَ مِوجَاوَلَ تَوْجَعُونَ مِونَ مِوضَالَ قَلْ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِعْنُونَ مِوجَاوَلَ تَوْجَعُونَ مِونَ مِوضَالِ قَلْ مِينَ مِينَا مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَا مِينَ مِينَ

مسئانی استان کی حالت میں یا سوتے میں طلاق دے دی تو واقع نہ ہوگا۔ (درمختار، ردالحتار) آج کل اکثر لوگ دے دی تو واقع نہ ہوگا۔ (درمختار، ردالحتار) آج کل اکثر لوگ دے دی تو واقع نہ ہوگا۔ (درمختار، ردالحتار) آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں بعد کوافسوں کرتے اور طرح طرح کے حیلہ سے بیٹنو کا لیا چاہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو۔ ایک عذرا کثر بیٹھی ہوتا ہے کہ خصہ میں طلاق دی تھی۔ مفتی کو چاہیے بیا مرمخوظ رکھے کہ مطلقاً خصہ کا اعتبار نہیں۔ معمولی خصہ میں طلاق ہوجاتی ہے۔ وہ صورت کہ خصہ سے جاتی رہے بہت نا در ہے، لہذا جب تک اس کا شہوت نہ ہو حض سائل کے کہد دینے پراعتاد نہ کرے۔

مستان ۱۵ ﴾ عدد طلاق میں عورت کا لحاظ کیا جائے گا یعنی عورت آ زاد ہوتو تنین طلاقیں ہوسکتی ہیں اگر چہاُس کا شوہر غلام ہواور باندی ہوتو اُسے دوہی طلاقیں دی جاسکتی ہیں اگر چہشو ہرآ زاد ہو۔ <sup>(7)</sup> (عامہ کتب)

مسترائی ایک تابالغ کی عورت مسلمان ہوگئی اور شوہر پر قاضی نے اسلام پیش کیا۔ اگر وہ سمجھ وال (<sup>8)</sup> ہے اور اسلام سے انکار کرے تو طلاق ہوگئی۔ <sup>(9)</sup> (ردالحتار)

### مسائل طلاق بذريعة تحرير

مَسْتَالِيَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج ع، ص ٤٣٦.
- ◘ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،مطلب:في الحشيشةوالأفيون والبنج، ج٤،ص٤٣٧.
  - €.....عليحده،جدا\_
  - ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤ ، ص٤٣٧.
    - ⊕ بیاریوں کےنام۔
  - € ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،مطلب:في طلاق المدهوش، ج٤،ص٤٣٨.
  - О ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الاول، فصل فيمن يقع طلاقه... إلخ، ج١، ص٤٥٣.

    - € ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق،مطلب:في الحشيشة والأفيون والبنج، ج٤٠ص٤٠٠.
      - -المايال 🚳 🚳

طلاق نہ ہوگی اور اگرایی چیز پر کھے کہ حروف ممتاز ہوتے ہوں مثلاً کاغذیا تختہ وغیرہ پراورطلاق کی نیت سے لکھے تو ہوجائے گی اور اگر کھھ کہ بھیجا بینی اُس طرح لکھا جس طرح خطوط لکھے جاتے ہیں کہ معمولی القاب وآ داب کے بعد اپنا مطلب لکھتے ہیں جب بھی ہوگئی بلکہ اگر نہ بھی بھی جھے جب بھی اس صورت ہیں ہوجائے گی۔اور پیطلاق لکھتے وقت پڑے گی اور اُس وقت سے عدّت شار ہوگی۔اور اگر یوں لکھا کہ میرا بیخط جب بھی بہتے تھے طلاق ہے تو عورت کو جب تحریر پہنچے گی اُس وقت طلاق ہوگی عورت چاہے پڑھے یا نہ پڑھے یا نہ پڑھے اور فرض بیجے کہ مورت کو تحریر پہنچی ہی نہیں مثلاً اُس نے نہ بھی یا راستہ میں گم ہوگئی تو طلاق نہ ہوگی اور اگر یہ تر پر سے اور فرض بیجے کہ کورت کو تحریر پہنچی ہی نہیں مثلاً اُس نے نہ بھی یا راستہ میں گم ہوگئی تو طلاق نہ ہوگی اور وہ تحریر اُس شہر عورت کے باپ کو می اُس نے چاک کردی (1) لڑکی کو نہ دی تو اگر لڑکی کے تمام کا موں میں پہنچی ہوئی تحریر بھی اُسے دی اور وہ بھٹی ہو جائے گی۔ (2) (در مختار ، عالمگیری وغیر ہما)

مسئائی (۱) کسی پرچه پرطلاق که می اور کہتا ہے کہ میں نے مشق کے طور پرکھی ہے تو قضاع اس کا قول معتبر نہیں۔ (3) (روالحتار) مسئالی (۱۹) کے دو پرچوں پر بیاکھا کہ جب میری میتر پر تجھے پہنچے تجھے طلاق ہے اور عورت کو دونوں پر ہے پہنچے تو قاضی دوا طلاقوں کا تھم دےگا۔ (4) (روالحتار)

مسئان وسرے سے طلاق ککھوا کر بھیجی تو طلاق ہوجائے گی۔ لکھنے والے سے کہا میری عورت کو طلاق لکھ دے تو بیا قرار طلاق ہے بعنی طلاق ہوجائے گی اگر چہوہ نہ لکھے۔<sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسئائی (۱) ہے۔ عورت کو بذر ایج تحریر طلاق سنت دینا چاہتا ہے تواگرا کیے طلاق دینی ہے۔ یوں لکھے کہ جب میری بیٹج ریخ کے پہنچاس کے بعد جیسے پاک ہونے پر مجھے طلاق ہے۔ اور تین دینی ہوں تو یوں لکھے میری تحریر پہنچنے کے بعد جب تو حیض سے پاک ہو تجھے طلاق پھر جب حیض سے پاک ہوتو طلاق یایوں لکھ دے میری تحریر پہنچنے پر مجھے سنت کے موافق تین طلاق بیٹ ہوتے ہوں گا ہوتے ہوں گا ہونے ہوں گا ہونے پر ایک ایک طلاق پڑے گا اور

<sup>🕡 .....</sup> مجالادی۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، ج٤ ، ص٤٤ .

و"الفتاوي الهندية" ،كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، ج١، ص٣٧٨، وغيرهما.

<sup>€ ....</sup> ودالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الطلاق بالكتابة، ج٤ ، ص٤٤.

<sup>₫ ....</sup>المرجع السابق.

<sup>🗗 .....</sup> المرجع السابق، ص٤٤٣.

اگرعورت کوچش نہآتا ہوتو لکھ دے جب چاند ہو جائے تختے طلاق پھر دوسرے مہینے میں طلاق پھرتیسرے مہینے میں طلاق یا وہی لفظ لکھ دے کہ سنت کے موافق تین طلاقیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئانی ۲۲ شریط خورت کوخط لکھا اُس میں ضرورت کی جو با تیں کھنی تھیں لکھیں آخر میں بیلکھ دیا کہ جب میرا بیخط مختف پہنچ مختبے طلاق پھر بیطلاق کا جملہ مٹا کرخط بھیج دیا تو عورت کوخط و بہنچ منے کہا وراگر خط کا تمام ضمون مٹادیا اور طلاق کا جملہ باقی رکھا اور بھیج دیا تو طلاق نہ ہوئی اور اگر پہلے بیلکھا کہ جب میرا بیخط پہنچ مختبے طلاق اور اُس کے بعد اور مطلب کی با تیں کھیں تو تھم بالعکس ہے بعنی الفاظ طلاق مٹادیے تو طلاق نہ ہوئی اور باقی رکھے تو ہوگئی۔ (2) (عالمگیری) باتیں کھیا (3) ان شاء اللہ تعالیٰ کھا تو طلاق نہ ہوئی اور اگر فصل کے ساتھ کھیا (4) تو ہوگئی۔ (5) (عالمگیری)

مسئانی ۱۳ کی تحریر سے طلاق کے جوت میں بیضرور ہے کہ شوہراقر ارکرے کہ میں نے کسی یا کھوائی یا عورت اس پر گواہ پیش کرے گئی اس کے خط سے مشابہ ہونا یا اُس کے سے دستخط ہونا یا اُس کی کئیر ہونا کافی نہیں۔ ہاں اگر عورت کواطمینان اور عالب مگان ہے کہ بیتج بریائی کی ہے تو اس پر ممل کرنے کی عورت کواجازت ہے مگر جب شوہرا نکار کر سے تو بغیر شہادت چارہ نہیں۔ (6) (خانیہ وغیر ہا)

مسئون کی ہے تو اس پر ممل کرنے کی عورت کواجازت ہے مگر جب شوہرا نکار کر سے تو بغیر شہادت چارہ نہیں۔ (7) (خانیہ وغیر ہا)

مسئون کی ہے تو اس پر محل کے شوہر کو طلاق نامہ کھنے پر مجبور کیا اُس نے لکھ دیا، مگر نہ دل میں ارادہ ہے، نہ زبان سے طلاق کا فظ کہا تو طلاق نہ ہوگی ۔ مجبوری سے مراد شرعی مجبوری ہے تھی کی سے اصرار کرنے پر لکھ دینا یا بڑا ہے اُس کی بات کیے ٹالی جائے، یہ مجبوری نہیں۔ (7) (ردالحمتار)

ستان (۲۷) طلاق دواقتم ہے صرح و کنامیہ۔ صرح وہ جس سے طلاق مراد ہونا ظاہر ہو، اکثر طلاق میں اس کا استعال ہو، اگر چہدوہ کسی زبان کا لفظ ہو۔ (8) (جو ہرہ وغیر ہا)

- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الاول في تفسير وركنه ... إلخ، ج١، ص٢٥٣.
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة ، ج١، ص٣٧٨.
  - 🗗 .... یعنی اگر کچھ در کے بعد یافاصلہ کے بعد لکھا۔

- 🗗 فرا،ساتھای۔
- ۵..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، ج١، ص٣٧٨.
  - ۵..... "الفتاوى الخانية "، كتاب الحظرو الاباحة، باب مايكره من الثياب... الخ ، ج٤ ، ص ٣٧٦، وغيرها.
    - ٣٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الاكراه على التوكيل... إلخ، ج٤، ص٤٢٨.
      - 🔬 🔞 .... "الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص٤٠، وغيرها.

# صریح کا بیان

المستان (۳) میں تخفی طلاق دیتا ہوں، (۲) اے مطلقہ۔ان سب الفاظ کا تھم ہیہ کہ ایک طلاق ہے، (۳) تو مطلقہ ہے، (۴) تو طالق ہے، (۵) میں تخفی طلاق دیتا ہوں، (۲) اے مطلقہ۔ان سب الفاظ کا تھم ہیہ کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر چہ کچھ نیت نہ کی ہو یا بائن کی نیت کی یا ایک سے زیادہ کی نیت ہویا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ طلاق کیا چیز ہے مگر اس صورت میں کہ وہ طلاق کو نہ جانتا تھا دیانیڈ واقع نہ ہوگی۔ (۱) (درمختاروغیرہ)

سَنَ الله (۱۲) تلاق، (۱۷) طلاغ، (۸) تلاغ، (۹) طلاک، (۱۰) تلاک، (۱۱) تلاکه، (۱۲) تلاکه، (۱۳) تلاخ، (۱۳) تلاخ، (۱۳) تلاخ، (۱۳) تلاح، (۱۵) تلات، پیسب صرح کے الفاظ بیں، ان سب سے ایک طلاق رجعی ہوگی اگر چہ نیت نہ ہویا نیت کچھاور ہو۔ (۱۸) طلاق، (۱۹) طالام الف قاف کہا اور نیت طلاق ہوتو ایک رجعی ہوگی۔ (۱۵) درمختار وغیرہ)

ستانی سیار دومیں پر لفظ کہ (۲۰) میں نے تجھے چھوڑ ا،صری ہے اس سے ایک رجعی ہوگی ، پھھنیت ہو یا نہ ہو۔ یو ہیں پر لفظ کہ (۲۱) میں نے فارغ خطی یا (۲۲) فارخطی یا (۲۳) فارکھتی دی ،صری ہے۔ (3)

مستانی کے لیے فلط طلاق غلط طور پرادا کرنے میں عالم وجاہل برابر ہیں۔بہرحال طلاق ہوجائے گی اگر چہ وہ کہے میں نے دھمکانے کے لیے غلط طور پرادا کیا طلاق مقصود نہتی ورنہ بھے طور پر بولتا۔ ہاں اگرلوگوں سے پہلے کہد دیا تھا کہ میں دھمکانے کے لیے غلط لفظ بولوں گا طلاق مقصود نہ ہوگی تو اب اس کا کہا مان لیا جائےگا۔ (۵) (درمجتار)

- € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤٣ ـ ٤٤٨، وغيره.
- ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤٤٨. وغيره.
  - ۵ ..... "الفتاوى الرضوية"، ج۲ ۱، ص ۹ ٥٥ ـ ، ۳ ٥، وغيره.
  - ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤٦.
  - 🚭 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب الصريح، ج ٤ ،ص ٢ ٤ ٤.

نہیں۔ (1) (خانیہ) کسی نے کہا تیری عورت پر طلاق نہیں کہا کیوں نہیں یا کہا کیوں تو طلاق ہوگئی اور اگر کہانہیں یا ہاں تو نہیں۔ (2) (فناوی رضوبیہ)

مسئلی کی اور دیانی بہت عورت کوطلاق نہیں دی ہے مگر لوگوں سے کہتا ہے میں طلاق دے آیا تو قضاءً ہوجائے گی اور دیانی نہیں اور اگرا کیک طلاق دی ہے اور لوگوں سے کہتا ہے تین دی ہیں تو دیانیۃ ایک ہوگی قضاءً تین ، اگر چہ کیے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ (3) (فنا وی خیریہ)

اے طلاق یافتہ، (۲۸) اے طلاق کردہ۔ طلاق ہوگئی اگرچہ کے میرامقصودگالی دینا تھا طلاق دینا نہ تھا۔ اوراگریہ کے کہ میرا مقصودیگالی دینا تھا طلاق دینا نہ تھا۔ اوراگریہ کے کہ میرا مقصودیگالی دینا تھا طلاق دینا نہ تھا۔ اوراگریہ کے کہ میرا مقصودی تھا کہ وہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے اور حقیقت میں وہ ایسی ہی ہے یعنی شوہراول کی مطلقہ ہے تو دیانی اس کا قول مان لیا جائیگا اوراگروہ عورت پہلے کسی کی منکوحہ تھی ہی نہیں یاتھی مگراس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مرگیا ہوتو بیتا ویل نہیں مانی جائیگی۔ یو ہیں اگر کہا اوراگروہ عورت پہلے کسی کی منکوحہ تھی ہی نہیں یاتھی مگراس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مرگیا ہوتو بیتا ویل نہیں مانی جائیگی۔ یو ہیں اگر کہا (ردالحتار عالمگیری)

سَمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عورت سے کہا تخصے طلاق دیتا ہوں یا کہا (۳۰) تو مطلقہ ہوجا تو طلاق ہوگئ (5) (ردالمختار) مگر بیلفظ کہ طلاق دیتا ہوں یا چھوڑ نا چاہتا ہوں تو دیائے نہ ہوگی قضاءً ہوجا کیگی۔ اورا گریدلفظ کہا کہ چھوڑ سے دیتا ہوں تو طلاق نہ ہوئی کہ بیلفظ قصد وارا دہ کے لیے ہے۔

کستانی و با (۳۳) تھے پرطلاق (۳۳) تھے طلاق (۳۳) طلاق ہوجا (۳۳) تو طلاق ہوگئ (۳۲) طلاق لے، باہر جاتی تھی کہا (۳۷) طلاق لے جا (۳۸) اپنی طلاق اوڑھاور روانہ ہو (۳۹) میں نے تیری طلاق تیرے آنچل میں باندھ دی (۴۰) جاتھے پرطلاق ۔ان سب میں ایک طلاق رجعی ہوگی اور اگر فقط جا، بہنیت طلاق کہتا تو بائن

۱۰۰۰۰ الفتاوى الحانية "، كتاب الطلاق، ج١، ص٢٠٧.

۳۱..... "الفتاوى الرضوية"، ج ۲ ۲ ، ص ۵۳۸.

<sup>€ .... &</sup>quot;الفتاوي الخيرية"، كتاب الطلاق، ص٣٨.

إلخ، ج٤، ص٩٤٤... إلخ، ج٤، ص٩٤٤.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني في ايقاع الطلاق، الفصل الاول ، ج١، ص ٣٥٥.

 <sup>(</sup>سن بوش))يقع به الرجعي، ج٤،ص٥٤٥. الصريح، مطلب: ((سن بوش))يقع به الرجعي، ج٤،ص٥٤٥.

ہوتی <sub>- (1)</sub> (خانیه عالمگیری وغیرہا)

سکائیں (۳۳) کچھے مسلمانوں کے جاروں ند جب یا (۳۲) مسلمانوں کے تمام ند جب پر طلاق یا (۳۳) کچھے یہود ونصاریٰ کے ند جب پر طلاق اس سے ایک طلاق رجعی ہوگا۔ یو ہیں اگر کہا (۳۳) جا تجھے طلاق ہے سوئروں یا یہود یوں کو حلال اور مجھ پر حرام ہو کو در خدو ہوگا یعنی جبکہ اس لفظ ہے (کہ مجھ پر حرام ہو) طلاق کی نیت نہ کی ہوور نہ دو آ بائن واقع ہونگی۔ (2) خیریہ، ردالمحتار)

<mark>سَسَتَانُهُ (۱) ﴾ (۴۵) تو مطلقه اور بائنه یا (۴۷) مطلقه کچر بائنه ہاس سے ایک رجعی ہوگی اورا گرلفظ بائنہ سے جُد اطلاق کی نیت کی تو دو آبائن اور تین کی تو تین ۔<sup>(3)</sup> (درمختار ،ردالمحتار )</mark>

مستان (۳۸) عورت کے بچہ کو دیکھ کر کہا (۳۷) اے مُطلقہ کے بچے یا (۳۸) اے مُطلقہ کے جنے تو طلاق رجعی ہوئی (۴۸) اے مُطلقہ کے جنے تو طلاق رجعی ہوئی (4) (عالمگیری) ہاں اگریہ نیت ہوکہ وہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے تو دیانعہ مان لیاجائیگا جبکہ پہلے شوہر نے طلاق دی ہو۔

رب یرن به ربید یک اور است کها (۴۹) اُسے اُس کی طلاق کی خبر دیے یا (۴۹) طلاق کی خوشخبری سُنا دے یا (۱۵) اُس کی طلاق کی خبر دیے یا (۴۹) طلاق کی خوشخبری سُنا دے یا (۱۵) اُس کے طلاق کی خبر اُس کے پاس لے جایا (۵۲) اُس کے لیے اُس کی طلاق کی خبر اُس کے پاس کے جایا (۵۳) اُس کے لیے اُس کی طلاق کی سندیایا دواشت لکھدے تو طلاق انجمی پڑگئی اگر چہنداُس نے اُس سے کہا نہ کھا اورا گریوں کہا کہ (۵۵) اُس سے کہد کہ تو مطلقہ ہے یا (۵۲) اُس سے کہد کہ تو مطلقہ ہے یا (۵۲) اُس سے کہد کہ تو مطلقہ ہے یا (۵۲) اُس سے کہد کہ تو مطلقہ ہے یا (۵۲) اُس سے کہد

سَمَعَانَهُ اللهِ (۵۷) تو فلانی سے زیادہ مُطلقہ ہے طلاق پڑگئی اگر چہوہ فلانی مُطلقہ نہ بھی ہو۔ (6) (فآوی رضوبی) مُسَمَعُ اللهِ (۵۸) اے مطلقہ (بسکون طا) (۵۹) میں نے تیری طلاق چھوڑ دی (۲۰) میں نے تیری طلاق روانہ کردی (۲۱) میں نے تیری طلاق کا راستہ چھوڑ دیا (۲۲) میں نے تیری طلاق مجھے ہبہ کردی (۲۳) قرض دی

۱۰۰۰ الفتاوى الحانية "، كتاب الطلاق، ج٢، ص٧٠٢.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الأول في إيقاع الطلاق، الفصل الأول، ج١، ص٥٥، وغيرهما.

◘ ....."الفتاوي الخيرية"، كتاب الطلاق، ص٤٦ ـ . • ٥.

و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: فيما لو قال امرأته طالق ... إلخ، ج٤، ص١١٥.

- € ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح،مطلب: في قول الامام ايماني ... إلخ، ج٤ ،ص٤٨٠ ـ ٤٨٨.
  - € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثاني في ايقاع الطلاق، ج١٥٥٠١.
    - 6 ..... "الفتاوى الحانية"، كتاب الطلاق، ج٢، ص ٢١.
      - 🔊 6 ..... "الفتاوي الرضوية"، ج ٢ ١ ، ص ٤٨ ٥.

(۱۴) تیرے پاس گروگی<sup>(1)</sup> (۱۵) امانت رکھی (۲۲) میں نے تیری طلاق چاہی (۲۷) تیرے لیے طلاق ہے (۲۳) تیرے لیے طلاق ہے (۲۸) الله (۱۶) الله (۱۶) الله (۱۶) الله (۱۶) الله (۱۶) الله (۱۹) نیت طلاق مقدر کردی، إن سب الفاظ سے اگر نیت طلاق ہورجعی واقع ہوگی۔ (۱۵) (درمختار، درامختار، بحر)

مسئانی کا پید عورت کوکہا میں نے تختے چھوڑ ااور کہتا ہے میر امقصود بیرتھا کہ بندھی ہوئی تھی اُس کی بندش کھولدی یا مقید تھی اب چھوڑ دی توبیتا ویل سُنی نہ جائیگا ہاں اگر تقریح کردی کہ تختے قید یا بندش سے چھوڑ ا تو قول مان لیا جائیگا۔ (۵) (درمختار) مسئانی (۱) ہے۔ اپنی عورت نہ کو اور اگروہ اُس کی مواور اگروہ اُس کی عورت نہ ہوتو کیمین (5) ہے جانث ہوئی اور طلاق کی نیت کی عورت نہ ہوتی ایس بھی پرحرام ہوں اور طلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی اور اگر میرن اور مولاق کی نیت کی تو واقع ہوگی اور اگر میرن اُس کی اور اگر میں جماعت میں حرام ہوں تو واقع نہ ہوگی۔ (3) (درمؤتار)

<u> مسئالی وں ہے۔</u> عورت سے کہا (سم) تیری طلاق مجھ پرواجب ہے تو بعض کے نز دیک طلاق ہوجا کیگی اورای پرفتو کی ہے۔<sup>(8)</sup> (ردالحتار)

سَسَعَالِیَوْن کیا کی خدا طلاق دے تو واقع نہ ہوگی اور یوں کہا کہ (۷۵) تجھے خدانے طلاق دی تو ہو گئی۔(۱)(ردالحتار)

- 📭 يعني گروي رڪھي۔
- ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: الاعتبار بالاعراب هنا، ج٤، ص٥٥ ٢٣،٤٥.
  و "البحرالرائق"، كتاب الطلاق،باب الطلاق، ج٣،ص٣٤ ٢٥٠.
  - ..... ودالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: الاعتبار بالاعراب هنا، ج٤، ص٢٥٥.
    - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٩٤٤.
      - -( **6**
      - € .... تم توڑنے پر۔
    - إلى المختار "، كتاب الطلاق، باب الصريح ، ج٤، ص٠٥٠٠٠..."
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب في قوله: على الطلاق من ذراعي، ج٤ ، ص٤ ٥٠.
    - 🧓 📵 .....المرجع السابق.

### مَسَعَلَيْنِ اللهِ اللهِ الرَّكِهِ المُجْفِي طاق توواقع نه ہوگی ،اگر چه طلاق کی نیت ہو۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار)

### اضافت کا بیان

سَنَا الله الله الله على اضافت ضرور مونی چا ہے بغیراضافت طلاق واقع ند ہوگی خواہ حاضر کے صیغہ ہے بیان کرے مثلًا تخفیے طلاق ہے یا اشارہ کے ساتھ مثلًا اسے یا نام لے کر کھے کہ فلانی کو طلاق ہے یا اُس کے جسم و بدن یا روح کی طرف نسبت کرے جوکل کے قائم مقام تصور کیا جاتا ہو مثلًا گردن یا سریا شرمگاہ یا جزوشائع کی طرف نسبت کرے مثلًا نصف تہائی چوتھائی وغیرہ یہاں تک کہ اگر کہا تیرے ہزار حصوں میں سے ایک حصہ کو طلاق ہے تو طلاق ہوجا گیگے۔ (درمختار)

ستانی ۳۳گی اوراگر ہاتھ رکھ کر کہا تیرے اس سر بااس گردن کوطلاق تو واقع نہ ہوگی اورا گر ہاتھ نہ رکھا اور یوں کہا اِس سرکوطلاق اورعورت کے سرکی طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔<sup>(3)</sup> (ورمختاروغیرہ)

مسئل المران الم

مستان و المردوطان کے حضوی اوری طلاق ہے اگر چاک طلاق کا ہزارواں حصہ ہومثلاً کہا تھے آدھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق پڑے گی کہ طلاق کے حضوی ہیں ہو سکتے۔اگر چندا جزاؤ کر کے جن کا مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہوتو ایک ہوگی اور ایک سے زیادہ ہوتو دوسری بھی پڑجائے گی مثلاً کہا ایک طلاق کا نصف اوراً س کی تہائی اور چوتھائی کہ نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ دوسے زیادہ ہے تو تین ہوگی۔ یو ہیں ڈیڑھ میں دو اور ڈھائی میں مجموعہ ایک سے زیادہ ہے لیندا دو اور آگر ہوا ایک سے دو تین ہوگی اور ایک طلاق کے تین نصف میں دو اور اگر کہا ایک سے دو تک تو ایک، اور ایک سے تین تک تو دو۔ (6) (درمخاروغیرہ)

<sup>€ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قوله : على الطلاق من ذراعي، ج٤، ص٥٥٠.

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٥٦، ٢٦٤.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤ ، ص٩ ٥ ٤ ، وغيره.

<sup>₫ .....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الحزء الثاني، ص٤٨.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٠٤.

<sup>🐒 🗗 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٢٦، ٤٦٣٠٤، وغيره.

سَمَعَ اللّٰهِ ٢٦﴾ اگر کہا (٧٦) تجھے طلاق ہے یہاں ہے ملک شام تک تو ایک رجعی ہوگی۔ ہاں اگر یوں کہا کہ (۷۷) اتنی بڑی یا اتنی کمبی کہ یہاں سے ملک شام تک تو ہائن ہوگی۔ (1) (درمختار)

مسئل (۸۰) سایہ میں آو فوراً پڑجائے گی، ینہیں کہ مکہ کوجائے جب پڑے ہاں اگر یہ ہے میرامطلب بیتھا کہ جب مکہ کوجائے طلاق ہے تو دیائے بیتول معتبر ہے قضاء نہیں اوراگر کہا تھے قیامت کے دن طلاق ہے تو پھینیں بلکہ یہ کلام لغو ہے اوراگر کہا (۸۲) قیامت سے پہلے تو ابھی پڑجائے گی۔ (درمختار)

ست ایک ۱۸۳ اگر کہا (۸۳) تخفی کل طلاق ہے تو دوسرے دن صبح جیکتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ یو ہیں اگر کہا (۸۴) شعبان میں طلاق ہے تو جس دن رجب کامہینہ ختم ہوگا، اُس دن آفتاب ڈو ہے ہی طلاق ہوگی۔(3) (درمختار)

مسئان و و اگرکہا تھے میری پیدائش سے یا تیری پیدائش سے پہلے طلاق یا کہا ہیں نے اپنے بچپن میں یا جب سوتا تھا یا جب مجنون تھا تھے طلاق دیدی تھی اوراس کا مجنون ہونا معلوم ہو تو طلاق نہ ہوگی بلکہ یہ کلام لغو ہے۔ (4) (درمختار)

سَمَعَانَ وَ اللهِ ال واقع نه ہوئی اوراس کے بعدمراتو ہوگئی اوراُسی وقت ہے مُطلقہ قراریائے گی جباُس نے کہا تھا۔ (<sup>5)</sup> (تنویرالا بصار)

مسئلی اس کام آخ کیا ہے تو دونوں صورت میں کل یا کل سے پہلے تھے طلاق یا کہا کل گزشتہ میں حالاتکہ اُس سے نکاح آج کیا ہے تو دونوں صورتوں میں کلام لغو ہے اور اگر دوسری صورت میں کل یاکل سے پہلے نکاح کر چکا ہے تو اس وقت طلاق ہوگئی۔ (6) (فتح وغیرہ) یو ہیں اگر کہا (۸۲) تھے دو مہینے سے طلاق ہے اور واقع میں نہیں دی تھی تو اس وقت پڑ بگی بشر طیکہ نکاح کو دو مہینے سے کم نہ ہوئے ہوں ورنہ پھے نہیں اور اگر جھوٹی خبری نیت سے کہا تو عنداللہ نہ ہوگی گر قضاء ہوگی۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٥٦٥.

٢٠٠٠.. "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٦٥ \_ ٤٦٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ،كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤ ، ص٤٦٨ ...

<sup>.... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٤٧١.

<sup>6 ..... &</sup>quot;تنوير الابصار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٢.

<sup>👵 🙃 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطلاق، فصل في اضافة الطلاق ... الخ، ج٣، ص ٣٧٢،٣٧١، وغيره.

سَمَعَانَ ٣٢﴾ اگر کہا (٨٧) زیدے آنے ہے ایک ماہ پہلے تجھے طلاق ہے اور زیدایک مہینے کے بعد آیا تو اس وقت طلاق ہوگی اس سے پہلےنہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

سیکائی سستان سیکھا کہ(۸۸)جب بھی تجھے طلاق نددوں تو طلاق ہے یا (۸۹)جب تجھے طلاق نددوں تو طلاق ہوگی۔ پُپ ہوتے ہی طلاق پڑجائے گی۔اور بیکھا کہ (۹۰)اگر تجھے طلاق نددوں تو طلاق ہے تو مرنے سے پچھے پہلے طلاق ہوگی۔ (2) (عامہ کتب)

مسئلی سی سیکھا کہ (۹۱) اگرآج تجھے تین طلاقیں نہ دول تو تجھے تین طلاقیں تو دیگا جب بھی ہونگی اور نہ دیگا جب بھی اور بچنے کی بیصورت ہے کہ مورت کو ہزار روپے کے بدلے میں طلاق دیدے اور مورت کو چاہیے کہ قبول نہ کرے اب اگر دن گزر گیا تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ (3) (خانیہ)

سر المرات على المرات من المرات المراج المجتمع الله الله الله المرات المراك المراكم المركم المراكم المركم المركم المراكم المراكم المراكم المركم المراكم المراكم المركم المركم المركم

سنائی (۱۹ )جس وقت تجھ سے نکاح کروں ہے۔ کہا (۹۳) اگر تجھ سے نکاح کروں یا (۹۳) جب، یا (۹۵) جس وقت تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے تو نکاح ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ یو ہیں اگر خاص عورت کو معین نہ کیا بلکہ کہا اگر یا جب یا جس وقت میں نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو نکاح کرتے ہی طلاق ہوجا گیگی گراسکے بعد دوسری عورت سے نکاح کریگا تو اُسے طلاق نہ ہوگی۔ ان ہوگی۔ ہاں اگر کہا (۹۷) جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں اُسے طلاق ہے تو جب بھی نکاح کریگا طلاق ہوجا گیگی۔ ان صورتوں میں اگر چاہے کہ نکاح ہوجائے اور طلاق نہ پڑے تو اسکی صورت سے ہے کہ فضولی ( یعنی جے اس نے نکاح کا وکیل نہ کیا ہو) بغیراس کے تکم کے اُس عورت یا کسی عورت سے نکاح کردے اور جب اسے خبر پہنچ تو زبان سے نکاح کو نا فذنہ کرے بلکہ کوئی ایسافعل کرے جس سے اجازت ہوجائے مثلاً مہر کا بچھ حصہ یا کل اُس کے پاس بھیج دے یا اُس کے ساتھ جماع کرے یا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا تے یا بوسہ لے یا لوگ مبار کبادویں تو خاموش رہے انکار نہ کرے تو اِس صورت میں نکاح ہوجائے گا اور

الدوالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٤.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٢٧٦.

الفتاوى الحانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج ١، ص ٢٢٢٢٢.

<sup>🥻 🚳 ..... &</sup>quot;تنويرالابصار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٨.

طلاق نہ پڑی اوراگرکوئی خودنہیں کردیتا اسے کہنے کی ضرورت پڑے تو کسی کو تھم نہ دے بلکہ تذکرہ کرے کہ کاش کوئی میرا نکاح کردے یا کاش تو میرا نکاح کردے یا کیا اچھا ہوتا کہ میرا نکاح ہوجا تا اب اگرکوئی نکاح کردیگا تو نکاح فضولی ہوگا اوراس کے بعدوہی طریقہ برتے جواو پر نذکور ہوا۔ (1) (بح،ردالحتار، خیریہ)

ست اس کی عورت کسی کی باندی ہے اس نے اُس سے کہا (۹۷) کل کا دن آئے تو تجھ کو دو طلاقیں اور مولیٰ نے کہا کل کا دن آئے تو تو آزاد ہے تو دو طلاقیں ہوجا کیں گی اور شوہر رجعت نہیں کرسکتا مگراس کی عدّت تین حیض ہے اور شوہر مریض تھا تو بیوارث نہ ہوگی۔(2) (تنویر)

مستان وسی از ۱۹۳ کی طلاق کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جس سے شدت مجھی جائے توبائن ہوگی مثلاً (۱۰۱) بائن یا (۱۰۳) البته

(۱۰۳) محتی طلاق (۱۰۴) طلاق شیطان (۱۰۵) طلاق بدعت (۱۰۷) بدتر طلاق (۱۰۵) پہاڑ برابر (۱۰۸) ہزار کی مثل (۱۰۹)

الی کہ گھر بجر جائے۔ (۱۱۰) سخت (۱۱۱) لنبی (۱۱۲) چوڑی (۱۱۳) کھر کھری (۱۱۳) سب سے بڑی (۱۱۵) سب سے کڑی

(۱۲۱) سب سے گندی (۱۱۷) سب سے ناپاک (۱۱۸) سب سے کڑوی (۱۱۹) سب سے بڑی (۱۲۰) سب سے چوڑی (۱۲۱)

سب سے لنبی (۱۲۲) سب سے موٹی پھراگر تین کی نیت کی تو تین ہوگی ورندا کی اور اگر عورت باندی ہے تو وو کی نیت سے ہے۔ (۱۲۰) (درمختار وغیرہ)

و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: التعليق المرادبه. . . إلخ، ج٤ ، ص٥٨٣. و "الفتاوى الخيرية"، كتاب النكاح، فصل في نكاح الفضولي ، الجزء الأول، ص ٢٧.

۱۱ مرالرائق"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١١.

۳۰۰۰۰۰ تنوير الابصار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤٠٠٠ ٢٨٠.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب في قولهم: اليوم ... إلخ، ج٤، ص٤٨١ ـ ٤٨٥ .

<sup>🚁 🗗 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤،ص٤٨٥ ـ ٤٨٧ ، وغيره.

جس میں میرے لیے رجعت (۱۳۷) تجھے طلاق ہے کوئی قاضی یا حاکم یا عالم کھے واپس نہ کرے جب بھی رجعی ہوگ۔
یو ہیں اگر کہا (۱۲۷) تجھے طلاق ہے کوئی قاضی یا حاکم یا عالم تجھے واپس نہ کرے جب بھی رجعی ہوگ۔(2) (ورمختار، روالحخار)
اوراگر کہا (۱۲۷) تجھے طلاق ہے اس شرط پر کہ اُس کے بعد رجعت نہیں یا یوں کہا، (۱۲۸) تجھ پر وہ طلاق ہے جس کے بعد
رجعت نہیں یا کہا (۱۲۹) تجھ پر وہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہ ہوگی تو ان سب صورتوں میں رجعی ہوجانا چاہے۔(3)
(فآوی رضویہ) اوراگر کہا (۱۳۰) تجھ پر وہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہیں ہوتی تو ہائن ہونا چاہے۔

سَمَعَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عورت ہے کہا (۱۳۱) اگر میں مجھے ایک طلاق دول تو وہ بائن ہوگی یا کہاوہ نین ہوگی پھراُ سے طلاق دی تو نہ بائن ہوگی نہ تین بلکہ ایک رجعی ہوگی ۔ یا کہا تھا کہ (۱۳۳) اگر تو گھر میں جائیگی تو تجھے طلاق ہے پھر مکان میں جانے ہے پہلے کہا کہاُ ہے میں نے بائن یا تین کردیا جب بھی ایک رجعی ہوگی اور یہ کہنا ہے کارہے۔ (۱۵) (درمختار)

سر السر المراد المرد المراد المرد المر

- عدت کاندر جوع کرنے کاحق۔۔۔
- ◙ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب الصريح،مطلب:في قول الامام...إلخ، ج٤ ،ص٨٤٨٨ ٩٠٠.
  - ۱۱ مس ۱۹ مس ۱۹ مس ۱۹ ۹ مس ۱۹ ۹ ۹ ۹ ۰ ۹ ۱۹ مس ۱۹ ۹ ۹ ۰ ۹ ۸ مس ۱۹ ۹ ۱۹ ۰ ۸ مس ۱۹ ۹ ۱۹ مس ۱۹ مس ۱۹ ۱۹ مس ۱۹ ۱۹ مس ۱۹ ۱۹ مس ۱۹
  - الدرالمختار "، كتاب الطلاق، باب الصريح ، ج٤٠ص ٤٨٩.
  - € .... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قول الامام ... إلخ، ج٤، ص ٩١.
    - 6 ..... "الدر المختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ص٩٣.
      - 🔊 🗗 سفاک کی تعداد کے برابر۔

جب بھی ایک واقع ہوگی اور پنڈلی یا کلائی کے بال اُڑادیے ہوں اُس وفت کوئی بال نہ ہوتو طلاق نہ ہوگی اورا گریہ کہا کہ (۱۳۲) جتنے میری ہتھیلی میں بال ہیں اور بال نہ ہوتو ایک ہوگی۔<sup>(1)</sup> (ورمختار،روالمحتار)

مسئائی سے جسعورت ہے نکاح فاسد کیا پھراُس کو تین طلاقیں دیں تو بغیر حلالہ نکاح کرسکتا ہے کہ بید هیفتۂ طلاق نہیں بلکہ متار کہ <sup>(3)</sup> ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، روالمحتار )

### غیر مدخولہ کی طلاق کا بیان

مستانی این خیر مدخولہ کو کہا تھے تین طلاقیں تو تین ہونگی اورا گر کہا تھے طلاق کچے طلاق کی جا کھے طلاق ما کہا تھے طلاق الله کے طلاق میں ایک ہائی اورایک اورایک اورایک تو ان صورتوں میں ایک ہائن واقع ہوگی ہاتی لغوو بریار ہیں یعنی چند لفظوں سے واقع کرنے میں صرف پہلے لفظ سے واقع ہوگی اور ہاتی کے لیے کل ندر ہے گی اور موطورہ میں بہر حال تین واقع ہوگی۔ (5) (درمخار) مستانی کی سے کہا تھے تین طلاق سے ساتھ جو میں کھے دو طلاقیں اُس طلاق کے ساتھ جو میں تھے دول پھرایک طلاق دی تو ایک ہوگی۔ (6) (درمخار)

مَسِعَانِیْ سیاں ﴿ اگرکہا ڈیڑھ طلاق تو دومونگی اورا گرکہا آ دھی اورا کیک توایک بیو ہیں ڈھائی کہا تو تین اور دواورآ دھی کہا تو دو\_ ((درمختار)

- .... "الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٩.
- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قول الامام ايماني... إلخ، ج٤، ص٩٦ ...
  - 🔞 ..... عورت کوچھوڑ دینا۔
- ◘ ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قول الامام ايماني... إلخ، ج٤ ، ص٩٦.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٩٩٩٩٩٠.
    - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٩٩.
    - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٩٩.

ستانی کے جب طلاق کے ساتھ کوئی عددیا وصف نہ کورہوتو اُس عددیا وصف کے زکر کرنے کے بعد واقع ہوگی صرف طلاق ہے واقع نہ ہوگی اورا گرعددیا وصف کے بولنے سے پہلے عورت مرگئی تو طلاق نہ ہوئی اورا گرعددیا وصف بولنے سے پہلے عورت مرگئی تو طلاق نہ ہوئی اورا گرعددیا وصف بولنے سے پہلے شوہر مرگیا تو ذکر نہ پایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ بایا گیا گیا ہوگئی ہے اور موزھ بند کردیئے کی صورت میں اگر ہاتھ ہٹاتے ہی اُسٹے فوراً عددیا وصف کوذکر کردیا تو اسکے موافق ہوگی ورنہ وہی ایک۔ (اعامہ کتب)

مسئلی ( عبر مدخولہ سے کہا تجھے ایک طلاق ہے، ایک کے بعدیا اسکے پہلے ایک یااس کے ساتھ ایک تو دوہوگی۔ (2) (درمختار وغیرہ)

مسئائی کی بھے ایک طلاق ہے اور ایک اگر گھر میں گئی تو گھر میں جانے پر دوہ ہوتگی اور اگر یوں کہا کہ اگر تو گھر میں گئی تو مجھے ایک طلاق ہے اور ایک تو ایک ہوگی اور موطوّہ میں بہر حال دوہ ہونگی۔(3) (درمختار)

سن کی کی دو گیا تین عورتیں ہیں اُس نے کہا میری عورت کو طلاق تو اُن میں سے ایک پر پڑے گی اور بیا ہے اختیار ہے کہ اُن میں سے جے چاہے طلاق کے لیے معین کر لے اور ایک کو مخاطب کر کے کہا تجھ کو طلاق ہے یا تو مجھ پرحرام ہے تو صرف اُس کو ہوگی جس سے کہا۔ (4) (درمختار ،ردالحتار)

مسئائی (۱) ہوگی ایک ایک ہوگی ہیں اور بیکہا کہتم سب کے درمیان ایک طلاق تو چاروں پرایک ایک ہوگی۔ یو ہیں دویا تین یا چارطلاقیں کہیں جب بھی ایک ایک ہوگی مگر اُن صورتوں میں اگر بیزیت ہے کہ ہرایک طلاق چاروں پرتقسیم ہوتو دومیں ہرایک پر دو(۲) ہوگی اور تین یا چار میں ہرایک پرتین ،اور پانچ ، چے ،سات ، آٹھ میں ہرایک پر دواورتقسیم کی نیت ہے تو ہرایک پرتین نو ، دیں وغیرہ میں بہر حال ہرایک پرتین واقع ہوگی۔ یو ہیں اگر کہا میں نے تم سب کو ایک طلاق میں شریک کردیا تو ہرایک پر ایک وعلی ہذا القیاس۔ (5) (خانیہ، فتح ، بحروغیر ہا)

<sup>● .... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: الطلاق يقع ... إلخ، ج٤، ص٠٠٥.

<sup>◙ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٠٠ وغيره.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٣٠٥.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدحول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص٦٠٥.

<sup>6 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب ايقاع الطلاق ، ج٣٠ص٣٦٣.

و"الفتاوي الحانية"، كتاب الطلاق، ج١، ص٩٠٠. و"البحرالراثق"، كتاب الطلاق، باب الطلاق، ج٣، ص٥٥ وغيرها.

مستائی و کورت کوطلاق تو دونوں غیر موطور (۱۰)س نے کہا میری عورت کوطلاق میری عورت کوطلاق تو دونوں مطلقہ ہوگئیں اگر چہ وہ کیے کہ ایک ہی عورت کو میں نے دونوں بار کہا تھا اور اگر دونوں مدخولہ ہوں اور کہتا ہے کہ دونوں بار ایک ہی کی نسبت کہا تھا تو اُسکا قول مان لیا جائیگا۔ یو ہیں اگر ایک مدخولہ ہو دوسری غیر مدخولہ اور مدخولہ کی نسبت دونوں مرتبہ کہا تو اُس کو دو طلاقیں ہونگی اور غیر مدخولہ کی نسبت دونوں مرتبہ کہا تو اُس کو دو طلاقیں ہونگی اور غیر مدخولہ کی نسبت بیان کرے تو ہر ایک کو ایک ایک ۔ (در مختار ، ردالحتار)

سکائی ایک ہی عورت ہے جس کولوگ جانے ہیں تواسی کی ایک ہی عورت ہے جس کولوگ جانے ہیں تواسی پر طلاق پڑے گی اگر چہ کہتا ہو کہ میری ایک عورت دوسری بھی ہے میں نے اُسے مرادلیا ہاں اگر گواہوں سے دوسری عورت ہونا ثابت کردے تو اُسکا قول مان لیس گے اور دوعورتیں ہوں اور دونوں کولوگ جانے ہوں تواسے اختیار ہے جے چاہے مراد لے یا معین کرے۔ یو ہیں اگر دونوں غیر معروف ہوں تواختیار ہے۔ (فانیہ، ردالحتار)

سرت الله الله المولد كوكها تخفي طلاق م تخفي طلاق م يامين نے تخفي طلاق دى مين نے تخفي طلاق دى تو دوطلاق كا حكم ديا جائے گا اگر چه كہتا ہوكہ دوسرے لفظ ہے تاكيد كى نيت تھى طلاق دينا مقصود نه تھا ہاں ديانية اُس كا قول مان ليا جائيگا۔ (4) (درمختار)

مستان انھی کوطلاق تو طلاق واقع ہوجائے گ اوراگر کسی دوسری عورت کودیکھا اور سمجھا کہ میری عورت ہا اورا پنی عورت کا نام کیکر کہااے فلانی تجھے طلاق ہے بعد کومعلوم ہوا کہ بیأس کی عورت نتھی تو طلاق ہوگی گر جبکہ اُسکی طرف اشارہ کر کے کہا تو نہ ہوگی۔ (6) (خانیدوغیر ہا)

<mark>سَنِینا کی اس کا کہ اور نیا کی تمام عورتوں کوطلاق تو اس کی عورت کوطلاق نہ ہوئی اورا گرکہا کہ اس محلّہ یا اس گھر کی عورتوں کو تو ہوگئی۔(7) (درمختار)</mark>

- 📭 .... یعنی دونوں میں ہے کی ہے صحبت نہیں گی۔
- ◙ ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب طلاق غيرالمدخول بها، مطلب: فيما لو... إلخ، ج٤، ص٩٠٥.
  - ◙ ....."الفتاوي الخانية" ،كتاب الطلاق، ج٢ ، ص٧٠٠.

و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص٩٠٥.

- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٩٠٩.
  - 🗗 ..... بينا، درست آنگھول والي \_
  - 6 ..... "الفتاوى الخانية" ، كتاب الطلاق، ج٢، ص٨٠٢، وغيرها.
- ◘ ....."الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص١١٥.

سر المرجواب میں کہا ہے۔ عورت نے خاوندے کہا مجھے تین طلاقیں دیدے اس نے کہادی تو تین واقع ہوئیں اورا گرجواب میں کہا مجھے طلاق ہے تو ایک واقع ہوگی اگر چہ تین کی نیت کرے۔(1) (خانیدوغیر ہا)

مسئائی 10 ﴿ عورت نے کہا مجھے طلاق دیدے مجھے طلاق دیدے مجھے طلاق دیدے اس نے کہا دیدی توایک ہوئی اور تین کی نیت کی تو تین ۔ (2) (درمختار)

ستان ال المحمورت نے کہامیں نے اپنے کوطلاق دے دی شوہرنے جائز کر دی تو ہوگئی۔(3) (درمختار)

مستان المراقع نه جونی اگرچه به نیا تواین عورت کوطلاق دیدے اس نے کہا ہاں ہاں طلاق واقع نه جونی اگرچه به نیت طلاق کہا

کہ بیالک وعدہ ہے۔ (<sup>4)</sup> (فقاوی رضوبیہ)

مسئائی (۱) کسٹائی (۱) کسٹر (۱) کا افرار ہے۔ یو ہیں اگر کہا جس کی عورت مُطلقہ ہو وہ تالی بجائے اور سب نے بجائی تو سب کی عورت کو طلاق ہو جا کیں گل کے سکس نے کہا اب جو بات کرے اُس کی عورت کو طلاق ہو گئی اور گل کے سکس نے کہا اب جو بات کرے اُس کی عورت کو طلاق ہو گئی اور اوروں نے بات کی تو اس کی عورت کو طلاق ہو گئی اور اوروں نے بات کی تو بھی ہیں۔ یو ہیں اگر آپس میں ایک دوسرے کو چیت (6) مارتا تھا اور کسی نے کہا جو اب چیت ماری تو اس کی عورت کو طلاق ہو گئی۔ (۵) (در مختار ، ردا مختار)

# کنایه کا بیان

کنایۂ طلاق وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہو طلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی اُن کا استعال ہوتا ہو۔ مست اُنڈ ایک کنامیہ سے طلاق واقع ہونے میں میشرط ہے کہ نیت طلاق ہویا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے یعنی پیشتر

- € ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، الفصل الأول في صريح الطلاق، ج١، ص٧٠٢ وغيرها.
  - ◙ ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص١٢٥.
  - € ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص١٢٥.
    - € ..... "الفتاوي الرضوية"، كتاب الطلاق، ج١١، ص٣٧٩.
      - 🗗 .... طمانچه تھپڑ۔
- € .... "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص١٣٥.

طلاق کا ذکرتھایا غصہ میں کہا۔ کنامیہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں۔ بعض میں سُوال ردکر نے کا احتمال ہے، بعض میں گالی کا احتمال ہے اور بعض میں نہ میہ ہے نہ وہ، (1) بلکہ جواب کے لیے متعین ہیں۔ اگر رد کا احتمال ہے تو مطلقاً ہر حال میں نہت کی حاجت ہے بغیر نیت طلاق نہیں اور جن میں گالی کا احتمال ہے اُن سے طلاق ہونا خوشی اور غضب میں نیت پر موقوف ہے اور طلاق کا ذکر تھا تو نیت کی ضرورت نہیں اور تیسر کی صورت یعنی جوفقظ جواب ہوتو خوشی میں نیت ضروری ہے اور غضب و مذاکرہ کے وقت بغیر نیت ہمی طلاق واقع ہے۔ (2) (در مخارو غیرہ)

### کنایہ کے بعض الفاظ یہ ھیں

(۱) جا (۲) نگل (۳) چل (۲) روانہ ہو (۵) اوٹھ (۲) گھڑی ہو (۷) پردہ کر (۸) دوپنہ اوڑھ (۹) نقاب ڈال
(۱۰) ہٹ سرک (۱۱) جگہ چھوڑ (۲۲) گھر خالی کر (۱۳) وُور ہو (۱۳) چل وُور (۱۵) اے خالی (۲۱) اے یُری (۱۷) اے بُدا
(۱۸) تو بُد اے (۱۹) تو بھے بُد اے (۲۰) پس نے بھے بہتید کیا (۲۱) پس نے بھے سے مفارقت (۳۵) رستہ ناپ
(۱۲۳) بی راہ لے (۲۳) کالاموٹھ کر (۲۵) چالی دکھا (۲۲) چلتی بن (۲۲) چلتی نظر آ (۲۸) دفع ہو (۲۹) دال نے عین ہو
(۳۰) دفع جر ہو (۳۱) پنجرا خالی کر (۳۳) ہٹ کے سرا (۳۳) پی صورت گما (۳۳) بستر اُٹھا (۳۵) اپنا سوجھتا دکھ (۳۷) اپنی سوجھتا دکھ (۳۷) اپنی صورت گما (۳۳) بی بخیرا خالی کر (۳۳) ہٹری کے سورت گما (۳۳) ہٹری کے سورت گما (۳۳) بی بخیرا (۳۵) اپنا سوجھتا دکھ (۳۳) اپنی سوجھتا دکھ (۳۳) اپنی سوجھتا دکھ (۳۳) اپنی سوجھتا دکھ (۳۳) بی بخیری کو کہ ایک ایک سورت گما ایک میں سورت کی اور (۳۳) ہو کہ کی سورت گما ایک کھو بھو اور (۳۳) ہو کہ کی سورت گما ایک کھو بھو کہ کی سورت گما ایک کھو بھو کہ کو کہ کی سورت گما ایک کھو کہ کھو کہ کہ کہ کو کہ کی سورت گما کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کی سورت کی سرک کا کو کہ کا کو کہ کا کو کہ کی سورت کی اور کھو کہ کو کہ کی سورت کی سورت کی سورت کی سورت کی سورت کی سورت کی سرک کا کو خلاص ہو کی کھو کہ کی سورت کا کو کو کو سورت کی سو

العنى ندگالى كااخمال ہےنہ سوال روكرنے كااخمال \_

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص١٦٥ \_ ٢٢٥ وغيره.

<sup>🤿 🔞 🗝</sup> جدائی۔

میرے مصرف کی نہیں (۱۸) مجھے تھھ پر کوئی راہ نہیں (۲۹) کچھ قابونہیں (۷۰)مِلک نہیں (۷۱) میں نے تیری راہ خالی کردی (21) تومیری مِلک (1) نے نکل گئی (۷۳) میں نے تھے سے خلع کیا (۷۴) اپنے میکے بیٹھ (۷۵) تیری باگ ڈھیلی کی (۷۷) تیری رشی چھوڑ دی (۷۷) تیری لگام اُ تار لی (۷۸) اینے رفیقوں ہے جامل (۷۹) مجھے تھھ پر کچھا ختیار نہیں (۸۰) میں تجھ ہے لا دعویٰ ہوتا ہوں(۸۱)میرا تجھ پر کچھ دعویٰ نہیں(۸۲) خاوند تلاش کر(۸۳) میں تجھ سے جُد اہوں یا ہوا ( فقط میں جُد اہوں یا ہوا کافی نہیں اگرچہ بہنیت طلاق کہا) (۸۴) میں نے تجھے جُدا کر دیا (۸۵) میں نے تجھ سے جُدائی کی (۸۲) تو خود مختار ہے (٨٤) تو آزاد ٢ (٨٨) مجھ ميں تھ ميں نكاح نہيں (٨٩) مجھ ميں تھھ ميں نكاح باتى ندر با(٩٠) ميں نے مجھے تيرے گھر والول یا (۹۱) باپ یا (۹۲) ماں یا (۹۳) خاوندوں کو دیایا (۹۳) خود تجھ کو دیا (اور تیرے بھائی یا ماموں یا چھایا کسی اجنبی کو دینا کہا تو کچھنیں) (۹۵) مجھ میں تجھ میں کچھ معاملہ نہ رہایا نہیں (۹۲) میں تیرے نکاح سے بیزار ہوں (۹۷) کری ہوں (۹۸) مجھ ے دُور ہو(۹۹) مجھے صورت نہ دکھا (۱۰۰) کنارے ہو (۱۰۱) تو نے مجھ سے نجات یائی (۱۰۲) الگ ہو (۱۰۳) میں نے تیرا یاؤں کھولدیا(۱۰۴) میں نے تجھے آزاد کیا(۱۰۵) آزاد ہوجا (۱۰۱) تیری بندکش (۱۰۷) تو بے قید ہے (۱۰۸) میں تجھ سے بری موں (۱۰۹) اپنا نکاح کر (۱۱۰) جس سے جاہے نکاح کرلے (۱۱۱) میں تجھ سے بیزار ہوا (۱۱۲) میرے لیے تجھ پر نکاح نہیں (۱۱۳) میں نے تیرانکاح فنٹح کیا(۱۱۴) چاروں راہیں تھے پر کھولدیں (اوراگریوں کہا کہ چاروں راہیں تھے پر کھلی ہیں تو کچھنہیں جب تک بینہ کے کہ(۱۱۵)جوراستہ جا ہے اختیار کر)(۱۱۷) میں تجھ ہے دست بردار ہوا (۱۱۷) میں نے مختبے تیرے گھر والوں یا باب یا مال کو واپس دیا (۱۱۸) تو میری عصمت سے نکل گئی (۱۱۹) میں نے تیری مِلک سے شرعی طور پر اپنانام أتار دیا (١٢٠) تو قيامت تك يا عمر بحرمير ك لائق نهيس (١٢١) تو مجھ سے اليي دور ہے جيسے مكه معظمه مدينه طبيه سے يا د تي لكھنۇ سے \_(<sup>2)</sup> ( فتاوی رضویہ )

سَمَا الله الفاظ سے طلاق نہ ہوگی اگر چہ نیت کرے، مجھے تیری حاجت نہیں۔ مجھے تجھ سے مروکارنہیں۔ تجھ سے مجھے کھے م مجھے کام نہیں ۔غرض نہیں ۔مطلب نہیں ۔ تو مجھے درکارنہیں ۔ تجھ سے مجھے رغبت نہیں ۔ میں تجھے نہیں چا ہتا۔ (3) فآویل رضویہ) مسکائی آپ کی ساتھ کے اِن الفاظ سے ایک بائن طلاق ہوگی اگر بہ نیت طلاق ہو لے گئے اگر چہ بائن کی نیت نہ ہو اور دو کی نیت کی جب بھی وہی ایک واقع ہوگی مگر جبکہ زوجہ باندی ہوتو دو کی نیت سے جے سے اور تین کی نیت کی تو تین واقع

<sup>🕡</sup> سلکیت۔

الفتاوى الرضوية"، كتاب الطلاق، باب الكناية، ج١١، ص٥١٥ ـ ٢٢٥.

<sup>🔬 🚳 ..... &</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، كتاب الطلاق، باب الكناية، ج١١، ص ٢٠٥.

#### مولگی\_(1) (درمخار،ردالحار)

مستائی سی اوراگرعد ت یارجعت کے بعداییا کہا تو پھینیں۔(3) (درمختار) جائیں گی اوراگرعد ت یارجعت کے بعداییا کہا تو پھینیں۔(3) (درمختار)

سرے کا اور مرج کے لفظ کے تواس سے دوسری واقع ہوتی ہے یعنی پہلے صرح لفظوں سے طلاق دی پھرعدت کے اندردوسری مرتبہ طلاق اور مرج کے لفظ کے تواس سے دوسری واقع ہوگا۔ یو ہیں بائن کے بعد بھی صرح لفظ سے واقع کرسکتا ہے جبکہ عورت عدت میں ہو اور صرح سے مرادیہاں وہ ہے جس میں نیت کی ضرورت نہ ہوا گر چہ اُس سے طلاق بائن پڑے اور عدت میں صرح کے بعد بائن طلاق دے سکتا ہے۔ اور بائن بائن کو لاحق نہیں ہوتی جبکہ میمکن ہوکہ دوسری کو پہلی کی خبر دینا کہ سکیس مثلاً پہلے کہا تھا کہ تو بائن ہو اس کے بعد پھر بھی لفظ کہا تو اس سے دوسری واقع نہ ہوگی کہ سے پہلی طلاق کی خبر ہے یا دوبارہ کہا میں نے تجھے بائن کر دیا اور اگر دوسری کو پہلی حد پھر بھی لفظ کہا تو اس سے دوسری واقع نہ ہوگی کہ سے پہلی طلاق کی خبر ہے یا دوبارہ کہا میں نے تجھے بائن کر دیا اور اگر دوسری کو پہلی سے خبر دینا نہ کہ سکیس مثلاً پہلے طلاق بائن دی پھر کہا میں نے دوسری بائن دی تو اب دوسری پڑے گی۔ (در مختار، دوالمختار)

ست ان دیدی مثلاً میکہ اگر تو آج گھر میں گئی تو بائن ہے وقت کی طرف مضاف کیا اور اُس شرطیا وقت کے پائے جانے سے پہلے ہی طلاق بائن دیدی مثلاً میکہ اگر تو آج گھر میں گئی تو بائن ہے یا کل مجھے طلاق بائن ہے پھر گھر میں جانے اور کل آنے سے پہلے ہی طلاق بائن دیدی تو طلاق ہوگئی پھرعة ت کے اندر شرط پائی جانے اور کل آنے سے ایک طلاق اور پڑے گی۔ (6) (درمخار) مست ان کی باسے بعد کہا تو گھر میں گئی تو بائن ہے تو اب طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دو شرطوں پر طلاق بائن معلق کی مثلاً کہا اگر تو گھر میں جائے تو بائن ہے اور اگر میں فلال سے کلام کروں تو تو بائن ہے اون دونوں باتوں کے کہنے کے بعد اب وہ گھر میں گئی تو ایک طلاق پڑی پھر اگر اُس شخص سے عدت میں شوہرنے کلام کیا تو دوسری پڑی کے جانے دوسری پڑی کے جانے کا ماکیا تو ہوگئی اور اگر پہلے ایک شرط پر معلق کی پھر اس کے پائے جانے دوسری پڑی۔ یو جیں آگر پہلے کلام کیا پھر گھر میں گئی جب بھی دووا قع ہوگئی اور اگر پہلے ایک شرط پر معلق کی پھر اس کے پائے جانے دوسری پڑی۔ یو جیں آگر پہلے کلام کیا چھر کھی گئی جب بھی دووا قع ہوگئی اور اگر پہلے ایک شرط پر معلق کی پھر اس کے پائے جانے

- ❶ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: لا اعتبار بالاعراب هنا، ج٤، ص٢٥ .
  - 🗨 ....جس سے جماع کیا گیا ہو۔
  - ۱۱۵ ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٢٨٥.
- ◘ ..... "الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: الصريح يلحق... إلخ، ج٤، ص٥٢٨ ـ ٥٣٣.
  - انظر "منحة الحالق"، ج٣، ص ٥٣٢... عِلْمِيه، انظر "منحة الحالق"، ج٣، ص ٥٣٢.
    - و" الفتاوي الرضوية"، ج ٢ ١ ص ٥٨٥،٥٨٢،٥٧٨.
    - 🔊 🚯 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٤٣٥.

کے بعددوسری شرط پر معلق کی دوسری کے پائے جانے پر طلاق نہ ہوگ۔(1) (در مختار، روالحتار، عالمگیری)

سَمَعَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمُورت كَ پَاس نه جائ كَا پُحر چار مبني گزر نے سے پہلے بہنیت طلاق أسے بائن كها يا أس سے خلع كيا تو طلاق واقع ہوگئ پُحرتم كھانے سے چار مبنيخ تك أسكے پاس نه گيا تو بيدوسرى طلاق ہوئى اورا گر پہلے خلع كيا پُحركها تو بائن ہے تو واقع نه ہوگى \_(عالمگيرى)

سیکائی کی سیکہا کہ میری ہرعورت کوطلاق ہے یا اگر بیکام کروں تو میری عورت کوطلاق ہے تو جس عورت سے خلع کیا ہے یا جوطلاق بائن کی عدت میں ہے ان لفظوں ہے اُسے طلاق نہ ہوگی۔(3) (در مختار)

مسئل المرب وطلاق ہو عتی ہے اور اگر دارالحرب کو جا ڈاللہ مرتد ہوا مگر دارالاسلام میں رہا تو طلاق ہو عتی ہے اوراگر دارالحرب کو چلا گیا تو اب طلاق نہیں ہو سکتی اور مردمرتد ہو کر دارالحرب کو چلا گیا تھا پھر مسلمان ہو کر واپس آیا اور عورت ابھی عدت میں ہے تو طلاق دے سکتا ہے اور عورت اگر چہوا پس آجائے طلاق نہیں ہو سکتی۔ (9) (ردالحتار)

● الدرالمحتار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن، ج٤، ص٥٣٥.
 و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الخامس، ج١، ص٣٧٧.

- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الخامس، ج١، ص٣٧٧.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤ ، ص٥٣٦.
- ۵ ....جدائی۔ ⑤ ....سرالی رشتوں کی وجہ ہے نکاح کاحرام ہونا۔ ⑥ .....دودھ کے دشتے کی وجہ ہے نکاح کاحرام ہونا۔
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الخامس، ج١، ص٣٧٨.
    - € ....میال بیوی۔۔
    - ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: المختلعة والمبانة... إلخ، ج٤، ص٣٧ه.
      - 🔊 🐠 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٥٣٨.

# طلاق سپرد کرنے کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ يَا يُهَاالنَّبِئُ قُلُ لِإِزْ وَاجِكَ إِنْ كُنْ تُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاوَذِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّخُكُنَّ

سَمَاحًاجَوِيلًا ﴿ وَإِنْ كُنْ تُودْنَ اللَّهَ وَمَسُولَة وَالنَّامَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدُ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ (1)

اے نبی! پنی بی بیوں نے فرما دو کہ اگرتُم دنیا کی زندگی اور اُس کی زینت چاہتی ہوتو آؤمیں شمصیں مال دوں اور تم کو اچھی طرح چھوڑ دوں اور اگر اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) اور آخرت کا گھر چاہتی ہوتو اللہ (عزوجل) نے تم میں نیکی والوں کے لیے بڑا اجرطیار کررکھا ہے۔

اخلین الله الله الله الله تعالی شریف میں عائشہ رض الله تعالی عنها سے مروی ، فرماتی ہیں نبی سلی الله تعالی علیہ ہم نے ہمیں اختیار ویا ہم نے الله (عزوجل) ورسول (صلی الله تعالی علیہ وہ کہا اور اس کو کچھ (یعنی طلاق) نہیں شار کیا۔ اُسی میں ہے ، مسروق کہتے ہیں مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اُس کوایک دفعہ اختیار دوں یا سود فعہ جب کہ وہ مجھے اختیار کرے یعنی اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی۔ (3)

- € ..... ٢١، الأحزاب:٢٩،٢٨.
- ..... "صحيح مسلم"، كتاب الطلاق، باب بيان ان تخييره امراته... إلخ، الحديث: ٧٨٣ ١ ، ص٧٨٣.
- البحاري"، كتاب الطلاق، باب من عيرنساءه... إلخ، الحديث: ٢٦٢، ٢٦٣٥، ٣٣٠٠، ج٣، ص٤٨٢.

### احكام فقهيه

<u> تستانی ایک عورت سے کہا تجھے اختیار ہے یا تیرامعاملہ تیرے ہاتھ ہے اوراس سے مقصود طلاق کا اختیار دینا ہے تو</u> عورت اُس مجلس میں اپنے کوطلاق دے عتی ہے اگر چہ و مجلس کتنی ہی طویل ہوا و مجلس بدلنے کے بعد پچھ نہیں کرعتی اور اگر عورت وہاں موجود نبھی یا موجود تھی مگر سُنانہیں اور أے اختیار اُنھیں لفظوں ہے دیا تو جس مجلس میں اُے اسکاعلم ہوا اُس کا اعتبار ہے۔ ہاں اگرشو ہرنے کوئی وقت مقرر کر دیا تھا مثلاً آج اُسے اختیار ہے اور وقت گزرنے کے بعداُ ہے علم ہوا تو اب کچھنہیں کرسکتی اورا گران لفظوں سے شوہرنے طلاق کی نیت ہی نہ کی تو کچھنہیں کہ بیہ کنا یہ جیں اور کنا یہ میں بے نیت طلاق نہیں ہاں اگرغضب کی حالت میں کہایا اُس وقت طلاق کی بات چیت تھی تواب نیت نہیں دیکھی جائے گی۔اورا گرعورت نے ابھی کچھ نہ کہا تھا کہ شوہرنے اپنے کلام کووالی لیا تومجلس کے اندروالی نہ ہوگا لیتنی بعد والیسی شوہر بھی عورت اپنے کوطلاق دے سکتی ہےاور شوہراُ ہے منع بھی نہیں کرسکتا۔اورا گرشوہرنے پیلفظ کیے کہ تواپینے کوطلاق دیدے یا مختبے اپنی طلاق کا اختیار ہے جب بھی یہی سب احکام ہیں مگر اس صورت میں عورت نے طلاق دیدی تو رجعی پڑ مگی ہاں اس صورت میں عورت نے تین طلاقیں دیں اور مرد نے تین کی نیت بھی کر لی ہے تو تین ہوں گی اور مرد کہتا ہے میں نے ایک کی نیت کی تھی تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اورا گرشو ہرنے تین کی نیت کی یا پہ کہا کہ تواہیے کوتین طلاقیں دے لے اورعورت نے ایک دی توایک پڑے گ اورا گرکہا تو اگر جا ہے تو اپنے کو تین طلاقیں وے عورت نے ایک دی یا کہا تو اگر جا ہے تو اپنے کو ایک طلاق دے عورت نے تین دیں تو دونوں صورتوں میں پچھنہیں مگر پہلی صورت میں اگرعورت نے کہا میں نے اپنے کوطلاق دی ایک اورا یک اورا یک تو تین پرس گی \_<sup>(1)</sup> (جو ہرہ، درمختار، عالمگیری وغیریا)

مسئائی کے ان الفاظ مذکورہ کے ساتھ یہ بھی کہا کہ توجب چاہے یا جس وقت چاہے تو اب مجلس بدلنے سے اختیار باطل شہوگا اور شوہر کو کلام واپس لینے کا اب بھی اختیار نہ ہوگا۔ (2) (درمختار)

مسئلات اگرعورت ہے کہا تواپی سوت (3) کوطلاق دیدے یا کسی اور محض ہے کہا تو میری عورت کوطلاق دیدے تو

❶ ....."الحوهرة النيرة"،كتاب الطلاق،الحزء الثاني،ص٨٥.

و"الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص ١٥٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق . . . إلخ الفصل الاول، ج١ ، ص٣٨٧ - ٣٨٩ وغيرها .

الدرالمختار "، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤ ، ص٤٠٥.

<sup>🚭 🚳 ۔۔۔</sup> ایک خاوند کی دویازیادہ بیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سوت کہلاتی ہیں۔

🥌 مجلس کے ساتھ مقیدنہیں بعدمجلس بھی طلاق ہو سکتی ہے اور اس میں رجوع کرسکتا ہے کہ بیدوکیل ہے اور مؤکل کو اختیار ہے کہ وکیل کو معزول کردے مگر جبکہ مشیت (1) پرمعلق کردیا ہو یعنی کہہ دیا ہو کہ اگر تو جاہے تو طلاق دیدے تو اب تو کیل (2) نہیں بلکہ تملیک (3) ہے لہذامجلس کے ساتھ خاص ہے اور رجوع نہ کرسکے گا اورا گرعورت سے کہا تواینے کو اورا پنی سوت کو طلاق دیدے تو خوداُس کے حق میں تملیک ہے اور سُوت کے حق میں تو کیل اور ہرایک کا حکم وہ ہے جواویر مذکور ہوا یعنی اپنے کومجلس بعد نہیں دے سکتی اورسُوت کود ہے سکتی ہے۔ (<sup>(4)</sup> (جو ہرہ، درمختار)

مستان سے تملیک وتو کیل میں چند باتوں کا فرق ہے تملیک میں رجوع نہیں کرسکتا۔معزول نہیں کرسکتا بعد تملیک کے شوہر مجنون ہوجائے توباطل نہ ہوگی۔جس کو مالک بنایا اُسکاعاقل ہونا ضروری نہیں اور مجلس کے ساتھ مقید ہے اور توکیل میں اِن سب كاعكس ہے اگر بالكل ناسمجھ يجے سے كہا تو ميرى عورت كواكر جاہے طلاق ديدے اور وہ بول سكتا ہے أس نے طلاق ديدي واقع ہوگئے۔ یو ہیںا گرمجنون کو مالک کر دیااوراُس نے دیدی تو ہوگئیاوروکیل بنایا تونہیںاور مالک کرنے کی صورت ہیںا گراحیصا تھا اُس کے بعد مجنون ہوگیا تو واقع نہ ہوگی۔(5) (درمختار)

### مجلس بدلنے کی صورتیں

مَستَ اللّهِ ﴾ بیٹھی تھی کھڑی ہوگئی یا ایک کام کررہی تھی اُسے چھوڑ کر دوسرا کام کرنے لگی مثلاً کھانا منگوایا یا سوگئی یاغسل کرنے لگی یا مہندی لگانے لگی یاکسی ہےخرید وفروخت کی بات کی یا کھڑی تھی جانور پرسوار ہوگئی یا سوارتھی اتر گئی یا ایک سواری ے اتر کر دوسری پرسوار ہوئی یا سوارتھی مگر جانو رکھڑ اتھا چلنے لگا تو اِن سب صورتوں میں مجلس بدل گئی اوراب طلاق کا اختیار نہ رہا اورا گر کھڑی تھی بیٹھ گئی یا کھڑی تھی اور مکان میں ٹہلنے لگی یا بیٹھی ہوئی تھی تکیہ لگالیا یا تکیہ لگائے ہوئے تھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی یا اینے باپ وغیرہ کسی کومشورہ کے لیے بگا یا یا گواہوں کو بگانے گئی کہ اُن کے سامنے طلاق دے بشرطیکہ وہاں کوئی ایسانہیں جو بُلا دے پاسواری پر جار ہی تھی اُسے روک دیا یا پانی بیا یا کھا نا وہاں موجود تھا کچھتھوڑ اسا کھا لیا، ان سب صورتوں میں مجلس نہیں بدلی۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری، درمختاروغیرہما)

> a ....وكيل بنانا ـ € مالك بنانا\_

> > ● ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج ٤ ، ص ٤ ٤ ٥. و"الحوهرةالنيرة"،كتاب الطلاق،الحزء الثاني،ص٠٦.

- الدرالمختار "، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤ ، ص٤٤ ٥.
- ٣٨٧ من الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٧...

و"الدرالمحتار"، كتاب الطلاق،باب تفويض الطلاق، ج٤،ص٥٥ ٥، وغيرهما.

مجلس بدل رہی ہے، ہاں اگر شو ہر کے سکوت کرتے ہی فورا اُسی قدم میں جواب دیا تو طلاق ہوگئی اورا گرمحمل <sup>(1)</sup> میں دونوں سوار ہیں جے کوئی تھنچے لیے جاتا ہے تو مجلس نہیں بدلی کہ ریمشتی کے علم میں ہے۔ (2) ( درمختار ) گاڑی پاکلی<sup>(3)</sup> کا بھی یہی علم ہے۔ منت الله المستعلية المستعلم المستعلق الريكيدوغيره لكاكرأس طرح ليثى جيس ونے كے ليے ليٹتے ہيں تواختيار جاتار ہا۔ (١٠١٧ المحتار) مَسْتَانَةُ ٨ ﴾ د وزانوبیشی تھی چارزانو بیٹھ گئی یاعکس کیا یا بیٹھی سوگئی تومجلس نہیں بدلی۔ (5) (عالمگیری،ردالحتار)

<u> تسمّانة (9) ﴿ شوہرنے اُے مجبور کرکے کھڑا کیا یا جماع کیا توافتیار ندرہا۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)</u>

مَسْعَانَةُ 🕕 🦟 شوہر کے اختیار دینے کے بعد عورت نے نماز شروع کر دی اختیار جاتار ہانماز فرض ہویا واجب یانفل۔اور اگرعورت نماز پڑھ رہی تھی اُسی حالت میں اختیار دیا تو اگر وہ نماز فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ ہے تو پوری کر کے جواب دے اختیار باطل نہ ہوگا اورا گرنفل نماز ہے تو دورکعت پڑھکر جواب دےاورا گرتیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تو اختیار جاتار ہا اگرچەسلام نەپھىرا ہو۔اورا گرمئىئە خىنَ الله كهايا كچھتھوڑاسا قرآن پڑھا توباطل نە ہوااورزيادہ پڑھا توباطل ہوگيا۔(7) (جوہرہ) اورا گرعورت نے جواب میں کہا تُو اپنی زبان ہے کیوں طلاق نہیں دیتا تو اس کہنے سے اختیار باطل نہ ہوگا اورا گریہ کہا اگر تُو مجھے طلاق دیتا ہے توا تنا مجھے دید ہے تواختیار باطل ہوگیا۔(8) (عالمگیری،ردالحتار)

سَمَعَ اللَّهِ اللَّهِ الربيك وفت اس كى اورشفعه كى خبر پنجى اورعورت دونو لكواختيار كرنا حيا ہتى ہے تو بير كہنا جيا ہے كه ميں نے دونوں کواختیار کیاورنہ جس ایک کواختیار کرے گی دوسراجا تارہے گا۔(9) (عالمگیری)

- 📭 يعني کجاوه۔
- ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب تفويض الطلاق، ج٤،ص٢٥٥.
  - €..... ۋولى\_
- إردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٥.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٨،٣٨٧. و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٥.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٦٤٥.
    - 7 ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق الحزء الثاني، ص٥٨.
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الأول، ج١، ص٣٨٨. و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج؟ ، ص٦٥٠.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٨.

مسئل المرت مرد نے اپنی عورت ہے کہا تو اپنے نفس کو اختیار کرعورت نے کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا یا کہا میں نے اختیار کیا یا اختیار کرتی ہوں تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور تین کی نیت سیجے نہیں۔(1) (درمختار)

مسئ القراس میں افظافس یا طلاق (2) میں بیضرور ہے کہ زن وشو (3) دونوں میں سے ایک کے کلام میں افظافس یا طلاق کا ذکر ہوا گرشو ہرنے کہا تجھے اختیار ہے ہورت نے کہا میں نے اختیار کیا طلاق واقع نہ ہوگی اورا گرجواب میں کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا یا شوہر نے کہا تھی تو ہوگئی تو ہوگئی اور کیا یا شوہر نے کہا تھی تو اس کے کہا تھی نے اختیار کیا یا کہا میں نے کیا تو اگر نیت طلاق تھی تو ہوگئی اور یہ بھی ضرور ہے کہ لفظ فس کو متصل (4) ذکر کرے اورا گر اِس لفظ کو پھے دیر بعد کہا اور مجلس بدلی نہ ہوتو متصل ہی کے تھم میں ہے بعد کہا تو ریکار ہے۔ (5) (عالمگیری وغیرہ)

مسئائی اسکائی سے شوہر نے دوبار کہاا ختیار کرا ختیار کریا کہااپنی ماں کو اختیار کرتو اب لفظ فس ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہیا ہی گئے مقام ہوگیا۔ یو ہیں عورت کا کہنا کہ ہیں نے اپنے باپ یا مال یا اٹل یا از واج کو اختیار کیا لفظ فس کے قائم مقام ہے اور اگر عورت نے کہا ہیں نے اپنی قوم یا کنبہ والوں یار شنہ داروں کو اختیار کیا تو بیاسکے قائم مقام نہیں اور اگر عورت کے مال باپ نہ ہوں تو یہ کہنا بھی کہ میں نے اپنے بھائی کو اختیار کیا کافی ہے اور مال باپ نہ ہونے کی صورت میں اُس نے مال باپ کو اختیار کیا جب بھی طلاق ہوجائے گی عورت سے کہا تین کو اختیار کیا در محتار ، روائحتار وغیر ہما)
گی عورت سے کہا تین کو اختیار کر عورت نے کہا میں نے اختیار کیا تو تین طلاقیں پڑجا نیں گی۔ (6) (در محتار ، روائحتار وغیر ہما)

مسئائی استان استا

مسئائیں اسکا ہے۔ مرد نے عورت کو اختیار دیا تھا عورت نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ شوہرنے کہاا گر تواپنے کو اختیار کرلے تو ایک ہزار دونگاعورت نے اپنے کو اختیار کیا تو نہ طلاق ہوئی نہ مال دینا واجب آیا۔ (<sup>8)</sup> (فتح القدیر)

- € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٥.
- 🗗 سطلاق کا سپروکرنا۔ 🔞 سیمیاں ہیوی۔ 🕒 سیماتھ ہی۔
- ۵..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق... إلخ، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٨ ـ ٣٨٩ وغيره.
  - €....."الدرالمختار"و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤،ص٤٥ ٥، وغيرهما.
    - القدير "عكتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٣، ص١٤.
    - 🔬 🔞 ..... "فتح القدير "، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٣، ص ١٤.

سر المردیایاطلاق دی توجواب میں کہامیں نے استے کو ہائن کیایا حرام کر دیایا طلاق دی توجواب میں کہامیں نے اپنے کو ہائن کیایا حرام کر دیایا طلاق دی توجواب ہو گیاا ورایک ہائن طلاق پڑگئی۔(1)(عالمگیری)

مستان المان المان المان المائح المحقول المان المائح المحقول المائد الما

<u> رستان اس بعورت ہے کہا تین طلاقوں میں ہے جوتو چاہے تح</u>جے اختیار ہے توایک یا دو کا اختیار ہے تین کانہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

سَمَّنَا أَوْ اللهِ عَوْرَتُ كُوافْتَيَارُويا أَس نَے جُواب مِن كَهَا مِين تَخْفِيْنِ افْتَيَارُكُرَ فَي يَا تَخْفِيْنِ عِالِمَى يَا مُجْفِحَ تَيْرِى حاجت نہيں توبيسب پچھنيں اورا گرکہا ميں نے بيا فقيار کيا کہ تيرى عورت نه ہوں توبائن ہوگئی۔ (6) (عالمگيری) سَمَّنَا أَوْ اللهِ اللهِ عَمْرِي عورت كوافقيار ديدے تو جب تک بيفض أے افقيار نه دے گاعورت كوافقيار عاصل نہيں اورا گرائس فخض ہے كہا تو عورت كوافقيار كی خبر دے تو عورت كوافقيار حاصل ہوگيا اگر چ خبر نه كرے۔ (7) (درمخار)

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق. . . إلخ، الفصل الاول، ج١، ص٩٨٠.
  - ۳۰۰۰۰۰ تنوير الأبصار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٠٥٥ ٢٥٥.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق... إلخ، الفصل الاول، ج١، ص٩٨٩.
  - ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤ ، ص٢ ٥ ٥.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق.... إلخ، الفصل الاول، ج١،ص٠٩٠.
  - 🕜 .....المرجع السابق.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٢٥٥.

مسئل المسئل المسئل المسلم المالياس مهيني يا آج دن مين اختيار بوجب تك وقت باقى باختيار بالرچ مجلس بدل في موراورا كرايك دن كها توجوبيس محفظ اورايك ماه كها توتمين دن تك اختيار باور چاند جس وقت دكھائى ديا أس وقت ايك مهينے كا اختيار ديا تو تمين دن ضرور نہيں بلكه دوسرے بلال (1) تك ہے۔ (2) (عالمگيرى، درمختار)

مسئائی (۱۵) ناح سے بیشتر (۱۵) تفویضِ طلاق کی مثلاً عورت سے کہا اگر میں دوسری عورت سے نکاح کروں تو بخجے اپنائس کا طلاق دینے کا اختیار ہے تو بیتفویض نہ ہوئی کہ اضافت ملک کی طرف نہیں ۔ یو ہیں اگرا یجاب وقبول میں شرط کی اور ایجاب شوہر کی طرف سے ہو مثلاً کہا میں تخجے اس شرط پر نکاح میں لا یاعورت نے کہا میں نے قبول کیا جب بھی تفویض نہ ہوئی۔ اور اگر عقد میں شرط کی اور ایجاب عورت یا اُس کے وکیل نے کیا مثلاً میں نے ایپ نفس کو یا اپنی فلاں موکلہ (۱۵) کو اس شرط پر تیرے نکاح میں دیا مرد نے کہا میں نے اس شرط پر قبول کیا تو تفویض طلاق ہوگئ شرط پائی جائے تو عورت کو جس مجلس میں علم ہوا اینے کو طلاق دینے کا اختیار ہے۔ (۱۵) (ردالمختار)

مرد نے عورت ہے ہا ہواورنس کا ذکر ہواور جس مجلس میں کہایا جس مجلس میں علم ہوا اُسی میں عورت نے طلاق دی ہوتو واقع ہوجائے گی اور شوہ رہوع نہیں کر مجلس میں کہایا جس مجلس میں علم ہوا اُسی میں عورت نے طلاق دی ہوتو واقع ہوجائے گی اور شوہ رہوع نہیں کرسکتا صرف ایک بات میں فرق ہو ہاں تین کی نیت صحیح نہیں اور اِس میں اگر تین طلاق کی نیت کی تو تین واقع ہوگی اگر چو عورت نے اپنے کو ایک طلاق دی یا کہا میں نے اپنے نفس کو قبول کیایا اپنے امر کو اختیار کیایا تو مجھ پر حرام ہے یا مجھ سے جُد اہوں یا مجھ طلاق دی یا کہا میں نے دوجہ کا ایک کی یا نیت میں کوئی عدد نہ ہوتو ایک ہوگی۔ (7) (درمخار وغیرہ) میں تاریخ کا ایک کی یا نیت میں کوئی عدد نہ ہوتو ایک ہوگی۔ (7) (درمخار وغیرہ) کی سے میا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اُس نے اپنے کو طلاق دیدی ہوگئی اور اگر خورت کے باپ سے کہا کہ اُس کا امر تیرے ہاتھ ہے اُس نے اپنے کو طلاق ہوگئی۔ (8) (ردالحجار)

• سيائد

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الاول ، ج١، ص ٣٩٠.

€ .... كيلي والى \_

6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الحشيشة...الخ، ج٤، ص٤٣٧.

€....يعنى معامله۔

€ .... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٤٥٥، وغيره.

المحتار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٥٥٥.

٢٠٠٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٥.

مستان ۲۸ استان ۱۸ مورت کے لیے بیلفظ کہا مگراُ سے اس کاعلم نہ ہوااور طلاق دے لی واقع نہ ہوئی۔(1) (خانیہ)

مستان والمحرب نہ ہوالین طلاق نہ ہوئی بلکہ جواب میں وہ لفظ ہونا چاہیے جس کی نبیت عورت نے کہا میراامر میرے ہاتھ ہوتی۔
جواب نہ ہوالین طلاق نہ ہوئی بلکہ جواب میں وہ لفظ ہونا چاہیے جس کی نبیت عورت کی طرف اگر زوج (2) کرتا تو طلاق ہوتی۔
(3) (در مختار) مثلاً کہے میں نے اپنے نفس کوحرام کیا، بائن کیا، طلاق دی، وغیر ہا۔ یو ہیں اگر جواب میں کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیایا کہا قبول کیا یا جو بی نے باپ نے قبول کیا جب بھی طلاق ہوگئ ۔ یو ہیں اگر جواب میں کہا تو مجھ پرحرام ہے یا ہیں تجھ پرحرام ہوئی یا تو مجھ ہے جدا ہوں یا کہا میں حرام ہوں یا ہیں جدا ہوں تو ان سب صورتوں میں طلاق ہوا ورکہا تو حرام ہوئی یا تو جدا ہوا در بینہ کہا کہ مجھ سے تو باطل ہے طلاق نہوئی۔
(4) اگر کہا تو حرام ہوئی۔
(4) اگر کہا تو حرام ہوئی۔
(4) اگر کہا تو حرام ہوئی۔
(5) ما کمیری)

سن ای بال اگرشوہر نے کہا تین طلاق کا افظ ہوطلاق بائن پڑے گی ہاں اگرشوہر نے کہا تیراامر تیرے ہاتھ ہے طلاق دینے میں آورجعی ہوگی یا شوہر نے کہا تین طلاق کا امر تیرے ہاتھ ہا اور گورت نے ایک یادودی تورجعی ہے۔ (5) (عالمگیری) مست کی اور جعی ہوگی یا تیرا امر تیری ہیں ہے یاد ہے ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں یا تیراامر تیرے ہاتھ میں کردیایا تیرے ہاتھ کوسیر دکردیایا تیرے ہوئے گوسیر دکردیایا تیرے موزھ میں ہے یازبان میں ،جب بھی وہی تھم ہے۔ (6) (عالمگیری)

سن المرائی الله المران الفاظ کو به نیت طلاق نه کها تو پیچینین گرحالت غضب یا مذاکر و طلاق (۲۰ میں کہا تو نیت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ تھم طلاق دیدیں گے۔اوراگر مرد کو حالت غضب یا مذاکر و طلاق سے انکار ہے تو عورت ہے گواہ لیے جا کیں گواہ نہ پیش کر سکے تو قتم کیکر شوہر کا قول مانا جائے۔اور نیت طلاق پراگر عورت گواہ پیش کرے تو مقبول نہیں ہاں اگر مرد نے نیت کا اقرار کیا ہواورا قرار کے گواہ عورت پیش کرے تو مقبول ہیں۔ (8) (عالمگیری)

مستان سس شوہرنے کہا تیراامرتیرے ہاتھ ہے، آج اور پرسوں تو دونوں راتیں درمیان کی داخل نہیں اور بیددو

- € ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل...الخ، ج٢، ص٢٥١.
  - -رشوبر-
  - .... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٤ ٥٥- ٥٥.
- €..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٠ ٩٩،١٩٩.
  - 🗗 ..... المرجع السابق .
  - 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص ٣٩١.
    - 🗗 ..... یعنی طلاق کے متعلق گفتگو۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص١٩٠.

تفویهسیں جُداجُد اہیں،للبندااگرآج ردکردیا تو پرسوںعورت کواختیاررہے گااوررات میں طلاق دیگی تو واقع نہ ہوگی اورایک دن میں ایک ہی بارطلاق دے عتی ہے اور اگر کہا آج اور کل تو رات داخل ہے اور آج رد کرد میگی تو کل کے لیے بھی اختیار ندر ہا کہ بیہ ایک تفویض ہےاوراگر یوں کہا آج تیرا امرتیرے ہاتھ ہےاورکل تیراامرتیرے ہاتھ ہے تو رات داخل نہیں اور جُدا جُدا دو تفویقسیں ہیں اور اگر کہا تیراامر تیرے ہاتھ ہے آج اور کل اور پرسوں تو ایک تفویض ہے اور راتیں داخل ہیں اور جہاں دو تفویقسیں ہیں،اگرآج اُس نے طلاق دے لی پھرکل آنے سے پہلے اُس سے نکاح کرلیا تو کل پھراُ سے طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔(1)(عالمگیری،درمختار)

مسئالی ۳۳ ﷺ عورت نے بیدوعویٰ کیا کہ شوہرنے میراامرمیرے ہاتھ میں دیا تو بیدوعویٰ نہ سُنا جائے کہ بیکارہے۔ ہاں عورت نے اس امر کے سبب اپنے کو طلاق وے دی پھر طلاق ہونے اور مہر لینے کے لیے دعویٰ کیا تو اب سُنا جائیگا۔(2) (عالمگیری)

مستانہ ۳۵ ﴾ اگریدکہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہے جس دن فلاں آئے تو صرف دن کے لیے ہے اگر رات میں آیا تو طلاق نہیں دے سکتی اور اگروہ دن میں آیا مگرعورت کو اُس کے آنے کاعلم نہ ہوا یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا تو اب اختیار نہ ر با\_(3)(عالمگيري)

مَسْتَانَةُ ٣٧﴾ اگرکوئی وقت معین نه کیا تومجلس بدلنے ہے اختیار جا تارہے گا جبیبااوپر مذکور ہوااورا گروقت معین کردیا ہومثلاً آج یاکل بااس مہینے یااس سال میں تو اُس پورے وقت میں اختیار حاصل ہے۔

مَسِعَانَةُ ٣٤﴾ كاتب ہے كہا تو لكھ دے اگر ميں اپني عورت كى بغيرا جازت سفر كو جاؤں تو وہ جب جا ہے اپنے كوايك طلاق دے لے،عورت نے کہا میں ایک طلاق نہیں جا ہتی تین طلاقیں لکھوا مگر شو ہرنے ا نکار کر دیا اور لکھنے کی نوبت نہ آئی تو عورت کوایک طلاق کا اختیار حاصل ریا-(4) (عالمگیری)

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١،ص ٢٠٣٩ ٣٥. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد ، ج٤ ، ص٥٥ .

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص ٣٩١.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٣٩٢.

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٣٩٣.

سین ایک ۳۸ اجنبی شخص ہے کہا کہ میری عورت کا امرتیرے ہاتھ ہے تو اُس کوطلاق دینے کا اختیار حاصل ہے اور وہی احکام ہیں جوخود عورت کے ہاتھ میں اختیار دینے کے ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

سر المرکہامیرے ہاتھ میں دیا تو تنہا ایک کچھنیں کرسکتا اورا گرکہامیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے اور مخاطب نے طلاق دے دی تو جب تک شوہراُس طلاق کو جائز نہ کریگانہ ہوگی اورا گرکہا اللہ (عزوجل) کے ہاتھ میں ہے اور تیرے ہاتھ میں اور مخاطب نے طلاق دیدی تو ہوگئی۔(2) (عالمگیری)

سَمَعَانَ الله عورت كاوليا (3) في طلاق ليني جابى شو ہرعورت كے باپ سے بيد كہد كر چلا گيا كرتم جو جا ہوكر واور والدِ زوجہ نے طلاق دیدی تواگر شو ہرنے تفویض كے ارادہ سے نه كہا ہو طلاق نه ہوگی۔ (4) (درمختار)

مسئل المرس المراس المرس المرس

<mark>سَسِعَانِیَ ۳۳)</mark> اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ تھارا امرتھارے ہاتھ ہےتواگر دونوںا پنے کوطلاق دیں تو ہوگی ، ورنہ نہیں۔ (8) (عالمگیری)

ستان سس اپنی عورت سے کہا کہ میری عورتوں کا امر تیرے ہاتھ میں ہے یا تو میری جس عورت کو جاہے طلاق دیدے تو خوداینے کووہ طلاق نہیں دے کتی۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مستانہ کہ اس فضولی نے کسی کی عورت ہے کہا تیراا مرتیرے ہاتھ ہے عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کواختیار کیااور

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٩٣.
- ٢٩٣٠٠٠٠ "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني، ج١، ص٣٩٣.
  - 🗗 سىر پرستول۔
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص ٦٢٥.
- ایعنی تیرے ہوئے۔ 6 ..... وہخض جود وسرے کے حق میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف (عمل دخل) کرے۔
  - ◘ ..... "الدرالمختار" ،كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٦٢٥.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٤٩.
  - 🤿 🔞 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٩٩.

یخبر شوہرکو پیٹی اُس نے جائز کردیا تو طلاق واقع نہ ہوئی گرجس مجلس میں عورت کواجازت شوہرکاعلم ہوا اُسے اختیار حاصل ہو گیا لیعنی
اب چاہتو طلاق دے سکتی ہے۔ یو ہیں اگر عورت نے خود ہی کہا ہیں نے اپناا مراپنے ہاتھ میں کیا پھر کہا ہیں نے اپناا مراپنے ہاتھ میں
کیا اور شوہر نے جائز کردیا تو طلاق نہ ہوئی گراختیار طلاق حاصل ہوگیا۔ اورا گرعورت نے بیکہا کہ میں نے اپناا مراپنے ہاتھ میں
کیا اور اپنے کو میں نے طلاق دی شوہر نے جائز کردیا تو ایک طلاق رجعی ہوگی اورعورت کواختیار بھی حاصل ہوگیا یعنی اب اگرعورت
کیا اور اپنے نفس کواختیار کر سے تو دوسری ہائن طلاق واقع ہوگی۔ عورت نے کہا میں نے اپنے کو ہائن کردیا شوہر نے جائز کیا اور شوہر کی نیت نہ بھی ہو طلاق ہوجا گیگ طلاق کی ہو طلاق ہائن ہوگئی۔ اورعورت نے طلاق دینا کہا تو اجازت شوہر کے وقت اگر شوہر کی نیت نہ بھی ہو طلاق ہوجا گیگی اور تین کی نیت نہ بھی ہو اللاق ہو جائز کردیا طلاق ہوگئی۔ (۱۱) (عالمگیری)
ہوگئی اور اگر کہا کر ایک تو نہ ہوئی۔ (۱۵) (عالمگیری)

سین ای سین اور سے کہاجب تک تو میرے نکاح میں ہے اگر میں کی عورت سے نکاح کروں تو اُس کا امر سین کی عورت سے نکاح کروں تو اُس کا امر سیرے ہاتھ میں ہے پھر اِس عورت سے نکاح کیا تو پہلی عورت سے نکاح کیا تو پہلی عورت کے پہلی عورت کے پہلی عورت کے پہلی عورت سے نکاح کروں تو اُس کا امر تیرے ہاتھ ہے تو خلع وغیرہ کے بعد بھی اس کو اختیار ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلی کی اور ایک یا دو ای اور این کوطلاق دید ہا اور نیت کی موتو تین پڑیں گی اور عورت ہوا اور عورت آزاد ہوتو عورت کے طلاق دینے ہے ایک رجعی واقع ہوگی اور تین کی نیت کی ہوتو تین پڑیں گی اور عورت باندی ہوتو دو ای نیت بھی صحیح ہے۔ اور اگر عورت نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے کو ہائن کیا یا جُد اکیا یا میں حرام ہوں یا بُری ہوں جب بھی ایک رجعی واقع ہوگی۔ اور اگر کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو کھی نیس اگر چہ شو ہرنے جائز کر دیا ہو۔ (5) (در مختار) کسی اور سے کہا تو میری عورت کو رجعی طلاق دے اُس نے ہائن دی جب بھی رجعی ہوگی اور اگر وکیل نے طلاق کا لفظ نہ کہا بلکہ کہا میں نے اُسے بائن کر

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني، ج١، ص٤٩٠.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٤ ٣٩.

<sup>€ ....</sup>یعنی مال کے بدلے نکاح ہے آزاد کیا۔

<sup>₫ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص٦ ٣٩٧،٣٩.

الدرالمختار" ،كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٦٣٥ \_ ٥٦٥.

### دياياجُداكردياتو كچينس\_<sup>(1)</sup> (ردالحتار)

سَمَعَانَ ٢٨﴾ عورت ہے كہاا گرتو چاہے تواہے كودس طلاقيں دے عورت نے تين ديں يا كہاا گرچاہے توايك طلاق دے عورت نے آدھى دى تو دونوں صورتوں ميں ايك بھى واقع نہيں۔ (2) (خانيه)

مست ای وروں کو خاطب کر کے کہاتم دونوں استان کے دونوں کو خاطب کر کے کہاتم دونوں اپنے کو یعنی خود کو اور دونوں مرخولہ ہیں اور دونوں کو خاطب کر کے کہاتم دونوں اپنے کو یعنی خود کو اور دونوں مرک کو تین طلاقیں دیں تو کہلی ہی کے طلاق دینے سے دونوں مُطلقہ ہو گئی اور اگر پہلے مُوت کو طلاق دی پھراپنے کو توسوت کو پڑگئی استے نہیں کہ اختیار ساقط (4) ہو چکا لہذا دوسری نے اگر اسے طلاق دی تو یہ بھی مُطلقہ ہو جائے گی در نہیں۔ اور اگر شوہر نے اس طرح اختیار دینے کے بعد مُنع کر دیا کہ طلاق نہ دو تو جب تک مجلس ہاتی ہے ہرایک اپنے کو طلاق دے عتی ہے سوت کو نہیں کہ دوسری کے حق میں وکیل ہے اور مُنع کر دینے سے وکالت باطل ہوگئی۔ اور اگر اُس لفظ کے ساتھ ریم بھی کہا تھا کہ اگر تم چا ہو تو فقط ایک کے طلاق دینے سے طلاق نہ ہوگی جب تک دونوں اُسی مجلس میں اور اگر اُس لفظ کے ساتھ ریم بھی کہا تھا کہ اگر تم چا ہو تو فقط ایک کے طلاق دینے سے طلاق نہ ہوگی جب تک دونوں اُسی مجلس میں استے کو اور دوسری کو طلاق نہ دیں طلاق نہ ہوگی اور مجلس کے بعد پھن ہیں ہوسکتا۔ (5) (عالمگیری)

مَسِعَانِیَرُ اهی استان کے کہااگر توجاہے عورت کوطلاق دیدے اُس نے کہا میں نے جاہا تو طلاق نہ ہوئی اوراگر کہا اُس کو طلاق ہےاگر توجاہے اُس نے کہا میں نے جاہا تو ہوگئی۔<sup>(6)</sup> (ردالحتار)

مسئلاً ها عورت ہے کہا تو اگر چاہے تو اپنے کو طلاق دیدے عورت نے جواب میں کہا میں نے چاہا کہ اپنے کو طلاق دیدوں تو پھینے سے سالر کہا تو چاہے تو اپنے کو علاق دیدوں تو پھینے سے سالر کہا تو چاہے تو اپنے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے کہا مجھے طلاق ہے تو طلاق نہ ہوئی جب تک بید

- ۲۹، ۳، ۳، ۱۹ می المشیئة، ج٤، ص٩٥.
- ٢٤١٠٠٠٠ "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص ٢٤١.
- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٩٩.
  - ختم-
- 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٣٠٤.
  - 😵 🙃 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج؟، ص٦٧ه.

ند كي كم مُجهة تين طلاقي بير -(1) (عالمكيري)

مسئ الم المسئ الم الم عورت ہے كہاا ہے كو تو طلاق ديد ہے جيسى تو چا ہے تو عورت كواختيار ہے بائن دے يارجعى ايك دے يا دويا تين مرجلس بدلنے كے بعداختيار ندر ہے گا۔ (2) (عالمگيرى)

ستن ای سامی از میں اگر کہا تو جا ہے تو اپنے کو طلاق دیدے اور تو جا ہے تو میری فلاں بی بی کو طلاق دیدے تو پہلے اپنے کو طلاق دے یا اُس کو دونوں مُطلقہ ہوجا ئیں گی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلی ۵۲ کے عورت سے کہا تھے کوطلاق ہے اگر توارادہ کرے یا پہند کرے یا خواہش کرے یا محبوب رکھے جواب میں کہا میں کہا میں نے چاہا ہوگئی اور جواب میں کہا میں نے کہا میں نے چاہا ہوگئی اور جواب میں کہا میں نے محبوب رکھا تو نہ ہوئی۔ (5) (عالمگیری)

مسئ المراح المركب عورت سے كہا اگر تو جائے تو تجھ كوطلاق ہے جواب ميں كہا ہاں يا ميں نے قبول كيا يا ميں راضى ہوئى واقع نہ ہوئى اورا گركہا تو اگر قبول كرے تو تجھ كوطلاق ہے جواب ميں كہا ميں نے جا ہى تو ہوگئى۔ (6) (عالىكيرى)

مسئان ۵۸ کے عورت سے کہا تجھ کوطلاق ہے اگر تو جا ہے ، جواب میں کہا میں نے چاہا اگر تو چاہے ، مرد نے بہ نیتِ طلاق کہا میں نے چاہا، تو واقع نہ ہوئی اور اگر مرد نے آخر میں کہا میں نے تیری طلاق چاہی تو ہوگئ جبکہ نیت بھی ہو۔ <sup>(7)</sup> (ہدایہ) اگر عورت نے جواب میں کہا میں نے چاہا اگر فلال بات ہوئی ہو کسی ایسی چیز کے لیے جو ہو چکی ہویا اُس وقت موجود ہو مثلاً اگر

<sup>● .... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٢٠٤.

<sup>🗨 .....</sup> المرجع السابق، ص٣٠٤.

❸ ..... المرجع السابق، ص٤٠٣.

<sup>₫ .....</sup> المرجع السابق، ص٣٠٤.

<sup>🗗 .....</sup> المرجع السابق، ص ٤٠٤.

<sup>6 ....</sup> المرجع السابق، ص٤٠٤.

<sup>..... &</sup>quot;الهداية "، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج١، ص٢٤٢.

فلال شخص آیا ہویا میراباپ گھر میں ہواور واقع میں وہ آچکا ہے یا وہ گھر میں ہے تو طلاق واقع ہوگئی اور اگروہ ایسی چیز ہے جواب تک نہ ہوئی ہواگر چائیں کا ہونا تھینی ہومثلاً کہا میں نے چاہا گررات آئے یا اُس کا ہونا محتمل ہومثلاً اگر میراباپ چاہے تو طلاق نہ ہوئی اگر چائیں کے باپ نے کہدویا کہ میں نے چاہا۔ (۱) (عالمگیری، درمخار)

سَمَعَانَ وَهِ ﴾ عورت ہے کہا تھے کوایک طلاق ہے اگر تو چاہے، تھے کو دوطلاقیں ہیں اگر تو چاہے، جواب میں کہا میں نے ایک جابی میں نے دو چابی اگر دونوں جیلے متصل ہوں تو تین طلاقیں ہو گئیں۔ یو ہیں اگر کہا تھے کو طلاق ہے اگر تو جا ہے ایک اور اگر تو چاہے دواُس نے جواب میں کہا میں نے چابی تو تین طلاقیں ہو گئیں۔ (2) (عالمگیری)

مسئلی ال این دوعورتوں ہے کہاتم دونوں میں سے جے طلاق کی زیادہ خواہش ہے اُس کو طلاق ، دونوں نے اپنی خواہش ہو گئیں ورنہ کو گئی نہیں۔ (<sup>5)</sup> (درمختار ، ردالمحتار) خواہش دوسری سے زیادہ بتائی اگر شوہر دونوں کی تقد این کرے تو دونوں مُطلقہ ہو گئیں ورنہ کو گئی نہیں۔ (<sup>5)</sup> (درمختار ، ردالمحتار) میں محبت یا عداوت رکھتی ہے تو تجھ پر طلاق ،عورت نے اُسی مجلس میں محبت یا عداوت (<sup>6)</sup> ظاہر کی طلاق ہو گئی اگر چہ اُسکے دل میں جو پچھ ہے اُس کے خلاف خلا ہر کیا ہواور اگر شوہر نے کہا اگر دِل سے تو مجھ سے محبت رکھتی ہوں طلاق ہو جو اُس کے اسکے حلاق ہو جا گئی اگر چہ جھوٹی ہو۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری) محبت رکھتی ہوں طلاق ہو جا گئی اگر چہ جھوٹی ہو۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٠٤.
  و"الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص ٥٧٠.
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٠٤.
  - 🗗 يعنى رُالجھتى ہے۔
- ₫ ..... "الدرالمحتار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، مطلب: أنت طالق ان شئت...الخ، ج٤، ص٧٦٥ .
  - .... "الدرالمختار"و "رد المحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: انت طالق... الخ، ج٤، ص٧٧٥.
    - € .....وشمنی۔
  - € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٥٠٤.

مسئائی (۱) ۔ توطالق ہے جس جگہ چاہے تو اُس مجلس تک اختیار ہے بعد مجلس چاہا کرے پھے نہیں ہوسکتا۔ (۵) (درختار)

اگر چہ شوہر کی بچھ نیت ہواور بعد مجلس بچھ اختیار نہیں۔ اور اگر کہا تین میں سے جو چاہے یا جس قدر یا جتنی تو ایک اور دو کا اختیار ہے تین کا نہیں اور ان صور تو ل میں تین یا دوطلا قیس دینایا حالت چیف میں طلاق دینا بدعت نہیں۔ (5) (درختار، ردالحتار)

مسئائی کا کی جس شوہر نے کسی شخف سے کہا میں نے تختے اسے تمام کا موں میں وکیل بنایا۔ وکیل نے اُس کی عورت کو طلاق

مسئل المراح المراح من من من من من المراح ال

مستالہ ١٨٠ ايك طلاق دينے كے ليے وكيل كيا، وكيل نے دوديديں تو واقع نہ ہوئى اور بائن كے ليے وكيل كيا وكيل

- 🕡 ..... ناپىند-
- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٥٠٤.
  - ..... "الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٠٧٠ \_ ٥٧٠.
    - ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٧٧٥.
- الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، مطلب: في مسألة الهدم، ج٤، ص٥٧٥.
  - 6 ..... معاملات \_
- ◘ ..... "الفتاوي الحانية"، كتاب الطلاق، فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أومن المرأة، ج١، ص٢٥٣.

نے رجعی دی توبائن ہوگی اور رجعی کے لیے وکیل سے کہا اُس نے بائن دی تو رجعی ہوئی۔اوراگرا یسے کو وکیل کیا جو غائب ہا اور اُسے اور گرا یسے کو کا لئے اور اگر ایسے کو کہا ہی تک وکا لئے کہ خبرہیں اور موکل کی عورت کو طلاق دیدی تو واقع نہ ہوئی کہ ابھی تک وکیل ہی نہیں۔اورا گر کس سے کہا میں مختلے اپنی عورت کو طلاق دی اوراس سے ہے اپنی عورت کو کسی نے طلاق دی اوراس نے اُسے منع نہ کیا جب بھی وہ ووکیل نہ ہوا۔ (1) (عالمگیری)

مستان و المحرب کے طلاق دینے کے لیے وکیل کیا اور وکیل کے طلاق دینے سے پہلے خود موکل نے عورت کو طلاق بائن یا رجعی دے دی تو جب تک عورت عدّت میں ہے وکیل طلاق دے سکتا ہے۔ اور اگر وکیل نے طلاق نہیں دی اور موکل نے خود طلاق دیرعدت کے اندراُ سعورت سے نکاح کرلیا تو وکیل اب بھی طلاق دے سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعدا گرنکاح کیا تو نہیں۔ اور اگر میاں بی بی میں کوئی معاذ اللہ مرتد ہوگیا جب بھی عدّت کے اندر وکیل طلاق دے سکتا ہے ہاں اگر مرتد ہوکر دار الحرب کو چلا گیا اور قاضی نے تھم بھی دیدیا تو اب و کالت باطل ہوگئی۔ یو ہیں اگر وکیل معاذ اللہ مرتد ہوجائے تو و کالت باطل نہ ہوگی ہاں اگر دار الحرب کو چلا گیا اور قاضی نے تھم بھی دیدیا تو باطل ہوگئی۔ یو ہیں اگر وکیل معاذ اللہ مرتد ہوجائے تو و کالت باطل نہ ہوگی ہاں اگر دار الحرب کو چلا گیا اور قاضی نے تھم بھی دیدیا تو باطل۔ (2) (خانیہ)

مستان کا ایک ایک کووکیل بنایااوروکیل نے منظور نه کیا تو وکیل نه ہوااورا گر پُپ رہا پھرطلاق دیدی ہوگئی۔ سمجھوال بچہ اورغلام کوبھی وکیل بناسکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلی (۲) کیل ہے کہا تو میری عورت کوکل طلاق دیدینا اُس نے آج ہی کہد دیا تھے پرکل طلاق ہے تو واقع نہ ہوئی۔ یو ہیں اگروکیل سے کہا طلاق دے دے اُس نے طلاق کو کسی شرط پر معلق کیا مثلاً کہا اگر تو گھر میں جائے تو تھے پر طلاق ہو ورت گھر میں گئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں وکیل سے تین طلاق کے لیے کہا وکیل نے ہزار طلاقیں دیدیں یا آ دھی کے لیے کہا وکیل نے ایک طلاق دی تو واقع نہ ہوئی۔ (5) (بحرالرائق)

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٨٠٤.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أومن المرأة، ج١، ص٢٥٣.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٩٠٤.

<sup>₫ .....</sup> المرجع السابق.

البحرالرائق"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٣، ص٧٧٥.

# المحاليق كا بيان

تعلیق کے معنے سے ہیں کہ کسی چیز کا ہونا دوسری چیز کے ہونے پر موقوف کیا جائے سیدوسری چیز جس پر پہلی موقوف ہے اس کو شرط کہتے ہیں۔ تعلیق صحیح ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ''شرط'' فی الحال معدوم ہو<sup>(1)</sup> مگر عادۃ ہوسکتی ہولہذا اگر شرط معدوم نہ ہومشلا بہ کے کہ اگرا سمان ہمارےاو پر ہوتو تھے کوطلاق ہے بیعلی خہیں بلکہ فورا طلاق واقع ہوجا ٹیگی اورا گرشرط عادۃ محال ہومثلاً یہ کہ اگرسوئی کے ناکے میں اونٹ چلا جائے تو تجھ کوطلاق ہے بیکلام لغو (2) ہے اس سے پچھ نہ ہوگا۔ اور بیجھی شرط ہے کہ ''شرط' متصلاً (3) بولی جائے اور بیر کہ سزادینا مقصود نہ ہومثلاً عورت نے شوہر کو کمینہ کہا شوہر نے کہاا گر میں کمینہ ہوں تو تجھ پر طلاق ہے تو طلاق ہوگئی اگرچہ كميننه بوكدايس كلام تعليق مقصونهين موتى بلكه ورت كوايذا(4) ويناءاورية بعى ضرورى ب كدوة فعل ذكركيا جائ جےشرط مهرايا، لہذااگر یوں کہا تجھے طلاق ہے اگر،اوراس کے بعد کچھ نہ کہا تو یہ کلام لغو ہے طلاق نہ واقع ہوئی نہ ہوگی تعلیق کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت تعلیق کے وقت اُس کے نکاح میں ہومثلاً اپنی منکوحہ سے یا جوعورت اُس کی عدّ ت میں ہے کہاا گرتو فلاں کام کرے یا فلاں کے گھرجائے تو تجھ پرطلاق ہے یا نکاح کی طرف اضافت ہومثلاً کہااگر میں سی عورت سے نکاح کروں تو اُس پرطلاق ہے یا اگر میں تجھ ے نکاح کروں تو تھے پرطلاق ہے یا جس عورت ہے نکاح کروں اُسے طلاق ہے اور کسی اجنبیہ ہے کہاا گرتو فلاں کے گھر گئی تو تھے پر طلاق، پھرأس سے نکاح كيااوروه عورت أس كے يہال كئي طلاق نه ہوئى يا كہا جوعورت مير بساتھ سوئے أسے طلاق ہے پھر نكاح کیا اور ساتھ سوئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر والدین ہے کہا اگرتم میرا نکاح کرو گے تو اُسے طلاق پھر والدین نے اس کے بے کیے نکاح کرد یا طلاق واقع نه ہوگی۔ یو ہیں اگر طلاق ثبوت ملک (5) یاز وال ملک (6) کے مقارن (7) ہوتو کلام لغوہ طلاق نه ہوگی ، مثلاً تھے پرطلاق ہے تیرے نکاح کے ساتھ یامیری یا تیری موت کے ساتھ۔(8) (درمختار، روالمحتار وغیرہا)

مسئلی ایک طلاق کسی شرط پر معلق کی تھی اور شرط پائی جانے سے پہلے تین طلاقیں دیدیں تو تعلیق باطل ہوگئ یعنی وہ عورت پھراس کے نکاح میں آئے اور ابشرط پائی جائے تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر تعلیق کے بعد تین سے کم طلاقیں دیں تو تعلیق باطل نہ ہوئی لہذا اب اگر عورت اس کے نکاح میں آئے اور شرط پائی جائے تو جتنی طلاقیں معلق کی تھیں سب واقع ہو جا میں گی بیائس صورت میں ہے کہ دوسرے شوہر کے بعداس کے نکاح میں آئی۔اور اگر دوایک طلاق دیدی پھر بغیر دوسرے کے نکاح میں آئی۔اور اگر دوایک طلاق دیدی پھر بغیر دوسرے کے نکاح کے خود نکاح کرلیا تو اب تین میں جو باقی ہوگی اگر چہ بائن طلاق دی ہویا رجعی کی عد ت ختم ہوگئ ہوکہ بعد عد ت

عنی ساتھ ہی۔ 🐧 ۔۔۔ تکلیف۔

🛈 سيعني موجود نه ہو۔ 🛮 🗨 سيڪار بضول۔

🗗 ..... متصل بلی ہو گی۔

الكيت كا ثابت بونا۔
 الكيت كاختم بونا۔

الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: فيما لوحلف لا يحلف فعلق، ج٤، ص٥٧٨\_ ٥٨٦، وغيرهما.

رجعی میں بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے خلاصہ بیہ ہے کہ ملک نکاح جانے سے تعلیق باطل نہیں ہوتی۔ (1) (درمختار وغیرہ) مسئل کا سے شوہر مرتد ہوکر دارالحرب کو چلا گیا تو تعلیق باطل ہوگئی یعنی اب اگر مسلمان ہوااور اُس عورت سے نکاح کیا پھر شرط یائی گئی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ (2) (درمختار)

تعلیق الله الکرکی ولی کی کرامت ہے جی گیا<sup>(3)</sup> اب کلام کیا طلاق واقع نہ ہوگی یا کہاا گر قواس گھر میں گئی تو تجھ پر طلاق اوروہ مکان منہدم ہوکر<sup>(4)</sup> کھیت یا باغ بن گیا تعلیق جاتی رہی اگر چہ پر دوبارہ اُس جگہ مکان بنایا گیا ہو۔<sup>(5)</sup> (درمختار، دوالمحتار) اوروہ مکان منہدم ہوکر<sup>(4)</sup> کھیت یا باغ بن گیا تعلیق جاتی رہی اگر چہ پھر دوبارہ اُس جگہ مکان بنایا گیا ہو۔<sup>(5)</sup> (درمختار، دوالمحتار) میں گئی ہے گئی تو تجھ پر طلاق ہاورگلاس میں اُس وقت پانی نہ تھا تو تعلیق باطل ہے اوراگریانی اُس وقت پانی نہ تھا تو تعلیق باطل ہے اوراگریانی اُس وقت موجود تھا پھر گرادیا گیا تو تعلیق سے۔

مسئائی ہے۔ زوجہ کنیز (<sup>6)</sup> ہےاُس ہے کہااگر تواس گھر میں گئی تو تجھ پرتین طلاقیں پھراُس کے مالک نے اُسے آزاد کر دیا اب گھر میں گئی تو دوطلاقیں پڑیں اور شوہر کور جعت کاحق حاصل ہے کہ بوقت تعلیق تین طلاق کی اُس میں صلاحیت نہ تھی للہٰ ذا دوہی کی تعلیق ہوگی اور اب کہ آزاد ہوگئی تین کی صلاحیت اُس میں ہے گر اُس تعلیق کے سبب دوہی واقع ہونگی کہ ایک طلاق کا اختیار شوہر کواب جدید حاصل ہوا۔ (<sup>7)</sup> (درمختار)

مسئائی استانی کے حروف شرط اُردوز بان میں یہ ہیں۔ اگر، جب، جس وقت، ہروقت، جو، ہر، جس، جب بھی، ہر بار۔ مسئائی کے ایک مرتبہ شرط پائی جانے سے تعلیق ختم ہوجاتی ہے یعنی دوبارہ شرط پائی جانے سے طلاق نہ ہوگی مثلاً عورت سے کہا اگر تو فلاں کے گھر میں گئی یا تو نے فلاں سے بات کی تو تجھ کو طلاق ہے عورت اُس کے گھر گئی تو طلاق ہوگئی دوبارہ پھر گئی تواب واقع نہ ہوگی کہ اب تعلیق کا تھم باتی نہیں گر جب بھی یا جب جب یا ہر بار کے لفظ سے تعلیق کی ہے تو ایک دوبار پرتعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تین بار میں تین طلاقیں واقع ہوگئی کہ یہ ٹھ گئے ما کا ترجمہ ہے اور یہ لفظ عموم افعال کے واسطے آتا ہے مثلاً عورت سے

- € .... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٩٨٩، وغيره.
  - ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٩٠.
- الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب في معنى قولهم: ليس للمقلد... إلخ، ج٤، ص ٩٠٥.
  - € ....لونڈی۔۔
  - 🤿 🗗 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٩٥.

کہاجب بھی تو فلاں کے گھرجائے یا فلاں سے بات کر ہے تھے کو طلاق ہے تو اگر اُس کے گھر تین بارگی تین طلاقیں ہو گئی اب تعلیق کا حکم ختم ہو گیا یعنی اگر وہ عورت بعد حلالہ پھرائس کے نکاح میں آئی اب پھرائس کے گھر گئی تو طلاق واقع نہ ہوگی ہاں اگر یوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُس سے نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو تمین پر بس نہیں بلکہ سوبار بھی نکاح کر ہے تو ہم بار طلاق واقع ہوگی۔ (1) (عامہ کتب) یو ہیں اگر یہ کہا کہ جس جس شخص سے تو کلام کر ہے تھے کو طلاق ہے یا ہرائس عورت سے کہ میں نکاح کروں اُسے طلاق ہے یا جس جس وقت تو یہ کام کر ہے تھے کو طلاق ہے کہ میں البندا ایک بار میں تعلیق ختم نہ ہوگی۔ اُسے طلاق ہے یا جس جس وقت تو یہ کام کر ہے تھے طلاق دوں تو تیخے طلاق ہو تو وواقع ہوئیں ایک طلاق دو وواقع ہوئیں ایک طلاق دو خود اب اُس نے دی اور ایک اُسے تعلیق کے سبب اور اگر یوں کہا کہ جب بھی تجھے طلاق ہو تو تھے کو طلاق ہو تو تو تین ہوئیں ایک تو خود اس نے دی اور ایک تعلیق کے سبب اور دوسری طلاق واقع ہونے سے طلاق ہونے سے طلاق ہونا پایا گیا لہذا ایک اور بڑ بگی کہ یہ لفظ عموم کے لیے ہے مگر بہر صورت تین ہے متاب اور (2) نہیں ہوئیں۔ (3) (درموتار)

مسئانی و شرط پائی جانے سے تعلیق خم ہوجاتی ہے اگر چہ شرط اُس وقت پائی گئی کہ عورت نکاح سے نکل گئی ہوالبت اگر عورت نکاح میں ندری تو طلاق واقع نہ ہوگی مثلاً عورت سے کہا تھا اگر تو فلاں کے گھرجائے تو تجھ کو طلاق ہے ،اس کے بعد عورت کو طلاق دیدی اورعد ت گزرگئی اب عورت اُس کے گھر گئی پھر شوہر نے اُس سے نکاح کرلیا اب پھر گئی تو طلاق واقع نہ ہوگی کہ تعلیق خم ہوچکی ہے لہٰذا اگر کسی نے بید کہا ہو کہ اگر تو فلاں کے گھرجائے تو تجھ پر تین طلاقیں اور چاہتا ہو کہ اُس کے گھر آ مدور فت شروع ہو جائے تو اُس کا حیلہ بیہ ہے کہ عورت کو ایک طلاق دیدے پھرعدت کے بعد عورت اُس کے گھرجائے پھر نکاح کرلے اب جایا آیا جائے تو اُس کا حیلہ بیہ ہوگی مرحمات کے ہوں تو یہ حیلہ کا منہیں دیگا۔ (درمختار، درالحتار)

مسئل المسئل الم

- ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط...الخ، الفصل الاول ، ج١، ص٥١٤.
  - €....زياده۔
  - ۵ ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٩٧٥ ـ ٢٠١.
- € ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب التعليق،مطلب مهم: الاضافة للتعريف...الخ،ج٤،ص٠٠٠.
  - ➡ الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الاول، ج١، ص٥١٤.

چار مرتبہ اُس کے گھر گیا تو ہر بار میں ایک طلاق واقع ہوئی لہٰذا اگر عورت کو معیّن نہ کیا ہوتو اب اختیار ہے کہ چاہے تو سب طلاقیں ایک پرکردے یا ایک ایک ایک ایک پر (1)۔ اوراگر دو شخصوں سے بیر کہا جب بھی میں تم دونوں کے یہاں کھانا کھا وُں تو میری عورت کو طلاق ہے اورا کیہ دن ایک کے یہاں کھانا کھایا دوسرے دن دوسرے کے یہاں ، تو عورت کو تین طلاقیں پڑگئیں بعن جبکہ تین لقے یازیادہ کھایا ہو۔ (2) (عالمگیری)

مَسْتَالَةُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ الوَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

سین ایستان سیری ایری ایری ایری میں اِس مکان میں جاؤں اور فلاں سے کلام کروں تو میری عورت کوطلاق ہے، اُس کے ابعد اُس گھر میں کئی مرتبہ گیا مگر اُس سے کلام نہ کیا تو عورت کوطلاق نہ ہوئی اور اگر جانا کئی بار ہوا اور کلام ایک بار تو ایک طلاق ہوئی۔(4) (عالمگیری)

سر المراق المرا

ترستان المراب عورت کویش ہوا و کہا اگر تو حائض ہوتو تھے کوطلاق، یاعورت بیار ہواور کہا اگر تو بیار ہوتو تھے کوطلاق، یاعورت بیار ہوتو تھے کوطلاق، تواس سے وہ چین یام من مراد ہے کہ زمانہ آئندہ میں ہوا ورا گراس موجود کی نیت کی توضیح ہے اورا گرکہا کہ کل اگر تو حائض ہوتو تھے کوطلاق اورائے علم ہے کہ چین سے ہے تو یہی چین مراد ہے، لہذا اگر ضبح چیئے وقت چین رہا تو طلاق ہوگئی جبکہ اُس وقت تین دن پورے یااس سے زائد ہوں۔ اورا گرائے اس چین کا علم نہیں تو جدید چین مراد ہوگا لہذا طلاق نہ ہوگی اورا گر کھڑے ہوئے، میان میں رہنے پرتعلیق کی اور کہتے وقت وہ بات موجود تھی تواس کہنے کے کچھ بعد تک اگر عورت اُس حالت پر بیٹے ، سوار ہوئے ، مکان میں رہنے پرتعلیق کی اور کہتے وقت وہ بات موجود تھی تواس کہنے کے کچھ بعد تک اگر عورت اُس حالت پر

ایک ایک ایک طلاق ایک ایک عورت پر کردے۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثاني، ج١، ص١٦.

<sup>🦔 🙃 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٣٢، وغيرها.

ربی تو طلاق ہوگئی اور مکان میں داخل ہونے یا مکان سے نگلنے پرتعلیق کی تو آئندہ کا جانا اور نکلنا مراد ہے اور مارنے اور کھانے سے مرادوہ ہے جواب کہنے کے بعد ہوگا اور روزہ رکھنے پرمعلق کیا اور تھوڑی دیر بھی روزہ کی نیت سے ربی تو طلاق ہوگئی اور اگریہ کہا کہا کہا کہا کہ ایک دن اگر تو روزہ رکھے تو اُس وقت طلاق ہوگی کہ اُس دن کا آفتاب ڈوب جائے۔ (اعالمگیری)

سنانی استانی استان استانی استان استا

سَنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

■ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص ٢١.

€ ۔...جاری۔ 🔞 ....ختم۔

● ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١٠٧ \_ ٦٠٩.

**6**.... پوشیده۔ 🕣 🚅 والی۔

الفتاوی الهندیة "، کتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث ، ج١، ص٢٢٦.
اصل کتاب میں مسئله اللہ میں کتاب میں مسئلہ اللہ میں مسئلہ میں میں مسئلہ میں میں مسئلہ میں میں مسئلہ می

سمجھے اور عدت بھی دوسرے بچے کے پیدا ہونے سے پوری ہوگئی لہذا اب رجعت بھی نہیں کرسکتا اور دونوں ایک ساتھ پیدا ہوں تو تین طلاقیں ہوں گی اور دوسری کا تھم اُس وقت تین طلاقیں ہوں گی اور دوسری کا تھم اُس وقت تک موقوف رہیگا جب تک اُس کا حال نہ کھلے اور اگر ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہوئیں تو قاضی دوکا تھم دیگا اور احتیاط یہ ہے کہ تین سمجھے اور اگر دولڑکے اور احتیاط تین سمجھے اور اگر دولڑکے اور ایک لڑکی ہوئی تو قاضی ایک کا تھم دیگا اور احتیاط تین سمجھے۔ (2) (درمختار، روالحجتار)

سن ای اورائی ہے تو دو،اورائر کالڑی دونوں پیدا ہو تھے کا کہ جو بھے تیرے شکم (3) میں ہے آگرائر کا ہے تو جھے کوایک طلاق اورائر کی ہے تو دو،اورائر کالڑی دونوں پیدا ہوئے تو بھے طلاق،اور بوری میں پیدا ہوئے تو بھے طلاق،اور بوری میں گیہوں ہیں تو بھے طلاق یا آٹا ہے تو بھے طلاق،اور بوری میں گیہوں اور آٹا دونوں ہیں تو بھے طلاق،اور بوری میں گیہوں اور آٹا دونوں ہیں تو بھے جھے سے کہ کہ کہ کہوں اور آٹا دونوں ہیں تو بھے ہیں اور بول کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں اڑکا ہے تو ایک طلاق اورائر کی تو دواور دونوں ہوئے تو تین طلاقیں ہوئیں۔ (4)

سَمَدِیَا این استان (۱۱) محورت سے کہااگر تیر ہے بچہ بیدا ہوتو تجھ کوطلاق، اب عورت کہتی ہے میر ہے بچہ بیدا ہوااور شوہر تکذیب کرتا ہے (<sup>5)</sup>اور حمل ظاہر نہ تھانہ شوہر نے حمل کا اقرار کیا تھا تو صرف جنائی (<sup>6)</sup> کی شہادت پر حکم طلاق نہ دینگے۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری) مسکتان (<sup>10)</sup> کی شہادت پر حکم طلاق نہ دینگے۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری) مسکتان (۲۲) ہے۔ بیدا ہوا طلاق ہوگئی اور کچا بچہ جنی اور بعض اعضا بن چکے سے جب بھی طلاق ہوگئی ور نہیں۔ (<sup>8)</sup> (جوہرہ وغیرہا)

- -15
- ◘ ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط، ج٤، ص٠٦١.
  - € پید۔
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١٦١.
    - العنی جمثلاتا ہے۔
       الی، پچہ جنانے والی۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٢٤.
    - الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الحزء الثاني، ص٤٥، وغيرها.
  - 3 ..... " ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط، ج٤، ص ٦١١.
    - 🧝 🐠 .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٢٥، ٤٢٥.

ستان سر کی دروش معلق کی ہوتو مستحب ہے کہ استبرایعن چین کے بعدوظی کرے کہ شاید حمل ہو۔ (۱) (عالمگیری)

اگر دوشرطوں پرطلاق معلق کی مثلاً جب زید آئے اور جب عمرو آئے یا جب زیدو عمرو آئی سے تو طلاق اس وقت واقع ہوگی کہ پچھلی شرطاس کی مبلک (2) میں پائی جائے اگر چہ پہلی اُس وقت پائی گئی کہ عورت ملک میں نہ مشلا اُسے طلاق ویدی تھی اور عدت گزر چھی تھی اب زید آیا تھراُس سے نکاح کیا اب عمرو آیا تو طلاق واقع ہوگئی اور دوسری شرط ملک میں نہ ہوتو پہلی اگر چہ ملک میں یائی گئی طلاق نہ ہوئی۔ (درمخاروغیرہ)

سَمَعَالَیْ ۲۷﴾ وطی پرتین طلاقیں معلق کی تھیں تو حثفہ (<sup>4)</sup> داخل ہونے سے طلاق ہوجائے گی،اور واجب ہے کہ فور آ جُدا ہوجائے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئائی کا گارت کا اپنی عورت ہے کہا جب تک تو میرے نکاح میں ہے اگر میں کسی عورت نکاح کروں تو اُسے طلاق پھر عورت کو طلاق بائن دی اور عذت کے اندردوسری عورت سے نکاح کیا تو طلاق نہ ہوئی اور رجعی کی عذت میں تھی تو ہوگئی۔ (6) (در عثار) مسئائی کی ایستائی کی تین عورتیں ہیں ، ایک سے کہا اگر میں تجھے طلاق دول تو اُن دونوں کو بھی طلاق ہے ، پھر دوسری اور تیسری ہے بھی یو ہیں کہا ، پھر پہلی کو ایک طلاق دی ، تو اُن دونوں کو بھی ایک ایک ہوئی اور اگر دوسری کو ایک طلاق دی تو پہلی کو ایک ہوئی اور دوسری اور تیسری پر دو دو ، اور اگر تیسری عورت کو ایک طلاق دی تو اس پر تین ہوئیں اور دوسری پر دو ، اور پہلی پر ایک ہوئی اور دوسری اور تیسری پر دو دو ، اور اگر تیسری عورت کو ایک طلاق دی تو اس پر تین ہوئیں اور دوسری پر دو ، اور پہلی پر

- ❶..... الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٥٢٥.
  - 🛭 ملکیت۔
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٦١٣، وغيره .
    - € ....مرد کے آلہ تناسل کی سیاری۔
    - ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٤١٦.
      - 6 ..... المرجع السابق، ص ٦١٥.
- € .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٢٦.

طلاق نه هوئی \_(1) (عالمگیری)

مسئلی سے کہااگر میں یہاں سووں تو میری عورت کو میں ہے لوگ اُسے نگلنے نہیں دیتے ،اُس نے کہااگر میں یہاں سووَں تو میری عورت کو طلاق ہے اُسکام تصدخاص وہ جگہ ہے جہاں بیٹھایا کھڑا ہے پھراُسی مکان میں سویا مگراُس جگہ ہے جہٹ کر تو قضاء طلاق ہوجائے گی دیانۂ نہیں۔ (عالمگیری)

مسئائی اس کے بورت ہے کہا اگر تواہی بھائی ہے میری شکایت کریگی تو بچھکوطلاق ہے، اُس کا بھائی آیا عورت نے کسی بچکو فاطب کر کے کہا میر ہے شوہر نے ایسا کیا ایسا کیا اور اُسکا بھائی سبسُن رہا ہے طلاق ندہوگ ۔ (3) (عالمگیری)

مسئائی اس کے بعد خاموش ہوگئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر کہا کہ تو چھکو طلاق ہے عورت نے کہا چینوں گی تو مجھکو طلاق ہے عورت نے کہا چینوں گی تو مگر پھر ہوں گی اِس کے بعد خاموش ہوگئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر کہا کہ تو چینے گی تو تجھکو طلاق ہے عورت نے کہا چینوں گی تو مگر پھر پھر پھر کے ہوگئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر کہا کہ تو ایسا ہے عورت نے کہا ہیں اُس کا ذکر نہ کروں گی یا کہا جب تو منع کرتا ہے تو اُس کا ذکر نہ کروں گی یا کہا جب تو منع کرتا ہے تو اُس کا ذکر نہ کروں گی یا کہا جب تو منع کرتا ہے تو اُس کا ذکر نہ کروں گی طلاق نہ ہوگی کہا تی بات مشخط ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ سے عورت نے فاقہ کشی کی شکایت کی ، شوہر نے کہاا گرمیرے گھر تو بھوکی رہے تو بخجے طلاق ہے، تو علاوہ روزے کے بھوکی رہنے پرطلاق ہوگی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مستانی سی اگرتو فلال کے گھر جائے تو تیجے کوطلاق ہاور وہ مخص مرگیا اور مکان ترکہ میں چھوڑا اب وہاں جانے سے طلاق ندہ وگی۔ یو ہیں اگر بڑھیا ہہہ (6) یا کسی اور وجہ ہے اُس کی ملک میں مکان ندر ہاجب بھی طلاق ندہ وگی۔ اور ان المگیری)

مستانی سی اگر بھی ہورت ہے کہا اگر تو بغیر میری اجازت کے گھر ہے لگی تو تیجے پر طلاق پھر سائل نے دروازہ پر سوال کیا شو ہر نے عورت سے کہا اُس و آگر سائل دروازہ سے اشنے فاصلہ پر ہے کہ بغیر باہر نکلے نہیں دے سکتی تو باہر نکلے سے طلاق ندہ وگی اور اگر جس وقت شو ہر نے عورت کو بھیجا تھا اُس وقت سائل دروازہ سے قلاق نہ ہوگی اور اگر جس وقت شو ہر نے عورت کو بھیجا تھا اُس وقت سائل دروازہ سے قریب تھا اور جب عورت وہاں لے کر پنجی تو جٹ گیا تھا کہ عورت کونکل کر دینا پڑا جب بھی طلاق ہوگئی۔ اور اگر عربی

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٠٤٠.

<sup>€ .....</sup>المرجع السابق، ص٤٣٢.

<sup>🗨 .....</sup>المرجع السابق،ص ٤٣١.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص٤٣٢.

٠٤٣٢ المرجع السابق، ص٤٣٢.

٢٣٤ عندية "،الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٤٣٤.

میں اجازت دی اورعورت عربی نہ جانتی ہوتو اجازت نہ ہوئی لہذا اگر نکلے گی طلاق ہوجائے گی۔ یو ہیں سوتی تھی یا موجود نہ تھی یا اس نے سُنانہیں تو بیا جازت نا کافی ہے یہاں تک کہ شوہر نے اگر لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے اُسے نکلنے کی اجازت دی مگر بین خام اور اُن کے کہنے سے بینہ کہا کہ اُس نے اجازت دیدی اور اُن کے کہنے سے عورت نکلی طلاق ہوگئی۔ اگر عورت نے میکے جانے کی اجازت مانگی شوہر نے اجازت دی مگر عورت اُس وقت نہ گئی کسی اور وقت گئی تو طلاق ہوگئی۔ (عالمگیری)

مستان سی کی این کی کواگر گھرے ہا ہر نکلنے دیا تو تھے کو طلاق ہے، عورت غافل ہوگئ یا نماز پڑھنے لگی اور بچہ نکل بھا گا تو طلاق نہ ہوگی۔اگر تو اس گھر کے دروازہ ہے نکلی تو تچھ پر طلاق، عورت چھت پر سے پڑوس کے مکان میں گئی طلاق نہ ہوئی۔(2)(عالمگیری)

مستائی سے بھے پرطلاق ہے یا میں مردنہیں، تو طلاق ہوگئی اور اگر کہا تجھ پرطلاق ہے یا میں مرد ہوں تو نہ ہوئی۔(3)(خانیہ)

سر این عورت ہے کہاا گر تو میری عورت ہے تو تجھے تین طلاقیں اوراُس کے متصل ہی (<sup>4)</sup>اگرایک طلاق بائن دیدی، تو یہی ایک پڑے گی ورنہ تین ۔ <sup>(5)</sup> (خانیہ )

## استثنا کابیان

استثناکے لیے شرط میہ ہے کہ کلام کے ساتھ متصل ہو یعنی بلا وجہ نہ سکوت کیا ہونہ کوئی برکار بات درمیان میں کہی ہو،اور میہ بھی شرط ہے کہاتنی آ واز سے کہے کہا گرشوروغل وغیرہ کوئی مانع <sup>(6)</sup> نہ ہو تو خودسُن سکے بہرے کا استثنا سیح ہے۔ <sup>(7)</sup> مسک کی اسکانی اسکا میں سے طلاق کے الفاظ سُنے مگر استثنا نہ سُنا تو جس طرح ممکن ہوشو ہر سے علیحدہ ہوجائے اُسے جماع نہ

- € "الفتاوى الهندية" ، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٤٣٩،٤٣٨ .
  - 2 ..... المرجع السابق، ص ٤٤١.
  - الفتاوى الخانية "، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٢٤.
    - ..... فورأى يعنى درميان مين كوكى اور كلام وغيره نه كيا ــ
  - ۳۱۰۰۰۰۰ "الفتاوى الحانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٢٦.
    - 🕝 ..... نعنی رکاوٹ۔
- ۱۹۳۳. "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: الاستثناء يطلق على الشرط لغة واستعمالا، ج٤، ص٦١٧ ـ ٩٦٠. و ٣١٠. و ٣١٨.

#### کرنے دے۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

سنائی سانس یا چھینک یا کھانسی یا ڈکاریا جماہی یا زبان کی گرانی (2) وجہ سے یااس وجہ سے کہ کسی نے اس کا موضع بند کردیا اگر وقفہ ہوا تو اتصال کے منافی نہیں۔ یو ہیں اگر درمیان میں کوئی مفید بات کہی تو اتصال کے منافی نہیں مثلاً تاکید کی نیت سے لفظ طلاق دوبار کہہ کراشٹنا کالفظ بولا۔ (4) (درمختار وغیرہ)

سَسَتَانَهُ اللهِ ورمیان میں کوئی غیرمفید بات کہی پھراشٹنا کیا توضیح نہیں مثلاً تجھ کوطلاق رجعی ہےان شاءاللہ تو طلاق ہوگئی اورا گرکہا تجھ کوطلاق بائن ہےان شاءاللہ تو واقع نہ ہوئی۔ (5) (درمختار)

سَمَعَانَ مَنْ اللّهِ الفظ الن شاء الله الرجه بظاہر شرط معلوم ہوتا ہے گراس کا شار استنامیں ہے گرانھیں چیزوں میں جن کا وجود بولئے پرموقوف ہے مثلاً طلاق وحلف وغیر ہما اور جن چیزوں کو تلفظ سے خصوصیت نہیں وہاں استنا کے معنی نہیں مثلاً میہ کہا آب وُ یُتُ اَنْ اَصُوْمَ عَلَى اِللّٰ اللّٰه اللّٰه تَعَالَىٰ (6) کہ یہاں نہ استنا ہے نہ نیت روزہ پر اسکا اثر بلکہ پرلفظ ایسے مقام پر برکت وطلب توفیق کے لیے ہوتا ہے۔ (7) (روالحتار)

مرین اگر چہان شاءاللہ کہے کہا تھے کو طلاق ہے ان شاءاللہ تعالی طلاق واقع نہ ہوئی اگر چہان شاءاللہ کہنے ہے پہلے مرگئی اورا گرشو ہرا تنالفظ کہہ کر کہ تھے کو طلاق ہے مرگیاان شاءاللہ کہنے کی نوبت نہ آئی گراُس کا ارادہ اس کے کہنے کا بھی تھا تو طلاق ہوگئ رہا یہ کہ کیونکر معلوم ہوا کہ اُس کا ارادہ ایسا تھا یہ یوں معلوم ہوا کہ پہلے ہے اُس نے کہدیا تھا کہ بیس اپنی عورت کو طلاق دے کر استثنا کروں گا۔(8) (درمختار، ردالحتار)

مسئل الرئيس كمعنے بھى نہ جانتا ہيں يہ شرطنييں كہ بالقصد (9) كہا ہو بلكہ بلاقصد (10) زبان ئىل گيا جب بھى طلاق واقع نہ ہوگى ، بلكہ اگر أس كے معنے بھى نہ جانتا ہو جب بھى واقع نہ ہوگى اور يہ بھى شرطنييں كہ لفظ طلاق واستثنا دونوں بولے ، بلكه اگر زبان سے طلاق كالفظ كہا اور فوراً لفظ ان شاء اللہ لكھ ديا يا طلاق كھى اور زبان سے ان شاء اللہ كہد ديا جب بھى طلاق واقع نہ ہوئى يا

€ ..... "الفتاوي الخانية".

🛭 يعنى لكنت \_

🗗 ..... يعنى ملا ہوا ہونا۔

● ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١٧ وغيره.

6 ..... المرجع السابق، ص ٦١٧ . 6 ..... رجم: مين نيت كرتا مول كدكل روزه ركهول كان شاء الله تعالى ـ

◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: مسائل الاستثناء، ومطلب: الاستثناء يثبت حكمه...الخ، ج٤، ص٦١٦.

..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: قال: انت طالق و سكت...الخ، ج٤، ص٦١٦، ٩٠٦٠.

€ ....اراده کے بغیر۔

ى نارادتا۔

دونوں کولکھا پھرلفظ اشٹنامٹادیا طلاق واقع نہ ہوئی۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

سر وقت غصدزیادہ تھا اور لڑائی و وصحصوں نے شہادت دی کہ تونے ان شاء اللہ کہا تھا مگراسے یا دنہیں تو اگر اُس وقت غصد زیادہ تھا اور لڑائی جھٹڑ ہے کہ بوجہ مشغولی یا دنہ ہوگا تو اُن کی بات پڑمل کرسکتا ہے اور اگر اتنی مشغولی نہتھی کہ بھول جاتا تو اُن کا قول نہ مانے۔ (درمختار، روالمحتار)

سَمَعَ اللهُ ﴿ ﴾ جَھ کوطلاق ہے گرید کہ خدا جاہے یا اگر خدانہ جاہے یا جواللہ (عزوجل) جاہے یا جب خدا جاہے یا گرجوخدا جاہے یا جب نامرجوخدا جاہے یا جب تک خدانہ جاہے یا اللہ (عزوجل) کی مشیت یا ارادہ یا اُس کی رضا جاہے یا جب تک خدانہ جاہے یا اللہ (عزوجل) کی مشیت یا ارادہ یا اُس کی رضا یا تھے میا اذن کی مشیت یا ارادہ یا گر اور اگر یوں کہا کہ اللہ (عزوجل) کے امریا تھے یا اذن یا علم یا تضایا قدرت سے یا اللہ (عزوجل) کے علم میں یا اُس کی مشیت یا ارادہ یا تھے وغیر ہا کے سبب تو ہوجائے گی۔ (5) (عالمگیری، درمخار)

مرستان و السبح السبح مشیت پرطلاق معلق کی جس کی مشیت کا حال معلوم نه ہوسکے یا اُس کے لیے مشیت ہی نہ ہوتو طلاق نہ ہوگا و الله اور دیواراور گدھاوغیر ہا۔ یو ہیں اگر کہا کہا گرخدا چاہاور فلال (6) تو طلاق نہ ہوگی اگر چہ فلال کا چاہنا معلوم ہو۔ یو ہیں اگر کسی سے کہا تو میری عورت کو طلاق دیدے اگر اللہ (عزوجل) چاہاور تو یا جواللہ (عزوجل) چاہاور تو اور آئی سے کہا تو میری عورت کو طلاق دیدے اگر اللہ (عزوجل) چاہاور تو یا جواللہ (عزوجل) چاہاور تو اور آئی سے کہا تو میری عورت کو طلاق دیدے اگر اللہ (عزوجل) جاہور تو یا جواللہ (عزوجل) جاہور تو اللہ (عزوجل) جاہور تو یا جواللہ (عزوجل) جواللہ (عزوجل) جاہور تو یا جواللہ (عزوجل) جاہور تو یا جواللہ (عزوجل) جاہور تو یا جواللہ (عزوجل) جواللہ (عزوجل) جاہور تو یا جواللہ (عزوجل) جاہور تو یا جواللہ (عزوجل) جاہور تو یا جواللہ (عزوجل) جواللہ (عزوجل) جاہور تو یا جواللہ (عزوجل) جواللہ (عزوجل) جاہور تو یا جواللہ (عزوجل) جائے تو یا جواللہ دو یا جواللہ کی جواللہ کی

مسئلی الله (عزوجل) کی مدد سے اور نیت استثناکی ہے۔ عورت سے کہا تھے کو طلاق ہے اگر الله (عزوجل) میری مدد کرے یا الله (عزوجل) کی مدد سے اور نیت استثناکی ہے تو دیائے ظلاق نہ ہوئی۔(8) (عالمگیری)

مستان السبال السبال المرفلال عاب باراده كرے بالبند كرے يا خواہش كرے۔ يا مگريد كه فلال اس كے غير كا اراده كرے يا پسند كرے يا خواہش كرے يا جا ہے يا مناسب جانے تو يہ تمليك (9) ہے لہذا جس مجلس بيں اُس شخص كوعلم ہوااگر

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١٩٠.
- "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: فيما لو حلف وأنشأله آخر، ج٤، ص ٦٢١.
  - الاسيعني اگرالله نے جاہا۔ ♦ ۔۔۔۔اجازت۔۔
  - ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١، ص٤٥٥،٥٥.
    - اس طرح کہنا ناجائزے کہ مثیت خدا کے ساتھ بندہ کی مثیت کوجمع کیا ۱۲ منہ
    - الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١، ص٥٥٥.
       و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٢٢٣-٦٢٣.
    - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١،ص٥٥٥.
      - 🧓 🔞 .....ا لك بنانا ـ

اُس نے طلاق چاہی تو ہوئی ورنہ بیں یعنی اپنی زبان ہے اگر طلاق چاہنا ظاہر کیا ہوگی اگر چدول میں نہ چاہتا ہو۔ (1) (عالمگیری) مست طلاق ہو ہوئی ورنہ بیں اپنی زبان ہے اگر طلاق ہوئی یا تیرا باپ نہ ہوتا یا تیرا حسن و جمال نہ ہوتا یا اگر میں تجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا ان سب صور توں میں طلاق نہ ہوگی۔ (2) (عالمگیری)

سن این اور اگر ایک طلاق به اگر خدا چا به اگر خدا چا به اور تجھ پر دوطلا قیں اگر خدانہ چا بہ تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہا تجھ پر آج ایک طلاق ہے اگر خدا چا ہے اور اگر خدا نہ چا ہے تو دواور آج کا دن گزر گیا اور عورت کوطلاق نہ دی تو دوواقع ہوئیں اور اگر اُس دن ایک طلاق دیدی تو یہی ایک واقع ہوگی۔ (4) (عالمگیری)

- € ..... الفتاوى الهندية "كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١،ص٥٥٥.
  - 2 ....المرجع السابق، ص٥٦.
  - الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٤٢٦-٢٢٦.

و"البحر الرائق" ،كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤ ، ص٦٠.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٤٢.

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع ، ج١، ص٥٥.
  - 🔊 🗗 ....."الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤ ، ص٦٢٩ وغيره.

مسئل المراب بجھ کوطلاق ہے تجھ کوطلاق ہے تجھ کوطلاق ہے مگرایک، یا کہا تجھ کوطلاق ہے ایک اورایک اورایک مگرایک، توان دونوں صورتوں میں تین پڑیں گی کہ ہرایک مستقل کلام ہے اور ہرایک سے استثنا کا تعلق ہوسکتا ہے اور استثنا چونکہ ہرایک کا مساوی ہے لہذا سجے نہیں۔(1) (بحر)

ستنا کہ استثنا ہے۔ استثنا گراصل پرزیادہ ہوتو باطل ہے مثلاً کہا تچھ پرتین طلاقیں مگر چاریا پانچے ، تو تین واقع ہوں گی۔ یو ہیں جزوطلاق کا استثنا بھی باطل ہے مثلاً کہا تچھ پرتین طلاقیں مگر نصف تو تین واقع ہوں گی اور تین میں سے ڈیڑھ کا استثنا کیا تو دو واقع ہوں گی۔(3)(عالمگیری وغیرہ)

مستائیوں ۔ اگر کہا تھے کوطلاق ہے مگرایک، تو دوواقع ہوں گی کہایک سے ایک کا استثنا تو ہونہیں سکتا لہذا طلاق سے تین طلاقیں مراد ہیں۔(4) (درمختار)

مسئل المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن المن المن المنظم ال

# طلاق مریض کا بیان

امیرالمومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ہے مروی کہ فرمایا اگر مریض طلاق دے توعورت جب تک عدّت میں ہے شوہر کی وارث ہےاور شوہراُس کا وارث نہیں۔ <sup>(6)</sup>

- ١٠٠٠ "البحر الرائق" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٦٩.
- ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص ٦٣٠.
- ◙ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١، ص٧٥٤ وغيره.
  - ٣٠٠٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٢٣٢.
  - "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١٣٦.
  - ⑥ ..... "المصنف" لعبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، الحديث: ١٢٢٤٨، ج٧، ص٤٧.

فتخ القدير وغيره ميں ہے كەحضرت عبدالرحن بن عوف رضى الله تعالىء نے اپنى زوجە كومرض ميں طلاق بائن دى اورعد ت ميں اُن كى وفات ہوگئى تو حضرت عثمان غنى رضى الله تعالىء نے اُن كى زوجه كوميراث دلا كى اور بيدوا قعه مجمع صحابة كرام كے سامنے ہوا اوركى نے انكار نه كيا۔ للبذااس پراجماع ہوگيا۔ (1)

ا کے اتفاق کی مریض سے مرادوہ فض ہے جس کی نبیت غالب گمان ہوکہ اس مرض سے ہلاک ہوجائے گا کہ مرض نے اسکا مثلاً نماز کے لیے مجد کونہ جاسکتا ہو یا تا جرائی دوکان تک نہ جاسکتا ہوا تا برائی دوکان تک نہ جاسکتا ہوا تا برائی دوکان تک نہ جاسکتا ہوا در بیا کر کے لحاظ ہے ہے ، ورنہ اصل تھم ہیہ کہ اُس مرض میں غالب گمان موت ہوا گر چا بتداء بجبکہ شدت نہ ہوئی ہو باہر جاسکتا ہو مثلاً ہیضہ وغیر ہا مراض مہلکہ (3) میں بعض لوگ گھر سے باہر کے بھی کام کر لیتے ہیں گرا ہے امراض میں غالب ہو باہر جاسکتا ہو مثلاً ہون ہو تیں یہاں مریض کے لیے صاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں اور امراض مزمنہ مثلاً سِل (4) نے فالج اگر روز بروز زیادتی پر ہوں تو یہ بھی مرض الموت ہیں اور اگرایک حالت پر قائم ہو گئے اور پُر انے ہو گئے یعنی ایک سال کا زمانہ گرز رگیا تو اب اُس شخص کے تقرفات تندرست کی مثل نافذ ہو نگے ۔ (5) (در مختار ، ردا کھتار)

سنگانی کے مریض نے عورت کوطلاق دی تو اُسے فار بالطلاق کہتے ہیں کہوہ زوجہ کوتر کہسے محروم کرنا چاہتا ہے (<sup>6)</sup>اور اس کے احکام آگے آتے ہیں۔

مسئائی استان کے بھر بھر میں وہ میں وہ میں میں میں ہے اگر چر مریض ہے کہ میں ہے اگر چرمریض نہیں کہ قالب خوف ہلاک ہے۔
یو ہیں جوشی قصاص میں قبل کے لیے یا بھانی دینے کے لیے یا سنگسار کرنے کے لیے لایا گیایا شیر وغیرہ کی درندہ نے اُسے بچھاڑا
یا کشتی میں سوار ہے اور کشتی موج کے طلاطم (۲) میں پڑگئی یا کشتی ٹوٹ گئی اور بیاس کے کی تختہ پر بہتا ہوا جا رہا ہے تو بیسب مریض کے
عظم میں جیں جبکہ اُس سبب سے مرجھی جا کیں اور اگر وہ سبب جاتا رہا بھر کی اور وجہ سے مرگئے تو مریض نہیں اور اگر شیر کے موجھ سے
جھوٹ گیا مگر زخم ایسا کاری لگا ہے کہ قالب گمان یہی ہے کہ اُس سے مرجائے گا تو اب بھی مریض ہے۔ (8) (فتح، درمختار وغیر ہما)

- المريض، ج٤، ص٣.
- ☑ ۔۔۔۔۔ کرور۔ ﴿ ﴿ اللّٰ اللّٰ
- الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥ \_ ٨.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥.
    - 🕡 ..... موجوں کا زور، یانی کے تپییڑے۔
  - ۵ ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٤، ص٧٠٨.
  - و"الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥ \_ ٨، وغيرهما.

مستائیں مریض نے تیم کیا مثلاً اپنی جا کدادوقف کردی یا کسی اجنبی کو ہبہ کردیایا کسی عورت سے میم مثل سے زیادہ پر نکاح کیا تو صرف تہائی مال میں اُس کا تصرف <sup>(1)</sup> نا فذہوگا کہ بیا فعال وصیت کے تھم میں ہیں۔ <sup>(2)</sup>

سین آئی فی میں مورت کی رضامندی سے دی ہو یا بغیر رضا۔ یو بین اگر عورت کتابیقی یا باندی اور طلاق رجعی کی عدّ ت بین مسلمان ہوگئی یا باندی اور طلاق رجعی کی عدّ ت بین مسلمان ہوگئی یا آزاد کردی گئی اور شوہر مرگیا تو مطلقاً وارث ہے اگر چیشو ہر کو اُس کے مسلمان ہونے یا آزاد ہونے کی خبر نہ ہو۔ (3) (عالمگیری)

آزاد کردی گئی اور شوہر مرگیا تو مطلقاً وارث ہے اگر چیشو ہر کو اُس کے مسلمان ہونے یا آزاد ہونے کی خبر نہ ہو۔ (3) (عالمگیری)

اسستان آئی کی اور شوہر مرگیا تو مطلقاً وارث ہے اگر چیشو ہر کو اُس کے مسلمان ہونے یا آزاد ہونے کی خبر نہ ہوئی آئی کر ڈالا گیا تو عورت وارث ہے جبکہ باختیار خوداور عورت کی بغیر رضا مندی کے طلاق دی ہو بشر طلکہ بوقت طلاق عورت وارث ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوا گر چیشو ہر کو اس کاعلم نہ ہو مثلاً عورت کتابیتی یا کنیز اور اُس وقت مسلمان یا آزاد ہوچکی تھی ۔ اورا گرعد ت گزرنے کے بعد مرایا اُس مرض سے اچھا ہوگیا پھر مرگیا خواہ اُسی مرض بیس پھر مُشرکی ہو یا عورت کی رضا سے مبتلا ہو کر مرایا کسی اور سبب سے یا طلاق دینے پر مجبور کیا گیا یعنی مارڈ النے یا عضو کا طنے کی صحیح دھم کی دی گئی ہو یا عورت کی رضا سے طلاق دی تو وارث نہ ہوگی اورا گرغورت طلاق پر راضی نہ تھی گر مجور کی گئی کہ طلاق دی تو وارث نہ ہوگی کہ طلاق طلاق دین تو وارث نہ ہوگی کہ طلاق طلاق طلاق دی تو وارث نہ ہوگی۔ (4) (در مختار وغیرہ)

مسئانی کے اندرمر جائے تو بشرا کط ساتھ کے مرض الموت میں عورت بائن کی گئی اور شوہر عدّ سے اندرمر جائے تو بشرا کط سابقہ (5) عورت وارث ہوگی طلاق کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو فرقت (6) جانب زوج ہے ہوسب کا یہی تھم ہے مثلاً شوہر نے بخیار بلوغ (7) عورت کو بائن کیا یاعورت کی مال یالڑکی کا شہوت ہے بوسہ لیا یا معاذ اللّہ مرتد ہوگیا اور جو فرقت جانب زوجہ ہوائی میں وارث نہ ہوگ مثلاً عورت نے شوہر کے لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا مرتد ہوگئی یا خلع کرایا۔ یو ہیں اگر غیر کی جانب سے ہومثلاً شوہر کے لڑکے نے عورت کا بوسہ لیا اگر چہور کیا ہو ہاں اگر اس کے باپ نے تھم دیا ہوتو وارث ہوگی۔ (8) (روالحتار)

- اس كاكيا بوامعامله عمل دخل -
- ◘ ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٩.
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٢.
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٩-١١، وغيره.
- ان شرائط کے مطابق جوگز رئیلیں۔ ق ....جدائی۔ ۔ ۔ بالغ ہونے پر ملنے والے اختیار کی وجہ ہے۔
  - ۳۰۰۰۰ (دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٩.

ستان کی اگر چاہمی کے عورت کو تین طلاقیں دی تھیں اس کے بعد عورت مرتدہ ہوگئ پھر مسلمان ہوئی اب شوہر مرا تو وارث نہ ہوگی اگر چہ ابھی عدّت پوری نہ ہوئی ہو۔ (1) (عالمگیری)

مرائی اورعد ت عورت نے طلاق رجعی یا طلاق کاسو ال کیا تھا مردم یض نے طلاق بائن یا تین طلاقیں دیدیں اورعد ت میں مرگیا تو عورت وارث ہے۔ یو بیں عورت نے بطورخود اپنے کو تین طلاقیں دے لی تھیں اور شوہر مریض نے جائز کر دیں تو وارث ہوگی۔ اور اگر شوہر نے عورت کو اختیار دیا تھا عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا یا شوہر نے کہا تھا تو اپنے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے دیدیں تو وارث ندہوگی۔ (درمختار، عالمگیری)

<mark>مَسْتَانِیَانِ ا</mark> مریض نےعورت کوطلاق بائن دی تھی اورعورت ہی اَ ثنائے عدّ ت میں <sup>(3)</sup> مرگئی تو بیشو ہراُس کا وارث نہ ہوگا اورا گررجعی طلاق تھی تو وارث ہوگا۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

سَمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<mark>سَسَعَانَءُ ۱۱ ﴾</mark> مریض نے طلاق دی تھی اورخودعورت نے اُسے عدّت کے اندرقل کرڈ الا تو وارث نہ ہوگی کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں۔ <sup>6)</sup> (عالمگیری)

مستائیں اسکا ہوں ہے عورت مریضتھی اور اُس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے شوہر سے فرفت ہوگئی مثلاً خیار بلوغ وعتق یا شوہر کے لڑکے کا بوسہ لیناوغیر ہا پھر مرگئی تو شوہراس کا وارث ہوگا۔ (<sup>77</sup> (عالمگیری)

مریض نے عورت کوطلاق بائن دی تھی اورعورت نے ابن زوج (8) کا بوسہ لیا یا مطاوعت <sup>(9)</sup> کی یا مرض

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٦.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٠.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق،الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٢.

- 🚳 .....عدت کے دوران۔۔
- € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥،ص١١.
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٤٦٣.
  - 7 .....المرجع السابق.
- 🕝 ....المرجع السابق.
- 🗿 .....یعنی خاوند کے بیٹے کواپنے او پر بخوشی قاور کیا۔

🔞 🔞 ..... شوہر کا بیٹا۔

کی حالت میں لعان کیا یا مرض کی حالت میں ایلا کیا اور اس کی مدت گزرگئی تو عورت وارث ہوگی اور اگر رجعی طلاق میں ابن زوج کا بوسہ عدّت میں لیا تو وارث نہ ہوگی کہ اب فرقت جانب زوجہ ہے۔ یو ہیں اگر بلوغ یا عتق یا شوہر کے نامر دہونے یا عضو تناسل کٹ جانے کی بنا پرعورت کو اختیار دیا گیا اور عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو وارث نہ ہوگی کہ فرقت جانب زوجہ سے ہواورا گرصحت میں ایلا کیا تھا اور مرض میں مدت پوری ہوئی تو وارث نہ ہوگی اور اگرعورت مریضہ سے لعان کیا اور عدت کے اندر مرکئی تو شوہروارث نہیں۔ (1) (درمختار)

مستان المرکی شوہر کو میعاددی گئی مگراس مدت میں میں میں میں ہورت کو اختیار دیا گیا لیعنی پہلے سال بھرکی شوہر کو میعاددی گئی مگراس مدت میں شوہر نے جماع نہ کیا پھر عورت کو اختیار دیا گیا اُس نے اپنے نفس کو اختیار کیا اور عدّ ت کے اندر مرکئی یا شوہر نے دخول کے بعد عورت کو طلاق بائن دی پھر شوہر کا عضو تناسل کٹ گیا اس کے بعد اُسی عورت سے عدّ ت کے اندر نکاح کیا اب عورت کو اُس کا حال معلوم ہوا اُس نے اپنے نفس کو اختیار کیا اور مریضہ تھی عدّ ت کے اندر مرکئی تو ان دونوں صورتوں ہیں شوہراس کا وارث نہیں۔ مال معلوم ہوا اُس نے اپنے نفس کو اختیار کیا اور مریضہ تھی عدّ ت کے اندر مرکئی تو ان دونوں صورتوں ہیں شوہراس کا وارث نہیں۔ (عالمگیری)

مسئل المراب المراب المراب المرابي المن قبل (3) ميں ہے گراؤ تانبيں ہے يا بخار وغيره کسى بيارى ميں مبتلاہے جس ميں غالب گمان ہلا کت نه ہويا و ہاں طاعون پھيلا ہوا ہے يا کشتی پرسوار ہے اور ڈو بنے کا خوف نہيں ياشيروں کے بَن (4) ميں ہے يا اليم جگہ ہے جہال دشمنوں کا خوف ہے يا قصاص يار جم کے ليے قيد ہے تو إن صورتوں ميں مريض کے تھم ميں نہيں طلاق دينے کے بعد عدّت ميں مارا جائے يا مرجائے تو عورت وارث نہيں۔ (5) (درمخار)

مسئلی کے ہیں مرکئ تو شوہروارث نہ ہوگا ہاں اگر در دز ہ<sup>(6)</sup> میں ایسا ہوا تو وارث ہوگا کہ اب عورت فاڑہ ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

سرین از این اور این اولاد ہو۔ یا کئی غیر کے فعل پر معلق کی مثلاً اگر فلاں بیکام کرے گا تو میری عورت کو طلاق ہے اگر چہوہ غیرخود انھیں دونوں کی اولا دہو۔ یا کسی وقت کے آنے پر تعلیق ہومثلاً جب فلاں وقت آئے تو تجھے کو طلاق ہےاور تعلیق اور

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٢.

٢٠٠٠٠. "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٤٦٣.

ہ ۔۔۔۔ جنگ کرنے والوں کی صف۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْوَلَ کَا مِعْلَا ۗ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْوَلَ کَا مِعْلَا ۗ

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٥٥٠.

ئے۔ پیدا ہونے کا در د۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٤٦٣.

شرط کا پایا جانا دونوں حالت مرض میں ہیں یا اپنے کسی کام کرنے پر طلاق معلق کی مثلاً اگر میں ہیکام کروں تو میری عورت کو طلاق ہے اور تعلیق وشرط دونوں مرض میں ہیں یا تعلیق صحت میں ہوا ورشرط کا پایا جانا مرض میں ۔ یا عورت کے کسی کام کرنے پر معلق کی اور وہ کام ایسا ہے جس کا کرنا شرعاً یا طبعاً ضروری ہے مثلاً اگر تو کھائے گی یا نماز پڑھے گی اور تعلیق وشرط دونوں مرض میں ہوں یا صرف شرط تو اِن صورتوں میں عورت وارث ہوگی اورا گرفعل غیریا کسی وقت کے آنے پر معلق کی اور تعلیق و شرط دونوں یا فقط تعلیق صحت میں ہویا عورت کے فعل پر معلق کیا اور ووقعل ایسانہیں جس کا کرنا عورت کے لیے ضروری ہوتو ان صورتوں میں وارث نہیں۔ (1) (درمختار)

مستان اور دونوں نے ایک ساتھ طلاق چاہی یا پہلے شوہر نے چاہی پھرائس شخص نے توعورت وارث نہ ہوگی اوراگر پہلے اُس شخص نے چاہی پھرائس شخص نے توعورت وارث نہ ہوگی اوراگر پہلے اُس شخص نے چاہی پھرائس شخص نے چاہی پھرشو ہر نے تو وارث ہوگی۔ (3) (خانیہ) اوراگر مرض کی حالت میں کہاتھا تو بہر صورت وارث ہوگی۔ (3) (روالحجار) مستان میں کہاتھا تو بہر صورت وارث ہوگی۔ (3) (روالحجار) مستان میں کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پر تین مستان میں اور عدت کے اندر شوہر مرجائے تو طلاقیں اور عدت کے اندر شوہر مرجائے تو عورت وارث نہ ہوگی۔ (4) (خانیہ)

مسئان السلام المراض ال

مسئانی ۲۲ ﷺ عورت ہے کہا جب میں بیار ہوں تو تجھ پرطلاق شوہر بیار ہوا تو طلاق ہوگئی اور عدّ ت میں مرگیا تو عورت

- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥١.
- ۲۷۳س "الفتاوى الحانية"، كتاب الطلاق، فصل في المعتدة التي ترث، ج٢، ص٢٧٣.
- € ..... "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، مطلب: حال فشو الطاعون... الخ، ج٥، ص١٧.
  - ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في المعتدة التي ترث، ج٢، ص٢٧٣.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٤٦٥.

#### وارث ہوگی۔(1)(خانیہ)

مسلمان مریض نے اپنی عورت کتابیہ ہے کہا جب تو مسلمان ہوجائے تو بچھ کو تین طلاقیں ہیں وہ مسلمان ہوجائے تو بچھ کو تین طلاقیں ہیں وہ مسلمان ہوگئی اور شو ہرعدت کے اندر مرگیا تو وارث ہوگئی تو وارث نہ ہوگئی اور اگر کہا کل بچھ کو تین طلاقیں ہیں اور وہ عورت آج ہی مسلمان ہوگئی تو وارث نہ ہوگئی اور اگر مسلمان ہونے کے بعد طلاق دی تو وارث ہوگی اگر چے شوہر کو علم نہ ہو۔ (2) (عالمگیری)

سن ای اور است میں اور است کے اللہ اور است کو است کو است کو است کو است کے است کو اور است کے است کا است کا است کو اور است کے است کو اور است کے است دونوں مطلقہ ہو گئیں اور اس کے بعد دوسری کا طلاق دینا بیکار ہے اور دوسری وارث ہوگی پہلی نہیں اور اگر پہلی نے صرف و یہ کو طلاق دی اپنے کو نہیں یا ہرا یک نے دوسری کو طلاق دی اپنے کو نہ دی تو دونوں وارث ہوگی۔ اور اگر ہرا یک نے اپنے کو اور سَوت کو معا (۵) طلاق دی اپنے کو نہوں مطلقہ ہوگئیں اور وارث نہ ہوں گی اور اگر ایک نے اپنے کو اور است نہ ہوں گی اور اگر ایک نے اپنے کو اور سَوت کو معا (۵) طلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگی۔ اور بیروارث نہ ہوں گی اور اگر ایک نے سُوت کو طلاق دی تو کہ مطلقہ ہوگی۔ اور بیروارث نہ ہوگی۔ اور ایروارث نہ ہوگی۔ اور بیروارث نہ ہوگی۔ اور بیروالوں میں ایسا ہوا اور کو کہ کو است ہیں کو ایک کو کو اور سُوت کو معا طلاق دی یا آگے پیچھے یا ہرا یک نے دوسری کو طلاق دی بہر حال دونوں وارث ہیں اور ہرا یک نے اپنے کو طلاق دی تو طلاق دی یا آگے پیچھے یا ہرا یک نے دوسری کو طلاق دی بہر حال دونوں وارث ہیں اور ہرا یک نے اپنے کو طلاق دی تو طلاق دی یا آگے پیچھے یا ہرا یک نے دوسری کو طلاق دی بہر حال دونوں مطلقہ ہوئی ہو تو وارث نہ ہوگی ورنہ ہوگی۔ ورنہ ہو

مسئائی (۲۵) اور بیبیان نہ کیا کہ کس کو جیں شوہر نے صحت میں کہاتم دونوں میں سے ایک کو تین طلاقیں اور بیبیان نہ کیا کہ کس کو پھر جب مریض ہوا تو بیان کیا کہ وہ مطلقہ فلال عورت ہے تو بیعورت میراث سے محروم نہ ہوگی اورا گراس شخص کی ان دو کے علاوہ کوئی اورعورت بھی ہوتا بیان کیا اگر شوہر سے پہلے مرگئی تو علاوہ کوئی اورعورت بھی ہے تو اس کے لیے نصف میراث ہے اور وہ عورت جس کا مطلقہ ہوتا بیان کیا اگر شوہر سے پہلے مرگئی تو ہوہ کا بیان سے میراث سے میراث لے گی لہذا اگر کوئی تیسری عورت بھی ہے تو دونوں حق زوجیت میں برابر کی حقدار ہیں۔اورا گرجس کا مطلقہ ہوتا بیان کیا زندہ ہے اور دوسری شوہر کے پہلے مرگئی تو بینصف ہی کی حقدار ہے لہذا اگر کوئی اور

<sup>● .... &</sup>quot;الفتاوي الخانية" ، كتاب الطلاق، فصل في المعتدة التي ترث، ج٢، ص٢٧٤.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٦٦.

خاوندکی دویازیادہ بیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سوت کہلاتی ہیں۔

الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٦.

عورت بھی ہے تو اُسے تین ربع (1) ملیں گے اور اسے ایک ربع (2) اور اگر شوہر کے بیان کرنے اور مرنے سے پہلے اُن میں کی ایک مرکنی تواب جو باقی ہے وہی مطلقہ مجھی جائے گی اور میراث نہ یائے گی اورا گرایک کے مرنے کے بعد شوہر پر کہتا ہے کہ میں نے اُسی کوطلاق دی تھی تو شوہراُس کا وارث نہ ہوگا مگر جوموجود ہے وہ مطلّقہ مجھی جائے گی اورا گر دونوں آ کے پیچھے مریں اب میہ کہتاہے کہ پہلے جومری ہے اُسے طلاق دی تھی تو کسی کا وارث نہیں۔اورا گر دونوں ایک ساتھ مریں مثلاً اُن پر دیوارڈھ پڑی (3) یا دونوں ایک ساتھ ڈوب گئیں یا آ گے پیچھے مریں مگرینہیں معلوم کہ کون پہلے مری کون پیچھے، تو ہرایک کے مال میں جتنا شوہر کا حصہ ہوتا ہے اُس کا نصف نصف اسے ملے گا اور اس صورت میں کہ ایک ساتھ مریں یا معلوم نہیں کہ پہلے کون مری اس نے ایک کا مطلقہ ہونامعین کیا تواس کے مال میں سے شو ہر کو پچھ نہ ملے گا اور دوسری کے ترکہ میں سے نصف حق یائے گا۔ (4) (عالمگیری) میں تائی ۲۷ ﷺ صحت میں کسی کوطلاق کی تفویض کی اُس نے مرض کی حالت میں طلاق دی تو اگر اُسے طلاق کا ما لک کردیاتھا توعورت وارث نہ ہوگی اوراگروکیل کیا تھااورمعزول کرنے پر قادرتھا تو وارث ہوگی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار) سن الله ۲۷ ﷺ عورت ہے مرض میں کہا میں نے صحت میں تجھے طلاق دیدی تھی اور تیری عدّ ت بھی پوری ہو چکی عورت نے اس کی تصدیق کی پھرشوہر نے اقرار کیا کہ عورت کا مجھ پراتناؤین (6) ہے یا اُس کی فلاں شے مجھ پر ہے یا اُس کے لیے پچھ مال کی وصیت کی تو اُس اقرار ومیراث یا وصیت ومیراث میں جو کم ہے عورت وہ یا ئیگی اوراس بارے میں عِدّ ت وقت اقرار سے شروع ہوگی تعنی اب سے عدّ ت پوری ہونے تک کے درمیان میں شوہر مرا تو یہی اقل <sup>(7)</sup> پائے گی اورا گرعدّ ت گزرنے برمرا تو جو کچھا قرار کیایا وصیت کی کل یائے گی۔اورا گرصحت میں ایسا کہا تھااورعورت نے تصدیق کر لی یاوہ مرض مرض الموت نہ تھا یعنی وہ بیاری جاتی رہی تو اقرار وغیرہ سیجے ہے اگر چہ عدّ ت میں مرگیا۔اورا گرعورت نے تکذیب کی <sup>(8)</sup>اورشو ہراُسی مرض میں وقت اقرار ہے عدّ ت میں مرگیا تو اقرار ووصیت صحیح نہیں اور اگر بعد عدّ ت مرایا اُس مرض ہے اچھا ہو گیا تھا اور عدّ ت میں مرا تو عورت وارث نہ ہوگی اور اقر ارووصیت سیجے ہیں۔اورا گرمرض میں عورت کے کہنے سے طلاق دی پھرا قراریا وصیت کی جب بھی وہی تھم ہے کہ دونوں میں جو کم ہے وہ یائے گی۔(9) (درمختار، ردامختار)

عوارصوں میں ہے تین جھے۔
 عوارصوں میں ہے ایک حصد

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض ، ج١، ص٤٦٧ \_ ٤٦٨.

🗗 ..... المرجع السابق، ص٦٨

و"الدر المختار"، كتاب الطلاق،باب طلاق المريض ، ج٥،ص٥٠ - ١٦.

🔞 .....يعنى جيثلايا ـ

🗗 🚅 يعني جو كم ہےوہ۔

6 سترض۔

◙ ..... "الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض،مطلب:حال فشوالطاعون...الخ،ج٥، ص١٧ ـ ٩٠.

سر المراق المرا

سن الموت میں بائن طلاق دی تھی اور میں اور میں الموت میں بائن طلاق دی تھی اور میں الموت میں بائن طلاق دی تھی اور میں عدّت میں تھی کہ مرگیالہٰذانہ ملی چاہیے تو قول عورت کامعتبر ہے۔ (عالمگیری) ہے۔ (عالمگیری)

سکائی سے ہیں ہوئی توقتم کے ساتھ اُس کا قول معتبر ہا گہوت ہیں تین طلاقیں دیں اور مرگیا عورت کہتی ہے میری عدّت پوری نہیں ہوئی توقتم کے ساتھ اُس کا قول معتبر ہا گرچہ زمانہ دراز ہوگیا ہوا گرقتم کھالے گی وارث ہوگی قتم سے انکار کرے گی تونہیں اورا گرعورت نے ابھی کچھنیں کہا مگر استے زمانے کے بعد جس میں عدّت پوری ہو کتی ہے اُس نے دوسرے نکاح کیا اب کہتی ہے کہ عدّت پوری نہیں ہوئی تو وارث نہو گی اور وہ دوسرے ہی کی عورت ہے۔ اورا گرا بھی نکاح نہیں کیا ہے مگر کہتی ہے میں آ کہ ہوں تین مہینے کی عدّت پوری کی اور شو ہرمر گیا اب دوسرے سے نکاح کیا اور عورت کے بچے ہوایا چیش آیا تو وارث ہوگی اور دوسرے سے جو نکاح کیا ہو عورت کے بچے ہوایا چیش آیا تو وارث ہوگی اور دوسرے سے جو نکاح کیا ہو جو نکاح کیا ہو ہو ارث ہوگی اور دوسرے سے جو نکاح کیا ہو جو نکاح کیا ہو ہو اُس کی ہوا ہے جو نکاح کیا ہو ہو اُس کیں ہوا۔ (3) (عالمگیری)

مسئل السبال السبال المسئل المسئل المسئل المسئل المرون تو أسطلاق باورايك سے نكاح كرنے كے بعد دوسرى سے مض ميں نكاح كيا اور شو ہرم كيا تواس عورت كونكاح كرتے ہى طلاق ہوگئ اور وارث نہ ہوگى۔(4) (درمختار)



الله عزوجل فرماتا ہے:

#### ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ا حَثَّى بِرَدِّهِ نَّ فِي ذَٰلِكَ إِن ا مَادُوٓ الصلاحا ﴿ ﴿ وَ)

- ❶ ..... "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، مطلب: حال فشو الطاعون...الخ، ج٥، ص١٩.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٤٦٤.
    - € ..... المرجع السابق، ص ٢٤ ٢٥،٤٦٤.
    - ◘ ..... الدر المختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض ، ج٥، ص٢٠.
      - 🤿 🗗 ..... ۲۱۱. البقرة: ۲۲۸.

مطلقات رجعیہ کے شوہروں کوعدت میں واپس کر لینے کاحق ہے، اگراصلاح مقصود ہو۔ اور فرما تاہے:

### ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ آجَلَهُ نَّ فَا مُسِكُّوهُ فَي بِمَعْرُوفٍ ﴾(١)

جب عورتوں کوطلاق دواوراُن کی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائے تو اُن کوخو بی کیساتھ روک سکتے ہو۔

<u> خاریث الله میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ بن عمر ر</u>ضی اللہ عنہانے اپنی زوجہ کوطلاق دی تھی حضورا قدش سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو جب اسکی خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشا دفر مایا: که' اُن کو حکم کرو کہ رجعت کرلیس ۔''<sup>(2)</sup>

مسئلی ( ) سین ( ) سین کے معنی میں کہ جس مورت کورجعی طلاق دی ہو،عدت کے اندراُ سے اُسی پہلے نکاح پر ہاتی رکھنا۔ (3)

مسئلی ( ) سین ( ) سین کے سین کے معنی میں کہ جس موسکتی ہے جس سے وطی کی ہو،اگر خلوت صحیحہ ہوئی مگر جماع نہ ہوا تو نہیں ہوسکتی
اگر چہا کے شہوت کے ساتھ میکھوا یا شہوت کے ساتھ فریج واخل ( 4 ) کی طرف نظر کی ہو۔ (5) ( درمختار، ردالحتار )

میں میں بیان ( ) کے شام ربو کا کرتا ہے کہ عن میں میں نے اس سرق اگر خلوب ہودیجی میں جدور ہوگیاں ہوں بنہیں ( 6 )

<u>مسئانی سی بھی ہے ۔</u> شوہردعویٰ کرتا ہے کہ بیعورت میری مدخولہ ہے تو اگرخلوت ہو چکی ہے رجعت کرسکتا ہے ورنہ نہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلیں کے رجعت کو کسی شرط پر معلق کیا یا آئندہ زمانہ کی طرف مضاف کیا مثلاً اگر تو گھر میں گئی تو میرے نکاح میں واپس ہوجائے گی یا کل تو میرے نکاح میں واپس آجائے گی تو بید رجعت نہ ہوئی اور اگر نداق یا کھیل یا غلطی ہے رجعت کے الفاظ کے تو رجعت ہوگئی۔(7)(بح)

سَسَعَلَیْمُ ۵ ﷺ کی اور نے رجعت کے الفاظ کیے اور شوہر نے جائز کر دیا توہوگئی۔ <sup>(8)</sup> (ردالحتار) مُستَانِیْنَ ۲ ﷺ رجعت کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ کی لفظ سے رجعت کرے اور رجعت پر دوعا دل شخصوں کو گواہ کرے اور

1 ..... ٢٦١ البقرة: ٢٣١.

- ◙ ....."منن النسائي"، كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة... إلخ، الحديث: ٣٣٨٦، ص٥٥.
  - ◙ ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٦.
    - 🗗 .....عورت کی شرمگاه کااندرونی حصه۔
    - الدرالمختار"و"ردالمحتار"، المرجع السابق.
  - € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ...الخ، ج١، ص ٤٧٠.
    - آلبحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٤، ص٨٣.
    - 🔬 🔞 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٧.

عورت کوبھی اس کی خبر کردے کہ عذت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے اورا گر کرلیا تو تفریق کردی جائے اگر چہ دخول کر چکا ہو

کہ بین کاح نہ ہوا۔ اورا گرقول سے رجعت کی مگر گواہ نہ کیے یا گواہ بھی کیے مگر عورت کوخبر نہ کی تو مکر وہ خلاف سنت ہے مگر رجعت ہو
جائے گی۔ اورا گرفعل سے رجعت کی مثلاً اُس سے وطی کی یا شہوت کے ساتھ ہو سہ لیا یا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی تو رجعت ہو
گئی مگر کر وہ ہے۔ اُسے جا ہے کہ پھر گوا ہوں کے سامنے رجعت کے الفاظ کہے۔ (1) (جو ہرہ)

سر المراد المرد المراد المراد

سر المرت الفاظ ہیں کہ اِن میں بلا نیت بھی رجعت ہوجائیگی۔ یا کہا تو میر نزد یک ولی ہی ہے جھکووالیں لیا۔ یاروک لیا یہ سب صرح الفاظ ہیں کہ اِن میں بلا نیت بھی رجعت ہوجائیگی۔ یا کہا تو میر نزد یک ولی ہی ہے جیسی تھی یا تو میری عورت ہوتا گئی ۔ یا کہا تو میر نزد یک ولی ہی ہے جیسی تھی یا تو میری عورت ہوتا ہی ہے۔ (3) (عالمگیری وغیرہ) ہے تواگر بہنیت رجعت ہوجاتی ہے۔ (3) (عالمگیری وغیرہ) مسک اور نہیں۔ مطلقہ سے کہا تجھ سے ہزار روپے مہر پر میں نے رجعت کی ، اگر عورت نے قبول کیا تو ہوگئی، ورنہ نہیں۔ (4) (عالمگیری)

سی آن ایکی مثلاً وطی کرنایا شہوت کے ساتھ موتھ ہا رخسار یا ٹھوڑی یا پیشانی یا سرکا بوسہ لینایا بلا حائل (<sup>5)</sup> بدن کوشہوت کے ساتھ چھونا یا حائل ہوتو بدن کی گری محسوس ہو یا فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ نظر کرنا اور اگر بیا فعال شہوت کے ساتھ نہ ہوں تو رجعت نہ ہوگی اور شہوت کے ساتھ بلاقصد رجعت (<sup>6)</sup> ہوں جب بھی رجعت ہوجائے گی۔ اور بغیر شہوت بوسہ لینا یا چھونا مکروہ ہے جبکہ رجعت کا ارادہ نہ ہو۔ یو ہیں اُسے بر ہنہ (<sup>7)</sup> د کھنا بھی مکروہ ہے۔ (<sup>8)</sup> (عالمگیری، ردالحتار)

مسئانی ال است عورت نے مرد کا بوسدلیا یا جھوا خواہ مرد نے عورت کواس کی قدرت دی تھی یا غفلت میں یا زبردسی عورت

- ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب الرجعة ، الجزء الثاني، ص٥٦.
- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٠...
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٦٨، وغيره.
  - € ..... المرجع السابق، ص2٦٩.
  - 6 ... بغیرآ ڑے۔ 6 ....رجعت کارادہ کے بغیر۔ 6 .... باس۔
  - € ..... "الفتاوي الهندية"،المرجع السابق، و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٨٠٢٧.

نے ایسا کیایا مردسور ہاتھا یا بوہرا یا مجنون ہے اور عورت نے ایسا کیا جب بھی رجعت ہوگئ جبکہ مرد تقدیق کرتا ہو کہ اُس وقت شہوت تھی اور اگر مردشہوت ہوئے یا نفسِ فعل ہی ہے انکار کرتا ہوتو رجعت نہ ہوئی اور مردمر گیا ہوتو اُس کے ورشہ کی تقدیق یا انکار کا اعتبار ہے۔ (1)(درمختار)

ستائی استان کی رجعت فعل ہے ہوگی قول ہے ہیں اورا گرمردسور ہاتھایا مجنون ہے اورعورت نے اپنی شرمگاہ میں اُس کاعضوداخل کرلیا تورجعت ہوگئی۔(2) (عالمگیری)

ستان السنان الس

مَسْنَا لِيُرْ اللهِ مَحْسُ خلوت سے رجعت نہ ہوگی اگر چہ سیجے ہواور پیچھے کے مقام میں وطی کرنے ہے بھی رجعت ہوجائے گی اگر چہ بیر درام اور سخت حرام ہے اور اس کی طرف بشہوت (4) نظر کرنے سے نہ ہوگی۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مستان (۱) عدت میں اُسے نکاح کرلیاجب بھی رجعت ہوجائے گی۔ (6) (درمختار)

سینان از از جب بھی ہوجائے گا بلدا گردی یا مجھے رجعت کا اختیار بھی کرے جب بھی ہوجائے گی بلکہ اگر شوہر نے طلاق دینے کے بعد کہد یا ہو کہ میں نے رجعت باطل کردی یا مجھے رجعت کا اختیار نہیں جب بھی رجعت کرسکتا ہے۔ (7) (درمختار) مستنان کی ایس سورت کی میں اگر شوہر کی ایس سورت میں اگر شوہر نے طلاق رجعی دی تو اب میعاد پوری ہوگئی ، عورت عدت کے اندرمہر کا مطالبہ کرسکتی ہے اور رجعت کر لینے سے مطالبہ ساقط نہ ہوگا۔ (8) (درمختار)

مَستَلَيْ ١٨﴾ زوج وزوجه <sup>(9)</sup> دونوں کہتے ہیں کہ عدّت پوری ہوگئی مگرر جعت میں اختلاف ہے ایک کہتا ہے کہ رجعت

- ٠٠٠٠٠٠ الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٨.
- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلّقة وما يتصل به، ج١ ،ص ٢٤٠،٤٦ .
  - € .....المرجع السابق،ص٩٦٩.
    - …شہوت کے ساتھ۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلّقة وما يتصل به، ج١، ص٢٤٠، ٤٧.
  و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٦،٢٦.
  - ⑥ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٨.
  - 79..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ٢٩.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٩٠.
    - 🚙 🔞 سيميال اور بيوى۔

ہوئی اور دوسرامنکر ہے<sup>(1)</sup> تو زوجہ کا قول معتبر ہے اور تنم کھلانے کی حاجت نہیں اور عدّ ت کے اندر سیاختلاف ہوا تو زوج کا قول معتبر ہے اور اگرعدّ ت کے بعد شوہر نے گواہوں ہے ثابت کیا کہ بیس نے عدّ ت میں کہا تھا کہ معتبر ہے اور اگرعدّ ت کے بعد شوہر نے گواہوں ہے ثابت کیا کہ میں نے عدّ ت میں کہا تھا کہ میں نے اُسے واپس لیایا کہا تھا کہ میں نے اُس سے جماع کیا تو رجعت ہوگئی۔(2) (ہدا ہے، بحرو غیرہ)

ستان اور الله عدّت بوری ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے عدّت میں رجعت کر لی ہے اور عورت تصدیق کرتی ہے تو رجعت ہوگئی اور تکذیب کرتی ہے تو نہیں۔(3) (ہدایہ)

سکانی اس نے فرا کہا میری عدت ہے عدت ہیں کہا ہیں نے تجھے واپس لیا اُس نے فورا کہا میری عدت ختم ہوچکی اور طلاق کو اتنا زمانہ ہو چکا ہے کہ استے دنوں ہیں عدت پوری ہوسکتی ہو تو رجعت نہ ہوئی گر عورت سے تسم لی جائے گی کہ اُس وقت عدت پوری ہو چکی تقی اگر قتم کھانے سے انکار کر بگی تو رجعت ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق کو اتناز مانہ نہیں ہوا کہ عدت پوری ہو سکے تو رجعت ہو گئی البت اگر عورت کہتی ہے کہ میرے بچے پیدا ہوا اور اسے ٹابت بھی کردے تو مدت کا لحاظ نہ کیا جائے گا اور اگر جس وقت شوہر نے رجعت کا الفاظ کے عورت پچپ رہی پھر بعد میں کہا کہ میری عدت پوری ہو چکی تو رجعت ہوگئی۔ (5) (در مختار ، ردا کہتار) نے رجعت کے الفاظ کے عورت پچپ رہی پھر بعد میں کہا کہ میری عدت پوری ہو چکی تو رجعت ہوگئی۔ (6) اس کی تقعد بی کرتا ہوا در باندی تکذیب اور شوہر وہولی دونوں انکار کرتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں باندی کا قول معتبر ہے اور اگر مولی شوہر کی تکذیب کرتا ہو اور باندی تقید بی تو مولی کا قول معتبر ہے۔ اور اگر دونوں شوہر کی تھد بی کرتے ہوں تو رجعت نہیں ہوئی۔ (7) (در مختار ، دونوں شوہر کی تھد بی کرتے ہوں تو رجعت نہیں ہوئی۔ (6) در مختار ، دونوں شوہر کی تھد بی تو مولی کا قول معتبر ہے۔ اور اگر دونوں تکذیب کرتے ہوں تو رجعت نہیں ہوئی۔ (7) (در مختار ، دونوں شوہر کی تھید بی تو مولی کا قول معتبر ہے۔ اور اگر ان کہ کہ تی ہوں تو رجعت نہیں ہوئی۔ (7) (در مختار ، دونوں شوہر کی تھید بی تو رہوں تک نہیں۔ اور دونوں تکذیب کرتے ہوں تو رجعت نہیں ہوئی۔ (7) (در مختار ، دونوں شوہر کی تھید بی توں تو رجعت نہیں ہوئی۔ (7)

- 🕡 ۔۔۔۔ اٹکار کرتا ہے۔
- "الهداية"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج ٢، ص ٢٥٥، ٢٥٠.
   و"البحرالراثق"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٤، ص ٨٦،٨٥، وغيرهما.
  - € ..... "الهداية"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج ٢، ص ٢٥٤.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص ٤٧٠.
  - ۵-.... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٢.
    - **6**....الك
    - 🥏 🕖 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، المرجع السابق،ص٣٣.

اوراگرمولی کہتا ہے تو نے رجعت کی ہےاورشو ہرمنکر ہے قومولی کا قول معتبرہیں۔(1) (جوہرہ)

مسئل المسئل المسئل المعرد عدت المعرد عدت الورى ہو چكى اب كہتى ہے كه پورى نبيس ہوئى تو شو ہركور جعت كا اختيار ہے۔(2) (تنوير)

مسئل المراز مان میں تین حیض پورے ہونا بتائے تو مدت کا لحاظ ضروری ہے یعنی اتناز ماندگزر چکا ہو کہ عدت پوری ہو عتی ہو

یعنی اُس زمانہ میں تین حیض پورے ہو سکیس اوراگر وضع حمل سے عدت ہو تو اُس کے لیے کوئی مدت نہیں اگر کچا بچہ ہوا جس کے
اعضا بن چکے ہوں جب بھی عدت پوری ہو جائیگی مگر اس میں عورت سے قتم لی جائیگی کداُس کے اعضا بن چکے تھے اوراگر
ولادت کا دعویٰ کرتی ہے تو گواہ ہونے چاہیے۔(3) (درمختار وغیرہ)

سَمَّنَا لِمُوَا تَوْ طَلَاقَ مِوْرت سے کہا اگر میں مجھے چھوؤں تو تجھ کوطلاق ہے اور چھوا تو طلاق ہوگئ پھر دوبارہ چھوا تو رجعت ہوگئی جبکہ بیژمہوت کے ساتھ ہو۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مری از کار کیا تو مرادر جعت حقیقی ہے بینی اگر میں تجھ ہے رجعت کروں تو تجھ کوطلاق ہے تو مرادر جعت حقیقی ہے بینی اگر اُسے طلاق دی چھر نکاح کیا تو طلاق داقع نہ ہوگی اور اگر رجعت کی تو ہوجائے گی۔اور طلاق رجعی کی عدت میں اُس سے کہا کہا گر میں رجعت کروں تو تجھ کو تین طلاقیں اور عدت بوری ہونے کے بعد اُس سے نکاح کیا تو طلاق نہیں ہوگی اور بائن کی عدت میں کہا تو ہوجائے گی۔ (5) (عالمگیری)

مسئل المراس کے بعد نہیں ہوسکتی کی پھیے چینے سے پاک نہ ہوئی ہوائی کے بعد نہیں ہوسکتی لیمن اگر باندی ہوتو دوسرے جن اس کے بعد نہیں ہوسکتی لیمن اگر باندی ہوتو دوسرے جن کے بعد نہیں ہوئے تک اور آزاد عورت ہوتے ہیں رجعت کا بھی خاتمہ ہا اگر چینا جن واور دس دن رات پورے ہوتے ہی رجعت کا بھی خاتمہ ہا اگر چینسل ابھی نہ کیا ہواور دس دن رات ہورے ہوتے ہی رجعت کا بھی خاتمہ ہا اگر چینسل ابھی نہ کیا ہواور دس دن رات ہوئی تو جب تک نہا نہ لے یا نماز کا ایک وقت نہ گزر لے رجعت ختم نہیں ہوئی اور اگر گدھے کے جھوٹے پانی سے نہائی جب بھی رجعت نہیں کرسکتا مگرائی شسل سے نماز نہیں پڑھ سکتی نہ ابھی دوسرے سے نکاح کرسکتی ہے

۳۱ الجوهرة النيرة "، كتاب الرجعة، الجزء الثاني، ص٧٧.

۳۳ تنويرالابصار"، كتاب الطلاق باب الرجعة، ج٥، ص٣٣.

₃....."الدرالمختار"،كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٣، وغيره.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٦٩.

<sup>🧓 🗗 .....</sup>المرجع السابق.

جب تک غیر مشکوک یانی (1) سے نہانہ لے یانماز کا وقت نہ گزر لے اور اگر وقت اتنابا تی ہے کہ نہا کرتح یمہ باندھ لے تو اُس وقت کے ختم ہونے پر رجعت بھی ختم ہےاورا گرا تناخفیف <sup>(2)</sup>وفت باقی ہے کہ نہانہیں سکتی یا نہا سکتی ہے مگرغنسل اور کیڑا پہننے کے بعد الله اكبركيني كابھى وقت ندر ہے گا تو أس وقت كا اعتبار نہيں بلكہ يا نہالے يا اس كے بعد كا دوسرا وقت گزر لے۔اورا كرا يسے وقت میں خون بند ہوا کہ وہ وقت فرض نماز کانہیں یعنی آفتاب نکلنے سے ڈھلنے تک تو اس کا بھی اعتبار نہیں بلکہ اسکے بعد کا وقت ختم ہوجائے بعنی ظہر کا۔اوراگر دس دن رات ہے کم میں خون بند ہوا اور عورت نے عسل کرلیا پھرخون جاری ہوگیا اور دس دن سے متجاوز ندہوا توابھی رجعت ختم ندہوئی تھی اورا گرعورت نے دوسرے سے نکاح کرلیا تھا تو نکاح سیحے ندہوا۔ یو ہیں اگرغسل یا نماز کا وقت گزرنے سے پہلے اس صورت میں نکاح دوسرے سے کیا جب بھی نکاح نہ ہوا۔(3) (درمختار، ردالمحتار)

سَنَا أَيُّهُ ٢٨﴾ كسى عورت كوبهى يانج دن خون آتا ہے اور بھى چھە دن اوراس باراستحاضه ہوگياليعنى وٽ دن سے زياد ہ آيا تورجعت کے حق میں یانچ دن کا عتبارہے کہ یانچ دن پورے ہونے پررجعت نہ ہوگی اور دوسرے سے نکاح کرنا جا ہتی ہے تو اس حيض كے چيد دن يورے ہونے بركر سكتى ہے۔(4) (عالمكيرى)

مسئانہ ۲۹ ﷺ عورت اگر کتابیہ ہے تو پچھلاحیض ختم ہوتے ہی رجعت ختم ہوگئی عنسل ونماز کا وقت گزرنا شرطنہیں۔ (5) (عالمگيري) مجنونداورمعتوبه كابھي يبي تھم ہے۔(6) (درمخار)

اگراس تیم سے پوری نماز پڑھ لی تواب رجعت نہیں ہو عتی اگر چہوہ نمازنقل ہواور اگر ابھی نماز پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ شروع کی ہے تورجعت کرسکتا ہے اورا گرتیم کر کے قرآن مجید پڑھایا مصحف شریف چھوایا مجدمیں گئی تورجعت ختم نہ ہوئی۔(7) (فتح وغیرہ) مستان السنام السنان عنسل کیااورکوئی جگهایک عضوے کم مثلاً بازویا کلائی کا کچھ حصد یادوایک اونگلی بھول گئی جہاں یانی چینجنے نہ تینیخے میں شک ہے تورجعت ختم ہوگئی مگر دوسرے سے نکاح اُس وقت کر سکتی ہے کہاُس جگہ کو دھولے یا نماز کا وقت گز رجائے اور ۵.....تھوڑا۔

ایعنی وہ یانی جس کے یاک ہونے اور یاک کرنے میں شک نہ ہو۔

- ۵..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٤٣.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧١.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص ٤٧١.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥٥.
  - 🥃 🕡 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٤، ص ٢١، وغيره.

اگریفین ہے کہ وہاں پانی نہیں پہنچاہے یا قصداً اُس جگہ کوچھوڑ دیا تو رجعت ہو سکتی ہے اور اگر پوراعضوجیہ ہاتھ یا پاؤں بھولی تو رجعت ہو سکتی ہے گئی کرنااور ناک میں پانی چڑھانا دونوں الکرایک عضوجیں اور ہرایک ایک عضوے کم ی<sup>(1)</sup> (درمختار دردالحتار وغیر ہما) مستان سکا گاری ہے۔ اما کہ کو طلاق دی اور اُس کی وطی ہے منکر ہے اور رجعت کرلی پھر چھ مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہو گروقت تکاح سے چڑمہنے یازیادہ میں ولادت ہوئی تو رجعت ہوگئی۔ (2) (شرح وقایہ)

ستان سستان سستان سے نکاح کے بعد چھ مہینے یازیادہ کے بعد بچہ پیدا ہوا پھراُ سے طلاق دی اور وطی سے انکار کرتا ہے تو رجعت کرسکتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو چکا شرعاً وطی ثابت ہے اُس کا انکار برکار ہے۔(3) (درمختار)

سی از رجعت نہیں کے اگر خلوت ہو چکی ہے مگر وطی ہے اٹکار کرتا ہے پھر طلاق دی تو رجعت نہیں کر سکتا اورا گرشو ہر وطی کا اقر ار کرتا ہے مگر عورت منکر ہے اور خلوت ہو چکی ہے تو رجعت کر سکتا ہے اور خلوت نہیں ہوئی تو نہیں۔(4) ( درمختار )

مسئالی سی اور میں ہورت ہے کہااگر تو جنے تو تجھ کوطلاق ہے اُس کے بچہ پیدا ہوا طلاق ہوگئ پھر چھ مہینے یا زیادہ میں دوسرا
بچہ پیدا ہوا تو رجعت ہوگئ اگر چہ دوسرا بچہ دوبری (<sup>6)</sup> ہے زیادہ میں پیدا ہوا کہا کثر مدت جمل دوبری ہے اور اِس صورت میں
عدت چین ہے ہے تو ہوسکتا ہے کہ زیادہ زیادہ دنوں کے بعد چین آیا اور عدت ختم ہونے سے پیشتر شوہر نے وطی کی ہو۔ ہاں اگر
عورت عدت گزرنے کا اقر ارکر پچکی ہوتو مجوری ہے۔ اور اگر دوسرا بچہ پہلے بچہ سے چھ مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے
کے بعدر جعت نہیں۔ (<sup>6)</sup> (درمخار)

مسئلی اس طلاق رجعی کی عدت میں عورت بناؤسنگار کرے جبکہ شوہر موجود ہواور عورت کور جعت کی امید ہواورا گر شوہر موجود نہ ہو یا عورت کو معنوم ہو کہ رجعت نہ کریگا تو تزینن (۲) نہ کرے۔اور طلاق بائن اور وفات کی عدت میں زینت حرام ہو اور مطلقہ رجعیہ کوسفر میں نہ ہیجائے بلکہ سفر سے کم مسافت تک بھی نہ ہیجائے جب تک رجعت پر گواہ نہ قائم کر لے بیاس وقت ہے کہ شوہر نے صراحة رجعت کی فی کی ہوور نہ سفر میں لے جاناتی رجعت ہے۔ (8) (ورمختار وغیرہ)

- ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥٦، وغيرهما.
  - € ..... "شرح الوقاية"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج١، الحزء الثاني، ص١١٤\_١١.
    - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٦.
      - ₫ ..... المرجع السابق، ص٣٩.
- البايبان كتابت كى فلطى ہے۔ اصل كتاب ميں دوبرس كے بجائے دس برس كاذكر ہے۔... عِلْمِيه
  - ۵....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٠٤.
    - 🕡 يناؤسنگار
    - الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ١٤، وغيره.

ست ای کردے یا گھکار کرجائے یاس طرح چاہے کہ جس مکان میں عورت ہے جب وہاں جائے تو اُسے خبر کردے یا گھکار کرجائے یاس طرح چلے کہ جوتے کی آ واز عورت شینے یہ اُس صورت میں ہے کہ رجعت کا ارادہ ندہو۔ یو ہیں جب رجعت کا ارادہ نہ ہوتو خلوت بھی مکروہ ہے اور رجعت کا ارادہ ہے ورنہیں۔ (1) (درمخار، عالمگیری وغیرہا) ہے اور رجعت کا ارادہ ہے عورت با ندی تھی اُسکا اُس کے طلاق دیدی اور حرہ سے نکاح کرلیا تو اُس سے رجعت کرسکتا ہے۔ (2) (عالمگیری) مسکا اُس کے محدت میں بھی نکاح کرسکتا ہے اور بعد عدت بھی اور تعد عدت بھی مورت کو تعن طلاق ایک اور دوسرے سے عدت کے اندر مطلقاً نکاح نہیں کرسکتی تین طلاق ایک نہیں کرسکتی تین طلاق اِس دی ہوگی تین لفظ سے ہوگی تین سے کہ ۔ (4) (عامہ کتب)

## حلالہ کے مسائل

سن ای عدت پوری ہونے کے بعد عورت میں ہے کہ اگر عورت مدخولہ ہے (5) تو طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد عورت کسی اور سے نکاح سیح کرے اور بیشو ہر ٹانی (6) اُس عورت سے وطی بھی کرلے اب اس شو ہر ٹانی کے طلاق یا موت کے بعد عدت پوری ہونے پر شو ہراول سے نکاح ہوسکتا ہے اور اگر عورت مدخولہ نہیں ہے تو پہلے شو ہر کے طلاق دینے کے بعد فوراً دوسرے سے نکاح کرسکتی ہے کہ اس کے لیے عدت نہیں۔(7) (عامہ کتب)

مسئانی اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے میں نکاح سیح نافذ کی شرط ہے اگر نکاح فاسد ہوایا موقوف اور وطی بھی ہوگئی تو حلالہ نہ ہوامثلاً کسی غلام نے بغیرا جازت مولی اُس سے نکاح کیااور وطی بھی کرلی پھرمولی نے جائز کیا تو اجازت مولی کے بعد

- "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١٠ ص٤٧٦.
  و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٤٢، وغيرهما.
  - ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧٢.
    - 🗗 ....جس سے جماع ، دخول ندکیا گیا ہو۔
    - ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، الباب السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٢٧٤، وغيره.
      - الشراشوہر۔
        الشراشوہر۔
      - € ..... "البحرالرائق"، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، ج٤، ص٩٨،٩٧.

وطی کر کے چھوڑے گا تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اور بلاوطی طلاق دی تو وہ پہلے کی وطی کافی نہیں۔ یو ہیں زنایا وطی بالشبہ سے بھی حلالہ نہ ہوگا۔ یو ہیں اگر وہ عورت کسی کی باندی تھی عدت پوری ہونے کے بعد مولی نے اُس سے جماع کیا تو شوہراول کے لیے اب بھی حلال نہ ہوئی اور اگر زوجہ باندی تھی اُسے دو طلاقیں دیں پھراُس کے مالک سے خرید کی یا اور کسی طرح سے اُس کا مالک ہوگیا تو اُس سے وطی نہیں کرسکتا جب تک دوسر سے سے نکاح نہ ہولے اور وہ دوسراوطی بھی نہ کرلے۔ یو ہیں اگر عورت معاذ اللہ مُرتدہ ہوکر دارالحرب میں چلی گئی پھر وہاں سے جہاد میں پکڑ آئی اور شوہراُس کا مالک ہوگیا تو اس کے لیے حلال نہ ہوئی۔ حلالہ میں جو وطی شرط ہے، اس سے مرادوہ وطی ہے جس سے شل فرض ہوجا تا ہے یعنی دخول حشد (۱) اور انزال (2) شرط نہیں۔ (3) (درمختار، عالمگیری وغیرہا)

مسئلی ۳۲ کی قرت حیض میں ہے یا احرام باندھے ہوئے ہاس حالت میں شوہر ٹانی نے وطی کی توبیہ وطی حلالہ کے لیے کافی ہے اگر چہ چیض کی حالت میں وطی کرنا بہت بخت حرام ہے۔ (۵) (روالحتار)

مستان سس وررانکاح مراہق ہے ہوا (بعنی ایسے لڑک ہے جونا بالغ ہے گرقریب بلوغ ہے اوراُس کی عمر والے جماع کرتے ہیں) اوراُس نے وطی کی اور بعد بلوغ طلاق دی تو وہ وطی کہ قبل بلوغ کی تھی حلالہ کے لیے کافی ہے مگر طلاق بعد بلوغ ہونی چاہیے کہ نابالغ کی طلاق واقع ہی نہ ہوگی مگر بہتریہ ہے کہ بالغ کی وطی ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک انزال شرط ہے اور نابالغ میں انزال کہاں۔ (درمختار، روالحتار)

مسئلی سے وطی کربھی لے جب بھی شوہراول کے لیے حالی نہیں تو شوہر ثانی اُس سے وطی کربھی لے جب بھی شوہراول کے لیے حلال نہ ہوئی اورا کرنا بالغہ ہے مگراُس جیسی لڑکی ہے وطی کی جاتی ہے یعنی وہ اس قابل ہے تو وطی کافی ہے۔ (6) (درمختار) مسئلی سے ملا کی نہیں بلکہ شرط بیہ کہ حاملہ ہوجائے۔ مسئلی سے اگر عورت کے آگے اور پیچھے کا مقام ایک ہوگیا ہے تو محض وطی کافی نہیں بلکہ شرط بیہ کہ حاملہ ہوجائے۔ یو ہیں اگرا یہ خص سے نکاح ہوا جس کا عضو تناسل کٹ گیا ہے تو اس میں بھی حمل شرط ہے۔ (7) (عالمگیری)

- 📭 ۔۔۔۔ آلیتناسل کی سیاری کا داخل ہونا۔ 📗 🗗 ۔۔۔۔ منی کا ٹکلنا۔
- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ٥٥ \_ ٤٨.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ، فصل فيما تحل به المطلقة ...الخ، ج١، ص٤٧٣، وغيرهما.

- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: حيلة اسقاط عدة المحلل، ج٥، ٥٠.
- € ....."الدرالمختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: في العقدعلي المبانة، ج٥، ص٤٤.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: في العقدعلي المبانة، ج٥، ص٤٧.
- 🕡 🐠 "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ،فصل فيما تحل به المطلقة...الخ، ج١، ص٤٧٣.

### ستائی (۲۷ ﷺ مجنون یاخصی (۱) سے نکاح ہوااوروطی کی توشو ہراول کے لیے حلال ہوگئے۔(2) (درمختار)

سئ الله المسئة المرابع المسئة المرابع المرابع

مسئ المركب المسئ المركب المستان المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المراكب المراكب المراكب المركب ا

مسئائی (۵) ہونے کے بعد میں ان وہ آکر شوہراول سے بیکہتی ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد میں نے نکاح کیااوراُس نے جماع بھی کیااور طلاق دیدی اور بیعدت بھی پوری ہو چکی اور پہلے شوہر کوطلاق دیا تناز مانہ گزر چکا ہے کہ بیہ سب باتیں ہو سکتی ہیں تو اگر عورت کو اپنے گمان میں تجی ہجھتا ہے تو اُس سے نکاح کرسکتا ہے۔ (۲) (ہدایہ) اورا گرعورت فقط اتناہی کہے کہ میں حلال ہوگئی تو اُس سے نکاح حلال نہیں ، جب تک سب باتیں پوچھ ندلے۔(8) (عالمگیری)

سَمَعَانَ ٥٣﴾ عورت كبتى ہے كہ شوہر ثانى نے جماع كيا ہے اور شوہر ثانى انكار كرتا ہے تو شوہراول كونكاح جائز ہے اور شوہر ثانى كہتا ہے كہ ميں نے جماع كيا ہے اور عورت انكار كرتى ہے تو نكاح جائز نہيں اور اگر عورت اقر اركرتى ہے اور شوہراول

- جس كنصي ند مول يا تكال ديئ گئے مول۔
- ◙ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥٥.
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة،فصل فيما تحل به المطلَّقة. . . إلخ، ج١، ص٤٧٣ .
  - ₫....المرجع السابق.
  - 5 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل له به المطلّقة، ج٤، ص٣٣، وغيره.
    - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٠٥.
    - € ..... "الهداية"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلَّقة، ج٢، ص٥٠٢٥٨.
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْفِتَاوِي الْهِندِيةِ "، كتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة،فصل فيما تحل به المطلَّقة. . . إلخ، ج١، ص٤٧٤ .

نے نکاح کے بعد کہا کہ شوہر ٹانی نے جماع نہیں کیا ہے تو دونوں میں تفریق کردی جائے اورا گرشوہراول سے نکاح ہوجانے کے بعد عورت کہتی ہے میں نے دوسرے سے نکاح کیا ہی نہ تھا اور شوہر کہتا ہے کہ تونے دوسرے سے نکاح کیا اوراً س نے وطی بھی کی توعورت کی تقعدیق نہ کی جائے اورا گرشوہر ٹانی عورت سے کہتا ہے کہ میرا نکاح تجھ سے فاسد ہوا کہ میں نے تیری ماں سے جماع کیا ہے اگر عورت اُسکے کہنے کو بچے بھی ہے تو عورت شوہراول کے لیے حلال نہ ہوئی۔ (1) (عالمگیری)

ستان ها کی حاجت نبیں بغیر حلالہ اُسے نکاح فاسد کر کے تین طلاقیں دے دیں تو حلالہ کی حاجت نبیں بغیر حلالہ اُسے نکاح کرسکتا ہے۔ (2) (عالمگیری)

ترین ای وہ بیہ کہ عقد نکاح بشرط انتخلیل (3)جس کے بارے میں صدیث میں لعنت آئی وہ بیہ کے عقد نکاح بینی ایجاب و قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے اور بید نکاح مکروہ تحریکی ہے زوج اول وٹانی (4) اورعورت مینوں گنہگار ہوں گے مگرعورت اِس فکاح سے بھی بشرا نظ حلالہ شوہراول کے لیے حلال ہوجا گیگی۔اورشرط باطل ہے۔اورشوہرٹانی طلاق دینے پرمجبوز ہیں۔اوراگر عقد میں شرط نہ ہواگر چہ نیت میں ہوتو کراہت اصلا نہیں بلکہ اگر نیت خیر ہوتو مستحق اجرہے۔(5) (درمختارو غیرہ)

المستان هو المرتاح الرناح ال نيت سے كيا جار باہے كه شو جراول كے ليے حلال ہوجائے اور عورت ياشو جراول كو بيا نديشہ ہو كہ كہ ہوں البانہ ہو كہ نكاح كركے طلاق خدے تو دقت (6) ہوگی تو اس كے ليے بہتر حيلہ بيہ ہے كہ أس سے بيكہ لواليس كه اگر بيس البانہ ہو كہ نكاح كركے جماع كروں يا نكاح كركے ايك رات سے زيادہ ركھوں تو اس پر بائن طلاق ہے اب عورت سے جماع كرت بى يارات گر رنے پر طلاق ہر جائے گی يا يوں كرے كہ عورت يا أسكاوكيل بيہ كے كہ بيس نے يا ميرى مؤكلہ نے اپنے نقس كا اختيار ہے كہ جب چا ہے اپنے كو طلاق دے لے وہ كہ بيس نے تو كہ ميں نے تو كہ بيات ہوں كے جائے كہ بيات ہوں كے جائے كہ بيل نے اس عورت سے قبول كيا اب عورت كو طلاق د سے كا خود اختيار ہے داورا كر پہلے زوج كی جانب سے الفاظ كہے گئے كہ ميس نے اُس عورت سے نكاح كيا اس عورت كو اختيار ہے وہ ہے ورت كو اختيار نہ ہوگا۔ (در مختار ، روالحتار)

- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به... الخ، ج١، ص٤٧٤.
  - 🗨 ....المرجع السابق.
- 3 .... حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرنا۔
  4 .... علی پہلاشو ہرجس نے طلاق دی اور دوسراجس سے نکاح کیا۔
  - الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص١٥، وغيره.
    - 6 .... پريشانی فضول -
  - ﴿ وَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

شوہراول سے اسکا نکاح ہوا تو اب شوہراول تین طلاقوں کا مالک ہوگیا پہلے جو کچھ طلاق دے چکا تھا اُس کا اعتباراب نہ ہوگا۔ اور اگرشوہر ثانی نے دخول نہ کیا ہوا ورشوہراول نے تین طلاقیں دی تھیں جب تو ظاہر ہے کہ حلالہ ہوا بی نہیں پہلے شوہر سے نکاح ہی نہیں ہوسکتا اور تین ہے کہ دی تھی تو جو باقی رہ گئی ہے اُسی کا مالک ہے تین کا مالک نہیں اور زوجہ لونڈی ہوتو اس کی دوطلاقیں حرہ کی تین کی جگہ ہیں۔ (۱) (عالمگیری، درمختار)

سین ای کورت بعد عدت دوسرے سے نکاح کر عمق ہے بلکہ اگرا کی شخص اُقد نے طلاق کی خبر دی ہے جب بھی عورت نکاح کر سکتی
ہے بلکہ اگر شوہر کا خطآ یا جس میں اسے طلاق تکھی ہے اور عورت کا غالب گمان ہے کہ خطا اُسی کا ہے تو نکاح کرنے کی عورت کا حلاق کے خوات ہے بلکہ اگر ایک شخص اُقد نے طلاق کی خبر دی ہے جب بھی عورت نکاح کرنے کی عورت کے لیے گئے اکثر ہے ہوا ور اور دونوں میاں بی بی کی طرح رہتے ہیں تو اب نکاح نہیں کر سکتی۔ (عالمگیری، دوالمحتار)

اللہ گئے ایک اُسٹ کی کہ کہ اور اگر شوہر موجود ہے اور دونوں میاں بی بی کی طرح رہتے ہیں تو اب نکاح نہیں کر سکتی۔ (عالمگیری، دوالمحتار)

تو جس طرح ممکن ہو عورت اُس سے پیچھا چھڑائے ، مہر معاف کر کے یا اپنا مال دیکر اُس سے ملیحدہ ہو جائے ، غرض جس طرح ممکن ہو اُس سے کنارہ کشی کرے اور کسی طرح وہ نہ چھوڑ ہے تو عورت مجبور ہے مگر ہر وقت اِسی فکر میں رہے کہ جس طرح ممکن ہو رہائی حاصل کرے اور پوری کوشش اس کی کرے کہ صحبت نہ کرنے یا ہے سے تھم نہیں کہ خود شی کرلے (قام عذور ہو اُس اِس بی کرے اور بی کارے (دوختار مع زیادہ)

مسئائی هوگ عورت کواب تین طلاقیں دیں اور کہتا ہے ہے کہ اس سے پیشتر ایک طلاق دے چکا تھا اور عدت بھی ہو پچکی مسئل کی اس کا مقصد ہے ہے کہ چونکہ عدت گزرنے پرعورت اجنبیہ ہوگئی البذا بیطلاقیں واقع نہ ہوئیں اورعورت بھی تصدیق کرتی ہے تھی گئی کہذا میطلاقیں واقع نہ ہوئیں اورعورت بھی تصدیق کرتی ہے تو کسی کی قصد بین نہ بھائے دونوں جھوٹے ہیں کہ ایسا تھا تو میاں بی بی کی طرح رہتے کیونکر تھے ہاں اگر لوگوں کو اُسکا طلاق دینا

- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلّقة... إلخ، ج١، ص٤٧٥.
   و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥٥.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق ، الباب السادس في الرجعة ، فصل فيماتحل به المطلّقة ... إلخ ، ج ١ ، ص ٤٧٥. و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق ، باب الرجعة ، مطلب: الاقدام على النكاح... الخ ، ج٥ ، ص ٠٦ .
- ۔۔۔۔ امیر اہلسنت حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکا تھم العالیہ لکھتے ہیں'' خود کئی گناہ کبیرہ حرام اور جہنم ہیں لے جانے والا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن میں پھوڑ اٹکلا (جب اس میں شخت تکلیف ہونے گئی) تو اس نے اپنے ترکش (لیعنی تیردان) سے تیرنکا لا اور پھوڑ ہے کو چیر دیا جس سے خون بہنے لگا اور دک نہ سکا یہاں تک کہ اس سبب سے وہ ہلاک ہوگیا تمصارے رب عزوجل نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کردی'' (میچے مسلم ،حدیث ۱۸ میں کا اس سبب سے وہ ہلاک ہوگیا تحصارے دب عزوجل نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کردی'' (میچے مسلم ،حدیث ۱۸ میں کے ایک کے دیکھیے رسالہ ''خود شی کا علاج'' میں ۲)۔۔۔۔ عِلْمِیله کا دیکھیا کہ میں کے اس کی کے دیکھیے رسالہ 'خود شی کا علاج'' میں ۲)۔۔۔۔۔ عِلْمِیله
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٩٥، مع زيادة.

اورعدت گزرجانامعلوم ہوتواور بات ہے۔(1)(درمختار)

مسئائی سے شہر تین طلاقیں دے کرا نکاری ہوگیا عورت نے گواہ پیش کیے اور تین طلاق کا تھم دیا گیااب کہتا ہے کہ
پہلے ایک طلاق دے چکا تھااورعدت گزر چکی تھی اور گواہ بھی ٹیش کرتا ہے تو گواہ بھی مقبول نہیں۔ (2) (روالحتار)

مسئائی اللہ فیر مدخولہ کو دو طلاقیں دیں اور کہتا ہے کہ ایک پہلے دے چکا ہے تو تین قرار پائیس گی۔ (3) (درمختار)

مسئائی اللہ تین طلاقیں کی شرط پرمعلق تھیں اور وہ شرط پائی گئی لہذا تین طلاقیں پڑ گئیں عورت ڈرتی ہے کہ اگر اُس
سے کہا گی تو وہ سرے سے تعلیق ہی سے انکار کرجائے گا تو عورت کو چا ہے خفیہ حلالہ کرائے اور عدت پوری ہونے کے بعد شوہر
سے تجدید نکاح کی درخواست کرے۔ (4) (عالمگیری)

# ایلا کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

## ﴿ لِلَّـنِينَ يُؤُلُونَ مِن لِسَآيِهِمُ تَرَبُّصُ آمُ بَعَةِ آشُهُمٍ \* قَانُ فَآءُوْفَانَ اللهَ غَفُونَهُ مَحِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَزْمُوا

### الطَّلَاقَ فَإِنَّا لِلْهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ (5)

جولوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قتم کھالیتے ہیں اُن کے لیے چار مہینے کی مدت ہے پھراگر اِس مدت میں واپس ہو گئے (قتم توڑ دی) تو اللہ (عز دِجل) بخشنے والامہر بان ہے اور اگر طلاق کا پکاارادہ کرلیا (رجوع نہ کی) تو اللہ (عز دجل) سننے والا، جانے والا ہے (طلاق ہوجائے گی)۔

مستانة السنانة السنانة الله الله الله تعالى يا أس كان صفات كانتم كهائى جن كانتم كهائى جاتى بمثلاً أس

- € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب الرجعة، ج٥،ص٠٦.
- ٣٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: الاقدام على النكاح... إلخ، ج٥، ص ٦١.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ٦١.
- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة،فصل فيما تحل به المطلَّقة. . . إلخ، ج١، ص ٤٧٥ .
  - 🗗 ..... پ٢ ، البقرة: ٢٢٧،٢٢٦.
    - جماع، جمبستری۔
  - اً الفتاوي الهندية "، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٦.

کی عظمت وجلال کی قتم، اُس کی کبریائی کی قتم، قرآن کی قتم، کلام الله کی قتم، دوسری تعلیق مثلاً مید که اگر اِس سے وطی کروں تو میرا غلام آزاد ہے یامیری عورت کوطلاق ہے یا مجھ پراتنے دنوں کاروزہ ہے یا جج ہے۔ (1) (عامہ کتب)

مسئال سی ایلاد وقتم ہے ایک موقت یعنی چارمہینے کا، دوسرامؤبدیعنی چارمہینے کی قیداُس میں نہ ہوبہر حال اگرعورت سے عار ماہ کے اندر جماع کیا توقتم ٹوٹ گئ اگر چہ مجنون ہواور کفارہ لازم جبکہ اللہ تعالیٰ یا اُس کے اُن صفات کی تتم کھائی ہو۔اور جماع سے پہلے کفارہ دے چکا ہے تو اُس کا اعتبار نہیں بلکہ پھر کفارہ دے۔اورا گرتعلیق تھی تو جس بات پڑتھی وہ ہوجائے گی مثلاً پیرکہا کہا گر اس سے صحبت کروں تو غلام آزاد ہے اور جارمہینے کے اندر جماع کیا تو غلام آزاد ہو گیا اور قربت نہ کی یہاں تک کہ جارمہینے گزر گئے تو طلاق بائن ہوگئی۔ پھراگرایلائے موقت تھا یعنی جار ماہ کا تو نمیین <sup>(2)</sup> ساقط ہوگئی یعنی اگر اُس عورت سے پھر تکاح کیا تو أسكا كجها ثرنهيں \_اورا گرمؤ بدتھاليني بميشه كي أس ميں قيرتھي مثلاً خداكى تتم تجھ ہے بھي قربت نه كرونگاياس ميں كچھ قيد نتھي مثلاً خدا ک قتم جھے ہے قربت نہ کرونگا تو اِن صورتوں میں ایک بائن طلاق پڑگئی پھربھی قتم بدستور باقی ہے یعنی اگراُس عورت سے پھرنکاح کیا تو پھرایلا بدستورآ گیاا گرونت نکاح ہے جار ماہ کے اندر جماع کرلیا توقتم کا کفارہ دے اور تعلیق تھی تو جزاوا قع ہوجائیگی۔اورا گر چار مہینے گزر لیے اور قربت نہ کی تو ایک طلاق ہائن واقع ہوگئی مگریمین بدستور باقی ہے۔ ہارہ (3) نکاح کیا تو پھرایلاآ گیا اب بھی جماع نهکرے تو جار ماه گزرنے پرتیسری طلاق پڑ جائیگی اوراب بے حلالہ نکاح نہیں کرسکتا اگر حلالہ کے بعد پھر نکاح کیا تواب ایلا نہیں بعنی چارمہینے بغیر قربت گزرنے پرطلاق نہ ہوگی مرضم باقی ہے اگر جماع کر یکا کفارہ واجب ہوگا۔اوراگر پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عورت نے کسی اور سے نکاح کیا اُس کے بعد پھراس سے نکاح کیا تومستقل طور پراب سے تین طلاق کا مالک ہوگا مگرایلا رہے گالیعنی قربت نہ کرنے پرطلاق ہوجائے گی پھرنکاح کیا پھروہی تھم ہے پھرایک یا دوطلاق کے بعد کسی سے نکاح کیا پھراس سے نکاح کیا پھروہی تھم ہے یعنی جب تک تین طلاق کے بعدد وسرے شوہرے نکاح نہ کرے ایلا بدستور باقی رہے گا۔ (عالمگیری) مستانی سے ذات وصفات <sup>(5)</sup> کی شم کے ساتھ ایلا کیا یا طلاق وعمّاق <sup>(6)</sup> پرتعلیق کی تو ایلا ہے اور حج وروزہ ودیگر عبادات رتعلیق کی توایلانہ ہوااور جہاں ایلا سی ہو ہاں مسلمان کے علم میں ہے، مرصحبت کرنے پر کفارہ واجب نہیں۔(7)(عالمگیری)

و"البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج ٤ ، ص ١٠٠.

🗗 🚾 یعنی تیسری مرتبہ۔

-6-0

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٦.

<sup>₫ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٧٦.

ایعنی الله عزوجل کی ذات وصفات۔
 الله عزوجل کی ذات وصفات۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٦.

مستان ها المراس علام کون و الله الکیا که اگر میں قربت کروں تو میرافلاں علام آزاد ہے اسکے بعد علام مرگیا تو ایلا ساقط ہوگیا۔ یو ہیں اگراس علام کون و الاجب بھی ساقط ہے مگروہ غلام اگر قربت سے پہلے بھراس کی مِلک میں آگیا تو ایلا کا تھم لوٹ آئیگا۔ (ارالحمار)

مستان کی کی اللہ اللہ مرف منکوحہ سے ہوتا ہے یا مطلقہ رجعی سے کہ وہ بھی منکوحہ بی کے تھم میں ہے اجنبیہ (2) سے اور جے بائن طلاق دی ہے اس سے ابتداء نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں اپنی لوٹڈی سے بھی نہیں ہوسکتا ہاں دوسر سے کی کنیز اس کے نکاح میں ہے تو بائن طلاق دی ہے اس سے ابتداء نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں اپنی لوٹڈی سے بھی نہیں ہوسکتا ہاں دوسر سے کی کنیز اس کے نکاح میں ہے تو ایلا کرسکتا ہے یو ہیں اجنبیہ کا ایلا اگر نکاح پر معلق کیا تو ہو جائے گا مثلاً اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو خدا کی تنم تجھ سے قربت نہ کرونگا۔ (درالحمی)

مستان کے ایلا کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ شوہراہل طلاق ہو یعنی وہ طلاق دےسکتا ہولہٰذا مجنون و نابالغ کا ایلا سیجے نہیں کہ بیاہل طلاق نہیں۔(4) (درمختار)

مسئ الآر میں تھے تے اور اگر میں اتھا بلا کیا مثلاً خدا کی تم میں تھے تگر بت نہ کروں گایا ایسی چیز پر معلق کیا جے مال سے تعلق نہیں مثلاً اگر میں تھے تقربت کروں تو جھے پراستے دنوں کا روزہ ہے یا تجے یا عمرہ ہے یا میری عورت کو طلاق ہے تو ایلائے ہے ۔ اورا اگر مال سے تعلق ہے تو جے نہیں مثلاً بھی پرایک غلام آزاد کرنا یا اِتنا صدقہ دینالازم ہے تو ایلا نہ ہوا کہ وہ مال کا مالک ہی نہیں۔ (5) (روا کھی ار استعالی و و ماہ سے کم کی مدت نہ ہوا ورز وجہ کنیز ہے تو دو ماہ سے کم کی نہ ہوا ورزیادہ کی کوئی صد خہیں اورز وجہ کنیز تھی اس کے شوہر نے ایلا کیا تھا اور مدت پوری نہ ہوئی تھی کہ آزاد ہوگی تو اب اس کی مدت آزاد عورتوں کی ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جگہ معین نہ کرے آگر جگہ معین نہ کرے آگر جگہ میں نہ کرے آگر جگہ سے قربت نہ کرون گا تو ایلائیں ۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جا مجھ نے قربت نہ کرون گا۔ اور یہ کہ بعض مدت کا استثنا نہ ہو مثلاً و وجہ کے ساتھ کی با ندی یا اجبیہ کو نہ ملائے مثلاً جھ سے اور فلال عورت سے قربت نہ کرون گا۔ اور یہ کہ بعض مدت کا استثنا نہ ہو مثلاً چھے اپنے بچھونے پر بگا وَں تو تجھ کو طلاق ہے تو بیا بلائیس۔ (6) (خانیہ در مختار، روا کھتار)

- - 🗗 ..... يعنى نامحرمه عورت \_
- ٣٠٠٠٠ "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.
- ۱۱ س. "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.
- ۱۳۵۰ الفتاوى الخانية "، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج١، ص٢٦٥ ٢٦٦.
- و "الدر المختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٤.

سکائی اسکائی اسک الفاظ بعض صرح ہیں بعض کنا پیصرح وہ الفاظ ہیں جن سے ذہن معنی جماع کی طرف سبقت (1) کرتا ہواس معنی میں بکثرت استعال کیا جاتا ہواس میں نیت در کا رنہیں بغیر نیت بھی ایلا ہے اور اگر صرح لفظ میں بیہ کہ کہ میں نے معنی جماع کا ارادہ نہ کیا تھا تو قضاءً اُس کا قول معتبر نہیں دیائة معتبر ہے۔ کنا بیوہ جس سے معنی جماع متبادر نہ ہوں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہواس میں بغیر نیت ایلا نہیں اور دوسرے معنی مراد ہونا بتا تا ہے تو قضاءً بھی اس کا قول مان لیا جائےگا۔ (دوالمحتار وغیرہ)

مستان الله المستان الله على الفاظ بير بين والله بين تجھ ہے جماع نہ کرونگا، قربت نہ کرونگا محبت نہ کرونگا اور اُردو میں بعض اور الفاظ بھی ہیں جو خاص جماع ہی کے لیے بولے جاتے ہیں اُن کے ذکر کی حاجت نہیں ہر شخص اُردوداں جانتا ہے۔علامہ شامی نے اس لفظ کو کہ ہیں تیرے ساتھ نہ سوؤں گا صرح کہا ہے اور اصل بیہ ہے کہ مدار (4)عرف پر ہے عوفا جس لفظ ہے معنی جماع متبادر ہوں (5) صرح ہے،اگر چہ بیہ معنی مجان متبادر ہوں (5) صرح ہے،اگر چہ بیہ معنی مجان کہ بین: تیرے بچھونے کے قریب نہ جاؤنگا، تیرے ساتھ نہ لیٹوں گا، تیرے بدن سے میر ابدن نہ ملے گا، تیرے پاس نہ رہوں گا، وغیر ہا۔ (6) مستان اللہ بین شروع کے جو کے توا یا نہیں مثلاً اگر ہیں جھے کو چھوؤں توابیا ہے کہ مض بدن پر ہاتھ در کھنے ہی ہے۔ مراد حال کے قسم ٹوٹ جائے توا یا نہیں مثلاً اگر ہیں جھے کو چھوؤں توابیا ہے کہ مض بدن پر ہاتھ در کھنے ہی ہے تم ٹوٹ جائے توا یا نہیں مثلاً اگر ہیں جھے کو چھوؤں توابیا ہے کہ مض بدن پر ہاتھ در کھنے ہی ہے تم ٹوٹ جائے گا۔ (7) (عالمیری)

- یعنی پہلے پہل، ابتداء ذہن جماع کے معنی کی طرف جاتا ہو۔
- ٢٥ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٥، وغيره.
- انجاتاهو۔
   انجسار۔
   <l>
- المحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص ٦٧،٦٥ ، وغيرها.
- آلفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٧.
  - ۵ ..... المرجع السابق، ص٤٧٨.
  - ١٦٥ --- "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٦.

مسئل المعلق المارت المعلق من الموادر المرادر المراد المرد المراد المراد المراد المرد ال

سَمَانَ الله الرمیں تھے ہے قربت کروں تو مجھ پر فلال مہینے کاروزہ ہے اگروہ مہینہ چار مہینے پورے ہونے سے پہلے پورا ہوجائے توایلانہیں،ورنہ ہے۔(3) (عالمگیری)

مسئل المراب الرمیں تجھے قربت کروں تو مجھ پرایک مسکین کا کھانا ہے یا ایک دن کاروزہ توایلا ہو گیایا کہا خدا کی تتم تجھ سے قربت نہ کروں گاجب تک اپنے غلام کوآ زادنہ کروں یا اپنی فلاں عورت کوطلاق نہ دوں یا ایک مہینے کاروزہ نہ رکھاوں توان سب صورتوں میں ایلا ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئ المراق المراق المراق الله مين من دونول سے قربت نه کرونگا تو دونول سے ایلا ہوگیا اب اگر چار مہینے گزرگئے اور دونول سے قربت نه کی تو دونول بائن ہوگئیں اور اگر ایک سے چار مہینے کے اندر جماع کرلیا تو اس کا ایلا باطل ہوگیا اور دوسری کا باقی ہے، مگر کفارہ واجب نہیں اور اگر ایک کوطلاق دی تو ایلا باطل نہیں اور اگر ایک کوطلاق دی تو ایلا باطل نہیں اور اگر مدت میں دونول سے جماع کیا تو دونوں کا ایلا باطل ہوگیا اور ایک کفارہ واجب ہے۔ (1) (عالمگیری)

#### 🕡 .....میت کوکفن و بینا۔

- الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٧.
- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٨.
  - المرجع السابق.
     المرجع السابق.
  - 🤿 🗗 .... المرجع السابق. 💮 💮 .... المرجع السابق، ص٤٧٩.

مسئلی این چارعورتوں ہے کہا خدا کو تتم میں تم ہے قربت نہ کرونگا مگر فلانی یا فلانی ہے، تو ان دونوں ہے ایلانہ ہوا۔ (1) (عالمگیری)

ست ایک سے آباد اس ایک دو ورتوں کو مخاطب کر کے کہا خدا کی جتم میں سے ایک سے قربت نہ کرونگا تو ایک سے ایلا ہوا۔
پھرا گرایک سے وطی کر لی ایلا باطل ہو گیا اور کفارہ واجب ہے۔ اورا گرایک مرکئی یا مرتدہ ہوگئی یا اُس کو تمین طلاقیں دیدیں تو دوسری ایلا کے لیے معین ہے۔ اورا گرکس سے وطی نہ کی یہاں تک کہ مدت گزرگئی تو ایک کو بائن طلاق پڑگئی اُسے اختیار ہے جسے چاہاس کے لیے معین کرے۔ اورا گرچار مہینے کے اندرایک کو معین کرنا چاہتا ہے تو اسکا اُسے اختیار نہیں اگر معین کربھی دے جب بھی معین نہ ہوئی مدت کے بعد معین کرنے کا اُسے اختیار ہے۔ اگر ایک سے بھی جماع نہ کیا اور چار مہینے اور گزر کے تو دونوں بائن ہوگئیں اس کے بعد اگر پھر دونوں سے نکاح کیا ایک ساتھ یا آگے چھے تو پھر ایک سے ایلا ہے مگر غیر معین اور دونوں مدتیں گرز نے پر دونوں بائن ہوجا کیں گی۔ (عالمگیری)

<u> مسئان ۳۳) ۔</u> اگر کہاتم دونوں میں کس سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہے چار مہینے گزر گئے اور کس سے قربت نہ کی تو دونوں کوطلاق بائن ہوگئی اور ایک سے وطی کرلی تو ایلا باطل ہے اور کفارہ واجب ۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلی ۱۳ اپنی عورت اور باندی ہے کہاتم میں ایک ہے قربت نہ کرونگا تو ایلائییں ہاں اگر عورت مراد ہے تو ہے اور ان میں ایک ہے وظی کی توقتم ٹوٹ گئی کفارہ دے۔ پھرا گر لونڈی کو آزاد کر کے اُس سے نکاح کیا جب بھی ایلائییں اورا گردو زوجہ ہوں ایک جرہ (۵) دوسری باندی اور کہاتم دونوں سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہے دو مہینے گزر گئے اور کسی سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہے دو مہینے گزر گئے اور کسی سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہے دو مہینے گزر گئے اور کسی سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہے دو مہینے گزر گئے اور کسی سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہے دو مہینے گزر گئے اور کسی سے قربت نہ کی تو بائدی کو بائن طلاق ہوگئی اسکے بعد دو مہینے اور گزر ہے تو حرہ بھی بائن۔ (5) (عالمگیری)

سر ایک سے قربت کروں تو دوسری کو اور جورتوں ہے کہا کہ اگرتم میں ایک سے قربت کروں تو دوسری کو طلاق ہے اور جار مبنے گزر گئے مگر کسی سے وطی نہ کی تو ایک بائن ہوگئی اور شوہر کو اختیار ہے جس کو جا ہے طلاق کے لیے معین کرے اور اب دوسری سے ایلا ہے اگر پھر چار مہینے گزر گئے اور ہنوز (6) پہلی عدت میں ہے تو دوسری بھی بائن ہوگئی ورنہ نہیں اور اگر معین نہ کیا یہاں تک کہ اور چار

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٩.

🚱 ..... المرجع السابق.

2 ..... المرجع السابق.

🗗 ...... آزاد عورت جولونڈی شہو۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٩.

🔬 🗗 ۔۔۔۔۔۔ابھی تک۔

### مینے گزر گئے تو دونوں بائن ہوگئیں۔(1) (عالمگیری)

مستان کی اور رجعی دی ہے تو عدت میں ہوسکتا ہے گر وقت ایلا سے چار مہینے پورے نہ ہوئے تھے کہ عدت ختم ہوگئی تو ایلا ساقط ہو گیا اور اگر ایلا کرنے کے بعد طلاق بائن دی تو طلاق ہوگئی اور وقت ایلا سے چار مہینے گزرے اور ہنوز طلاق کی عدت پوری نہ ہوئی تو دوسری طلاق پھر پڑی اور اگر عدت پوری ہونے پر ایلا کی مدت پوری ہوئی تو اب ایلا کی وجہ سے طلاق نہ پڑے گی۔ اور اگر ایلا کے بعد طلاق دی اور عدت کے اندر اُس سے پھر کاح کرلیا تو ایلا بدستور ہاتی ہے یعنی وقت ایلا سے چار مہینے گزرنے پر طلاق واقع ہوجائے گی اور عدت پوری ہونے کے بعد کاح کرلیا تو ایلا بدستور ہاتی ہے یعنی وقت ایلا سے چار مہینے گزرنے پر طلاق ہوگی۔ (فانیہ)

مسئل کے کہا۔ اورا گریہ کہا کہ خدا کی تتم تھے ہے قربت نہ کرونگا دومہینے اور دومہینے تو ایلا ہو گیا۔ اورا گریہ کہا کہ واللہ دومہینے تھے ہے تے بت نہ کرون گا چرا کیہ دن بعد بلکہ تھوڑی دیر بعد کہا واللہ اُن دومہینوں کے بعد دومہینے قربت نہ کرونگا تو ایلا نہ ہوا مگراس مدت میں جماع کریگا تو قتم کا کفارہ لازم ہے۔ اگر کہا تتم خدا کی تجھ سے چارمہینے قربت نہ کرونگا مگرا کیہ دن ، پھرفوراً کہا واللہ اُس دن بھی قربت نہ کرونگا تو ایلا ہوگیا۔ (3) (عالمگیری ، درمختار)

<mark>سَسِنَانَ ٢٨﴾</mark> اپنی عورت ہے کہا تجھ کوطلاق ہے قبل اس کے کہ تجھ سے قربت کروں تو ایلا ہو گیا اگر قربت کی تو فوراً طلاق ہوگئی اور جارمہینے تک نہ کی تو ایلا کی وجہ سے ہائن ہوگئی۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئان (۲۹) ۔ بیکہا کہ اگر میں تجھے قربت کروں تو مجھ پراپناڑ کے کو قربانی کردینا ہے توایلا ہوگیا۔ (5) (عالمگیری) مسئان (۳۰) ۔ بیکہا کہ اگر میں تجھے قربت کروں تو میرا بیغلام آزاد ہے، چارمہینے گزرگئے اب عورت نے قاضی کے یہاں دعویٰ کیا قاضی نے تفریق کردی (6) پھراُس غلام نے دعویٰ کیا کہ میں غلام نہیں بلکہ اصلی آزاد ہوں اور گواہ بھی پیش کردیے

- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٠٤٨.
  - ۲٦٧،٢٦٦، "الفتاوى الحانية"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج١، ص٦٦،٢٦٧.
- ⑤ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٢،٤٨١.
  و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٧٠.
  - ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١٠، ص٤٨٢.
    - 👩 ..... المرجع السابق.
    - 🚙 🙃 سيعنى جدائى ۋال دى۔

قاضى فيصله كريكا كهوه آزاد ہے اورايلا باطل ہوجائيگا اورعورت واپس ملے گی كه ايلا تھا بی نہيں۔(1) (عالمگيری)

مستان را بی بی به این عورت سے کہا خدا کی فتم بچھ سے قربت نہ کروں گا ایک دن بعد پھر یہی کہا ایک دن اور گزرا پھر یہی کہا تو یہ بین کہا تو یہ بین ایلا ہوئے اور تین فتم سے اور ہینے گزرنے پرایک بائن طلاق پڑی پھرایک دن اور گزرا تو ایک اور پڑی، تیسرے دن پھرایک اور پڑی اب بغیر طلالہ اس کے نکاح میں نہیں آسکتی، حلالہ کے بعدا گر نکاح اور قربت کی تو تین کفارے اور اگر سے اور اگر ایک ہی مجلس میں بیلفظ تین بار کھے اور نیت تا کید کی ہے تو ایک ہی ایلا ہے اور ایک ہی فتم اور اگر پچھ نیت نہ ہویا بار بار قسم کھا نا تشدد کی نیت سے ہو تو ایلا ایک ہے گرفتم تین، لہذا اگر قربت کریگا تو تین کفارے دے اور قربت نہ کرے تو مدت گزرنے پرایک طلاق واقع ہوگی۔ (2) (درمختار)

سلستان سال میں کی دن جماع کرلیااورابھی سال پوراہونے میں چار ماہ یازیادہ باتی جیں تواب ایلاہوگیا۔اوراگر جماع کرنے کے بعد سال میں کی دن جماع کرلیااورابھی سال پوراہونے میں چار ماہ یازیادہ باتی جیں تواب ایلاہوگیا۔اوراگر جماع کرنے کے بعد سال میں چار مہینے سے کم باقی ہے یا اُس سال قربت ہی نہ کی تواب بھی ایلانہ ہوا۔اوراگرصورت فہ کورہ میں ایک دن کی جگدا یک بارکہا جب بھی یہی عکم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ایک دن کہا ہے تو جس دن جماع کیا ہے اُس دن آ قاب ڈو جنے کے بعد سے بارکہا جب بھی یہی عکم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ایک دن کہا ہے تو جس دن جماع کیا ہے اُس دن آ قاب ڈو جنے کے بعد سے اگر چار مہینے باقی جیں توایلا ہے ورنہ نہیں اگر چہ وقت جماع سے چار مہینے ہوں اوراگر ایک بارکا لفظ کہا تو جماع کے فارغ ہونے سے چار ماہ باقی جیں توایلا ہوگیا۔اوراگر یوں کہا کہ میں ایک سال تک جماع نہ کرونگا گر جس دن جماع کروں توایلا کی طرح نہ موا اوراگر یہ کہ تھے سے قربت نہ کرونگا گر ایک دن لیعنی سال کا لفظ نہ کہا تو جب بھی جماع کریگا اُسوفت سے ایلا ہے۔

10 (ورمین روغیرہ)

مسئ المراس المراج المراج كوكس الى چيز پرموقوف كياجكى نسبت بياميدنييں بك كه چارمبينے كا ندر موجائ توايلا موكيا مثلاً رجب كے مبينے ميں كم والله ميں تجھ سے قربت نه كرونگا جب تك محرم كا روزه نه ركھ لول يا ميں تجھ سے جماع نه

- ❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٢.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٧٠.
    - 🚯 .....المرجع السابق، ص٧٧، وغيره.
- ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ المُحتارِ" و "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٠٧.

کرونگا مگرفلاں جگداور وہاں تک چار مہینے ہے کم میں نہیں پہنچ سکتا یا جب تک بچہ کے دودھ چھڑانے کا وقت ندآئے اور ابھی دو برس پورے ہونے میں چار ماہ یازیادہ باقی ہے تو ان سب صورتوں میں ایلا ہے۔ یو ہیں اگروہ کام مدت کے اندر تو ہوسکتا ہے مگر یوں کہ نکاح ندر ہیگا جب بھی ایلا ہے مثلاً قربت ندکرونگا یہاں تک کہ تو مرجائے یا میں مرجاؤں یا تو قتل کی جائے یا میں مارڈ الا جاؤں یا تو مجھے مارڈ الے یا میں تجھے مارڈ الوں یا میں تجھے تین طلاقیں دیدوں۔(1) (جو ہرہ وغیر ہا)

مستان المراق المراق المراق المورد المراق ال

ستان سکان سکان سک قربت کرناایی چیز پر معلق کیا جو کرنہیں سکتا مثلاً یہ کہا جب تک آسان کو نہ چھولوں تو ایلا ہو گیا اورا گر کہا کہ جماع نہ کرونگا جب تک بینہر جاری ہے اوروہ نہر ہار ہوں مہینے جاری رہتی ہے تو ایلا ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلی سے کہ وہ خود بہارہ یا عورت بے اندر تھم تو ڑنا چاہتا ہے مگر وطی کرنے سے عاجز ہے کہ وہ خود بہارہ یا عورت بہارہ یا عورت بہارہ یا عورت استے یا عورت صغیرین (9) ہے یا عورت کا مقام بند ہے کہ وطی ہونہیں سکتی یا بہی نا مرد ہے یا اسکاعضو کاٹ ڈالا گیا ہے یا عورت استے فاصلہ پر ہے کہ چار مہینے میں وہاں نہیں پہنچ سکتا یا خود قید ہے اور قید خانہ میں وطی نہیں کرسکتا اور قید بھی ظلماً ہو یا عورت جماع نہیں فاصلہ پر ہے کہ چار مہینے میں وہاں نہیں پہنچ سکتا یا خود قید ہے اور قید خانہ میں وطی نہیں کرسکتا اور قید بھی ظلماً ہو یا عورت جماع نہیں

€...."الحوهرة النيرة"،كتاب الايلاء ،الجزء الثاني ص ٧١، وغيرها.

ا يلانهيں اوراب قربت كريگا تو كفاره بھى نہيں۔(6) (عالمگيرى)

- 🗨 ....ظهور موه وجال لعين نكلي
- ◙ .....ا یک جانور ہے، جوقر ب قیامت میں نکلےگا۔ دیکھیے بہارشریعت جلداول،حصداول،ص۲۲۱۔
  - € ....."الحوهرة النيرة" ، كتاب الايلاء ،الحزء الثاني ص٧١.
  - ش....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٥.
    - 6 .....المرجع السابق. ٢٠....المرجع السابق.
    - القدير" ، كتاب الطلاق، باب الايلاء ، ج٤ ، ص٧٥.
      - 😪 💿 ..... چھوٹی عمروالی۔

کرنے دیتی یا کہیں ایی جگہ ہے کہ اسکواُ سکا پتانہیں تو ایسی صورتوں میں زبان سے رجوع کے الفاظ کہہ لے مثلاً کہمیں نے کچھے رجوع کرلیا یا ایلاکو باطل کر دیا یا میں نے اپنے قول سے رجوع کیا یا والیں لیا تو ایلا جا تار ہیگا یعنی مدت پوری ہونے پرطلاق واقع نہ ہوگی اوراحتیاط ہے ہے کہ گواہوں کے سامنے کہے گرفتم اگر مطلق ہے یا مؤہدتو وہ بحالہ (1) باتی ہے جب وطی کر یگا کفارہ لازم آئےگا۔ اوراگر چار مہینے کی تھی اور چار مہینے کے بعد وطی کی تو کفارہ نہیں گرزبان سے رجوع کرنے کے لیے بیشرط ہے کہ مدت کے اندر ہے بجز (2) قائم رہے اور اگر مدت کے اندر زبانی رجوع کے بعد وطی پر قادر ہوگیا تو زبانی رجوع نا کافی ہے وطی ضرور ہے۔ (درمختار، جو ہرہ وغیر ہما)

ستان اس استان اس المرس عذر شرى كى وجد المح في بيس كرسكتا مثلاً خود ياعورت نے جى كا احرام با ندھا ہے اورا بھى جى بور ك بور نے بيں ميں چار مہينے كاعرصہ ہے تو زبان ہے رجوع نہيں كرسكتا۔ يو بيں اگر كسى كے تق كى وجہ سے قيد ہے تو زبانى رجوع كافى نہيں كہ بيا عالم تنہيں كہ بيا جا درا كر ہے اور اگر جہال عورت ہے وہال تك چار مہينے سے كم بيس پہنچ كا مگر دشمن يا وشاہ جانے نہيں ديتا تو بيعذر نہيں۔ (در مختار، روالمحتار)

سَمَعَ اللّهُ اللّهِ وَلَى عِنْ عَاجِزِ نَهِ وَلَ عِنْ رَجُوعُ كُرلِيا مُرزَبان سے پِجھ نہ کہا تورجوع نہیں۔ (5) (روالمحتار)

مستالہ سس اللہ جس وقت ایلا کیا اُس وقت عاجز نہ تھا پھر عاجز ہوگیا تو زبانی رجوع کافی نہیں مثلاً تندرست نے ایلا کیا پھر بیار ہوگیا تو اب رجوع کے لیے وظی ضرور ہے ، مگر جبکہ ایلا کرتے ہی بیار ہوگیا اتنا وقت نہ ملا کہ وظی کرتا تو زبان ہے کہہ لینا کافی ہے اوراگر مریض نے ایلا کیا تھا اور ابھی اچھا نہ ہوا تھا کہ عورت بیار ہوگئی ، اب بیا چھا ہوگیا تو زبانی رجوع نا کافی ہے۔ (6)

(درمختار، روالمحتار)

- € اسائ طرح۔ وی سفدر، مجبوری
- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٧٦،٧٤.

و"الحوهرة النيرة"، كتاب الايلاء ، الحزء الثاني، ص٧٥، وغيرهما.

- € ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار" ، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٤٧.
  - 5 ..... "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٥٧.
- ⑥ ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار" ، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٧٧،٧٦.
  - 🤿 🗗 ..... المرجع السابق، ص٧٧.

ستان هم المستان هم المسترى المسلم المسترى المراد المسترى المراد المستان المسترى المركز الما آگے کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ وطی کرنار جوع نہیں۔ (1) (عالمگیری)

اگرین میں جماع کرلیا تواگر چہ یہ بہت بخت حرام ہے مگرایلا جاتار ہا۔(2)(عالمگیری)

سر المرایلاکی شرط پر معلق تھااور جس وقت شرط پائی گئی اُس وقت عاجز ہے تو زبانی رجوع کافی ہے ورنہ نہیں تعلیق کے وقت کالحاظ نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مستائی ( ایستانی ایستانی ایستانی ایستانی ایستانی ایستانی اوردونوں کے بعددوبارہ ایلا کے الفاظ کے تو دوایلا ہیں اوردو فتمیں اوردونوں کی دو مرتبی اگردونوں مرتبی پوری ہونے تک بیار با تو زبانی رجوع صحح ہونوں ایلا جاتے رہے۔ اوراگر پہلی مدت پوری ہونے سے پہلے اچھا ہوگیا تو وہ رجوع کرنا بیکار گیا اوراگر زبانی رجوع نہ کیا تھا تو دونوں مرتبی پوری ہونے پردو طلاقیں واقع ہوگی اوراگر جماع کرلے گا تو دونوں فتمیں ٹوٹ جا کیں گی اوردو کفارے لازم اوراگر بہلی مدت پوری ہونے پراچھا ہوگیا تو اب دوسرے کے لیے وہ کافی نہیں بلکہ جماع ضرورہے۔ ( الماکمیری )

سر استان و است است میں اگرزوج وزوجہ کا اختلاف ہوتو شوہر کا قول معتبر ہے مگر عورت کو جب اُس کا جھوٹا ہونا معلوم ہو تو اُسے اجازت نہیں کہ اُس کے ساتھ رہے جس طرح ہوسکے مال وغیرہ دیکر اُس سے علیحدہ ہوجائے۔اور اگر مدت کے اندر جماع کرنا بتا تا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے اور پوری ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اثنائے مدت (5) میں جماع کیا ہے تو جب تک عورت اُس کی تقید بی نہ کرے اُس کا قول نہ مانیں۔(6) (عالمگیری، جوہرہ)

سَمَعُ الله على الله على الراورك على الركو جائب الأملق كيا توخدا كانتم تجھ سے قربت نه كرونگا أى مجلس ميں عورت نے كہا ميں نے جا با توايلا ہوگيا۔ يو بين اگراوركس كے جاہئے پرايلا معلق كيا تو مجلس ميں اُس كے جاہئے سے ايلا ہوجائيگا۔(7) (عالمگيري)

- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٥٨٥.
- ٢٨٦٠٠٠٠١ المرجع السابق، ص٤٨٦. ١٠٠٠٠٠٠ المرجع السابق، ص٤٨٦.
  - ₫..... المرجع السابق، ص٤٨٦.
    - **6**.....دت کے دوران۔
  - "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، ص٤٨٧.
     و"الحوهرة النيرة"، كتاب الايلاء، الحزء الثاني، ص٧٥.
  - ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الفتاوي الهندية "، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٧.

المدينة العلمية (دوت الاي)

مسئلی ها اورظهاری ، توظهارورنه طلاق بائن او مجھ پرحرام ہاس لفظ ہے ایلا کی نیت کی تو ایلا ہے اورظهار کی ، توظهار ورنه طلاق بائن اورتین کی نیت کی تو ایلا ہے اورا گرعورت نے کہا کہ میں تچھ پرحرام ہوں تو نمین ہے شوہر نے زبردی یا اُس کی خوشی ہے جماع کیا تو عورت پر کفارہ لازم ہے۔ (1) (درمختار،ردالمحتار)

مسئلی ۵۲ اگر شوہرنے کہا تو مجھ پرشل مُر داریا گوشت ِخزیریا خون یا شراب کے ہا گراس سے جھوٹ مقصود ہے تو حجوث ہےا درحرام کرنامقصود ہے تو ایلا ہےا ورطلاق کی نیت ہے تو طلاق۔(2) (جو ہرہ)

سکائی ۵۳ ہے۔ عورت کوکہا تو میری ماں ہےاور نیت تحریم کی ہے تو حرام نہ ہوگی ، بلکہ پیچھوٹ ہے۔ (3) (جو ہرہ) سکائی ۵۳ ہے۔ اپنی دوعور تو ل ہے کہاتم دونوں مجھ پر حرام ہواور ایک میں طلاق کی نیت ہے، دوسری میں ایلا کی یا ایک میں ایک طلاق کی نیت کی ، دوسری میں تین کی تو جیسی نیت کی ، اُس کے موافق تھم دیا جائے گا۔ (4) (درمختار، عالمگیری)

## خلع کا بیان

الله عزوجل ارشاوفرما تاب:

﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمُ اَنْ تَأْخُلُوا مِمَّا النَّيْتُمُوهُنَّ شَيِّا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَا يُقِيْمَا حُدُو دَاللهِ أَفَانُ خِفْتُمُ اللهِ عَلَا تَعْتَدُو مَا يَعِلَّمُ الْفَيْمَا الْفَيْمُونَ اللهِ عَلَا لَكُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

شمصیں حلال نہیں کہ جو پچھ عور توں کو دیا ہے اُس میں سے پچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ (عزوجل) کی حدیں قائم نہر کھیں گے تو اُن پر پچھ گناہ نہیں، اِس میں حدیں قائم نہر کھیں گے تو اُن پر پچھ گناہ نہیں، اِس میں کہ بدلا دیکر عورت چھٹی لے، بیاللہ (عزوجل) کی حدیں جی ان سے تجاوز کریں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔

❶ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، مطلب في قوله: أنت عليٌّ حرام، ج٥، ص٧٧- ٨١.

٢٦....."الحوهرة النيرة"، كتاب الايلاء، الحزء الثاني، ص٦٧.

<sup>€ ....</sup>المرجع السابق.

<sup>₫.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب الايلاء، ج٥،ص٨٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٧.

و و د ۲۲۹. البقرة: ۲۲۹.

سر المستعن المراس الله المرادي المراد

سر الله المرزوج وزوجہ میں نااتفاتی رہتی ہواور بیا ندیشہ ہو کہ احکام شرعیہ کی پابندی نہ کرسکیں گے توخلع میں مضایقہ منبیں اور جب خلع کرلیں تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور جو مال تھہرا ہے عورت پراُس کا دینالازم ہے۔ (2) (ہدایہ) مسکانی سے اگر شوہر کی طرف سے ہوتو جتنا مہر مسکانی سے اگر شوہر کی طرف سے ہوتو جتنا مہر میں دیا ہے اُس سے زیادہ لینا کروہ کچر بھی اگر زیادہ لے لگا تو قضاءً جائز ہے۔ (3) (عالمگیری)

ست ان سے کہ کوبدل خلع کر سکتے ہیں گرمہز نہیں کر سکتے ہے ہوسکتی ہے اور جو چیز مہز نہیں ہوسکتی وہ بھی بدل خلع ہوسکتی ہے مثلاً دس درہم ہے کم کوبدل خلع کر سکتے ہیں گرمہز نہیں کر سکتے ۔(4) (ورمختار)

مسئلی فی خلع شوہر کے تن میں طلاق کو تورت کے قبول کرنے پر معلق کرنا ہے کہ تورت نے اگر مال دینا قبول کرلیا تو طلاق بائن ہوجائے گی لہٰذاا گرشوہرنے خلع کے الفاظ کہا در تورت نے ابھی قبول نہیں کیا تو شوہر کورجوع کا اختیار نہیں نہ شوہر کو شرط خیار حاصل اور نہ شوہر کی مجلس بدلنے سے خلع باطل ۔ (5) (خانبیہ)

سنان کی انب سے ابتدا ہوئی مگر سے ایک مال کے بدلے میں چھڑانا ہے تو اگر عورت کی جانب سے ابتدا ہوئی مگر

- € ..... "صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، الحديث: ٢٧٣ه، ج٣، ص٤٨٧.
  - ۲٦١ ص ٢٦١.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٤٨٨.
  - .... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٨٩.
  - 🔊 🗗 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٢٥٦.

ابھی شوہر نے قبول نہیں کیا تو عورت رجوع کر سکتی ہے اور اپنے لیے اختیار بھی لے سکتی ہے اور یہاں تین دن سے زیادہ کا بھی اختیار لے سکتی ہے۔ اور یہاں تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں اور دونوں میں سے ایک کی مجلس بدلنے کے بعد عورت کا کلام باطل ہوجائیگا۔ (فانیہ)

ستان کے بھی خلع چونکہ معاوضہ ہے لہذا بیشرط ہے کہ عورت کا قبول اُس لفظ کے معنے سمجھ کر ہو، بغیر معنے سمجھے اگر محض لفظ بول دے گی توخلع نہ ہوگا۔(3) (درمختار)

مسئ ایک الل طلاق نبیس (4) اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت محل طلاق ہولہذا اگر عورت کو طلاق بالغ ہونا شرط ہے نابالغ یا مجنون خلع نبیس کرسکتا کہ الل طلاق نبیس (4) اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت محل طلاق ہولہذا اگر عورت کو طلاق بائن دیدی ہے تو اگر چہ عدت میں ہوائس سے خلع نبیس ہوسکتا کہ ذکاح ہی نبیس ہے خلع کس چیز کا ہوگا اور جعی کی عدت میں ہے تو خلع ہوسکتا ہے۔ (5) (ورمختار، روالمحتار)

سَمَعَانَ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اور مال كاذكرندكيا توخلع نہيں بلكه طلاق ہےاورعورت كے قبول كرنے پر موقو ف نہيں۔ <sup>(6)</sup> (بدائع)

سین اور جوحقوق کہ نکاح کی وجہ سے جتنے حقوق ایک کے دوسرے پر تھے وہ خلع سے ساقط ہوجاتے ہیں اور جوحقوق کہ نکاح سے علاوہ ہیں وہ ساقط نہ ہول گے۔عدت کا نفقہ اگر چہ نکاح کے حقوق سے ہے مگر بیساقط نہ ہوگا ہاں اگراس کے ساقط ہونے کی

- 🕡 ..... خريدوفروخت \_
- ۲۰۳۰ "الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٢٥٦.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص ٩١.
    - الميت نبين ركفتا الميت نبين ركفتا -
- الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩،٨٧.
  - 6 ..... "بدائع الصنائع"، كتاب الطلاق، فصل ركن الخلع، ج٣، ص ٢٢٩.
- ﴿ وَمَا فِي حَكُمُهُ، الفِتَاوِي الْهِندِيةِ "، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٤٨٨.

شرط کردی گئ تو یہ بھی ساقط ہوجائے گا۔ یو ہیں عورت کے بچہ ہوتو اُس کا نفقہ اور دودھ پلانے کے مصارف (1) ساقط نہ ہوں گاور اگران کے ساقط ہوجا کیں بھی شرط ہا اوراس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا گیا ہے تو ساقط ہوجا کیں گے ورنہ نہیں اور بصورت وقت معین کر دیا گیا ہے تو ساقط ہوجا کیں گے ورنہ نہیں اور بصورت وقت معین کرنے کے اگر اُس وقت سے پیشتر بچہ کا انتقال ہو گیا تو باقی مدت میں جو صرف ہوتا وہ عورت سے شوہر لے سکتا ہے۔ اورا گریچ شہرا ہے کہ عورت اپنے مال سے دس برس تک بچہ کی پرورش کر بگی تو بچہ کے کیڑے کا عورت مطالبہ کرسکتی ہے۔ اورا گر بچہ کی کیڑ اور نوں شم کا کیڑ ای پہنا نے گی اور بچہ کو چھوڑ کر کا کھا نا کیڑ اور ووں گئر اے کا مطالبہ بھی نہیں کرسکتی اگر چہ بی معین نہ کیا ہو کہ کس تسم کا کیڑ ای پہنا نے گی اور بچہ کو چھوڑ کر عورت بھا گئی تو باقی نفقہ کی قیمت شوہر وصول کرسکتا ہے۔ اورا گریچ شہرا ہے کہ بلوغ تک اپنے پاس رکھی تو لڑکی ہیں ایس مطرط ہو سکتی ہوگئی تو باقی فقتہ کی قیمت شوہر وصول کرسکتا ہے۔ اورا گریچ شہرا ہے کہ بلوغ تک اپنے پاس رکھی تو لڑکی ہیں ایس مطرط ہو سکتی ہوگئی تو باقی میں نہیں۔ (2) (عالمگیری)

اس کے علاوہ شوہ رکھ نہیں لے سکتا ہے۔ اور مہر اور جورت مدخولہ ہاور مہر پر جورت نے قبضہ کرلیا ہے تو جو تھرا ہے شوہر کودے اور

اس کے علاوہ شوہر کھی نہیں لے سکتا ہے۔ اور مہر خورت کوئیس ملا ہے تو اب جورت مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی اور جو تھہرا ہے شوہر کودے۔

اوراگر غیر مدخولہ ہے اور پورا مہر لے چی ہے تو شوہر نصف مہر کا دعوی نہیں کر سکتا اور مہر خورت کوئیس ملا ہے تو عورت نصف مہر کا شوہر

پر دعوی نہیں کر سکتی اور دونوں صور توں میں جو تھر اب و بینا ہوگا اور اگر مہر پر خلع ہوا اور مہر لے چی ہے تو مہر واپس کر سے اور مہر نہیں لیا ہے

تو شوہر سے مہر ساقط ہوگیا اور عورت سے کھی نہیں لے سکتا۔ اوراگر مثلاً مہر کے دسویں حصہ پر خلع ہوا اور مہر مثلاً ہزار روپے کا ہے اور عورت

مہر واپس کر ماہر لے چی ہے تو شوہر اُس سے سورہ ہے لے گا اور مہر یا لکل نہیں لیا ہے تو شوہر سے کل مہر ساقط ہوگیا اور اگر عورت

غیر مدخولہ ہے اور کل مہر لے چی ہے تو شوہر اُس سے سورہ ہے لے گا اور مہر یا لکل نہیں لیا ہے تو شوہر سے کل مہر ساقط ہوگیا اور اگر عورت

غیر مدخولہ ہے اور مہر لے چی ہے تو شوہر اُس سے بچائں دو ہے لے سکتا ہے اور عورت کو کچھ مہر ٹیل ملا ہے تو کل ساقط ہوگیا۔ (ش) (عالمگیری)

مہر واپس کر نا ہوگا۔ یو ہیں اگر اُس اسباب (4) کے بدلے میں خلع ہوا چور معلوم ہوا کہ عورت کا کھو مہر شوہر پر نہیں تو عورت کا مرد کے پاس ہے پھر معلوم ہوا کہ اُس کا اسباب اسکے پاس کے خورت کا مرد کے پاس ہے پھر معلوم ہوا کہ اُس کا اسباب اسکے پاس کے خورت کا مرد کے پاس ہے پوم معلوم ہوا کہ اُس کا بدلے میں خلع ہوایا طلاق اور شوہر کو معلوم ہوا کہ اُس کا بدلے میں خلع ہوایا طلاق اور شوہر کو معلوم ہوا کہ اُس کا بدلے میں خلع ہوایا طلاق اور شوہر کو معلوم ہوا کہ اُس کا بدلے میں خلع ہوایا طلاق اور شوہر کو معلوم ہوا کہ اُس کا بیکھ جھے پڑئیس

**<sup>1</sup>**----اخراجات۔

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٤٨٨ ـ . ٩٠.

<sup>🕙 .....</sup> المرجع السابق، ص٤٨٩.

<sup>€ ....</sup>مامان۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٧٥٢.

چاہے تو اُس سے پھنہیں لے سکتا ہے ظلع کی صورت میں طلاق بائن ہوگی اور طلاق کی صورت میں رجعی۔ (1) (خانیہ)

میں تاری اور اور خان ہوا کہ جو پچھ شوہر سے لیا ہے واپس کر سے اور عورت نے جو پچھ لیا تھا فروخت کرڈ الا یا ہبہ کر کے قضہ دلا دیا کہ وہ چیز شوہر کو واپس نہیں کر سکتی تو اگر وہ چیز قیمتی ہے تو اُس کی قیمت دے اور شلی ہے تو اُس کی مثل۔ (2) (خانیہ)

میں تاری کا بھی مورت کو طلاق بائن دے کر پھرائس سے نکاح کیا پھر مہر پر خلع ہوا تو دوسرا مہر ساقط ہوگیا پہلائیں۔ (3) (جوہرہ نیرو)

میں تاری کا بیاری ہوا تھا اور دخول سے پہلے خلع ہوا تو متعہ (4) ساقط اور اگر عورت نے مال معین پر خلع کیا اس کے بعد بدل خلع میں زیادتی کی (5) تو بیزیادتی باطل ہے۔ (6) (عالمگیری)

سَسَتَانَهُ ١٨﴾ خلع اس پر ہوا كەكى عورت سے زوجہا پنی طرف سے نكاح كرا دے اور اُسكا مهر زوجہ دے تو زوجہ پر صرف وہ مہر واپس كرنا ہوگا جوزوج سے لے چكی ہےاور پچھنیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مستان والکران چیزوں کے بدلے میں طلاق دی تو رجعی واقع ہوا ہو مال نہیں تو طلاق بائن پڑگی اور عورت پر پچھ واجب نہیں اوراگران چیزوں کے بدلے میں طلاق دی تو رجعی واقع ہوئی۔ یو ہیں اگر عورت نے بیکہا میرے ہاتھ میں جو پچھ ہے اُس کے بدلے میں خات کراور ہاتھ میں بچھ نہ تھا تو پچھ واجب نہیں اوراگر یوں کہا کہ اُس مال کے بدلے میں جو میرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں پچھ نہ ہوتو اگر مہر لے پچل ہے تو واپس کرے ورنہ مہر ساقط ہو جائے گا اور اس کے علاوہ پچھ دینا نہیں پڑیگا۔ یو ہیں اگر شوہر نے کہا میں نے ظلع کیا اُس کے بدلے میں جو اہرات ہوں تو کہا میں نے ظلع کیا اُس کے بدلے میں جو اہرات ہوں تو کہا میں نے ظلع کیا اُس کے بدلے میں جو میرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں پچھ نہ ہوتو پچھ نہیں اور ہاتھ میں جو اہرات ہوں تو کورت یردینالازم ہوگا اگر چے عورت کو یہ معلوم نہ تھا کہ اُس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ (درمختار، جو ہرہ)

مسئل و میرے ہاتھ میں جورو ہے ہیں اُن کے بدلے میں خلع کراور ہاتھ میں پچھنیں تو تین رو پے دینے ہوں گے۔(9) (درمختار وغیرہ) مگراُر دومیں چونکہ جمع دو پر بھی بولتے ہیں لہذا دوہی رو پے لازم ہوں گےاور صورت مذکورہ میں اگر ہاتھ

- ۱۰۰۰۰. "الفتاوى الخانية" كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٧٥٢.
- ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٢٥٨.
  - الحوهرة النيرة "، كتاب الخلع، الجزء الثاني، ص ٨١.
  - ◘ .....کپژون کا جوڑا (قمیض مشلوار، جاور )۔ ⑤ .....اضافہ کیا۔
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه،الفصل الاول، ج١،ص٠٩٠.
  - 7 .....المرجع السابق.
  - ۱۵---- "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩٦.
     و"الحوهرة النيرة"، كتاب الخلع، الحزء الثاني، ص٧٩.
  - 🧟 🚳 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩٧، وغيره.

#### میں ایک ہی روپیہے، جب بھی دودے۔

مسئ النا کے بدلے میں خلع کراور هیقة ان میں ہو مال یاروپے ہیں اُن کے بدلے میں خلع کراور هیقة ان میں پھی نہ تھا تو یہ بھی اُن کے بدلے میں خلع کراور هیقة ان میں پھی نہ تھا تو یہ بھی اُن کے بدلے میں ہو ہا اس جاریہ (۱) یا بمری کے پیٹ میں جو ہا اس کے بدلے میں اور کمتر مدت حمل میں نہ جنی تو مفت طلاق واقع ہوگی اور کمتر مدت حمل میں جنی تو وہ بچ خلع کے بدلے ملے گا۔ کمتر مدت حمل عورت میں چھے مہینے ہے اور بکری میں چار مہینے اور دوسرے چو پایوں میں بھی وہی چھے مہینے۔ یو ہیں اگر کہا اس درخت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور درخت میں پھل نہیں تو مہر واپس کرنا ہوگا۔ (درمختار)

سر المراب المردى تواوسط (3) درجه كا دینا واجب آئيگا اورعورت كويه بهى اختيار ہے كه أس كى قيمت ديد ہاور جانور كى صفت نه بيان كى ہوتو جو پچھ مهر ميں لے چكى ہے وہ واپس كرے \_ (4) (عالمگيرى)

مستان استان واقع ہوگی اور مہر ساقط نہ ہوگا بلکہ اگر عورت نے کہا میں نے قبول کیا تو اگر وہ لفظ شوہر نے بہنیت طلاق کہا تھا طلاق بائن واقع ہوگی اور مہر ساقط نہ ہوگا بلکہ اگر عورت نے قبول نہ کیا ہوجب بھی یہی تھم ہا اوراگر شوہر بیہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے نہ کہا تھا تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک عورت قبول نہ کرے۔ اوراگر بیہ کہا تھا کہ فلال چیز کے بدلے میں نے جھے سے ضلع کیا توجب تک عورت قبول نہ کرے گی طلاق واقع نہ ہوگی اور عورت کے قبول کرنے کے بعدا گر شوہر کہے کہ میری مراد طلاق نہ تھی تو اُس کی بات نہ مانی جائے۔ (5) (خانید وغیرہ)

سر الرود بروں گی اور نہ ملا تواس کا تا وان میر ہے بدلے میں خلع کیا اور عورت نے بیشر ط لگادی کہ میں اُس کی ضامن نہیں یعنی اگر ملی تو دیدوں گی اور نہ ملا تواس کا تا وان میر ہے ذمتہ نہیں تو خلع صحیح ہے اور شرط باطل یعنی اگر نہ ملا تو عورت اُس کی قیمت دے اور اگر بیشر ط لگائی کہ اگر اُس میں کوئی عیب ہوتو میں بری ہوں تو شرط صحیح ہے۔ (6) (درمختار، ردالمحتار) جانور گم شدہ کے بدلے میں ہوجب بھی بہی تھم ہے۔

- €....لونڈی۔
- ۱۹۸۰ "الدر المحتار"، كتاب الطلاق، باب الحلع، ج٥، ص٩٨.
  - 🔞 .....ورميانه 🕳
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثاني، ج١، ص٥٩٥.
  - الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٢٥٧، وغيره.
- 🤿 🚳 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: في معنى المحتهد فيه، ج٥، ص٩٩.

مسئلی ( ایستانی ( ایستانی

مسئل ۱۷ گئی ۲۷ گئی خرید وفروخت کے لفظ سے بھی خلع ہوتا ہے مثلاً مرد نے کہا میں نے تیراامریا تیری طلاق تیرے ہاتھ اتنے کو بچی عورت نے اُسی مجلس میں کہا میں نے قبول کی طلاق واقع ہوگئی۔ یو ہیں اگر مہر کے بدلے میں بچی اوراُس نے قبول کی ہاں اگراُس کا مہرشو ہر پر ہاتی نہ تھا اور میہ بات شوہر کو معلوم تھی پھر مہر کے بدلے بچی تو طلاق رجعی ہوگی۔ (خانیہ)

کسٹ کا کہا ہاں خریدا کھرشو ہر سے کہا تو نے بیچا اُس نے کہا ہاں تو خلع ہو گیااور شو ہر تمام حقوق سے بُری ہو گیا۔اورا گرخلع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوئے اورالفاظ مذکورہ دونوں سے کہلائے اب شو ہر کہتا ہے میرے خیال میں بیتھا کہ کسی مال کی خرید وفروخت ہور ہی ہے جب بھی طلاق کا تھم دیں گے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلی ۲۸ ﷺ لفظ تھے سے خلع ہو تو اُس سے عورت کے حقوق ساقط نہ ہوں گے جب تک بیدذ کرنہ ہو کہ اُن حقوق کے بدلے بیچا۔ <sup>(5)</sup> (خانبیہ)

مسئائی 19 ﷺ شوہر نے عورت ہے کہا تو نے اپنے مہر کے بدلے مجھ سے تین طلاقیں خریدیں عورت نے کہا خریدیں تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک مرداس کے بعدیہ نہ کہے کہ میں نے بیچیں اورا گرشوہر نے پہلے پہلفظ کیے کہ مہر کے بدلے مجھ سے تین طلاقیں خریداورعورت نے کہا خریدیں تو واقع ہوگئیں ،اگر چہشو ہرنے بعد میں بیچنے کا لفظ نہ کہا۔ (6) (خانیہ)

سَمَانَ الله على عورت نے شوہرے کہا میں نے اپنا مہراور نفقہ کلات تیرے ہاتھ بیچا تونے خریدا، شوہرنے کہا میں

- ۱۱ س۰۰۰۰ "الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٥٥٠.
  - ٢٦٢٠ المرجع السابق، فصل في الخلع بلفظ...الخ، ص٢٦٢.
- انفقهٔ عدت یعنی و ه اخراجات جود و ران عدت شو برکی طرف عورت کودیے جاتے ہیں۔
- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه ،الفصل الاول، ج١، ص٩٩٣.
  - ۲٦٣-٢٦٢ (الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في الخلع بلفظ البيع والشراء، ج١،ص٢٦٢-٢٦٣.
    - 🔬 🚳 .....المرجع السابق، ص٢٦٢.

نے خریدا، اُٹھ جا، وہ چلی گئی تو طلاق واقع نہ ہوئی گر احتیاط بیہ ہے کہ اگر پہلے دوطلاقیں نہ دے چکا ہوتو تجدیدِ نکاح کرے۔(1)(خانیہ)

ستان اس عورت ہے کہا میں نے تیرے ہاتھ ایک طلاق بیجی اورعوض کا ذکرنہ کیاعورت نے کہا میں نے خریدی تو رجعی پڑے گی اورا گرید کہا کہ میں نے مجھے تیرے ہاتھ بیچا اورعورت نے کہا خریدا تو ہائن پڑ گی۔(2) (خانیہ)

مر اور طلاق بائن واقع ملاق دی اور عورت نے قبول کر لیا تو مال واجب ہوگا اور طلاق بائن واقع ہوگا۔(4)(عالمگیری)

سرتائی سستان سے جورت نے کہا ہزار روپے کے عوض مجھے تین طلاقیں دیدے شوہر نے اُسی مجلس میں ایک طلاق دی تو بائن واقع ہوئی اور ہزار کی تہائی کامستحق ہا ورمجلس سے اُٹھ گیا پھر طلاق دی تو بلا معاوضہ واقع ہوگی۔اورا گرعورت کے اس کہنے سے پہلے دو طلاقیں دے چہا تھا اوراب ایک دی تو پورے ہزار پائیگا۔اورا گرعورت نے کہا تھا کہ ہزار روپے پر تین طلاقیں دے اورا یک دی تو رجعی ہوئی اورا گراس صورت میں مجلس میں تین طلاقیں متفرق کر کے دیں تو ہزار پائے گا اور تین مجلس میں تین طلاقیں متفرق کر کے دیں تو ہزار پائے گا اور تین مجلس میں دیں تو کے بہتریں یا ئیگا۔(درمختار، روالحمتار)

مستان سے کوئین طلاقیں دیدے عورت ہے کہا ہزار کے عوض یا ہزار روپے پر تو اپنے کوئین طلاقیں دیدے عورت نے ایک طلاق دی تو واقع نہ ہوئی۔(6) ( درمختار )

مستان اس عورت ہے کہا ہزار کے عوض یا ہزار روپے پر تجھ کوطلاق ہے عورت نے اُسی مجلس میں قبول کر لیا تو ہزار

- ۱۱ س. "الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٢٦٢.
  - ٠٠٠٠٠ المرجع السابق. ١٠٠٠٠٠ المرجع السابق.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٥٩٥.
- € ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: في معنى المحتهد فيه ، ج٥، ص٩٩.
  - 🕝 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١٠٠.

روپے واجب ہو گئے اور طلاق ہوگئی۔ ہاں اگر عورت سفیہہ (1) ہے یا قبول کرنے پرمجبور کی گئی تو بغیر مال طلاق پڑجائے گی اور اگر مریضہ ہے تو تہائی سے بیرقم اواکی جائے گی۔(2) (درمختار)

مسئ ایک و مورتوں ہے کہاتم میں ایک کو ہزار روپے کے عوض طلاق ہے اور دوسری کوسواشر فیوں کے بدلے اور دونوں ہے روپے کے عوض طلاق ہے اور دونوں کے بدلے اور دونوں ہوتو روپے لینے پر راضی ہوتو روپے اور دونوں ہے روپے لینے پر راضی ہوتو روپے لازم ہوں گے اور داخی کر ایل میں اور میں ہوگا۔ (درمختار، ردالمحتار) اور اگریوں کہا کہ ایک کو ہزار روپے پر طلاق اور دوسری کو پانسوروپے پر تو دونوں مطلقہ ہوگئیں اور ہرائیک پر پان پانسولازم۔ (۵) (عالمگیری)

مسئ المرتفظ المرتفع المرتفع المردولي المردولي إلى المرائس المرتبن بزار كا تفاجوس ابھى شوہر كے ذمه ہوتا ويڑھ بزار تو يوں ساقط ہوگئے كة بل دخول (5) طلاق دى ہے باقى رہے ؤیڑھ بزاران میں بزار طلاق كے بدلے وضع ہوئے اور یانسوشو ہرسے واپس لے۔(6) (عالمگیری)

سَسَالُةُ الله مهری ایک تہائی کے بدلے ایک طلاق دی اور دوسری تہائی کے بدلے دوسری اور تیسری کے بدلے تیسری تو صرف پہلی طلاق کے وض ایک تہائی ساقط ہوجائے گی اور دوتہائیاں شوہر پرواجب ہیں۔ (7) (عالمگیری)

سستان سی ایک عورت کو چار طلاقیں ہزار روپے کے وض دیں اُس نے قبول کرلیں تو ہزار کے بدلے میں تین ہی واقع ہوگئی اوراگر ہزار کے بدلے میں تین قبول کیس تو کوئی واقع نہ ہوگی۔ اوراگر عورت نے شوہرے ہزار کے بدلے میں چار طلاقیں دینے کو کہا اور شوہر نے تین دیں تو بیتن طلاقیں ہزار کے بدلے میں ہوگئیں اورا یک دی تو ایک ہزار کی تبدلے میں ہوگئیں اورا یک دی تو ایک ہزار کی تبائی کے بدلے میں۔ (8) (فتح )

مس<u>تان اس بہ</u> عورت نے کہا ہزارروپے پر یا ہزار کے بدلے میں مجھے ایک طلاق دے شوہرنے کہا تھے پر تین طلاقیں اور بدلے کوذکر نہ کیا تو بلامعاوضہ تین ہوگئیں۔اورا گرشو ہرنے ہزار کے بدلے میں تین دیں توعورت کے قبول کرنے پرموقوف ہے تبدیرے عق

- 🚺 .....يوتوف، كم عقل \_
- ۱۱۷٬۱۰۰ الدرالمختار "، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٠٠٠ ١١٧،١٠.
- ◙ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: تستعمل ((على))...إلخ، ج٥، ص١٠١.
  - ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث، ج١، ص٩٨.
    - **ہ**۔۔۔جماعے پہلے۔۔
  - € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع وما في حكمه،الفصل الثالث، ج١،ص٥٩٠.
    - 7 ..... المرجع السابق، ص ٩٥.
    - 🦔 🚳 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٤، ص٦٩.

و قبول ند کیا تو کچھنیں اور قبول کیا تو تنن طلاقیں ہزار کے بدلے میں ہوئیں۔(1)(عالمگیری)

سَنَا الله الله عورت ہے کہا تھے پرتین طلاقیں ہیں جب تو مجھے ہزار روپے دے تو فقط اس کہنے سے طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ جب عورت ہزار روپے دے گی یعنی شوہر کے سامنے لاکر رکھ دیگی اُس وقت طلاقیں واقع ہوگی اگر چہ شوہر لینے سے انکار کرے اور شوہر روپے لینے پرمجبور نہیں کیا جائےگا۔ (2) (عالمگیری)

مستان سس دونوں راہ چل رہے ہیں اور خلع کیا اگر ہرایک کا کلام دوسرے کے کلام ہے متصل ہے تو خلع سیجے ہے ورنہ نہیں اور اِس صورت میں طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔(3) (عالمگیری)

سی کہاتھا اور تو نے ایک دی اور شوہر کہتا ہے تو نے ہزار کے بدلے تین طلاقوں کو کہا تھا اور تونے ایک دی اور شوہر کہتا ہے تو نے ایک ہی کو کہاتھا تواگر شوہر گواہ پیش کرے نبہا<sup>(4)</sup>ورنہ مورت کا قول معتبر ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئ ای است ای است کی است کی است کی است کے تو شوہر کے گواہ تھا شوہر کہتا ہے نہیں بلکہ ہزار کے بدلے تو عورت کا قول معتبر ہے اور دونوں نے گواہ پیش کیے تو شوہر کے گواہ قبول کیے جا کیں۔ یو بیں اگر عورت کہتی ہے بغیر کی بدلے کے خلع ہواا در شوہر کہتا ہے نہیں بلکہ ہزار روپے کے بدلے میں تو عورت کا قول معتبر ہے اور گواہ شوہر کے مقبول۔ (۲۰) (عالمگیری) مسئ آئی کی گئی ہورت کہتی ہے میں نے ہزار کے بدلے میں تین طلاق کو کہا تھا تو نے ایک دی شوہر کہتا ہے میں نے تین دیں اگرائی مجلس کی بات ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے اور وہ مجلس نہ ہوتو عورت کا اور عورت پر ہزار کی تھائی واجب مگر عدت پوری نہیں ہوئی ہے تو تین طلاقیں ہوگئیں۔ (۱۵) (عالمگیری)

€ .... تو ٹھیک ہے۔

- 5 ..... "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، ص ٩٩٩.
- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١٠١.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث ، ج١، ص٩٩.
  - 😵 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص٩٩٠.

❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث،ج١، ص٩٦. ٤.

سَمَعَ اللّٰهِ ٢٨﴾ ﴿ عورت نے خلع چاہا پھر بیدوعویٰ کیا کہ خلع سے پہلے بائن طلاق دے چکا تھااوراس کے گواہ پیش کیے تو گواہ مقبول ہیں اور بدل خلع واپس کیا جائے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئاہ (م) جمرہ نے کسے کہا کہ تو میری مورت سے طلع کر تو اُس کو بیاضتیار نہیں کہ بغیر مال خلع کر ہے۔ (5) (عالمگیری)

مرد نے کسی کے جورت نے کسی کو ہزار روپے پر خلع کے لیے وکیل بنایا تو اگر وکیل نے بدل خلع مطلق رکھا مثلاً بیکہا کہ ہزار روپے پر خلع کریا اس ہزار پر یا وکیل نے اپنی طرف اضافت (6) کی مثلاً بیکہا کہ میرے مال سے ہزار روپے پر یا کہا ہزار روپے پر اور میں ہزار روپے کا ضامن ہوں تو دونوں صورتوں میں وکیل کے قبول کرنے سے خلع ہوجائےگا پھراگر روپے مطلق ہیں جب تو شوہر عورت سے خلع ہوجائےگا پھراگر روپے مطلق ہیں جب تو شوہر عورت سے نہیں پھر وکیل عورت سے نہیں پھر وکیل عورت سے لےگا اوراگر وکیل کے اسباب کے بدلے خلع کیا اوراسباب ہلاک ہوگئے تو وکیل اُن کی قیمت ضان دے۔ (7) (عالمگیری)

مستالة على المردني سے كہاكة و ميرى عورت كوطلاق ديدے أس في مال برخلع كيايا مال برطلاق دى اورعورت

- ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص٩٩٠.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٢٠١.
    - 🔞 ..... بيوى اور شوہر۔
- ◘..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص٠٠٥.
  - 🗗 .....المرجع السابق، ص ١ ٥٠٠.
    - 6....نبت۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص١٠٥.

مدخوله ب توجائز نبيس اورغير مدخوله ب توجائز ب-(1) (عالمگيري)

مسئلہ هم عورت نے سی کوخلع کے لیے وکیل کیا پھر رجوع کر گئی اور وکیل کورجوع کا حال معلوم نہ ہوا تو رجوع سیح نہیں اورا گرقاصد بھیجا تھا اور اُس کے پینچنے سے قبل رجوع کر گئی تو رجوع سیح ہے اگر چہ قاصد کواس کی اطلاع نہ ہوئی۔(2) (عالمگیری)

ستائی ۵۵ کے اوگوں نے شوہر سے کہا تیری عورت نے خلع کا ہمیں وکیل بنایا شوہر نے دو ہزار پرخلع کیا عورت وکیل بنانے سے اٹکار کرتی ہے تو اگر وہ لوگ مال کے ضامن ہوئے تھے تو طلاق ہوگئی اور بدل خلع اُنھیں دینا ہوگا اور اگر ضامن نہ ہوئے تھے اور نوج مُدگی ہوگئی گر مال واجب نہیں اور اگر زوج مدمی و کالت نہ ہوئے تھے اور زوج مُدگی و کالت نہ ہوگی۔ (۵) (عالمگیری)

ستان کو اور اگر میر پرخلع ہوااور لڑکی کا اُس کے شوہر سے ظلع کرایا اگر لڑکی بالغہ ہواور باپ بدل ظلع کا ضامی ہوا (5) تو خلع صحیح ہے اور اگر بغیراذن (6) ہوااور خبر پہنچئے پر جائز کر دیا جب بھی ہو گیا اور اگر جائز نہ کیا نہ باپ نے مَہر کی صانت کی تو نہ ہوا اور مہر کی صانت کی ہے تو ہو گیا۔ پھر جب لڑکی کو خبر پہنچی اُس نے جائز کر دیا تو شو جر مہر سے ہری ہے اور جائز نہ کیا تو عورت شوہر سے مَہر لے گی اور شوہر اُس کے باپ سے ۔ اور اگر نا بالغہ لڑکی کا اُس لڑکی کا اُس لڑکی کو ملا تو صحیح ہے کہ طلاق ہو جائے گی مگر نہ تو مَہر ساقط ہوگا نہ لڑکی پر مال واجب ہوگا اور اگر ہزار روپ پر نا بالغہ کا طلع ہوا اور باپ نے صانت کی تو ہوگیا اور روپ باپ کو دینے ہوں گے اور اگر باپ نے بیشر ط کی کہ بدل ضلع لڑکی دیگی تو اگر کی جھو وال ہے ہوجائے گا مرکز کی تا ہوجائے گی مگر مال واجب نہ ہوگا اور اگر نا بالغہ کی مال نے اپنی مال واجب نہ ہوگا اور اگر نا بالغہ کی مال نے اپنی مال واجب نہ ہوگا اور اگر نا بالغہ کی مال نے اپنی مال واجب نہ ہوگا اور اگر نا بالغہ کی مال نے اپنی مال واجب نہ ہوگا اور اگر نا بالغہ کی مال نے اپنی مال واجب نہ ہوگا اور اگر نا بالغہ کی مال نے اپنی مال واجب نہ ہوگا اور اگر نا بالغہ کی مال نے اپنی مال واجب نہ ہوگا اور اگر نا بالغہ کی مال نے اپنی مال سے ضلع کر ایا یا ضامی ہوئی تو ضلع ہوجائی گا اور لڑکی کے مال سے کر ایا تو نہ ہوگی۔ یو ہیں اگر اجنبی نے ضلع کر ایا یا ضامی میں دوغی تو ضلع ہوجائی گا اور لڑکی کے مال سے کر ایا تو نہ ہوگی۔ یو ہیں اگر اجنبی نے ضلع کر ایا تو یہی تھم ہے۔ (عالم کیری) در موتار وغیر ہوا

- ❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١، الفصل الثالث، ص١٠٥.
  - € ..... المرجع السابق.
    - ہ..... وعویٰ کرتاہے۔
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١، الفصل الثالث،ص١٠٥ ـ ٥٠٠ ٥٠.

  - "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١، الفصل الثالث، ص٣٠٥.
     و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١١٦٠١، وغيرهما.

مستان ۵۷ ﴾ نابالغہ نے اپناخلع خود کرایا اور سمجھ وال ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی مگر مال واجب نہ ہوگا اورا کر مال کے بدلے طلاق دلوائی تو طلاق رجعی ہوگی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

سنائی ۵۸ ایالغ لاکانه خودخلع کرسکتا ہے، نه اُس کی طرف ہے اُس کاباپ۔(2) (روالحتار)

مسئائی و این اور میراث اور بدل خلع ان این مرض الموت میں خلع کرایا اور عدت میں مرگئ تو تہائی مال اور میراث اور بدل خلع ان تینوں میں جو کم ہے شوہروہ پائیگا۔ اوراگرائس بدل خلع کے علاوہ کوئی مال ہی نہ ہوتو اُس کی تہائی اور میراث میں جو کم ہے وہ پائیگا۔ اورا گرائس بدل خلع کے علاوہ کوئی مال ہی نہ ہوتو اُس کی تہائی اور میراث میں جو کم ہو اور اگر عدت کے بعد مری تو بدل خلع لے لیگا جبکہ تہائی مال کے اندر ہواور عورت غیر مدخولہ ہے اور مرض الموت میں پورے مہرکے بدلے خلع ہوا تو نصف مہر بوجہ طلاق کے ساقط ہور ہانصف اب اگر عورت کے اور مال نہیں ہے تو اس نصف کی چوتہائی کا شوہر حقد ارہے۔ (3) (عالمگیری، روالمختار)

# ظهار کا بیان

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ ٱلَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ لِسَآيِهِمُ مَّا هُنَّ ٱمَّهٰتِهِمْ ۖ إِنَّ أَمَّهٰتُهُمُ اِلَا آئِنُ وَلَدْنَهُمْ ۖ وَانَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا فِي اللهِ الْحَالَةُ مُعْمُ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا فِي اللهَ اللهَ لَعَفُونًا ﴿ ﴾ (4)

جولوگتم میں سے اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں (اُنھیں ماں کی مثل کہد دیتے )وہ اُن کی ما نمیں نہیں ،اُنکی ما نمیں تو وہی ہیں جن سے پیدا ہوئے اور وہ بیشک بُری اور نری جھوٹی بات کہتے ہیں اور بیشک اللہ (عز پس) ضرور معاف کرنے والا ، بخشنے والا ہے۔

## مسائل فقهیّه 🦫

ستان السام خبارے بیمعنے ہیں کہ اپنی زوجہ یا اُس کے کسی جزوشائع یا ایسے جز کوجوگل سے تعبیر کیا جاتا ہوالی عورت سے تثبید دینا جواس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو یا اسکے کسی ایسے عضو سے تثبید دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہومثلاً کہا تو مجھ پرمیری

- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١، ص٤٠٥.
   المحتار "، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: في خلع الصغيرة، ج٥، ص١١٣،١١.
  - ..... ودالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: في خلع الصغيرة، ج٥، ص١١٣.
- ٥٠٠٥...."الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع ومافى حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص٥٠٥. و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: في خلع الصغيرة، ج٥،ص١١٧.
  - 🦪 🗗 ..... پ ۲۸، المجادلة: ۲.

اں کی مش ہے یا تیراسریا تیری گرون یا تیرانصف میری ماں کی پیٹے کی مش ہے۔(1)

مسئانیں کے ظہارکے لیے اسلام وعقل وہلوغ شرط ہے کا فرنے اگر کہا تو ظہار نہ ہوا یعنی اگر کہنے کے بعد مشرف ہاسلام ہوا تو اُس پر کفارہ لازم نہیں۔ یو ہیں نابالغ ومجنون یا بوہرے یا مدہوش یا سرسام و برسام کے بیار نے یا بیہوش یا سونے والے نے ظہار کیا تو ظہار نہ ہوا اور ہنسی فداق میں یا نشہ میں یا مجبور کیا گیا اس حالت میں یا زبان سے غلطی میں ظہار کا لفظ نکل گیا تو ظہار ہے۔ (در مختار ، عالمگیری)

مسئائی و در مدخوله جویا غیر مدخوله مسلمه جویا از در جویا با ندی ، مد بره یا مکاتبه یاام ولد ، مدخوله جویا غیر مدخوله مسلمه جویا کتابیه ، نابالغه جویا بالغه ، بلکدا گرعورت غیر کتابیه به اوراُ سکاشو هراسلام لا یا مگرا بھی عورت پراسلام پیش نبیس کیا گیا تھا کہ شو ہرنے ظہار کیا تو ظہار ہوگیا عورت مسلمان ہوئی تو شو ہریر کفارہ دینا ہوگا۔ (3) (عالمگیری ، ردالمحتار)

ست اگر کستان کی این باندی سے ظہار نہیں ہوسکتا موطوّہ ہو یاغیر موطوّہ (4)۔ یو ہیں اگر کسی عورت سے بغیرا ذن لیے نکاح کیا اور ظہار کیا پھرعورت نے نکاح کو جائز کر دیا تو ظہار نہ ہوا کہ وفت ِظہار وہ زوجہ نہتی ۔ یو ہیں جسعورت کو طلاق بائن دے کا جہار کی گئے کہ عورت کو بائن طلاق دیدی تو ان صورتوں ہیں ظہار نہیں ۔ (5) (ردالمحتار)

مسئائی هے جسورت سے تثبیہ دی اگر اُس کی حرمت عارضی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں تو ظہار نہیں مثلاً زوجہ کی بہن یا جس کو تنبین طلاقیں دی ہیں یا مجوسی یا بُت پرست عورت کہ بید سلمان یا کتابیہ ہوسکتی ہیں اور اُ نکی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر۔(6)(درمختار)

سَنَا الله المعلى المجليد ہے کہا کہ اگر تو میری عورت ہو یا میں تھے ہے نکاح کروں تو تُو ایسی ہے تو ظہار ہو جائیگا کہ ملک

- "الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص٥٢ ١٢٩،١.
   و"الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠٥.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٢٦.
     و"الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٨٠٥.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠٥.
    - و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٢٦.
      - عنیاس ہے وطی کی ہویانہ کی ہو۔
    - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٢٦.
    - 🥱 🚳 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥ ،ص١٢٧.

على المبير ملك كى طرف اضافت موكى اوربيكا في ہے۔ (1) (درمختار)

عورت مرد عظمار كالفاظ كم توظمار بكالغوجين -(2) (جو بره)

مسئائی ﴿ الله عورت كسرياچره يا كردن ياشرمگاه كومحارم سے تشبيه دى تو ظبار ہا درا گرعورت كى پيٹھ يا پيٹ يا ہاتھ يا پاؤں يا ران كوتشبيه دى تونہيں - يو بيں اگرمحارم كے ايسے عضو سے تشبيه دى جسكى طرف نظر كرنا حرام نه ہومثلاً سريا چره يا ہاتھ يا پاؤں يا بال تو ظهارنہيں اور گھنے سے تشبيه دى تو ہے ۔ (3) (جو ہرہ ، خانيه وغير ہما)

مسئلی و خیر جااورزوجہ کی ماں اورلڑ کی جبکہ زوجہ مدخولہ ہواور مدخولہ نہ ہوتو اُس کی لڑکی سے تشبیہ دینے میں ظہار نہیں کہ وہ محارم اور بہن وغیر جااورزوجہ کی ماں اورلڑ کی جبکہ زوجہ مدخولہ ہواور مدخولہ نہ ہوتو اُس کی لڑکی سے تشبیہ دینے میں ظہار نہیں کہ وہ محارم میں نہیں۔ یو بیں جس عورت سے اُس کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اُس سے تشبیہ دی یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اُس کی ماں یالڑ کی سے تشبیہ دی تو ظہار ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئانی او بیالفاظ صرح بینه یا پید یا ران سے تشبیه دی یا کہا میں نے تجھ سے ظہار کیا تو بیالفاظ صرح بیں ان میں نیت کی کچھ حاجت نہیں کچھ بھی نیت ندہو یا طلاق کی نیت ہو یا اکرام کی نیت ہو، ہر حالت میں ظہار ہی ہے اورا گریہ کہتا ہے کہ مقصود جھوٹی خبر دینا تھا یا نہا ہے گئے ہوں کے ساتھ اور عورت بھی تقید این نہیں کر سکتی ۔ (5) (درمختار، عالمگیری)

مستان ال عورت کومال یا بیٹی یا بہن کہا تو ظہار نہیں ، مگراییا کہنا مکروہ ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسئانی ۱۳ کی عورت ہے کہا تو مجھ پرمیری ماں کی مثل ہے تو نیت دریافت کی جائے اگر اُس کے اعزاز (۲) کے لیے کہا تو پچھنیں اور طلاق کی نیت ہے تو ہائن طلاق واقع ہوگی اور ظہار کی نیت ہے تو ظہار ہے اور تحریم (8) کی نیت ہے تو ایلا ہے اور پچھ

- ❶....."الدرالمختار"،كتاب الطلاق،باب الظهار،ج٥،ص١٢٨.
  - ٢٠٠٠٠٠ الحوهرة النيرة"، كتاب الظهار ،الحزء الثاني، ص٨٣.
    - 🔞 ....المرجع السابق، ص ٨٤.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٢، ص ٢٦، وغيرهما.

- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠٦،٥٠.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٢٩...

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١ ، ص٧٠٥.

الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٧٠٥.

-قسرام کرنے۔۔۔

🤿 🗨 سيزت داحرام-

نیت نه ہوتو پچھیں ۔ <sup>(1)</sup> (جو ہرہ نیرہ)

سر این چندعورتوں کوایک مجلس یا متعدد مجالس میں محارم کے ساتھ تشبید دی تو سب سے ظہار ہو گیا ہرایک کے لیے الگ الگ کفارہ دینا ہوگا۔ (جو ہرہ)

سَمَعُ الله عَلَى الله الله عَلَى الل

مستان (۱۵) خبراری تعلیق بھی ہو سکتی ہے مثلاً اگرفلاں کے گھر گئی توالی ہے تو ظہار ہوجائیگا۔ (۱۵) (عالمگیری)

مسئلی اس کا بوسہ لینا یا اُس کو چھونا یا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں ساتھ اُس کا بوسہ لینا یا اُس کو چھونا یا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں مگر لب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں کفارہ سے پہلے جماع کر لیا تو تو بہ کرے اور اُس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا مگر خبر دار پھراییانہ کرے اور عورت کو بھی بیرجائز نہیں کہ شو ہر کو قربت کرنے دے۔ (5) (جو ہرہ، درمختار)

مسئائی کا گھیاں کے بعد عورت کوطلاق دی پھرائی سے نکاح کیا تو اب بھی وہ چیزیں حرام ہیں اگر چہ دوسرے شوہر کے بعد اسکے نکاح میں آئی بلکہ اگر چہ اُسے نین طلاقیں دی ہوں۔ یو ہیں اگر زوجہ کسی کی کنیز تھی ظہار کے بعد خرید لی اور اب کاح باطل ہو گیا مگر بغیر کفارہ وطی وغیرہ نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگر عورت مرتدہ ہوگئی اور دارالحرب کو چلی گئی پھر قید کر کے لائی گئی اور شوہر نے خریدی یا شوہر مرتد ہو گیا غرض کسی طرح کفارہ سے بچاؤ نہیں۔ (6) (عالمگیری وغیرہ)

مَسْعَلَيْنُ اللهِ اللهِ الرَّطْهِارِ كَى خاص وفت تك كے ليے ہے مثلاً ايك ماہ يا ايك سال اوراس مدت كے اندر جماع كرنا جاہے

"الحوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٤٨.

- ٢٥٠٠٠٠٠١المرجع السابق،ص٥٨.
- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٩٠٥.
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٩٠٥.
  - ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٨٢.
  - و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٣٠.
- 🤿 🚳 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠، وغيره.

تو كفاره دے اورا كرمدت كزرگى اور قربت ندكى تو كفاره ساقط اورظهار باطل \_(1) (جو ہره)

سر المراق المرا

مستان و ایک میں متعدد بارالفاظ خیار کیا تو اُنے ہی کفارے دے اگر چدا یک ہی متعدد بارالفاظ خیمار کے اور اگر یہ کہتا ہے کہ بار بارلفظ بولنے سے متعدد ظہار مقصود نہ تھے بلکہ تا کید مقصود تھی تو اگر ایک ہی مجلس میں ایسا ہوا مان لیس کے ورنہیں۔(3) ( درمخار )

مسئائی اسکان اسکان است بورے رجب اور پورے رمضان کے لیے ظہار کیا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا خواہ رجب میں کفارہ وے یارمضان میں، شعبان میں نہیں دے سکتا کہ شعبان میں ظہار ہی نہیں۔ یو بیں اگر ظہار کیا اور کسی دن کا استثنا کیا تو اُس دن کفارہ نہیں دے سکتا اُس کے علاوہ جس دن جا ہے دے سکتا ہے۔ (۵) (ورمختار)

# كفّاره كابيان

اللهُ عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ لِسَالِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْدِيْرُ مَ قَبَةٍ فِنْ قَبْلِ اَن يَّتَمَا اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عِمَاتُكُمْ اللهُ عِمَاتُكُمْ اللهُ عِمَاتُكُمْ اللهُ عِمَاتُكُمْ اللهُ عِمَالُونَ خَمِينًا ﴿ فَمَنُ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

جولوگ اپن عورتوں سے ظہار کریں پھروہی کرنا چاہیں جس پر بیہ بات کہہ چکے تو اُن پر جماع سے پہلے ایک غلام آزاد

- الحوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص٨٢.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٧٠٥.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٣٤.
    - 🗗 ..... المرجع السابق، ص١٣٥.
      - 🥱 👵 س....پ۲۸، المحادلة :۴،۳.

يُشُ ش: مطس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

کرنا ضرور ہے بیرہ ہات ہے جس کی تمہیں تھیجت دی جاتی ہے اور جو پچھتم کرتے ہوخدا اُس سے خبر دار ہے۔ پھر جو غلام آزاد کرنے کی طافت نہ رکھتا ہو تو لگا تار دومہینے کے روز ہے جماع سے پہلے رکھے پھر جواس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے بیاس لیے کہتم اللہ (عزوجل) ورسول (سلی اللہ تعالیٰ ملیوسلم) پرایمان رکھواور بیاللہ (عزوجل) کی حدیں ہیں اور کا فروں کے لیے در دناک عذاب۔

الحالیث الله تعالی عند نے ابوداودوابن ماجہ نے روایت کی کہ سلمہ بن صحر بیاضی رضی الله تعالی عند نے اپنی زوجہ سے رمضان گزرا کہ شب میں اُنھوں نے جماع کرلیا پھر حضورا قدس سلی الله تعالی علیہ بہلم کی گزرنے تک کے لیے ظہار کیا تھا اور آ دھارمضان گزرا کہ شب میں اُنھوں نے جماع کرلیا پھر حضورا قدس سلی الله تعالی علیہ بہلم کی غدمت میں حاضر ہوکرع ض کی ، ارشاد فرمایا: '' ایک غلام آزاد کرو۔''عرض کی ، مجھے میسر نہیں ۔ ارشاد فرمایا: '' تو دوماہ کے لگا تار روزے رکھو۔''عرض کی ، میرے پاس ا تنانہیں ۔ روزے رکھو۔''عرض کی ، میرے پاس ا تنانہیں ۔ حضور (سلی اللہ تعالی علیہ بہلم) نے فروہ بن عمرو سے فرمایا: که 'وہ زنبیل (1) دیدو کہ مساکیون کو کھلائے۔''(2)

## مسائل فقهيه

مستانی ایک ظہار کرنے والا جماع کا ارادہ کرے تو کفارہ واجب ہےاورا گریہ چاہے کہ وطی نہ کرےاور عورت اُس پر حرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں اورا گراراد ہُ جماع تھا مگرز وجہ مرگئی تو واجب نہ رہا۔ <sup>(3)</sup>(عالمگیری) مستانی ایک ظہار کا کفارہ غلام یا کنیز آزاد کرنا ہے مسلمان ہو یا کا فر، بالغ ہویا نابالغ یہاں تک کہا گردودھ پیتے بچہ کو آزاد

کیا گفاره ادا ہو گیا۔<sup>(4)</sup> (عامہ کتب)

مسئلی سی اور کیا تو ادا نہ ہوا اور اگر اور جماع سے پہلے پھر نصف باقی کوآزاد کیا تو کفارہ اوا ہو گیا اور اگر درمیان میں جماع کرلیا تو ادا نہ ہوا اور اگر غلام مشترک (<sup>5)</sup> ہے اور اس نے اپنا حصد آزاد کر دیا تو ادا نہ ہوا، اگر چہ بیہ مالدار ہو یعنی جب غلام مشترک کوآزاد کرے اور مالدار ہوتو تھم بیہ ہے کہ اپنے شریک کو اُس کے حصد کی قدر دے اور گل غلام اسکی طرف سے آزاد

- ◘ ....." جامع الترمذي"، كتاب الطلاق... إلخ، باب ماجاء في كفارة الظهار، الحديث: ٢٠٤، ج٢، ص٤٠٨.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص٩٠٥.
    - 🗗 .... المرجع السابق، ص٩٠٥٠٥٠.
    - 🚱 🙃 ....ایساغلام جس کے مالک دویا دوسے زیادہ ہوں۔

ہوگا مگر کفارہ ادانہ ہوگا۔ یو ہیں دو<sup>7</sup> غلاموں میں آ دھے آ دھے کا ما لک ہے اور دونوں کے نصف نصف کو آ زاد کیا تو کفارہ ادانہ ہوا۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ، عالمگیری)

مسئلی کے آدھاغلام آزاد کیااورایک مہینے کے روزے رکھ لیے یائمیں مسکین کو کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادانہ ہوا۔ (جوہرہ) مسئلی کے فارہ آزاد کرنے میں شرط بیہ ہے کہ کفارہ کی نیت سے آزاد کیا ہوبغیر نیت کفارہ آزاد کرنے سے کفارہ ادانہ ہوگا اگر چہ آزاد کرنے کی نیت کیا کرے۔ (3) (جوہرہ)

مسئانی کی این اسکا قریبی رشته دار یعنی وه که اگران میں سے ایک مرد ہوتا دوسراعورت تو نکاح باہم حرام ہوتا مثلاً اس کا بھائی یاب یابیٹایا پچایا بھتیجا ایسے رشته دار کا جب ما لک ہوگا تو آزاد ہوجائے گاخواہ کسی طرح مالک ہومثلاً اس نے خرید لیا یا کسی نے بہدیا تصدق کیا (4) یا وراثت میں ملا پھرالیا غلام اگر بلا اختیار اسکی ملک میں آیا مثلاً وراثت میں ملا اور آزاد ہوگیا تو اگر چہاس نے کفارہ کی نیت کی ادانہ ہوا اور اگر باختیار خودا پنی ملک میں لایا (مثلاً خریدا) اور جس عمل کے ذریعہ سے ملک میں آیا اس کے پائے جانے کے وقت (مثلاً خرید تے وقت) کفارہ کی نیت کی تو کفارہ ادا ہوگیا۔ (5) (جو ہرہ وغیر ہا)

مسئ الآک جوغلام گروی یا مدیون ہے آزاد کیا تو کفارہ ادا ہوگیا۔ یو بیں اگر بھاگا ہوا ہے اور بیہ معلوم ہے کہ ذندہ
ہےتو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوجائیگا اورا گربالکل اُس کا پتانہ معلوم ہو، نہ بیہ معلوم کہ ذندہ ہے یامر گیا تو نہ ہوگا۔ (6) (عالمگیری)

منعت فوت ہوتی ہے یعنی دیکھنے، سُننے ، بولنے، پکڑنے، چلنے کی اُس کوقد رت نہ ہو یا عاقل نہ ہوتو کفارہ ادا نہ ہوگا اور دوسرے یہ
کہ اس حد کا نقصان نہیں تو ہوجائیگا، لہذا اتنا ہم اکہ جینے سے بھی نہ سُنے یا گونگا یا اندھایا مجنون کہ کی وقت اُسکوا فاقد نہ ہوتا ہو یا
بوہرایا وہ بیار جس کے اچھے ہونے کی اُمید نہ ہویا جس کے سب دانت گر گئے ہوں اور کھانے سے بالکل عاجز ہویا جس کے

<sup>€ ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٥٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص٠١٥.

الحوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٥٨.

<sup>€ .....</sup> المرجع السابق.

لطورصدقه دیا۔

<sup>6.....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٥٨، وغيرها.

<sup>🥻 🚳 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥ ٥ ـ ١٠. ٥.

دونوں ہاتھ کئے ہوں یا ہاتھ کے دونوں انگو شھے کئے ہوں یا علاوہ انگو شھے کے ہر ہاتھ کی تین تین اُنگلیاں یا دونوں پاؤں یا ایک جانب کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں نہ ہویا گنجھا<sup>(1)</sup> یا فالج کا مارا ہویا دونوں ہاتھ بریار ہوں تو ان سب کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہ ہوا۔ (<sup>2)</sup> (درمختار، جو ہرہ)

مسئائی و استان و الرابیا بہرا ہے کہ چیخے ہے سُن لیتا ہے یا مجنون ہے مگر بھی افاقہ بھی ہوتا ہے اور اس حالت افاقہ میں آزاد کیا یا اُس کا ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ ایک ہاتھ ایک پاؤں خلاف سے کٹا ہویعنی ایک دہنا دوسرا ہایاں یا ایک ہاتھ کا انگوشا یا پاؤں کے دونوں انگوشے یا ہر ہاتھ کی دو او او اُنگیاں یا دونوں ہونٹ یا دونوں کان یا ناک کی ہو یا انگیین (3) یا عضوتنا سل کٹ یا ہو یا لونڈی کا آگے کا مقام بند ہو یا بھول یا داڑھی یا سر کے بال نہ ہول یا کا نایا چندھا(4) ہو یا ایسا بھار ہوجس کے ایجھے ہونے کی امید ہے اگر چہموت کا خوف ہو یا سپید داغ کی بھاری (5) ہو یا نا مرد ہوتو ان کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا موجائےگا۔ (6) (درمخار، عالمگیری)

مستان و استان استان استان استان استان المستان المستان

مستان الساب اپناغلام دوسرے کے کفارہ میں آزاد کر دیا اگرائی کے بغیر تھم ہے توا دانہ ہواا وراگرائی کے کہنے ہے مثلاً اُس نے کہاا پناغلام میری طرف ہے آزاد کر دے اور کوئی عوض ذکر نہ کیا جب بھی ادانہ ہواا وراگر عوض کا ذکر ہے مثلاً اپناغلام میری

🗨 ..... ہاتھ یا وک سے معذور۔

۱۳۷ سـ "الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٧.
 و"الحوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الجزء الثانى، ص٥٨.

نصيے (فوطے)۔
 کزوربینائی والا۔
 برص کی بیاری۔

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٧ ـ ١٣٩.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص٠١٥.

است عالبًا يهاں پركاتب عبارت رو كئى ہے۔ اصل كتاب ميں بيہ كذا ...مد برومكاتب جس في بعض بدل كتابت اواكرويا مواور بقيدا واكر في اللہ على اللہ على

الجس كى ادائيكى كے عوض غلام يالونڈى نے اپنے مالك سے اپنى آزادى كامعامدہ كيا ہو۔

🔬 📵 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب الكفارة، ج٥،ص١٣٩،١٣٧.

وَيُن كُن: مجلس المدينة العلمية (دوت الاي)

طرف سے اتنے پرآزاد کردے تو ہوجائیگا۔(1)(عالمگیری)

<mark>سَسِمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ</mark>

مستان سال کو بھا کہ دیا تو آزادہوگا میں تجھے خریدوں تو ٹو آزادہ پھرائے کفارہ ظہار کی نیت سے خریدا تو آزادہوگا مگرکفارہ ادانہ ہوا اوراگر پہلے کہ دیا تھا کہ اگر تجھے خریدوں تو میرے ظہارے کفارہ میں آزادہ تو ہوجائے گا۔ (3) (عالمگیری) مستان سال جب غلام پر قدرت ہے اگر چہوہ خدمت کا غلام ہو تو کفارہ آزاد کرنے ہی ہے ہوگا اور اگر غلام کی استطاعت نہ ہوخواہ ملتا نہیں یا اسکے پاس دام (4) نہیں تو کفارہ میں پے در پے (5) دومہینے کے روزے رکھے اور اگر اُس کے پاس خدمت کا غلام ہے یا مدیون (6) ہواور گرائی کے دوزے رکھے اور آئین روزے پاس خدمت کا غلام ہے یا مدیون (6) ہواور آئین کر ملتا بلکہ غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ (8) (درمختار)

سر المرابع المرسافرے سے کفارہ اوا کرنے میں بیشرط ہے کہ نہ اِس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عیدالفطر، نہ عیدالشی نہ ایام تشریق ۔ ہاں اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارہ کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، مگر ایام مِنْہِیَہ (<sup>9)</sup> میں اسے بھی اجازت نہیں ۔ <sup>(10)</sup> (جو ہرہ، درمختار)

مسئلی اگر چہدونوں مہینے ۲۹ کے ہوں اور اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو ساٹھ پورے رکھنے ہونگے اور اگر پندرہ روزے رکھنے کے بعد چا ند ہوا پھراس مہینے کے روزے رکھ لیے اور یہ ۲۹ دن کام ہینہ ہواس کے بعد پندرہ دن اور رکھ لیے کہ ۵ دن ہوئے جب بھی کفارہ

الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١١٥.

المرجع السابق. 3 ..... المرجع السابق.

المسلس مسلس مسلس مسلس المسلس المسلس

🙃 مقروض۔ 🕝 قرض

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٩.

€ ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٨٧ .

و "الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص ١٤١.

ادا موجائيگا\_(1)(درمخار،ردالحتار)

سن المرات المراق المرا

مسئلی ان دومہینوں کے اندردن یا رات میں اُس سے وطی کی تقدر سے تو ڑا یا بغیر عذر یا ظہار کرنے والے نے جس عورت سے ظہار کیا ان دومہینوں کے اندردن یا رات میں اُس سے وطی کی قصداً کی ہو یا بھول کر تو سرے سے روزے رکھے کہ شرط بیہ کہ جماع سے پہلے دومہینے کے پے در پے روزے رکھے اوران صورتوں میں بیشرط پائی نہ گئی۔ (3) (درمختار، روالحتار) میں بیشرط پائی نہ گئی۔ (3) (درمختار، روالحتار) کی سے بیلے دومہینے کے پے در پے روزے رکھے اوران کیے گئے یعنی غلام آزاد کرنے اور روزے رکھنے کے متعلق بیظہار کے متعلق بیظہار کے

ستان و اور وزے رکھے کے محل بیان کیے کئے بیٹی غلام آزاد کرنے اور دوزے رکھنے کے محل بیطہار کے ساتھ خصوص نہیں بلکہ ہر کفارہ کے بہی احکام ہیں۔ مثلاً قتل کا کفارہ یا روز ہُرمضان تو ڑنے کا کفارہ جم کا کفارہ ہم کی کفارہ میں تین روزے ہیں۔ اور بیچم کہ روزہ تو ڑدیا تو سرے سے رکھنے ہو نگے کفارہ کے ساتھ خصوص نہیں بلکہ جہاں پے در پے کل منت مانی تو یہاں بھی بہی تھم ہے البتہ اگر عورت نے رمضان کا روزہ تو ڑدیا اور کفارہ میں شرط ہو مثلاً پے در پے روزوں کی منت مانی تو یہاں بھی بہی تھم ہے البتہ اگر عورت نے رمضان کا روزہ تو ڑدیا اور کفارہ میں روزے رکھرہی تھی اور چیش آگیا تو سرے سے رکھنے کا تھم دیا جائے گا کہ اب وہ پے در پے دومہینے کے اس اگر اس چیش نہ آئے گا تو سرے سے رکھنے کا تھم دیا جائے گا کہ اب وہ پے در پے دومہینے کے روزے رکھ کتی ہا وہ بی کہ بول کر کھا تو سرے سے رکھنے کا تقویر طہار کے کفار وں میں اگر رات میں ولی کی یا دن میں بھول کر کی تو سرے سے روزے رکھے کی حاجت نہیں۔ یو ہیں ظہار کے کفار سے میں اگر رات میں ولی کی یا دن میں بھول کر کی تو سرے سے روزے رکھنے کی حاجت نہیں۔ یو ہیں ظہار کے روزوں میں اگر بھول کر کھا لیا یا دوسری عورت سے بھول کر جماع کیا یا رات میں قصداً جماع کیا تو سرے سے رکھنے کی حاجت نہیں۔ وہ بیہ کہ غیر ظہار کے کفار سے میں اگر بھول کر کھا کیا یا دات میں قصداً جماع کیا تو سرے سے رکھنے کی حاجت نہیں۔ وہ بیہ کہ غیر ظہار کے کفار دو گھنے کیا دوسری عورت سے بھول کر جماع کیا یا رات میں قصداً جماع کیا تو سرے سے رکھنے کی حاجت نہیں۔ (5) (درمخار، درمخار، دوغیر زما)

<sup>● .... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب: لااستحالة في جعل... إلخ، ج٥، ص١٤١.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص ١٤١، وغيره.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "رد المحتار"، المرجع السابق، ص ٢٤٢.

ان کفارہ کےروزے رکھنے کے دوران۔

<sup>🤿 🌀 .....&</sup>quot;الدر المختار" و"رد المحتار"، المرجع السابق، ص٤٢، وغيرهما.

مسئان و کی از دور کے خلام نے اگرا پی عورت سے ظہار کیا اگر چرمکا تب ہویا اُسکا پچھ حصہ آزاد ہو چکا باقی کے لیے سَعایت کرتا ہو (۱۰) یا آزاد نے ظہار کیا مگر بوجہ کم عقلی کے اُس کے تصرفات روک دیے گئے ہوں تو ان سب کے لیے کفارے میں روز ہے رکھنا معین ہان کے لیے غلام آزاد کرنایا کھا نائیس لہذا اگر غلام کے آقائے اُس کی طرف سے غلام آزاد کردیایا کھا ناکھلا دیا تو بیکا فی نہیں اگر چہ غلام کی اجازت سے ہوا اور کفارہ کے روزوں سے اُسکا آقامنع نہیں کرسکتا اور اگر غلام نے کفارہ کے روز ہوں ہے اُسکا آتا منع نہیں کرسکتا اور اگر غلام نے کفارہ کے روز ہوئے اِبتک نہیں رکھے اور اب آزاد ہوگیا تو اگر غلام آزاد کرنے پر قدرت ہوتو آزاد کرے ورنہ روزے رکھے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلی ایک دونوں وقت پیٹ بھر کرکھانا کھلائے اور بیا ختیار ہے اورا چھے ہونے کی امید نہیں یا بہت بوڑھا ہے تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کرکھانا کھلائے اور بیا ختیار ہے کہ ایک دم سے ساٹھ مسکینوں کو کھلاو سے یا متفرق طور پر ، مگر شرط بہ ہے کہ اس اثنا میں روز سے پر قدرت حاصل نہ ہوورنہ کھلانا صدق یہ نفل ہوگا اور کفارہ میں روز سے رکھنے ہوئے ۔ اورا گرایک وقت ساٹھ کو کھلایا دوسرے وقت ان کے سوا دوسرے ساٹھ کو کھلایا تو ادا نہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہ پہلوں یا پچھلوں کو پھر ایک وقت کھلائے۔(3) (درمختار، روالمحتار، عالمگیری)

سر الله الرایک ایستان ۲۳ ایست که جن مسکینوں کو کھانا کھلا یا ہواُن میں کوئی نا بالغ غیر مرا ہتی نہ ہو ہاں اگر ایک جوان کی پوری خوراک کا اُسے مالک کردیا تو کافی ہے۔(4) (ورمختار،روالمحتار)

مسئلی ایک سائے ہوں یا ایک سائے ہے ہم سکین کو بقد رصد قد مفطر یعنی نصف صاع گیہوں یا ایک صاع ہو یا ان کی قیمت کا مالک کردیا جائے مگر اباحت کافی نہیں اور اُنھیں لوگوں کودے سکتے ہیں جنسیں صد قد مفطر دے سکتے ہیں جن کی تفصیل صدقہ مفطر کے بیان میں فدکور ہوئی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صبح کو کھلا وے اور شام کے لیے قیمت دیدے یا شام کو کھلا وے اور صبح کے کھانے کی قیمت دیدے یا شام کو کھلا وے اور مسلم کے کھانے کی قیمت دیدے یا شام کو کھلا وے یا تمیں کو کھلائے اور تمیں کو دیدے غرض بیر کہ ساٹھ کی تعداد جس طرح جو اے پوری کرے اس کا اختیار ہے یا پاؤ صاع گیہوں اور نصف صاع جو دیدے یا کچھ گیہوں یا جو دے باقی کی قیمت ہر

ایعنی ما لک کوشن ادا کرنے کے لئے محنت مزدوری کرتا ہو۔

<sup>◙ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٢٥ ـ ١٥٥.

<sup>•</sup> الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب: أي حرليس له... إلخ، ج٥، ص٤٤١.
و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٣٥.

ك ..... "الدرالمحتار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب: أي حرليس له... إلخ، ج٥، ص٤٤١.

### طرح اختیار ہے۔(1) (درمختار،ردالحتار)

سر المراق المرا

مستان و بی دارد ایر مسکین کوساٹھ دن تک دونوں وقت کھلا پایا ہرروز بقدرصدقۂ فطراً ہے دیدیا جب بھی ادا ہو گیا اور
اگرا یک بی دن میں ایک مسکین کوسب دیدیا ایک دفعہ میں یا ساٹھ دفعہ کرکے یا اُس کوسب بطور اباحت دیا تو صرف اُس ایک
دن کا ادا ہوا۔ یو بیں اگر تمیں مساکین کو ایک ایک صاع گیہوں دیے یا دودو صاع بَو تو صرف تمیں کو دینا قرار پائیگا یعنی تمیں
مساکین کو پھردینا پڑے گایا سے صورت بیں ہے کہ ایک دن میں دیے ہوں اور دودوں میں دیے تو جا تزہے۔ (عالمگیری وغیرہ)
مساکین کو پھردینا پڑے گایا سے مساکین کو پاؤیا وَ صاع گیہوں دیے تو ضرورہے کہ ان میں ہرایک کو اور پاؤیا وَ صاع دے اور اگر
ان کی عوض میں اور ساٹھ مساکین کو پاؤیا وَ صاع دیے تو کفارہ ادا نہ ہوا۔ (5) (عالمگیری)

مسئل کے ایک میں سے ساٹھ کو کھر ایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادانہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہ ان میں سے ساٹھ کو کھر ایک وقت کھلائے ۔ (درمختار) ایک وقت کھلائے ۔ (6) (درمختار) ایک وقت کھلائے ۔ (6) (درمختار) ایک وقت کھلائے ۔ (7) (درمختار) ایک کفارہ ایک ہی عورت سے دونوں ظہار کیے یا دوعورتوں سے اور دونوں کے کفارہ میں ساٹھ مسکین کو ایک ایک صاع گیہوں دید ہے تو صرف ایک کفارہ ادا ہوا اور اگر پہلے نصف نصف صاع ایک کفارہ میں دیے کھرائھیں کونصف نصف صاع دوسرے کفارہ میں دیے کھرائھیں کونصف نصف صاع دوسرے کفارہ میں دیے تو دونوں ادا ہوا گھرائھیں کونصف نصف صاع دوسرے کفارہ میں دیے تو دونوں ادا ہوا گھرائھیں کونصف نصف صاع دوسرے کفارہ میں دیے تو دونوں ادا ہوگئے۔ (7) (عالمگیری)

مستان ۲۹ 💨 دوظہار کے کفاروں میں دوغلام آزاد کردیے یا جارمہینے کے روزے رکھ لیے یا ایک سوہیں مسکینوں کو

- €...."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب:أي حرليس له... إلخ، ج٥، ص٤٤١ـ٦٤١.
  - ، 🗗 ..... یعنی پیٹ بھرجائے ،سیر ہوجائے۔
  - € ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب:أي حرليس له... إلخ، ج٥، ص١٤٦.
    - ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥ ٥، وغيره.
      - 🗗 .....المرجع السابق.
      - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص٠٥١.
      - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١٠ص٤١٥.

کھانا کھلا دیا تو دونوں کفارے ادا ہوگئے اگر چہ معین نہ کیا ہو کہ بیفلاں کا کفارہ ہے اور بیفلاں کا۔ اور اگر دونوں دوقتم کے کفارے ہوں تو کوئی ادا نہ ہوا مگر جبکہ بینیت ہو کہ ایک کفارہ میں بیاورا لیک میں وہ اگر چہ معین نہ کیا ہو کہ کون سے کفارہ میں بیا اور کس میں وہ۔ اور اگر دونوں کی طرف سے ایک غلام آزاد کیا یا دوماہ کے روزے رکھے تو ایک ادا ہوا اور اُسے اختیار ہے کہ جس کے لیے چاہے معین کرے اور اگر دونوں کفارے دوقتم کے ہیں مثلاً ایک ظہار کا ہے دوسر آفتی کا تو کوئی کفارہ ادا نہ ہوا مگر جبکہ کا فرکا زاد کیا ہوتو بی ظہار کے لیے متعین ہے کوئل کے کفارہ میں مسلمان کا آزاد کرنا شرط ہے۔ (۱) (درمخار)

<u> مَسْنَا اَنْ اَنْ اَنْ اَلَّهِ الْمَارِي مِنْ اور سائھ مسکین کوایک ایک صاع گیہوں دونوں کفاروں میں دیدیے تو دونوں</u> ادا ہوگئے اگرچہ پورا پوراصاع ایک مرتبددیا ہو۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مستان اس السبی الله الله الله الله الله مبینے کے روزے رکھے یا تمیں مسکینوں کو کھانا کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوا۔ (3) (عالمگیری)

مسئائی سے خیمار میں بیضروری ہے کہ قربت ہے پہلے ساٹھ مساکیین کو کھلا دے اورا گرابھی پورے ساٹھ مساکیین کو کھلانیس کھلانہیں چکا ہے اور درمیان میں وطی کرلی تو اگر چہ بیچرام ہے گرجتنوں کو کھلاچکا ہے وہ باطل نہ ہوا، باقیوں کو کھلا دے،سرے سے پھرساٹھ کو کھلانا ضرور نہیں۔ (4) (جو ہرہ)

مستان سس کھم ہے ہے ہیں۔ دوسرے نے بغیراس کے تھم کے کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوااوراس کے تھم ہے ہے توضیح ہے گرجو صرف ہوا ہے وہ اس سے نہیں لے سکتا ہاں اگر اس نے تھم کرتے وقت یہ کہدیا ہو کہ جوصرف ہوگا میں دوں گا تو لے سکتا ہے۔ (5) (درمختار)

مستان سے کھانا کھلا دیایات کے ذمہ کفارہ تھا اُس کا انتقال ہوگیا وارث نے اُس کی طرف سے کھانا کھلا دیایات کے کفارہ میں کپڑے پہنا دیے تو ہوجائیگا اور غلام آزاد کیا تونہیں۔ (6) (روالحتار)

- 1 ٤٨٠٥-١٥٠١ المختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥٠٥٠٠ ١٠٠١.
  - 🗗 ....المرجع السابق، ص١٤٨.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق ، الباب العاشرفي الكفارة ، ج١ ، ص١٥ . . .
  - ◘ ....."الحوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٩٨.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٤٧...
- الخ،ج٥،ص١٤٧... إلخ،ج٥،ص١٤٧. الكفارة،مطلب: الستحالة في جعل... إلخ،ج٥،ص١٤٧.

## لعان کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْوَاجُهُمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَانَ الْوَالَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَا دَةُ اَ حَدِهِمُ اَنْ بَحُ شَهٰ اَ إِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

اور جولوگ اپنی عورتوں کو تہت لگائیں اور اُن کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی کی گواہی ہیہ ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ (عزد جل) کے نام سے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں ہی کہ اللہ (عزد جل) کی لعنت ہواً س پراگر جھوٹا ہواور عورت سے سزا یوں ٹلے گی کہ وہ اللہ (عزد جل) کا نام لے کر چار بارگواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے اور پانچویں باریوں کہ عورت پر اللہ (عزد جل) کا غضب اگر مرد سجا ہو۔

خلایت الله (سلی الله تعالی علیه و بلی بی بی بی بی بی بی بی بی ساتھ پاؤل تو اُسے چھوؤل بھی نہیں، یہاں تک کہ چار گواہ لاؤل؟

یارسول الله (سلی الله تعالی علیه و بلی کیا کسی مرد کواپٹی بی بی بی کے ساتھ پاؤل تو اُسے چھوؤل بھی نہیں، یہاں تک کہ چار گواہ لاؤل؟
حضور (سلی الله تعالی علیه و بلی کے ارشاد فر مایا: ہاں ۔ اُنھوں نے عرض کی ، ہرگز نہیں جتم ہے اُس کی جس نے حضور (صلی الله تعالی علیه و بلی کوت کے ساتھ بھیجا ہے! میں فوراً تلوار سے کام تمام کر دونگا۔حضور (صلی الله تعالی علیه و بلی کو بی کے فر مایا: ''سنو تحصار اسردار کیا کہتا ہے، بیشک وہ بڑا غیرت والا ہے اور میں اُس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور الله (عزوجل) مجھ سے زیادہ غیرت والا ہوں اور الله (عزوجل) کی جو اُلوں) کو حرام فر ما والا ہے۔'' دوسری روایت میں ہے، کہ '' بیاللہ (عزوجل) کی غیرت ہی کی وجہ سے کہ فواحش (بے حیائی کی باتوں) کو حرام فر ما دیا ہے، خواہ وہ ظاہر بھوں یا یوشیدہ۔'' (2)

المحالیت الله تعالی علیہ میں اُنھیں ہے مروی، کدایک اعرابی نے حاضر ہوکر حضور (صلی اللہ تعالی علیہ ہملہ) ہے عرض کی کہ میری عورت کے سیاہ رنگ کا لڑکا پیدا ہوا ہے اور مجھے اِس کا اچنبا ہے (لیعنی معلوم ہوتا ہے میرانہیں) ۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ ہملہ) نے ارشاد فر مایا: ''تیرے پاس اونٹ ہیں؟''عرض کی ، ہاں ۔ فر مایا: اُن کے رنگ کیا ہیں؟ عرض کی ، مُرخ ۔ فر مایا: ''ان میں کوئی میں ہورا بھی ہے؟''عرض کی ، چند بھور ہے تھی ہیں ۔ فر مایا: ''تو مُرخ رنگ والوں میں یہ بھورا کہاں ہے آگیا؟''عرض کی ، شایدرگ نے کھینچ ایا ہو، اتنی بات پر نے کھینچ ایا ہو، اتنی بات پر ایس کے باپ دادا میں کوئی ایسا ہوگا، اُس کا اثر ہوگا) فر مایا: '' تو یہاں بھی شایدرگ نے کھینچ لیا ہو، اتنی بات پر

<sup>€ .....</sup>پ ۱۸،النور:٦\_٩.

<sup>•</sup> ١٠٠٠ صحيح مسلم"، كتاب اللعان، الحديث: ٦١-٩٩،١٤٩٩،١٠ ص٥٠٨.

ا انکارنب کی اجازت نددی۔ ۱۰٬۱۰۰

خلین ه گارین ماجد میں بروایت عمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ مروی کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا: کہ ''چارعورتوں سے لعان نبیس ہوسکتا۔(۱) نصرانیہ جومسلمان کی زوجہ ہے۔اور (۲) یہود بیہ جومسلمان کی عورت ہے۔اور (۳) حرہ جوکسی غلام کے نکاح میں ہے۔اور (۴) باندی جوآزادمرد کے نکاح میں ہے۔''(4)

- € .... "صحيح البخاري"، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلا معلوما... إلخ، الحديث: ٤ ٧٣١، ج٤ ، ص١٥٥.
  - → ..... صحيح البخاري"، كتاب التفسير، ياب و يدرأعنهاالعذاب...الخ،الحديث: ٧٤٧٤، ج٣، ص٠٢٨.
    - € .... "مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، باب اللعان، الحديث: ٥ ٣٣٠، ٦ ، ٣٣ ج٢، ص ، ٢٥.
      - ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا لِهِ الطَّلَاقَ ، بابِ اللَّعَانَ ، الحديث: ٧١ ٢ ، ج٢ ، ص٢٥ .

### مسائل فقهيه

#### مستان کے لیے چند شرطیں ہیں:

- (۱) نکاح سیح ہو۔اگراس عورت سے اس کا نکاح فاسد ہوا ہے اور تہت لگائی تولعان نہیں۔
- (۲) زوجیت قائم ہو<sup>(3)</sup>خواہ دخول ہوا ہو یانہیں لہٰذا اگرتہمت لگانے کے بعد طلاق بائن دی تو لعان نہیں ہوسکتا اگر چہ طلاق دینے کے بعد پھر نکاح کرلیا۔ یو ہیں اگر طلاق بائن دینے کے بعد تہمت لگائی یاز وجہ کے مرجانے کے بعد تو لعان نہیں اورا گرتہمت کے بعد رجعی طلاق دی یارجعی طلاق کے بعد تہمت لگائی تو لعان ساقط نہیں۔
  - (٣) دونولآزادهول\_
  - (۴) دونوںعاقل ہوں۔
  - (۵) دونوں بالغ ہوں۔
  - (۲) دونول مسلمان ہوں۔
  - (4) دونوں ناطق ہوں لیعنی اُن میں کوئی گونگانہ ہو۔
    - 🕦 ..... پا کدامن، پارساعورت\_
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص٥١ ٦،٥١٥.
    - 😸 🔞 🚉 تورت تکاح بین موجود ہو۔

(٨) أن مين كسي رحد قذف ندلكا في كلي مور

(٩) مردنے اپنے اِس قول پر گواہ نہ پیش کیے ہوں۔

(۱۰) عورت زنا سے انکارکرتی ہواورا پنے کو پارسا کہتی ہواصطلاح شرع میں پارسا اُس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وظی حرام نہ ہوئی ہونہ وہ اسکے ساتھ متہم ہو<sup>(1)</sup> للبذاطلاق بائن کی عدت میں اگر شوہر نے اُس سے وظی کی اگر چہ وہ اپنی نا دانی سے یہ ہوتنا تھا کہ اس سے وظی حلال ہے تو عورت عفیفہ نہیں۔ یو ہیں اگر نکاح فاسد کر کے اُس سے وظی کی تو عفت <sup>(2)</sup> جاتی رہی یا عورت کی اولا دہے جس کے باپ کو یہاں کے لوگ نہ جانے ہوں اگر چہ هیقة وہ ولد الزنا <sup>(3)</sup> نہیں ہے بیصورت متہم ہونے کی ہورت کی اولا دہے جس کے باپ کو یہاں کے لوگ نہ جانے ہوں اگر چہ هیقة وہ ولد الزنا <sup>(3)</sup> نہیں ہے بیصورت متہم ہونے کی ہواس سے بھی عفت جاتی رہتی ہے۔ اور اگر وظی حرام عارضی سبب سے ہومثلاً حیض ونفاس وغیرہ میں جن میں وظی حرام ہے وظی کی تواس سے عفت نہیں جاتی ہوں جاتی ہوں گا

(۱۱) صریح زنا کی تبهت لگائی ہویا اُس کی جواولا داسکے نکاح میں پیدا ہوئی اُس کو کہتا ہو کہ بیمبری نہیں یا جو پچہ عورت کا دوسرے شوہرے ہے اُس کو کہتا ہو کہ بیا اُس کا نہیں۔

(۱۲) دارالاسلام میں میتہت لگائی ہو۔

(۱۳)عورت قاضی کے پاس اُس کامطالبہ کرے۔

(۱۴) شوہرتہت لگانے کا اقر ارکرتا ہویا دومردگوا ہوں سے ثابت ہو۔لعان کے وقت عورت کا کھڑا ہونا شرطنہیں بلکہ

متحبہ۔(4)

مَسْمَالِينَ اللهِ عورت پر چند بارتهمت لگائي توايک بي بارلعان موگا۔(5) (عالمگيري)

🕕 ۔۔۔۔ نہ اُس پروطی حرام کی تبہت گلی ہو۔ 🛽 🗨 🕒 ۔۔۔۔ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ۔

₫ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص١٥.

و "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٥٦،١٥١.

🦔 🗗 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص١٤٥.

کے لیے افضل میہ کہ ایمی بات کو چھپائے اور حاکم کو بھی چاہیے کہ قورت کو پر دہ اپوشی کا تھم دے۔ (1) (عالمگیری، در مختار)

میں اسکی تہمت کی وجہ سے خرابی پڑتی ہے اُس نے مطالبہ کیا اور شوہر ثبوت نہ دے سکا تو حد قذف قائم کی جائے اور اگر دوسرے
سے اولا دنہیں بلکہ ای کی اولا دیں ہیں تو حد قائم نہیں ہو کئی۔ (روالحتار)

سردوعورت دونوں کا فرہوں یا عورت کا فرہوں ایا عورت کا فرہ یا دونوں مملوک ہوں یا ایک یا دونوں میں ہے ایک مجنون ہویا نابالغ یا کسی پرحد قذف قائم ہوئی ہے تو لعان نہیں ہوسکتا اورا گردونوں اندھے یا فاسق ہوں یا ایک تو ہوسکتا ہے۔(3) (درمختار، ردالمختار)

مسئلی کے شوہرا گرتبت لگانے سے انکار کرتا ہے اور عورت کے پاس دومردگواہ بھی نہ ہوں تو شوہر سے تتم نہ کھلائی جائے اورا گرفتم کھلائی گئی اُس نے تتم کھانے سے انکار کیا تو حدقائم نہ کریں۔(4) (درمختار)

مسئلی کی سوم نے تہمت لگائی اوراب لعان سے انکار کرتا ہے تو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ لعان کرے یا کہم میں نے جھوٹ کہا تھا اگر جھوٹ کا اقر ارکرے تو اُس پر حدقذ ف قائم کریں اور شوہر نے لعان کے الفاظ اوا کر لیے تو ضرور ہے کہ عورت بھی اوا کرے ورنہ قید کی جائیگی یہاں تک کہ لعان کرے یا شوہر کی تقد یق کرے اور اب لعان نہیں ہوسکتا نہ آئندہ تہمت لگانے سے شوہر پر حدقذ ف قائم ہوگی طرعورت پر تقد یق شوہر کی وجہ سے حدز نا بھی قائم نہ ہوگی جبکہ فقط اتنا کہا ہوکہ وہ سے اور المحتار) اگراہے زنا کا اقر ارکیا تو بشرا لکا اقر ارز نا حدز نا قائم ہوگی۔ (5) (درمختار، روالمحتار)

مسئائی و شوہر کے نا قابل شہادت ہونے کی وجہ ہے اگر لعان ساقط ہو مثلاً غلام ہے یا کا فریا اُس پر حد قذف لگائی جا چکی ہے تو حد قذف قائم کی جائے بشرطیکہ عاقل بالغ ہو۔اوراگر لعان کا ساقط ہونا عورت کی جانب ہے کہ وہ اس قابل نہیں مثلاً کا فرہ ہے یا باندی یا محدودہ فی القذف یا وہ ایسی ہے کہ اُس پر تہمت لگانے والے کے لیے حد قذف نہ ہو یعنی عفیفہ نہ ہو تو

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص١٥٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٤٥١.

- ۳۰۰۰۰ "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٥٥.
- 3 ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٢٥١.
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٥٥١.
- 🦔 🚯 ....."الدرالمختار" و "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥،ص٥٥.

شوہر پرحد قذف نہیں بلکہ تعزیر ہے مگر جبکہ عفیفہ نہ ہوا ورعلائیہ زنا کرتی ہو تو تعزیر بھی نہیں اورا گر دونوں محدود فی القذف <sup>(1)</sup>ہوں تو شوہر پرحد قذف ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسئل اوربه بات معلوم ہے کہ اتو نے بچپن میں زنا کیا تھایا حالت جنون میں اوربه بات معلوم ہے کہ عورت کو جنون تھا تو نہ لعان ہے، نہ شوہر پر حد قذف، اور اگر کہا تو نے حالت کفر میں یا جب تو کنیز تھی اُس وقت زنا کیا تھا یا کہا چالیس (۴۰) برس ہوئے کہ تو نے زنا کیا حالانکہ عورت کی عمراتی نہیں تو ان صور توں میں لعان ہے۔ (3) (درمختار)

مسئ ان السبال المسئ المال المسلم المال ال

سَمَعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

ست این اس استان ہوجانے کے بعد ابھی تفریق نہ کی تھی کہ خود قاضی کا انتقال ہو گیا یا معزول ہو گیا اور دوسرا اُس کی جگہ مقرر کیا گیا توبیة قاضی دوم اب پھر لعان کرائے۔ <sup>77</sup> (جوہرہ)

مسئلی 10 استان نے ہواتھا کہ قاضی نے الفاظ لعان کے تھے یعنی ابھی پورالعان نہ ہواتھا کہ قاضی نے غلطی سے تفریق کر دی تو تفریق ہوگئی مگرابیا کرنا خلاف سنت ہے اور اگرا یک ایک یا دودو بار کہنے کے بعد تفریق کی تو تفریق نہ ہوئی اور اگر صرف

- 🗨 .....یعنی دونوں کوتہت زنا کی سزامل چکی ہو۔
- ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٥٥ ١٥٧٠١.
  - ◙ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٥٨.
- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص٥١٥.
  - الحوهرة النيرة"، كتاب اللعان، الجزء الثاني، ص٩٢.
  - 7 ..... المرجع السابق.

👩 📶 المرجع السابق.

شوہر نے الفاظ لعان ادا کیے عورت نے نہیں اور قاضی غیر حنی نے (جس کا بید ندہب ہو کہ صرف شوہر کے لعان سے تفریق ہوجاتی ہے) تفریق کر دی تو جدائی ہوگئی اور قاضی حنی ایسا کریگا تو اُس کی قضانا فذنہ ہوگی کہ بیاُس کے ندہب کے خلاف ہے اور خلاف فدہب تھم کرنے کا اُسے حق نہیں۔(1)(درمختار)

مسئائی (۱) ایستان کے بعد ابھی تفریق نہیں ہوئی ہاور دونوں یا ایک کوکوئی ایساامر لاحق ہوا کہ لعان سے پیشتر ہوتا تو لعان ہی نہ ہوتا مثلاً ایک یا دونوں گو نگے یا مرتد ہو گئے یا کسی کو تہمت لگائی اور صد قذف قائم ہوئی یا ایک نے اپنی تکذیب کی یا عورت سے وطی حرام کی گئی تو لعان باطل ہو گیا، لہذا قاضی اب تفریق نہ کریگا اور اگر دونوں میں سے کوئی مجنون ہوگیا تو لعان ساقط نہ ہوگا لہذا تفریق کردیگا اور اگر ہو ہرا ہو گیا جب بھی تفریق کردیگا اور اگر مرد نے الفاظ لعان کہد لیے تھے اور عورت نے ابھی نہیں کہے تھے کہ ہو ہرا ہو گیا یا عورت ہو ہری ہوگئی تو تفریق نہ ہوگی نہ عورت سے لعان کرایا جائے۔(2) (عالمگیری)

سی آن کی اور فائی ہوگیا تو تا کے بعد شوہر یا عورت نے تفریق کے لیے کسی کواپناو کیل کیا اور فائی ہوگیا تو قاضی و کیل کے سامنے تفریق کردیگا۔ یو ہیں اگر بعد لعان چل دیے پھر کسی کووکیل بنا کر بھیجا تو قاضی اس و کیل کے سامنے تفریق کردیگا۔ (3) (عالمگیری) میں اور تفریق کے بعد اگر ابھی تفریق نہ ہوئی ہوجب بھی اُس عورت سے وطی و دواعی وطی (4) حرام ہیں اور تفریق ہوگئی تو عدت کا نفقہ و شکئے یعنی رہنے کا مکان پائے گی اور عدت کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا اُسی شوہر کا ہوگا اگر دو ہری کے اندر پیدا ہو۔ اورا گرعدت اُس عورت کے لیے نہ ہواور چیل ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوتو ای شوہر کا قرار دیا جائے گا۔ (3) (درمختار، ردالحتار)

مسئائی 10 گی ہے۔ اگر شوہر نے اُس بچہ کی نسبت جواس کے نکاح میں بیدا ہوا ہے اور زندہ بھی ہے بیکہا کہ بیہ میرانہیں ہے اور لعان ہوا تو قاضی اُس بچہ کا نسب شوہر سے منقطع کر دیگا اور وہ بچہ اب ماں کی طرف منتسب ہوگا بشرطیکہ علوق (6) ایسے وقت میں ہوا کہ عورت میں صلاحیت لعان ہو، لہٰذااگر اُس وقت باندی تھی اب آزاد ہے یا اُس وقت کا فرہ تھی اب مسلمان ہے تو نسب منتقی نہ ہوگا، (7) اس واسطے کہ اِس صورت میں لعان ہی نہیں اور اگر وہ بچہ مرچکا ہے تو لعان ہوگا اور نسب منتقی نہیں ہوسکتا ہے۔ یو جی اگر دو بچے ہوئے اور ایک مرچکا ہے اور ایک زندہ ہے اور دونوں سے شوہر نے انکار کر دیایا لعان سے پہلے ایک مرگیا تو اُس

- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦٠.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص١٥٥.
  - € ..... المرجع السابق.
  - △ .....یعنی وطی پرا بھارنے والے افعال مثلاً بوس و کناروغیرہ۔
- €....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، مطلب: في الدعاء...الخ، ج٥، ص١٦٠.
  - 🗗 ..... يعنى نسب منقطع نه ہوگا۔
- 🧟 🗗 ....نطف تخبرناجمل تخبرنا۔

مُر ده كانسب منتفى نه موكارنسب منتفى مونے كى چھ شرطيس ہيں:

(ا) تفریق۔

(۲)وقت ولا دت یااس کےایک دن یا دودن بعد تک ہودو دن کے بعدا نکار نہیں کرسکتا۔

(٣) اس انکارے پہلے اقرار نہ کرچکا ہوا گرچہ دلالۂ اقرار ہومثلاً اسکومبار کباد کہی گئی اوراس نے سکوت کیا یا اُس کے • نہ

ليڪھلونے خريدے۔

(۴) تفریق کے وقت بچیزندہ ہو۔

(۵) تفریق کے بعداً سی حمل ہے دوسرا بچہ نہ پیدا ہولیعنی چھ مہینے کے اندر۔

(۲) ثبوت نسب کا تھم شرعاً نہ ہو چکا ہو، مثلاً بچہ پیدا ہوا اور وہ کسی دودھ پیتے بچہ پر گرا اور بیم گیا اور بیتھم دیا گیا کہ اُس بچہ کے باپ کے عصبہ اس کی ویت ادا کریں اور اب باپ بیہ کہتا ہے کہ میر انہیں تو لعان ہوگا اور نسب منقطع نہ ہوگا۔(1)(درمختار،ردالمحتار)

سر الربیت العان دونوں المیت العان و تفریق کے بعد پھرائی عورت نے نکاح نہیں کرسکتا جب تک دونوں اہلیت العان رکھتے ہوں اوراگر العان کی کوئی شرط دونوں یا ایک میں مفقو دہوگئ تو اب باہم دونوں نکاح کر سکتے ہیں مثلاً شوہر نے اس تہمت میں اپنے کو جھوٹا بتا یا اگر چہ صراحة بینہ کہا ہو کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی مثلاً وہ بچہ جس کا انکار کر چکا تھا مرگیا اورائی نے مال چھوڑ انز کہ لینے کے لیے بیہ کہتا ہے کہ وہ میرا بچہ تھا تو حد قذف قائم ہوگی اورائی کا نکاح اُس عورت سے اب ہوسکتا ہے اوراگر حد قذف نہ لگائی گئی جب بھی نکاح ہوسکتا ہے۔ یو ہیں اگر بعد لعان و تفریق کی اور پر تہمت لگائی اورائی کی وجہ سے حد قذف قائم ہوئی یا عورت نے اس کی تقیدیق کی یا عورت سے وائی جوئی جائز ہوگا جبکہ چار ہار ہواور مدولات اس کی تقیدیق کی یا عورت سے وطی حرام کی گئی اگر چہ زنا نہ ہو مگر تقیدیق زن سے نکاح اُس وقت جائز ہوگا جبکہ چار ہار ہواور صدولعان ساقط ہونے کے لیے ایک بارتقیدیق کافی ہے۔ (2) (عالمگیزی ، درمختار)

ست الربیک ایست اگر شوہرنے کہا کہ بیمیرانہیں تو لعان نہیں ہاں اگر بیہ کے کہ تونے زنا کیا ہے اور بیمل اُس سے ہے تو لعان ہوگا مگر قاضی اِس حمل کوشوہر نے فی نہ کریگا۔ (3) (ورمختار)

- ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، مطلب: في الدعاء...الخ، ج٥، ص١٦٠.
  - ٢٠٠٠ "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص٠٢٥.

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦١.

﴿ وَ الله المحتار" ، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦٢.

سر الرفقط اتنای کہا کہ توسی ہے اس کی عورت پرتہمت لگائی اس نے کہا تو نے کچ کہاوہ و لیک ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو لعان ہوگا اورا گرفقط اتناہی کہا کہ توسیا ہے تو لعان نہیں نہ حد قذف \_ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مستان سستان سے کہا تھے پرتین طلاقیں اے زانیہ تو لعان نہیں بلکہ حدقذ ف ہے اور اگر کہا اے زانیہ تھے تین طلاقیں تو نہ لعان ہے نہ حد۔ (2) (عالمگیری)

مسئ ان استان میں است مطالبہ کریں تو ماں کا مطالبہ مقدم قرار دیکر حدقذ ف قائم کرینگے اور لعان ساقط ہوجائیگا اوراگر ماں نے مطالبہ نہ دونوں ایک ساتھ مطالبہ کریں تو ماں کا مطالبہ مقدم قرار دیکر حدقذ ف قائم کرینگے اور لعان ساقط ہوجائیگا اوراگر ماں نے مطالبہ نہ کیا اور عورت نے کیا تو لعان ہوگا پھر بعد میں اگر ماں نے مطالبہ کیا تو حدقذ ف قائم کرینگے۔اوراگر صورت نہ کورہ میں عورت کی ماں مرچکی ہے اور عورت نے دونوں مطالبہ کیے تو ماں کی تبہت پر حدقذ ف قائم کرینگے اور لعان ساقط اوراگر صرف اپنا مطالبہ کیا تو لعان ہوگا۔ یو ہیں اگر اجنبیہ پر تبہت لگائی پھر اُس سے نکاح کر کے پھر تبہت لگائی اور عورت نے لعان وحد دونوں کا مطالبہ کیا تو حد ہوگی اور لعان ساقط اوراگر لعان کا مطالبہ کیا تو حد ہوگی اور لعان ساقط اوراگر لعان کا مطالبہ کیا اور لعان ہوا پھر حد کا مطالبہ کیا تو حد بھی قائم کرینگے۔(3) (عالمگیری)

سَمَعُ اللّهُ ٢٥ ﴾ اپنی عورت سے کہا میں نے جو تھے سے نکاح کیااس سے پہلے تو نے زنا کیایا نکاح سے پہلے میں نے مجھے زنا کرتے دیکھا تو بیتہت چونکہ اب لگائی للبذالعان ہے اورا گریہ کہا نکاح سے پہلے میں نے مجھے زنا کی تہت لگائی تو لعان نہیں بلکہ حدقائم ہوگی۔(4) (عالمگیری)

مسئل (٢٦) عورت سے كہاميں نے تجھے بكرند يايا توندحد بندلعان -(5) (عالمكيرى)

مستان کی ہودرنہ سکوت (6) رضا سمجھا جائے گا اب پھر نفی نہیں ہو سکتی مگر لعان دونوں صورتوں میں ہوگا اور اگر ولادت کے وقت نفی میں ہو ہودود کی ہودرنہ سکوت (6) رضا سمجھا جائے گا اب پھر نفی نہیں ہو سکتی مگر لعان دونوں صورتوں میں ہوگا اور اگر ولادت کے وقت شوہر موجود نہتی ہوگئی کے لیے وہ وقت بمنز لہ ولادت کے ہے۔ (7) شوہر نے اولادے انکار کیا اور عورت نے بھی اُس کی تقد ایق کی تو لعان نہیں ہوسکتا۔ (8) (در مختار)

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص١٧٥.

€ ..... المرجع السابق.

◙ ..... المرجع السابق.

المرجع السابق.

المرجع السابق، ص١٨٥.

⊕ .....ولا دت کے قائم مقام ہے، ولا دت کے درجہ میں ہے۔

🗗 ....خاموش رہنا۔

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦٣٠.

مسئلہ (۲۸) دو بچا بکے حمل سے پیدا ہوئے یعنی دونوں کے درمیان چھاہ سے کم کا فاصلہ ہواوران دونوں میں پہلے سے انکار کیا دوسرے کا افرار تو حدلگائی جائے اوراگر پہلے کا افرار کیا دوسرے سے انکار تو لعان ہوگا بشرطیکہ انکار سے نہ پھرے اور پھرگیا تو حدلگائی جائے گربہر حال دونوں ثابت النب ہیں۔ (۱) (درمخار)

<mark>سَسَعَانَهُ بِ ا</mark>ولادے انکارکیااورابھی لعان نہ ہوا کہ کسی اجنبی نے عورت پرتہت لگائی اوراُس بچہ کوحرا می کہااس پر حدِ قذف قائم ہوئی تواباً سکانسب ثابت ہے اور بھی منتقی نہ ہوگا۔ <sup>(3)</sup> (درمختار)

ست المستان السبال عورت کے بچہ پیدا ہوا شو ہرنے کہا بیمیرانہیں یا بیزنا ہے ہے اور کسی وجہ سے لعان ساقط ہو گیا تو نسب منتفی نہ ہوگا حدواجب ہویانہیں۔ یو ہیں اگر دونوں اہل لعان ہیں مگر لعان نہ ہوا تو نسب منتفی نہ ہوگا۔ (عالمگیری)

مستائی ۳۲ ﷺ نکاح کیا مگرابھی دخول نہ ہوا بلکہ ابھی عورت کو دیکھا بھی نہیں اورعورت کے بچہ پیدا ہوا، شوہرنے اُس سے انکار کیا تولعان ہوسکتا ہے اور بعد لعان وہ بچہ مال کے ذمہ ہوگا اور مہر پورا دینا ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

ستانی سسکانی سے احکام جیں مثلاً وہ اپنی ہاپ کے لیے گوائی و نے وہ مقطع کر دیا گیا ہے بعض باتوں میں اُس کے لیے مقبول ، نہ وہ اپنی سے احکام جیں مثلاً وہ اپنی ہا ہے لیے گوائی و نے وہ مقبول نہیں ، نہ باپ کی گوائی اُس کے لیے مقبول ، نہ وہ اپنی ہوسکتا یا پ کوز کو ہ دے سکے ، نہ باپ اُس کو ، اور اس لڑے کے بیٹے کا نکاح باپ کی اُس لڑک سے جو دو سری عورت سے ہائیں ہوسکتا یا عکس ہو جب بھی نہیں ہوسکتا ، اور اگر باپ نے اُس کو مار ڈالا تو قصاص نہیں ، اور دو سرا شخص سے کہے کہ سے میر الڑکا ہے تو اُس کا نہیں ہوسکتا اگر چہ بیاڑکا بھی اپنے کو اُس کا بیٹا کہے بلکہ تمام باتوں میں وہی احکام جیں جو ثابت النب کے جیں صرف دو باتوں میں فرق ہے ایک سے کہ ایک دوسرے کا وارث نہیں دوسرے سے کہ ایک کا نفقہ دوسرے پر واجب نہیں ۔ (6) (عالمگیری ، در مختار )

- 1 ٦٣٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦٣.
- المرجع السابق، ص١٦٦.
   المرجع السابق، ص١٦٦.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص١٩٥.
  - 5 ..... المرجع السابق، ص١٩ ٥ ـ ٥٢٠.
- ۵۲۱ .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص٢١٥.
  و "الدرالمختار" كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦٧.

### وينين كابيان

خلایت المونین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند نے دوایت کی ، کدامیر المونین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند نے بیہ فیصله فرمایا که عنین کوایک سال کی مدت دی جائے۔اورا بن ابی شیبہ نے دوایت کی ،امیر المونین نے قاضی شریح کے پاس لکھ بھیجا کہ یوم مرافعہ ہے ایک سال کی مدت دی جائے۔اورعبد الرزاق وابن ابی شیبہ نے مولی علی رضی الله تعالی عند اور ابن ابی شیبہ (2) نے عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے دوایت کی کدا یک سال کی مدت دی جائے۔اورحسن بھری وقعی وابر ابیم مخعی وعطاً وسعید بن مستب رضی الله تعالی عند سے بھی یہی مروی ہے۔ (3)

### مسائل فقهيّه

سر المرائی ایستان اس کو کہتے ہیں کہ آلہ موجود ہواور زوجہ کے آگے کے مقام میں دخول نہ کرسکے اور اگر بعض عورت ہے جماع کرسکتا ہے اور بعض نے نہیں یا عیب کے ساتھ کرسکتا ہے اور پکر کے ساتھ نہیں تو جس نے نہیں کرسکتا اُس کے حق میں عنین ہے اور جس سے کرسکتا ہے اُس کے حق میں نہیں۔ اس کے اسباب مختلف ہیں مرض کی وجہ سے ہے یا خلقۂ (4) ایسا ہے یا بُوھا ہے کی وجہ سے یا اس پر جادوکر دیا گیا ہے۔ (5)

مسئلہ کی مقدارعضوداخل کرسکتا ہے تو عنین نہیں اور حثفہ کٹ گیا ہوتو اُس کی مقدارعضو داخل کر سکنے پرعنین نہ ہوگا اورعورت نے شو ہر کاعضو کا ب ڈالا تو مقطوع الذکر <sup>(7)</sup> کا تھم جاری نہ ہوگا۔ <sup>(8)</sup> (ردالمحتار)

مسئلی سے جماع نہیں کرسکتا تو ایک عورت کے لیے وہ تھم نہیں جو عنین کی زوجہ کو ہے کہ اس میں خود بھی قصور ہے۔ <sup>(9)</sup> ( درمختار )

- 1 .....وعوىٰ كےدن سے۔
- ۔۔۔۔اس جگہ دیگر شخوں میں ابن شیبہ لکھا ہوا ہے جو کہ کتابت کی فلطی معلوم ہوتی ہے اصل میں ابن ابی شیبہ ہے لہذا ہم نے درست کر دیا ہے۔جن کے پاس بہارشر بعت کے دیگر نسخے ہوں وہ اس کو درست کرلیں۔۔۔۔ عِلْمِیه
  - ۵ ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج ٤، ص ١٢٨.
    - ◄ العنى پيدائش طور پر۔
  - ➡ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١٠ ص٢٢٥.
  - 6 .....آلهٔ تناسل کی سیاری ۔ وی .....آله تناسل کی سیاری ۔
    - المحتار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٦٩ ١٠.
    - ◙ ..... "الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص٦٩ ١٧٠،١٠.

مستانی سے مرد کاعضو تناسل وانٹیین (1) یا صرف عضو تناسل بالکل جڑے کٹ گیا ہو یا بہت ہی چھوٹا گھنڈی کی مثل ہوا درعورت تفریق چا ہے تو تفریق کردی جائیگی اگر عورت حرہ بالغہ ہوا ور نکاح سے پہلے بیحال اُس کو معلوم نہ ہونہ نکاح کے بعد جان کراس پرراضی رہی اگر عورت کسی کی باندی ہے تو خوداس کوکوئی اختیار نہیں بلکہ اختیار اس کے مولی کو ہے اور نا بالغہ ہے تو بلوغ تک انتظار کیا جائے بعد بلوغ راضی ہوگئی فیہا ور نہ تفریق کردی جائے عضو تناسل کٹ جانے کی صورت میں شوہر بالغ ہو یا نا بالغ اس کا اعتبار نہیں۔ (2) (در مختار ،ردا کمختار)

سَمَعَانَ ﴿ ﴾ اگر مرد کا عضو تناسل جھوٹا ہے کہ مقام مغاد (3) تک داخل نہیں کرسکتا تو تفریق نہیں کی جائے گی۔(4)(ردالحتار)

مسئلی کی ایک بارجماع کرنے کے بعداُس کاعضوکاٹ ڈالا گیایاعنین ہوگیا تواب تفریق نہیں کی جاسکتی۔ (6) (درمخار)

مسئلی کی شوہر کے انٹیین کاٹ ڈالے گئے اور انتشار ہوتا ہے تو عورت کوتفریق کرانے کاحق نہیں اور انتشار نہ ہوتا ہوتو عنین ہے اور عنین کا تھم ہیہ ہے کہ عورت جب قاضی کے پاس دعوے کرے تو شوہر سے قاضی دریافت کرے اگر اقرار کر لے توایک سال کی مہلت دی جائے گی اگر سال کے اندر شوہر نے جماع کرلیا تو عورت کا دعویٰ ساقط ہوگیا اور جماع نہ اور عورت جُدائی کی خواستگار (7) ہے تو قاضی اُس کو طلاق دینے کو کہے اگر طلاق دیدے فیہا (8)، ورنہ قاضی تفریق کردے۔ (9) (عامد کت)

#### 0 فطي)

0 .... طليكار

- ◙ ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص٦٩ ١٧٠،١.
  - الله عناسل پنچاہے۔
  - ۱٦٩٥٠-٥٠١ (دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص٩٦٩.
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١٠ ص ٥٠٥.
    - € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥،ص٠١٧.
      - آجر بهتر المرق
    - الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٢ ـ ٥٧٠.

ستان و میں ہے۔ اور عورت نے دعویٰ کیا اور شوہر کہتا ہے میں نے اس ہے جماع کیا ہے اور عورت میب ہے تو شوہر ہے تیم کھلا کیں تیم کھالے تو عورت کاحق جاتار ہاا تکار کرے تو ایک سال کی مہلت دے اورا گرعورت اپنے کو بکر بتاتی ہے تو کسی عورت کو دکھا کیں اور احتیاط میہ ہے کہ دوعورتوں کو دکھا کیں ، اگر میعورتیں اُسے میب بتا کیں تو شوہر کو تیم کھلا کر اُس کی بات ما نیں اور میم عورتیں بکر کہیں تو عورت کی بات بغیرتم مانی جائے گی اور اِن عورتوں کوشک ہوتو کسی طریقہ سے امتحان کرا کیں اورا گران عورتوں میں باہم اختلاف ہے کوئی بکر کہتی ہے کوئی میب تو کسی اور سے تحقیق کرا کیں ، جب میہ بات ثابت ہوجائے کہ شوہر نے جماع میں باہم اختلاف ہے کوئی مہلت دیں۔ (ا) (عالمگیری)

مسئلیں کے پاس دعویٰ کا دعویٰ قاضی شہر کے پاس ہوگا دوسرے قاضی یا غیر قاضی کے پاس دعویٰ کیا اوراُس نے مہلت بھی دیدی تواس کا کچھاعتبار نہیں۔ یو ہیں عورت کا بطورخو دہیٹھی رہنا ہیکا رہے۔ <sup>(2)</sup> (خانیہ)

سر المراب المراب المراب المرابي المراب المراب المراب المراب المرابي المرابع ا

سَمَعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنین نے عورت سے ظہار کیا ہے اور آزاد کرنے پر قادر ہے تو ایک سال کی مہلت دی جائیگی ورنہ چودہ ماہ کی بعنی جبکہ روزہ رکھنے پر قادر ہوا ور اگر مہلت دینے کے بعد ظہار کیا تو اس کی وجہ سے مدّت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ (6) (عالمگیری)

مسئلی اس شوہر بیار ہے کہ بیاری کی وجہ ہے جماع پر قادر نہیں توعورت کے دعویٰ پر میعاد مقرر نہ کی جائے جب تک تندرست نہ ہولے اگر چہمرض زمانیۂ دراز تک رہے۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٢، ٢٥٥٥.
  - الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في العنين، ج١٠ص١٨٨.
    - ایعنی موجود نه ہونے کا عرصہ
       کا عرصہ
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٣٥.
    و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٣.
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق ، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١ ، ص٢٣٥.
    - 🧒 🗗 ....المرجع السابق.

#### سَمَالَةُ الله شومرنابالغ بي توجب تك بالغ ندمولي ميعادند مقرركي جائي -(1)(درمخار)

سر الرولی عورت مجنونہ ہے اور شوہر عنین تو ولی کے دعوے پر قاضی میعاد مقرر کریگا اور تفریق کردے گا اور اگر ولی مجنونہ ہوتو قاضی کسی شخص کواُس کی طرف ہے مدعی بنا کریدا حکام جاری کرے گا۔ (2) (درمختار)

مسئانی اوروہ کہتا ہے کیا ہے تو اگر ورت کے بعد عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے جماع نہیں کیااوروہ کہتا ہے کیا ہے تو اگر عورت کو اختیار ہے ہیں تو شوہر کوشم کھلائیں اُس نے شم کھالی تو عورت کا حق باطل ہو گیا اور شم کھانے سے انکار کرے تو عورت کو اختیار ہے تفریق چا ہے تو تفریق کرد یے گئے اورا گرعورت اپنے کو بکر (3) کہتی ہے تو وہی صورتیں چیں جو نہ کورہوئیں۔ (4) (عالمگیری) مسئانی کا اس نے شوہر کو اختیار کیا یا مجلس سے اُٹھ کھڑی ہوئی یا لوگوں نے اُسے اُٹھادیایا ابھی اُس نے بچھنہ کہا تھا کہ قاضی اُٹھ کھڑا ہوا تو اِن سب صورتوں میں عورت کا خیار باطل ہو گیا۔ (5) (عالمگیری وغیرہ) مسئانی کا اور عدت بیٹھ گی ورنہ مسئلی اورا گرم مقرر نہ ہوا تھا تو متعہ (6) ملے گا۔ (7) (درمختار وغیرہ)

مستان و المحدد المستان و المسلم الما مہلت دی تھی سال گزرنے پرعورت نے دعوی نہ کیا تو حق باطل نہ ہوگا جب چاہے آکر پھر دعویٰ کر سکتی ہے اور اگر شو ہراور مہلت ما مگلا ہے تو جب تک عورت راضی نہ ہوقاضی مہلت نہ دے اور عورت کی رضا مندی سے قاضی نے مہلت دی تو عورت پراس میعاد کی پابندی ضرور نہیں جب چاہے دعویٰ کر سکتی ہے اور یہ میعاد باطل ہوجائے گیا اور اگر میعاد اول کے بعد قاضی معزول ہوگیا یا اُس کا انتقال ہوگیا اور دوسرا اُس کی جگہ پر مقرر ہوا اور عورت نے گواہوں سے ٹابت کردیا کہ قاضی اول نے مہلت دی تھی اور وہ زمانہ تم ہوچکا تو بیقاضی سرے سے مدت مقرر نہ کریگا بلکداً می پھل کریگا جو قاضی اول نے کیا تھا۔ (8) (عالمگیری وغیرہ)

- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص٤٧٤.
- ◙ ....."الدر المحتار" ،كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٥.
  - 🔞 .....کنواری۔
- → ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٢٥.
  - المرجع السابق، وغيره.
    - 🗗 ..... کپڑوں کا جوڑا۔
  - ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٥، وغيره.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٥، وغيره.

سَمَعَانِیُ اللہ علیہ قاضی کی تفریق کے بعد گواہوں نے شہادت دی کہ تفریق سے پہلےعورت نے جماع کا اقرار کیا تھا تو تفریق باطل ہےاورتفریق کے بعدا قرار کیا ہوتو باطل نہیں۔(1)(عالمگیری)

سَمَّنَ الْمُرْتِ اللَّهِ الرَّشُومِرِ مِين اور کسی فتم کاعیب ہے مثلاً جنون ، جذام ، برص یاعورت میں عیب ہو کہ اُس کامقام بند ہویا اُس جگہ گوشت یا ہڈی ہیدا ہوگئی ہوتو فنخ کا اختیار نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئالہ سا ہے۔ شوہر جماع کرتا ہے مگرمنی نہیں ہے کہ انزال ہوتو عورت کو دعوے کاحق نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

### عدّت کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ يَا يُهَالنَّهِ أَذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَاءَ فَطَلِقُوهُ قَ لِعِدَّ تَهِنَّ وَا حُصُواالِعِدَّةَ وَا تَقُوااللهَ مَ بَكُمُ الاَتُحُومُ وَهُنَامِنَ اللهِ مَا يَكُونُهُ وَاللَّهِ مَ اللَّهِ مَا يَكُونُهِ فَا اللَّهِ مَا يَكُونُهُ وَاللَّهِ مَا يَكُونُهُ وَاللَّهِ مَا يَكُونُهُ وَاللَّهِ مَا يَكُونُهُ وَاللَّهُ مَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَاللَّهُ مَا يَكُونُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيْمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّال

اے نبی! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) لوگوں سے فرما دو کہ جب عورتوں کوطلاق دوتو اُنھیں عدت کے وقت کے لیے طلاق دو اور عدت کا شار رکھوا ور اللہ سے ڈرو جوتم تھا را رب ہے، نہ عدت میں عورتوں کو اُن کے رہنے کے گھروں سے نکالوا ورنہ وہ خود تکلیں مگر ریہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کی بات کریں۔

اور فرما تاہے:

# ﴿وَالْمُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّضَ بِالنَّفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو ۚ وَلا يَجِلُ لَهُنَّ اَنْ يَكُتُمُنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي ٓ اَنْ مَامِعِينَ إِنْ اللهُ فِي ٓ اَنْ مَامِعِينَ إِنْ اللهُ فِي َ اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ فَاللّهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَاللّهُ فِي الللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي الللهُ فِي الللهُ فِي اللهُ ال

- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٢٥.
  - ٢٠٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٩.
    - ۵ ..... المرجع السابق، ص۱۷۸.
- ◘ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٢٥.
  - ۲۲۸. البقرة: ۲۲۸.
- 🦽 🗗 ..... پ۲۸، الطلاق: ۱.

طلاق والیاں اپنے کو تین حیض تک رو کے رہیں اور اُٹھیں بیر حلال نہیں کہ جو کچھ خدانے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا اُسے چھپا کیں ،اگروہ اللہ (عزوجل)اور قیامت کے دن پرایمان رکھتی ہوں۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَ الْحِيْ يَهِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَا بِكُمُ إِنِ الْمَتَبُتُمُ فَعِدَّتُهُ فَا ثَلْثَةُ اللَّهُ وَالْكُ لَمْ يَعِضُنَ لَا مُعَلِّفًا اللَّهُ وَالْكُ لَمْ يَعِضُنَ لَمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

اورتمھاری عورتوں میں جوچض سے ناامید ہوگئیں اگرتم کو کچھ شک ہوتو اُن کی عدت تین مہینے ہےاوراُن کی بھی جنھیں ابھی چیف نہیں آیا ہےاور حمل والیوں کی عدت رہے کہ اپناحمل جن لیں۔

اور فرما تاہے:

﴿ وَالَّـنِيْنَيُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَلَّىٰ وُنَ اَزُواجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِالْفُسِهِنَّ اَمُبَعَةَ اَشَّهُ وَعَشُرًا ۚ فَإِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُ فَا اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ ۞ ﴾ (2)

تم میں جومرجا کیں اور بی بیاں چھوڑیں وہ چار مہینے دی دن اپنے آپ کورو کے رہیں پھر جب اُن کی عدت پوری ہوجائے تو تم

پر پچھ مؤاخذ نہیں اُس کام میں جوعورتیں اپنے معاملہ میں شرع کے موافق کریں اور اللہ (عزد جس) کو تھارے کا موں کی خبر ہے۔

المحل ایک سیجے ہفاری شریف میں مسور بن مخر مدرضی اللہ تعالی عندسے مروی کہ سیجے اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات شو ہر کے چند دن بعد بچے پیدا ہوا، نبی سلی اللہ تعالی علیہ بلم کی خدمت میں حاضر ہوکر نکاح کی اجازت طلب کی حضور (سلی اللہ تعالی علیہ بلم)

نے اجازت دیدی۔ (3) نیز اُس میں ہے، کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ سورہ طلاق (جس میں حمل کی عدت کا بیان ہے) سورہ بقرہ (کہ اس میں عدت وفات چار مہینے دیں دن ہے) کے بعد نازل ہوئی (4) یعنی حمل والی کی عدت چار ماہ دی دن نہیں بلکہ وضع حمل ہے۔ اورا یک روایت میں ہے، کہ میں اس پر مبا بلہ کرسکتا ہوں کہ وہ اس کے بعد نازل ہوئی۔ (5)

امام مالک وشافعی و بیہ بی حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہ وفات کے بعد

اگر بچه پیدا موگیااور منوزمُر ده چار پائی پر موتوعدت پوری موگئ\_(6)

3 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب واولات الاحمال... إلخ، الحديث: ٥٣٢٠، ج٤ص ٢٠٠٠.

◘ ....."صحيح البحاري"، كتاب التفسير، باب والذين يتوفون منكم...الخ، الحديث: ٤٥٣٢، ج٣، ص١٨٣.

شنن ابي داود"، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل، الحديث: ٢٣٠٧، ج٢، ص٤٢٧.

🤿 🚳 ....."الموطأ للامام مالك"، كتاب الطلاق، ياب عدةالمتوفى عنها...الخ، الحديث: ٢٨٤، ٢٠ ج٢، ص١٣٢.

### مسائل فقهيه

ستائ کی اورایک زائل ہونے یا شبه کاح کے بعد عورت کا نکاح ہے ممنوع ہونا اور ایک زمانہ تک انتظار کرنا عدت

(1)\_~

سر ان کار زائل ہونے کے بعد اُسوقت عدت ہے کہ شوہر کا انقال ہوا ہو یا خلوت سیجے ہوئی ہو۔ زانیہ کے لیے عدت نہیں اگر چہ حاملہ ہوا وربید نکاح کر علق ہے گرجس کے زنا ہے حمل ہے اُس کے سوا دوسرے سے نکاح کرے توجب تک بچہ بیدا نہ ہو وطی جائز نہیں۔ نکاح فاسد میں دخول سے قبل تفریق ہوئی تو عدت نہیں اور دخول کے بعد ہوئی تو ہے۔ (2)(عامہ کتب)

مستانی سی جسعورت کامقام بندہاس سے خلوت ہوئی تو طلاق کے بعدعدت نہیں۔(3) (درمختار)

سر المربی المربی ہے۔ عورت کوطلاق دی، بائن یارجعی یا کسی طرح نکاح فنخ (4) ہوگیا، اگر چہ یوں کہ شوہر کے بیٹے کاشہوت کے ساتھ بوسہ لیااور اِن صورتوں میں دخول ہو چکا ہو یا خلوت ہوئی ہوا وراس وقت حمل نہ ہوا ورعورت کوچش آتا ہے تو عدت پورے تین حیض ہے جبکہ عورت آزاد ہوا ور باندی ہوتو دو حیض اور اگر عورت ام ولد ہے اُس کے مولی کا انتقال ہو گیایا اُس نے آزاد کر دیا تواس کی عدت بھی تین حیض ہے۔ (5) (درمختار)

ستان کہ ان صورتوں میں اگر عورت کو حض نہیں آتا ہے کہ ابھی ایسے سن کونہیں پنجی یاسن ایا س کو پہنچ چکی ہے یا عمر کے حسابوں بالغہ ہو چکی ہے مگر ابھی حیض نہیں آیا ہے تو عدت تین مہینے ہے اور بائدی ہے تو ڈیڑھ ماہ۔ (6) مستان کی اگر طلاق یا ضخ پہلی تاریخ کو ہواگر چہ عصر کے وقت تو چاند کے حساب سے تین مہینے ورنہ ہر مہینة میں دن کا قرار دیا جائے یعنی عدت کے کل دن نوے ہو تگے۔ (7) (عالمگیری، جو ہرہ)

- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق ، الباب الثالث عشر في العدة ، ج١ ، ص ٢٢٥.
  - € ....المرجع السابق.
  - € ..... "الدرالمحتار"، كتاب الطلاق،باب العدة، ج٥، ص١٨٣.
    - €....لعن فتم-
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٩١.
    - 6 .....المرجع السابق، ص١٨٦ ـ ١٩٢.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق ، الباب الثالث عشر في العدة ، ج١ ، ص ٢٧ ٥ .
   و"الحوهرة النيرة" ، كتاب العدة ، الحزء الثاني ، ص ٩٦ .

مسئان کے جات کی تین جی ہے۔ عورت کوچن آچکا ہے مگراب نہیں آتا اورا بھی ہیں ایاس کو بھی نہیں پینچی ہے اس کی عدت بھی جینے سے ہے جب تک تین چین نے آلیں یاس ایاس کو نہ پہنچ اس کی عدت ختم نہیں ہو سکتی اورا گرچین آیا بی نہ تھا اور مہینوں سے عدت گزار رہی تھی کہ اثنائے عدت میں حیض آگیا تو اب حیض سے عدت گزار سے یعنی جب تک تین حیض نہ آلیں عدت پوری نہ ہوگی۔ (1) (عالمگیری)

ستان کی است کی حالت میں طلاق دی تو پیچن عدت میں شار نہ کیا جائے بلکہ اس کے بعد پورے تین حیض ختم ہونے پرعدت پوری ہوگی۔(2) (عامہ کتب)

سَمَانَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ الموااور دخول ہو چکا ہو یا جس عورت سے شبہۂ وطی ہوئی اُس کی عدت فرقت و موت دونوں میں حیض سے ہےاور حیض ندآتا ہوتو تین مہینے۔ (3) (جو ہرہ نیرہ) اوروہ عورت کسی کی بائدی ہوتو عدت ڈیڑھ ماہ۔ (4) (عالمگیری)

ستان اس کی عورت کسی کی کنیز ہے اس نے خود خرید لی تو نکاح جاتا رہا مگر عدت نہیں یعنی اُس کو وطی کرنا جائز مگر دوسرے سے اسکا نکاح نہیں ہوسکتا جب تک دوحیض نہ گزرلیں۔(5) (عالمگیری)

مسئل المراب المجاور المراب المرابي المرابي عن المرابي عن المرابي عن المرابي ا

مستان ۱۳ بربھی بھی عدت ہے۔ یو بیں اگر ناسد میں وطی کی اُس پر بھی بھی عدت ہے۔ یو بیں اگر نابلغی میں خلوت ہوئے اور بالغ ہونے کے بعد طلاق دی جب بھی بھی عدت ہے۔ اُلا اللہ میں خلوت ہوئی اور بالغ ہونے کے بعد طلاق دی جب بھی بھی عدت ہے۔ (10) (ردالحتار)

- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق ، الباب الثالث عشر في العدة ، ج ١ ، ص ٢٧ ٥ .
  - 🗗 ..... المرجع السابق، ص٧٧٥.
  - € ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الحزء الثاني، ص ٩٦،٩٥.
- ١٠٠٠. "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٧٥.
  - 🗗 .....المرجع السابق.
- ازادعورت۔ ۔ اوٹڈی کامالک ہونے۔ ہے۔ آزاد ہونے ، آزادی ۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٧٥.
  - ⑩ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في عدةزو حة الصغير، ج ٥٠ص ١٩٠.

سر المستان المراق المان كى عدت وقت طلاق ہے ہا گرچة عورت كواس كى اطلاع ند ہوكہ شو ہرنے أسے طلاق دى ہے اور تين حيض آنے كے بعد معلوم ہوا تو عدت ختم ہو چكى اورا گر شو ہريہ كہتا ہے كہ ميں نے اس كواتنے زمانہ سے طلاق دى ہے تو عورت أسكى تقيد يق كرے يا تكذيب، عدت وقت اقرار ہے شار ہوگى ۔ (2) (جو ہرہ)

مسئائی 10 استان اوراس میں اے طلاق کے شوہر نے تین طلاقیں دیدیں یا شوہر کا خطآ یا اوراُس میں اے طلاق کسی ہے، اگرعورت کا غالب کمان ہے کہ وہ بچ کہتا ہے یا پیغطاُسی کا ہے تو عدت گزار کرنکاح کرسکتی ہے۔ (3) (جوہرہ) مسئان کا ایک عورت کو تین طلاقیں دیدیں مگر لوگوں پر ظاہر نہ کیا اور دوجیض آنے کے بعدعورت سے وطی کی اور حمل رہ گیا

اباًس نے لوگوں سے طلاق دینا بیان کیا تو عدت وضع حمل ہے اور وضع حمل تک نفقه اُس پر واجب ۔(4) (عالمگیری)

سین ای کا کا کی دیا ثابت کردیا اور قاضی کے پاس دعویٰ کیا اور گواہ سے طلاق دینا ثابت کردیا اور قاضی نے تفریق کا کا کا کا میں دیا توعدت وقت طلاق سے ہاں وقت سے نہیں۔ (5) (عالمگیری)

مسئلی اگری ایک اگری ایک اگری اگر پورے دس دن پرختم ہوا ہے تو ختم ہوتے ہی عدت ختم ہوگی اگر چہ ابھی خسل نہ کیا بلکہ اگر چہ اتناوقت بھی ابھی نہیں گزرا ہے کہ اُس میں خسل کر سکتی اور طلاق رجعی تھی تو شوہرا ب رجعت نہیں کر سکتا اور اب بی عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر دس دن ہے کم میں ختم ہوا ہے تو جب تک نہا نہ لے باایک نماز کا پورا وقت نہ گزر لے عدت ختم نہ ہوگی یہ تھم مسلمان عورت کے بیں اور کتا ہیہ ہوتو بہر حال حیض ختم ہوتے ہی عدت پوری ہو جا گیگی۔ (6) (عالمگیری)

- ۱۰۰۰۰ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص٢٠٨ ـ ٢٠٩.
  - "الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٢٠١.
  - الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الحزء الثاني، ص١٠١ ـ ١٠٢.
    - 🚯 ..... المرجع السابق، ص١٠٢.
- → ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٣٢٥.
  - 6 ..... المرجع السابق.
  - 🧟 🔞 ..... المرجع السابق، ص٢٨٥.

#### مستان اول الشبه كي چندصورتين بين:

(۱)عورت عدت میں تھی اور شوہر کے سواکسی اور کے پاس بھیج دی گئی اور پیظاہر کیا گیا کہ تیری عورت ہے اُس نے وطی کی بعد کو حال کھلا۔

- (۲) عورت کوتین طلاقیں دیکر بغیر حلاله اُس سے نکاح کرلیااور وطی کی۔
- (m) عورت کوتین طلاقیں دیکرعدت میں وطی کی اور کہتا ہے کہ میرا گمان بیتھا کہاس سے وطی حلال ہے۔
  - (4) مال كے عوض يالفظ كنابيہ سے طلاق دى اور عدت ميں وطي كى ۔
- (۵) خاوندوالیعورت تھی اور شبہۃ اُس سے کسی اور نے وطی کی پھر شوہر نے اُس کوطلاق دیدی ان سب صورتوں میں عورت پر دوعد تیں ہیں اور بعد تفریق دوسری عدت پہلی عدت میں داخل ہوجائے گی یعنی اب جوجیض آئیگا دونوں عدتوں میں شار ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (جوہرہ نیرہ)

مستانی سے اسلام مطلقہ نے ایک حیض کے بعد دوسرے سے نکاح کیا اوراس دوسرے نے اُس سے وطی کی پھر دونوں میں تفریق کردی گئی اور تفریق کے بعد دوحیض آئے تو پہلی عدت ختم ہوگئی مگر ابھی دوسری ختم نہ ہوئی البذا شیخص اُس سے نکاح کرسکتا ہے کوئی اور نہیں کرسکتا جب تک بعد تفریق تین حیض نہ آلیں اور تین حیض آ نے پر دونوں عد تیں ختم ہوگئیں۔ (عالمگیری) مستانی اس کے عورت کو طلاق بائن دی تھی ایک یا دو،اور عدت کے اندروطی کی اور جانتا تھا کہ وطی حرام ہونے کا قرار بھی کرتا ہے تو ہر بار کی وطی پر عدت ہے مگر سب متداخل ہوگئی اور تین طلاقیں دے چکا ہے اور عدت میں وطی کی اور جانتا ہے کہ دوطی حرام ہے اور عورت بھی اقرار کرتی ہے تو اس وطی کے لیے عدت نہیں ہے بلکہ مردکور جم کا تھم ہے اور عورت بھی اقرار کرتی ہے تو اس رجھی ۔ (4) (عالمگیری)

مرستانی ۲۲ گیستانی ۲۲ کی عدت چار مہینے دی دن ہے یعنی دسویں رات بھی گزر لے بشرطیکہ نکاح سیحے ہودخول ہوا ہو یانہیں دونوں کا ایک علم ہے اگر چیشو ہرنا بالغ ہویاز وجہ نا بالغہ ہو۔ یو ہیں اگر شو ہرمسلمان تھا اور عورت کتا ہیں تو اس کی بھی بہی عدت ہے مگر اس عدت میں شرط بیہ ہے کہ عورت کو مل نہ ہو۔ (5) (جو ہرہ وغیر ہا)

- ۱۰۱۰ "الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الحزء الثاني، ص١٠١.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٥٣٢.
  - € ..... قراركرنے والا۔
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٥٣٢.
  - الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٩٧، وغيرها.

سر المراق المرا

مسئ المرسلمه مویا كتابید عورت حامل بو توعدت وضع حمل بعورت حره مویا كنیز مسلمه مویا كتابید عدت طلاق كی مویا و فات كی یا متار كه یا وطی بالشبه كی حمل خابت النسب مویاز نا كامثلاً زانید حامله سے نكاح كیا اور شو ہر مرگیا یا وطی كے بعد طلاق دی توعدت وضع حمل ہے۔ (2) (درمختار، عالمگیری وغیر جا)

مسئلی کی اگر چاہے۔ وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہوعدت ختم ہوجائے گی اگر چاہیک منٹ بعد حمل سما قط ہو گیا اور اعضا بن چکے ہیں عدت پوری ہوگئ ورنہ نہیں اور اگر دویا تین بچاہیک حمل سے ہوئے تو بچھلے کے بیدا ہونے سے عدت پوری ہوگی۔ (3) (جو ہرہ)

<u> مسئانی ۳۷ )۔</u> بچد کا اکثر حصہ باہر آ چکا تو رجعت نہیں کرسکتا مگر دوسرے سے نکاح اُس وقت حلال ہوگا کہ پورا بچہ پیدا ہولے۔<sup>(4)</sup>(ردالحتار)

مسئالی ۲۷ ﴾ موت کے بعدا گرحمل قرار پایا توعدت وضع حمل ہے نہ ہوگی بلکہ دنوں ہے۔(<sup>5)</sup> (جوہرہ)

مسئائی (۲۸) ہے۔ ہارہ برس ہے کم عمر والے کا انقال ہوا اور اُس کی عورت کے چھے مہینے ہے کم کے اندر بچہ پیدا ہوا تو عدت وضع حمل ہےاور چھے مہینے یاز اند میں ہوا تو چار مہینے وس دن اور نسب بہر حال ثابت نہ ہوگا۔اور اگر شوہر مرا ہتی ہوتو دونوں صورت میں وضع حمل سے عدت پوری ہوگی اور بچہ ثابت النسب ہے۔ (6) (جو ہرہ، در مختار)

<u> مستانہ ۲۹ ہے۔ جو خص خصی تھا اُس کا انتقال ہوا اور اُس کی عورت حاملہ ہے یا مرنے کے بعد حاملہ ہونا معلوم ہوا</u> توعدت

- € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٩٠ ـ ١٩٢.
- ☑ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٩٢.
  "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٥٥، وغيرهما.
  - ۱۱ الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٩٦.
  - ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في عدة الموت، ج٥، ص٩٣.
    - ش.... "الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الحزء الثاني، ص٠٠٠.
    - الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الحزء الثاني، ص٠٠٠.
    - و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب العدة،ج٥، ص٩٣.

وضع حمل إور بحية ابت النب ب-(1) (جو بره)

مستان سی خواہ سے عورت کو طلاق رجعی دی تھی اور عدت میں مرگیا تو عورت موت کی عدت پوری کرے اور طلاق کی عدت ہوتی رہی خواہ سے کی حالت میں طلاق دی ہو یا مرض میں۔ اور اگر بائن طلاق دی تھی یا تین تو طلاق کی عدت پوری کرے جبکہ سے سے میں طلاق دی ہواور اگر مرض میں دی ہوتو دونوں عدتیں پوری کرے یعنی اگر چار مہینے دی دن میں تین چیف پورے ہو چکے تو عدت پوری ہوچکی اور اگر تین چیف پورے ہو چکے ہیں گر چار مہینے دی دن پورے نہ ہوئے تو ان کو پور اکرے اور اگر بیدن پورے ہوگئے گار تظار کرے۔ (عامہ کتب)

پورے ہوگئے گرا بھی تین چیف پورے نہ ہوئے تو ان کے پورے ہونے کا انتظار کرے۔ (عامہ کتب)

بورے ہوگئے گرا بھی تین چیف پورے نہ ہوئے تو ان کے پورے ہونے کا انتظار کرے۔ (عامہ کتب)

سر المراق المراق المراق المراق المراق من المراق ال

مسئلی ۳۲ کے بورت کہتی ہے کہ عدت پوری ہو چکی اگرا تناز مانہ گزرا ہے کہ پوری ہو عتی ہے توقتم کے ساتھ اُس کا قول معتبر ہے اورا گرا تناز مانہ نہیں گزرا تو نہیں مہینوں سے عدت ہو جب تو ظاہر ہے کہ اُستے دن گزرنے پر عدت ہو چکی اور حیض سے ہوتو آزاد عورت کے لیے کم از کم ساٹھ دن ہیں اور لونڈی کے لیے چالیس بلکہ ایک روایت میں حرہ کے لیے اُنتالیس دن کہ تنین حیض کی اقل (4) مدت نو دن ہے اور دو طہر کی تمیں دن اور باندی کے لیے اکیس دن کہ دوجیش کے چھ دن اور ایک طہر در میان کا بندرہ دن ۔ (5) (در مختار ، ردا کھتار)

مسئل سے استان سے مطلقہ کہتی ہے کہ عدت پوری ہوگئی کے حمل تھا ساقط ہوگیا اگر حمل کی مدت اتن تھی کہ اعضابین چکے تھے تو مان لیا جائیگا ورنہ نہیں مثلاً نکاح سے ایک مہینے بعد طلاق دی اور طلاق کے ایک ماہ بعد حمل ساقط ہونا بتاتی ہے تو عدت پوری نہ ہوئی کہ بے کے اعضا چار ماہ میں بنتے ہیں۔ (6) (ردالحتار)

سنا اورس سے اپنی عورت مطلقہ ہے عدت میں نکاح کیا اور قبل وطی طلاق دیدی تو پورام ہر واجب ہوگا اور سرے سے

- الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٠٠٠.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٠٣٥.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص٦٩٦.
    - -F-F-0
- € ....."الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في وطء المعتدة بشبهة ، ج٥، ص ٢١٠.
  - 💣 🌀 ..... "ردالمحتار"، المرجع السابق، ص ٢١١.

عدت بیٹھے۔ یو ہیں اگر پہلا نکاح فاسد تھا اور دخول کے بعد تفریق ہوئی اور عدت کے اندر نکاح سیجے کر کے طلاق دیدی یا دخول کے بعد کفونہ ہونے کی وجہ سے تفریق ہوئی پھر فکاح کر کے طلاق دی یا نابالغہ سے نکاح کر کے وطی کی پھر طلاق دی اور عدت کے اندر نکاح کیا اب وہ لڑکی بالغہ ہوئی اور اپنے نفس کو اختیار کیا یا نابالغہ سے نکاح کر کے وطی کی پھر لڑکی نے بالغہ ہوکر اپنے کو اختیار کیا اور عدرت کے اندر پھراس سے نکاح کیا اور قبل دخول طلاق دیدی ان سب صور توں میں دوسرے نکاح کا پورا مئر اور طلاق کے بعد عدت واجب ہے، اگر چہدوسرے نکاح کے بعد وطی نہیں ہوئی کہ نکاح اول کی وطی نکاح ٹانی میں بھی وطی قرار دی جا گیا۔ (در مختار ،ردالحتار)

سَمَعَالَیُہُ ٣٥﴾ بچہ پیدا ہونے کے بعدعورت کوطلاق دی تو جب تک اُسے تین حیض نہ آلیں دوسرے سے نکاح نہیں کرسکتی یاسن ایاس کو پنچ کرمہینوں سے عدت پوری کرے اگر چہ بچہ پیدا ہونے سے قبل اُسے حیض نہ آیا ہو۔ (2) ( درمختار )

### سوگ کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ ٱكْنَنْتُمْ فِيَ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ ٱلْكُمْ سَتَنْكُرُونَهُ وَلا تَعْوِمُوا عُقْدَةَ البِّكَاحِ عَلَى يَبْلُغَ سَتَنْكُرُونَهُ وَلا تَعْوِمُوا عُقْدَةَ البِّكَاحِ عَلَى يَبْلُغَ النَّكُمُ وَنَا اللهُ عَلَيْوَ اللهُ عَلَيْوَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اورتم پرگناہ نہیں اس میں کہاشارۃ عورتوں کے نکاح کا پیغام دویا اپنے دل میں چھپار کھو، اللہ (عزوجل) کومعلوم ہے کہ تم اُن کی یاد کروگے ہاں اُن سے خفیہ وعدہ مت کروگر ہے کہاُتن ہی ہات کر دجوشرع کے موافق ہے۔ اور عقد نکاح کا پکاارادہ نہ کر و جب تک کتاب کا تھم اپنی میعاد کونہ پہنچ جائے اور جان لو کہ اللہ (عزوجل) اُس کو جانتا ہے جوتم تھا رے دلوں میں ہے تو اُس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ (عزوجل) بخشنے والا جلم والا ہے۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في وطء المعتدة بشبهة ، ج٥، ص٢١٢.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، المرجع السابق، ص١١٧.

<sup>🤿 🚳 .....</sup> ۲۳۰ البقرة: ۲۳۵.

آ تکھیں دُھتی ہیں، کیا اُسے سرمہ لگا کیں؟ ارشاد فرمایا بنہیں دویا تین باریمی فرمایا کہ نہیں پھر فرمایا: کہ' بہ تو بہی چارمہینے دس دن ہیں اور جاہلیت میں توالیک سال گزرنے پرمینگئی پھینکا کرتی تھی۔''(اپ جاہلیت کی رسم تھی کہ سال بھر کی عدت ایک جھونپرٹ سے میں گزارتی اور نہایت میلے کچلے کپڑے پہنتی ، جب سال پورا ہوتا تو وہاں سے پینگئی بھینکتی ہوئی نگتی اوراب عدت پوری ہوتی )۔
میں گزارتی اور نہایت میلے کچلے کپڑے پہنتی ، جب سال پورا ہوتا تو وہاں سے پینگئی بھینکتی ہوئی نگتی اوراب عدت پوری ہوتی )۔

المونیون نے اس سے جس میں ام المونیون ام حبیبہ و ام المونیون زینب بنت جس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ، کہ حضور اسلی اللہ تعالی علیہ بنت بھی رضی اللہ تعالی نہیں کہ کی میت پر اسلی اللہ تعالی علیہ بنا کہ ہوئی میت پر اسلی اللہ تعالی علیہ بنا کہ اور قیامت کے دن پرایمان رکھتی ہے ، اُسے بیحلال نہیں کہ کی میت پر تین را توں سے زیادہ سوگ کرے۔''(2)

ام عطیدر شیال سے زیادہ سوگ نہ کرے ، مگر شوہر پر چار مہینے وی ، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ بہلم نے فرمایا: ''کوئی عورت کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے ، مگر شوہر پر چار مہینے وی دن سوگ کرے اور رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے ، مگر وہ کپڑا کہ بکنے سے پہلے اُس کا سوت جگہ جگہ باندھ کر رنگتے ہیں اور سرمہ نہ لگائے اور نہ خوشبوچھوئے ، مگر جب جیض سے پاک ہو تو تھوڑا ساعود استعمال کرسکتی ہے۔''اور ابوداود کی روایت میں بہمی ہے کہ منہدی نہ لگائے۔(3)

ابوداودونسائی نے ام المونین ام سلم در الله والدند الا الله و الل

<sup>■ .... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفي عنها... إلخ، الحديث: ٥٣٣٦، ٣٣٠، ص٥٠٦.

٣٠٠٠٠ "صحيح البحاري"، كتاب الجنائز، باب حد المرأة على غير زوجها، الحديث: ١٢٨٢،١٢٨١، ج١، ص٤٣٣.

<sup>●</sup> ٢٩٩٠.... إلخ، الحديث: ١٩٩١، ص٩٩٩. الإحداد في عدة الوفاة... إلخ، الحديث: ١٩٩١، ص٩٩٩. المحتدة في عدة الوفاة... إلخ، الحديث: ٢٩٩٠، ص٩٩٩.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب فيما تحتنبه المعتدة في عدتها، الحديث: ٢٣٠٤، ٢٢٠ م ٤٢٥.

ك واست. "منن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب فيما تحتنبه المعتدة في عدتها، الحديث: ٢٣٠٥، ج٢،ص٤٢٥.

المحاریث الله تعالی علیہ والہ وہ مسلم اللہ تعالی عندی بہن کے شوہر کو اُن کے غلاموں نے قبل کر ڈالا تھا، وہ حضور (سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرتی ہیں، کہ مجھے مسکے میں عدت گزار نے کی اجازت دی جائے کہ میرے شوہر نے کوئی اپنامکان نہیں چھوڑ ااور نہ خرچ جھوڑ ا۔اجازت دیدی پھر بکا کرفر مایا:" اُسی گھر میں رہوجس میں رہتی ہو، جب تک عدت پوری نہ ہو۔" لہٰذا اُنھوں نے چار ماہ دس دن اُسی مکان میں پورے کیے۔ (1)

### مسائل فقهيه

سیکا گال سوگ کے بیمعنی ہیں کہ زینت کوترک کرے یعنی ہرفتم کے زیور چا ندی سونے جواہر وغیر ہاکا ور ہرفتم اور ہررنگ کے ریشم کے کیڑے اگر چہ سیاہ ہوں نہ پہنے اور خوشبو کا بدن یا کیڑوں میں استعمال نہ کرے اور نہ تیل کا استعمال کرے اگر چہ اُس میں خوشبو و نہ ہو جیسے روغن زیتون اور کنگھا کرنا اور سیاہ سرمہ لگانا۔ یو ہیں سفید خوشبو وار سرمہ لگانا اور مہندی لگانا اور عفران یا کسم یا گیرو کا رنگا ہوا یا سُرخ رنگ کا کیڑا پہننا منع ہے ان سب چیزوں کا ترک واجب ہے۔ (جو ہرہ، ورمختار، عالمگیری) یو ہیں پڑیا کا رنگ گا بی ۔ دھانی ۔ چہنی اور طرح طرح کے رنگ جن میں تزین (3) ہوتا ہے سب کوترک کرے۔

ما کسکا گانا کی جیس پڑیا کا رنگ گا بی ۔ دھانی ۔ چہنی اور طرح طرح کے رنگ جن میں تزین (3) ہوتا ہے سب کوترک کرے۔

میں بھی جرج نہیں جبکہ ریشم کے نہ ہوں ۔ (4) (عالمگیری)

منسکائی سے عذر کی وجہ سے اِن چیزوں کا استعال کر سکتی ہے گراس حال میں اُسکا استعال زینت کے قصد (5) سے نہ ہو مثلاً در دسمر کی وجہ سے تیل لگائے ہے عادی ہے جانتی ہے کہ نہ لگانے میں در دسم ہو جائیگا تو لگانا جائز ہے۔ یا در دسمر کے وقت کنگھا کر سکتی ہے گرائس طرف سے جدھر کے دندانے موٹے ہیں اُدھر سے نہیں جدھر باریک ہوں کہ یہ بال سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ منوع ہے۔ یائم مہلگانیکی ضرورت ہے کہ آنکھوں میں در دہے۔ یا خارشت (6) ہے توریشی

- ❶ ..... "حامع الترمذي"، أبواب الطلاق. . . إلخ، باب ماحاء ابن تعتد المتوفي عنها زوجها، الحديث: ٨ · ٢ ١ ، ج٢، ص ١ ٤١.
  - ٣٠٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٢١.

"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٣.

و"الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الحزء الثاني، ص ٢٠٢.

- 🔞 .... يعنى بناؤسنگار 🕳
- ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٣.
- ایک جلدی بیاری جس میں بدن پر پینسیاں نکل آتی ہیں اور تھجلی ہوتی ہے۔

-mlyles-

کپڑے پہن سکتی ہے۔ یا اُس کے پاس اور کپڑ انہیں ہے تو بھی رہیٹی یارنگا ہوا پہنے مگر بیضرور ہے کدان کی اجازت ضرورت کے وقت ہے لہٰذا بقدرضرورت اجازت ہے ضرورت سے زیادہ ممنوع مثلاً آنکھ کی بیاری میں سرمدلگا نیکی ضرورت ہوتو بیلی اظ ضروری ہے کہ سیاہ سرمداً س وقت لگا سکتی ہے جب سفید سرمہ ہے کام نہ چلے اور اگر صرف رات میں لگانا کافی ہے تو دن میں لگانے کی اجازت نہیں۔ (1) (عالمگیری، درمختار، روالمحتار)

سن ای عدت ہوا گرچہ و عاقلہ بالغد مسلمان ہواور موت یا طلاق بائن کی عدت ہوا گرچہ ورت باندی ہو۔ شوہر کے عنین ہونے یا عضو تناسل کے کئے ہونے کی وجہ سے فرقت ہوئی تو اُس کی عدت میں بھی سوگ واجب ہے۔ (2) (در مختار ، عالمگیری)

مسئلی هستان می الاق دینے والاسوگ کرنے ہے منع کرتا ہے یا شوہر نے مرنے سے پہلے کہدیا تھا کہ سوگ نہ کرنا جب بھی سوگ کرنا واجب ہے۔ (3) ( درمختار )

<u> مُستَانِیَ ک</u> نابالغه ومجنونه و کا فره پرسوگ نہیں۔ ہاں اگرا ثنائے عدت میں نابالغه بالغه ہوئی مجنونه کا جنون جاتا رہا اور کا فره مسلمان ہوگئی توجودن باقی رہ گئے ہیں اُن میں سوگ کرے۔ <sup>(4)</sup> (ردالحتار)

سر الله المستان کے ۔ ام ولد کو اُس کے مولی نے آزاد کر دیایا مولی کا انقال ہو گیا تو عدت بیٹھے گی مگراس عدت میں سوگ واجب نہیں ۔ یو ہیں نکاح فاسداوروطی بالشبہہ اور طلاق رجعی کی عدت میں سوگ نہیں ۔ <sup>(5)</sup> (جو ہرہ، عالمگیری)

سن کی اجازت ہے اس سے زائد کی نہیں اور عورت شوہروالی ہوتو شوہراس ہے بھی منع کرسکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> (ردالمحتار)

مستان و کست کسی کے مرنے کے فم میں سیاہ کیڑے پہننا جائز نہیں مگر عورت کو تین دن تک شو ہر کے مرنے پرفم کی وجہ

● "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٣.
 و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٢.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٢١.
 و"الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٣٤٥.

- ۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢١.
  - ٣٠٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٣.
- الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الحزء الثاني، ص ١٠٣.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٣٤٥.

🧓 🙃 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٣.

ے سیاہ کیڑے پہننا جائز ہے اور سیاہ کیڑے فم ظاہر کرنے کے لیے نہ ہوں تو مطلقاً جائز ہیں۔ (1) (ورمختار، روالمحتار) مسئل ان اسکا عدت کے اندر جاریائی پرسوسکتی ہے کہ بیزینت میں داخل نہیں۔

مسئلی ال جوہورت عدت میں ہوائی کے پاس صراحة نکاح کا پیغام دینا حرام ہے اگر چدنکاح فاسد یا عتق کی عدت میں ہوا ورموت کی عدت میں اشارة مجھے ہیں اور طلاق رجعی یا بائن یا فٹنخ کی عدت میں اشارة مجھی کہد سکتے اور وطی بالشبہ یا نکاح فاسد کی عدت میں اشارة کہد سکتے ہیں اشارة کہد سکتے ہیں اشارة کہنے کی صورت بیہ کہ کہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں گریدند کے کہ تھے ہے ، ورنہ صراحت ہوجا کیگی یا کہے میں ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جس میں بید وصف ہوں اور وہ اوصاف بیان کرے جواس عورت میں ہیں یا مجھے تھے جیسی کہاں ملے گی۔ (در مختار ، عالمگیری)

€ .... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢.

② ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٤٣٥.
و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٥.

€ ..... آگ کی پوجا کرنے والے۔

₃بالغ ہونے کے قریب۔

٥٣٤٥ .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٤٥ .
و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٧ .

🧓 🚳 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٧.

ستائیں اگر کرایہ کے مکان میں رہتی تھی جب بھی مکان بدلنے کی اجازت نہیں شوہر کے ذمہ زمانۂ عدت کا کرایہ ہے اوراگر شوہر غائب ہے اورعورت خود کرایہ دے سکتی ہے جب بھی اُسی میں رہے۔ (1) (ردالحتار)

مستان المراح المراح المراج ال

مستان کان میں عدت پافروت (3) کے وقت جس مکان میں عورت کی سکونت (4) تھی اُسی مکان میں عدت پوری کرے اور بیچ جو کہا گیا ہے کہ گھرے ہا ہرنہیں جاسکتی اس سے مراد یہی گھر ہے اور اس گھر کوچھوڑ کر دوسرے مکان میں بھی سکونت نہیں کرسکتی گر بھر ورت اور ضرورت کی صورتیں ہم آ کے تکھیں گے آج کل معمولی ہاتوں کو جس کی کچھ حاجت نہ ہوتھی طبیعت کی خواہش کوضرورت ہول کو جس کی کچھ حاجت نہ ہوتھی طبیعت کی خواہش کوضرورت ہول کو جس کی تعدید جارہ نہ ہول

سَمَعَ اللهُ اللهِ عَورت اللهِ مَيَكَائِي هَي ياكسى كام كے ليے كبيں اور كئي تھى أس وقت شوہر نے طلاق دى يا مركيا تو فوراً بلا تو قف وہاں سے واپس آئے۔(5) (عالمگيرى)

مسئان اورور شاہی حصر میں اے رہے ہیں دیتے یا کرا میں اور جا ہے اُس کو چھوڑ نہیں سکتی مگر اُس وقت کہ اے کوئی نکال دے مثلاً طلاق کی عدت میں شوہر نے گھر میں سے اس کو نکال دیا ، یا کرا میکا مکان ہے اور عدت عدت و فات ہے مالک مکان کہتا ہے کہ کرا مید دے یا مکان خالی کرا ور اس کے پاس کرا میز ہیں یا وہ مکان شوہر کا ہے مگر اس کے حصہ میں جتنا پہنچا وہ قابل سکونت نہیں اور ور شدا ہے حصہ میں اے رہے نہیں دیتے یا کرا میر مائے ہیں اور پاس کرا میز ہیں یا مکان ڈھر ہا ہو (6) یا ڈھنے کا خوف ہو

- .... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، مطلب: الحق ان على المفتى... إلخ، ج٥، ص٢٢٨.
- ◙ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،فصل في الحداد،مطلب:الحق ان على المفتى...إلخ، ج٥،ص٢٢٨.
  - ہ علیحدگ۔ ہ۔ ۔۔۔۔رہائش۔
  - ۵۳۰۰۰۰۰ الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٥.
    - 🚭 🕝 سگردهايو-

یچوروں کاخوف ہو، مال تلف (1) ہوجانے کا اندیشہ ہے یا آبادی کے کنارے مکان ہے اور مال وغیرہ کا اندیشہ ہے تو ان صورتوں میں مکان بدل سکتی ہے۔ اوراگر کرایہ کا مکان ہواور کرایہ دے سکتی ہے یا ورشہ کو کرایہ دے کررہ سکتی ہے تو اُسی میں رہنا لازم ہے۔ اوراگر حصدا تناملا کہ اس کے رہنے کے لیے کافی ہے تو اُسی میں رہے اور دیگر ورش شوہر جن سے پردہ فرض ہے اُن سے پردہ کرے اوراگر اُس مکان میں نہ چور کا خوف ہے نہ پروسیوں کا مگر اُس میں کوئی اور نہیں ہے اور تنہار ہے خوف کرتی ہے تو اُسی میں کوئی اور نہیں ہے اور تنہار ہے خوف کرتی ہے تو اگر خوف نیادہ ہومکان بدلنے کی اجازت ہے ورنہ نہیں اور طلاق بائن کی عدت ہے اور شوہر فاسق ہے اور کوئی وہاں ایسانہیں کہ اگر اُس کی نیت بدہوتو روک سکے ایسی حالت میں مکان بدل دے۔ (2) (عالمگیری، درمختار وغیرہا)

سر المراق المرا

سن المراب المرد ہوں کے سات میں بیضروری ہے کہ شوہروعورت میں پردہ ہولین کی چیز ہے آ ڈکردی جائے کہ ایک طرف شوہرر ہے اور دوسری طرف عورت عورت کا اُسکے سامنے اپنا بدن چھپانا کافی نہیں اس واسطے کہ عورت اب اجنبیہ ہے اور اجنبیہ ہے خلوت جا ترنہیں بلکہ یہاں فتذ کا زیادہ اندیشہ ہے اور اگر مکان میں بنگی ہوا تنانہیں کہ دونوں الگ الگ رہ سکیں تو شوہر اُستے دنوں تک مکان چھوڑ دے ، بیرنہ کرے کہ عورت کو دوسرے مکان میں بھیج دے اور خوداس میں رہے کہ عورت کو مکان بدلنے کی بغیرضرورت اجازت نہیں اور اگر شوہر فاسق ہو تو اُسے حکماً اُس مکان سے علیحدہ کر دیا جائے اور اگر نہ لکے تو اُس مکان میں کوئی تقد (5) عورت رکھ دی جائے جو فقنہ کے دو کئے پر قادر ہواور اگر رجعی کی عدت ہوتو پردہ کی پچھ حاجت نہیں اگر چیشو ہر فاسق ہو کہ سینکاح سے باہر نہ ہوئی۔ (6) (درمختار، دروالحقار)

- 🗨 ..... ضائع۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق ، الباب الرابع عشر في الحداد، ج ١ ، ص ٥٣٥.
   و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق ، فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٢ ، وغيرهما.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٥.
  - ₫ .....المرجع السابق.
  - 🗗 ..... معتبر، قابل اعتماد \_
- الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، مطلب: الحق ان على المفتى... إلخ، ج٥، ص ٢٣٠.

سنریان سال سنریس اور بہر صورت مکان مدت سنرے یا اُس کا انتقال ہوا اب وہ جگہ شہر ہے یا نہیں اور وہاں سے جہاں جانا ہے مدت سفر ہے یا نہیں اور بہر صورت مکان مدت سفر ہے یا نہیں اگر کسی طرف مسافت سفر نہ ہوتو عورت کو اختیار ہے وہاں جائے یا گھر والی آئے اُسکے ساتھ محرم ہویا نہ ہوگر بہتر ہیہ ہے کہ گھر والی آئے اور اگر ایک طرف مسافت سفر ہے اور دوسری طرف نہیں تو جدھر مسافت سفر نہ ہوائس کو اختیار کرے اور اگر دونوں طرف مسافت سفر ہے اور دہاں آبادی نہ ہوتو اختیار ہے جائے یا والی تو جدھر مسافت سفر نہ ہوائس کو اختیار کرے اور اگر دونوں طرف مسافت سفر ہے اور وہاں آبادی نہ ہوتو اختیار ہے جائے یا والی آئے ساتھ میں محرم ہویا نہ ہواور بہتر گھر والی آنا ہے اور اگر اس وفت شہر میں ہے تو وہیں عدت پوری کرے محرم یا بغیر محرم نہا دور است میں گاؤں یا شہر ملے گا اور وہاں تشہر سکتی ہے کہ مال یا آبر وکا اندیشہ نہیں اور ضرورت کی چیزیں وہاں ملتی ہوں تو وہیں عدت پوری کرے پھر محرم کے ساتھ وہاں سے سفر کرے۔ (درمختار) مالیکی کی عدت ہو۔ ((درمختار) درمختار)

مسئلاً 10 گیستان 10 گیستان کے دبی احکام ہیں جو ہائن کے ہیں گراس کے لیے سوگنہیں اور سفر میں رجعی طلاق دی تو شوہر بی کے ساتھ رہے اور کسی طرف مسافت سفر <sup>(4)</sup> ہے تو اُدھرنہیں جاسکتی۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

### ثبوت نسب کا بیان

حدیث میں فرمایا: "بچداس کے لیے ہے، جس کا فراش ہے ( یعنی عورت جس کی منکوحہ یا کنیز ہو ) اور زانی کے لیے

بقر ہے۔''(6)

- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٣١.
- ٣٠٠٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٣٢.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٥.

- €....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٣٣.
  - ایعنی ساڑھے ستاون میل کی راہ۔
- 5....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٣٣.
- ۳٤٠ صحيح البخاري"، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، الحديث: ٦٨١٨، ج٤، ص٣٤٠.

### مسائل فقهيّه

سین ای اور مدت پوری ہونے کا عورت نے افر ارنہ کیا ہوا ور زیادہ سے زیادہ دو آسال لہذا جوعورت طلاق رجعی کی عدت میں
ہا ورعدت پوری ہونے کا عورت نے افر ارنہ کیا ہوا ور بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہا ورا گرعدت پوری ہونے کا افر ار کیا اور وقت افر ارسے چھ مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا جب بھی نسب ثابت ہے کہ
وہ مدت آتی ہے کہ اُس میں عدت پوری ہو عکتی ہے اور وقت افر ارسے چھ مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا جب بھی نسب ثابت ہے کہ
بچہ پیدا ہونے سے معلوم ہوا کہ عورت کا افر ار فلط تھا اور ان دونوں صور توں میں ولا دت سے ثابت ہوا کہ شوہر نے رجعت کر لی
ہے جبکہ وقت طلاق سے پورے دو آبر سیا زیادہ میں بچہ پیدا ہوا اور دو برس سے کم میں پیدا ہوا تو رجعت ثابت نہ ہوئی ممکن ہے
کہ طلاق دینے سے پہلے کا حمل ہوا ور اگر وقت ِ افر ارسے چھ مہینے پر بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت نہیں ۔ یو ہیں طلاق بائن یا موت
کی عدت پوری ہونے کا عورت نے افر ارکیا اور وقت ِ افر ارسے چھ مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہے ، ورنہ
خبیں ۔ (1) (در مخارو فیر و ، عامہ کتب )

ست الرسط المستان المربح المربح و المربح و المربع المربع و المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع الم كے بعد پيدا ہوا تونہيں مگر جبكہ شوہر أس بچه كى نبست كے كہ بيرمبرا ہے يا ايك بچه دو برس كے اندر پيدا ہوا دوسرا بعد ميں تو دونوں كا نسب ثابت ہوجائيگا۔ (2) (درمخار)

مسئائی و قت نکاح سے چھ مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا تو نسب ٹابت نہیں اور چھ مہینے یا زیادہ پر ہوا تو ٹابت ہے جبکہ شوہرا قرار کرے یا سکوت اور اگر کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہوا تو ایک عورت کی گوائی سے ولا دت ٹابت ہوجا نیکی اور اگر شوہر نے کہا تھا کہ جب تو جنے تو تھے کو طلاق اور عورت بچہ پیدا ہو تا بیان کرتی ہے اور شوہر انکار کرتا ہے تو دومر دیا ایک مرداور دوعورتوں کی گوائی سے طلاق ٹابت ہوگی تنہا جنائی کی شہادت ناکافی ہے۔ یو ہیں اگر شوہر نے حمل کا اقر ارکیا تھا یا حمل ظاہر تھا جب بھی طلاق ٹابت ہونے کے لیے فقط جنائی کا قول کافی ہے۔ (جوہرہ) اور اگر دو بچے بیدا ہوئے ایک چھ مہینے کے اندردوسرا چھ مہینے پریا چھ مہینے کے بعد تو دونوں میں کسی کا نسب ٹابت نہیں۔ (۵) (عالمگیری)

مستان کی اور میں جہال نسب ثابت ہونا کہا جاتا ہے وہال کچھ بیضرور نہیں کہ شوہر دعوے کرے تو نسب ہوگا بلکہ

- ❶....."الدرالمختار"،كتاب الطلاق،فصل في ثبوت النسب،ج٥،ص٣٤،وغيره.
  - ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ج٥، ص٢٣٧.
    - الحوهرة النيرة "، كتاب العدة ، الحزء الثاني، ص٧٠١.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق ، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١ ، ص٣٦٥.

سکوت سے بھی نسب ثابت ہوگا اور اگرا نکار کرے تو نفی نہ ہوگی جب تک لعان نہ ہواور اگر کسی وجہ سے لعان نہ ہو سکے جب بھی ثابت ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ کے ابدون کا ابدائی ہے اور طلاق بائن میں دو برس کے اندر ہوگا تو ٹابت ہونا ظاہر کیا تو اگرستا کیس مہینے کے
اندر بچہ پیدا ہوا تو ٹابت النسب ہاور طلاق بائن میں دو برس کے اندر ہوگا تو ٹابت ہور نہیں اور اگر اُس نے عدت پوری
ہونے کا قرار کیا ہے تو وقت ِ اقرار ہے چھ مہینے کے اندر ہوگا تو ٹابت ہور نہیں اور اگر نہ حاملہ ہونا ظاہر کیا نہ عدت پوری ہونے کا
اقرار کیا بلکہ سکوت کیا تو سکوت کا وہی تھم ہے جوعدت پوری ہونے کے اقرار کا ہے۔ (عالمگیری)

مسئلی کی اورنہیں۔ بہی حکم صغیرہ کا اور کے مرنے کے وقت ہے دو ہرس کے اندر بچہ پیدا ہوگا تو نسب ثابت ہے، ورنہ نہیں۔ یہی حکم صغیرہ کا ہے جبکہ حمل کا اقر ارکرتی ہوا در آل مورت مینے دس دن سے کم میں ہوا تو ثابت ہے درنہیں اورا گرعدت پوری ہونے کا اقر ارکیا اور وقت اقر ارلینی چار مہینے دس دن کے بعدا گرچھ مہینے کے اندر پیدا ہوا تو ثابت ہے، ورنہیں۔ (3) (درمختار)

سَمَعَانِیْ کی استان کی است و فات میں پہلے یہ کہا مجھے حمل نہیں پھر دوسرے دن کہا حمل ہے تو اُس کا قول مان لیا جائے گا اورا گر چار مہینے دس دن پورے ہونے پر کہا کہ حمل نہیں ہے پھر حمل ظاہر کیا تو اُس کا قول نہیں مانا جائے گا مرجبکہ شوہر کی موت سے چھ مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوتو اُس کا وہ اقرار کہ عدت پوری ہوگئی باطل سمجھا جائے گا۔ (شانیہ)

مسئائی کے درشہ بچہ بیدا ہونے سے انکار کرتے ہیں اورعورت دعویٰ کرتی ہے بعد دورہ بی بیدا ہونے سے انکار کرتے ہیں اورعورت دعویٰ کرتی ہے تو اگر حمل ظاہرتھا یا شوہر نے حمل کا اقر ارکیا تھا تو ولا دت ثابت ہے اگر چہ جنائی (5) بھی شہادت ندد ہے اور وہ ثابت النب ہے اور اگر نہ حمل ظاہرتھا نہ شوہر نے حمل کا اقر ارکیا تھا تو اُس وقت ثابت ہوگا کہ دومرد یا ایک مرد، دوعورت گواہی دیں ۔ اور مردکس طرح گواہی دیں گے اس کی صورت بیہ ہوگورت تنہا مکان میں گئی اور اُس مکان میں کوئی ایسا بچہ نہ تھا اور بچہ لیے ہوئے باہر آئی یا مردکی نگاہ اچا تک پڑگئی دیکھا کہ اُس کے بچہ بیدا ہور ہا ہے اور قصد اُنگاہ کی

<sup>€....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق،الباب الخامس عشر في ثبوت النسب،ج١،ص٥٣٦.

② ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٣٧٥.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ج٥،ص ٢٤٠.

٢٧٤ من النسب، ج٢٠ص٤٧٠.

<sup>🚙 🗗 ....</sup>دائی، پچه جنانے والی۔

توفاسق ہاوراً س کی گواہی مردود\_(1) (در مختار، روالحتار)

مسئالی و شوہر بچہ پیدا ہونے کا اقر ارکرتا ہے مگر کہتا ہے کہ یہ بچہبیں ہے تو اُس کے ثبوت کے لیے جنائی کی شہادت کافی ہے۔(2)(درمختار)

سین ای اوراسے ساتھ کی اور وارث قابلی شہادت نے بھی تصدیق کی یا کی اجنبی نے شہادت دی تو ورشاور غیرسب کے قت میں نسب ثابت ہوگیا پھراگر یہ عادل ہاوراسے ساتھ کی اور وارث قابلی شہادت نے بھی تصدیق کی یا کی اجنبی نے شہادت دی تو ورشاور غیرسب کے قل میں نسب ثابت ہوگیا یعنی مثلاً اگر اس لڑکے نے دعویٰ کیا کہ میرے باپ کے فلال شخص پراتنے روپے دین ہیں تو دعویٰ سننے کے لیے آئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا نسب ثابت کرے اور اگر تنہا ایک وارث تصدیق کرتا ہے یا چند ہوں گر وہ عادل نہ ہوں تو فقط ان کے حق میں ثابت ہوں تو اولا دہونے کی وجہ کے تن میں ثابت نہیں یعنی مثلاً اگر دیگر ورشاس صورت میں انکار کرتے ہوں تو اولا دہونے کی وجہ سے ان کے حصوں میں کوئی کی نہ ہوگی اور وارث اگر تصدیق کریں تو ان کے لیے اقر ارکرنے میں لفظ شہادت اور مجلس قاضی وغیرہ کی ھیر طونہیں مگر اور وں کے تن میں ان کا اقر ارائس وقت مانا جائے گا جب عادل ہوں ہاں اگر اس وارث کے ساتھ کوئی غیر وارث آپ کا فقط یہ کہ دینا کا فی نہ ہوگا کہ بیفلال کالڑ کا ہے بلکہ لفظ شہادت اور مجلس بھم وغیرہ وہ سب امور جوشہادت میں شرط ہیں ،اس کے لیے شرط ہیں ،اس کے لیے شرط ہیں۔ (در مختار ، روائی ار ، روائی روائی ار ، روائی روائیں روائی روائیں روائی روائی

مسئائیراں ﷺ بچہ پیدا ہواعورت کہتی ہے کہ نکاح کو چھ مہینے یا زائد کا عرصہ گزرا اور مرد کہتا ہے کہ چھ مہینے نہیں ہوئے توعورت کونتم کھلائیں ہتم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے اور شوہریا اس کے ورثہ گواہ پیش کرنا چاہیں تو گواہ نہ سنے جائیں ۔(4) (درمختار ،ردالمحتار)

مسئل المرائی الکی کے کا میں کہا یہ بھرابیٹا ہے اور اُس خض کا انتقال ہو گیا اور اُس لڑکے کی مال جس کا حرہ وسلمہ ہونا معلوم ہے یہ ہتی ہے کہ بیں اُس کی عورت ہوں اور بیا سکا بیٹا تو دونوں وارث ہو نگے اور اگر عورت کا آزاد ہونا مشہور نہ ہو یا یہ معلوم ہے یہ بین اور ایس کی اور ایس کی ام ولد تھی یا نہیں اور ورثہ کہتے ہیں تو اُس کی ام ولد تھی تو وارث نہ ہوگی۔ یو ہیں اگر ورثہ کہتے ہیں کہ تو اُس کی ام ملمان تو وارث نہ ہوگی۔ یو ہیں اگر ورثہ کہتے ہیں کہ تو اُس کے مرنے کے وقت نصرانی تھی اور اُس وقت اُس عورت کا مسلمان

<sup>■ ..... &</sup>quot;الدرالمحتار"و "ردالمحتار"؛ كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، مطلب: في ثبوت النسب من الصغيرة، ج٥، ص٧٤٧.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ج٥، ص٢٤٣.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق،فصل في ثبوت النسب،مطلب:في ثبوت النسب من الصغيرة، ج٥،ص٢٤.

<sup>🤿 🗗 ....</sup>المرجع السابق، ص ٢٤٠.

ہونامشہورنہیں ہے، جب بھی وارث نہ ہوگی۔(1) (عالمگیری وغیرہ)

سئائیں اس کی نبست عورت کا بچہ خود عورت کے قبضہ میں ہے شوہر کے قبضہ میں نہیں اُس کی نبست عورت ریکہتی ہے کہ بیلا کا میرے پہلے شوہر سے ہاس کے پیدا ہونے کے بعد میں نے تجھ سے نکاح کیا اور شوہر کہتا ہے کہ میرا ہے میرے نکاح میں پیدا ہوا تو شوہر کا قول معتبر ہے۔(2) (عالمگیری)

مستان 10 الله نسب كاثبوت اشاره سے بھی ہوسكتا ہے اگر چد بولنے پر قادر ہو۔ (4) (عالمكيرى)

مسئلی از کا تناچھوٹا ہے کہ نہ جماع کرسکتا ہے نہ اُن کے کا نکاح کسی عورت سے کر دیا اورلڑ کا اتنا چھوٹا ہے کہ نہ جماع کرسکتا ہے نہ اُس سے حمل ہوسکتا ہے اورعورت کے بچہ پیدا ہوا تو نسب ٹابت نہیں اورا گرلڑ کا مراہتی (<sup>6)</sup> ہے اوراُس کی عورت سے بچہ پیدا ہوا تو نسب ٹابت ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

کستان کی کی کنیز سے وطی کرتا ہے اور بچہ پیدا ہوا تو اُس کا نسب اُس وقت ٹابت ہوگا کہ بیا قرار کرے کہ میرا بچہ ہے اور وہ لونڈی ام ولد ہوگئی اب اس کے بعد جو بچے پیدا ہو نگے اُن میں اقرار کی حاجت نہیں گریہ خرور ہے کہ فی کرنے سے مُنتَفی ہوجائے گا گرنی ہے اُس کے نسب کا حکم دیدیا ہوا ور سے مُنتَفی ہوجائے گا گرنی سے اُس کے نسب کا حکم دیدیا ہوا ور ان میں کوئی بات پائی گئی تو نفی نہیں ہو سکتی ۔ اور مد برہ کے بچہ کا نسب بھی اقرار سے ٹابت ہوگا ۔ منکوحہ کے بچہ کا نسب بھی اقرار سے ٹابت ہوگا ۔ منکوحہ کے بچہ کا نسب بھی اقرار سے ٹابت ہوگا ۔ منکوحہ کے بچہ کا نسب بھی کا بیت ہونے کے لیے اقرار کی حاجت نہیں بلکہ اٹکار کی صورت میں لعان کرنا ہوگا اور جہاں لعان نہیں وہاں اٹکار سے بھی کام نہ چلے گا۔ (۲۰) (عالمگیری، روالحتار)

- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٣٩ه، وغيره.
  - ◙ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق،الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١،ص٠٤٥.
    - 3 .....المرجع السابق. ♦ .....المرجع السابق.
      - الغ ہونے كتريب۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحامس عشر في ثبوت النسب، ج١٠ ص٠٤٥.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٣٦٥.

و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب العدة،فصل في ثبوت النسب،مطلب:الفراش على اربع مراتب،ج٥،ص٢٥١.

## بچّہ کی پرورش کا بیان

کریٹ ایک عورت نے حضور (سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہما) میرا بیاڑ کا ہے میرا پیٹ اس کے لیے ظرف تھا اور میرے بیتان اس کے لیے مشک سے عرض کی ، یارسول اللہ! (سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہما) میرا بیاڑ کا ہے میرا پیٹ اس کے لیے ظرف تھا اور میرے بیتان اس کے لیے مشک اور میری گوداس کی محافظ تھی اور اس کے باپ نے مجھے طلاق دیدی اور اب اسکوم محصے چھیننا چاہتا ہے۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہما) نے ارشا وفر مایا: '' تو زیادہ حقد ارہے ، جب تک تو نکاح نہ کرے۔''(1)

خلایت القدس سلی الله تعالی علیہ بسلی الله تعالی عدر الله تعالی عدر مروی ، کی صلح حدید بید کے بعدد دوسر سے سال میں جب حضور اقدس سلی الله تعالی علیہ بسلی الله تعالی علیہ بسلی الله تعالی علیہ بسلی الله تعالی عدر علی معظمہ سے روانہ ہوئے تو حضرت محز و رضی الله تعالی عدر کی ساجہزا دی چیا چیا کہتی چیچے ہولیس حضرت علی رضی الله تعالی عدر نے انھیں سے لیا اور ہاتھ پی لا لیا پھر حضرت علی وزید بن حارثہ وجعفر طیار رضی الله تعالی عدر نے کہا ، میں نے ہی اسے لیا اور میر سے چیا کی لڑکی ہے اور حضرت جعفر رضی الله تعالی عدر نے کہا ، میں نے ہی اسے لیا اور میر سے چیا کی لڑکی ہے اور حضرت جعفر رضی الله تعالی عدر نے کہا ، میر سے الله کی خوالی کی اللہ میں اللہ بسلی کے اور حضرت نے کہا ، میر سے اور حضرت نے کہا کہ کہ تم میر کی صورت اور سیرت میں مشابہ ہوا ور حضرت نے یہ سے فرمایا: کہتم میر کی صورت اور سیرت میں مشابہ ہوا ور حضرت نے یہ میں ایک تعالی کہتم میر کی صورت اور سیرت میں مشابہ ہوا ور حضرت نے یہ میں کہتم ہمار سے بھائی اور ہمار سے موالی ہو ۔ ''(2)

#### مسائل فقهيه

سنتانی آب بچری پرورش کاحق مال کے لیے ہے خواہ وہ نکاح میں ہویا نکاح ہے باہر ہوگئی ہو ہال اگر وہ مرتدہ ہوگئی ہو ہال اگر وہ مرتدہ ہوگئی ہو ہال اگر وہ مرتدہ ہوگئی ہو ہال اگر وہ حکرنے والی تو پرورش نہیں کرسکتی یا کسی فستی میں مبتلا ہے جس کی وجہ ہے بچہ کی تربیت میں فرق آئے مثلاً زانیہ یا چور یا نوحہ کرنے والی ہے تو اُس کی پرورش میں نہ دیا جائے مگر اس کی پرورش میں نہ دیا جائے مگر وہ کی اس کی پرورش میں اُس وقت تک رہے گا کہ ناسمجھ ہو جب بچھ سیجھنے گلے تو علیحدہ کرلیس کہ بچہ مال کو دیکھ کروہ بی عادت اختیار کرے گا جو اُس کی ہے۔ یو جیں مال کی پرورش میں اُسوقت بھی نہ دیا جائے جبکہ بکشر ت بچہ کو چھوڑ کر إدھراُ دھر چلی جاتی ہوا گر چہ اُسکا جانا کسی گناہ کے لیے نہ ہومثلاً وہ عورت مُر دے نہلاتی ہے یا جنائی ہے یا اور کوئی ایسا کا م کرتی ہے جلی جاتی ہوا گر چہ اُسکا جانا کسی گناہ کے لیے نہ ہومثلاً وہ عورت مُر دے نہلاتی ہے یا جنائی ہے یا اور کوئی ایسا کا م کرتی ہے

<sup>■ ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب من احق بالولد، الحديث: ٢٢٧٦، ج٢، ص١٤.

۹ ٤٠٠٠٠ "صحيح البخارى"، كتاب المغازى، باب عمرة القضاء ، الحديث: ٢٥١، ج٣، ص٩٤.

جس کی وجہ ہے اُسے اکثر گھر سے باہر جانا پڑتا ہے یا وہ عورت کنیزیا ام ولدیا مدیرہ ہویا مکا تبہ ہوجس سے قبل عقد کتا بت بچہ پیدا ہوا جبکہ وہ بچہ آزاد ہواور اگر آزاد نہ ہوتو حقِ پرورش مولی کے لیے ہے کہ اُس کی ملک ہے مگراپی مال سے جُدا نہ کیا جائے۔ (1) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار وغیر ہا)

مسئلی از اگریچیکی ماں نے بچہ کے غیرمحرم سے نکاح کرلیا تواسے پرورش کاحق ندر ہااوراس کے محرم سے نکاح کیا تو حقِ پرورش باطل نہ ہوا۔غیرمحرم سے مرادوہ مخض ہے کہ نسب کی جہت سے بچہ کے لیے محرم نہ ہواگر چہ رضاع کی جہت سے محرم ہو جیسے اس کی ماں نے اس کے رضاعی بچاہے شادی کرلی تواب ماں کی پرورش میں ندرہے گا کداگر چہ رضاع کے لحاظ سے بچہ کا پچا ہے مگر نسباً اجنبی ہے اورنسبی بچاہے نکاح کیا تو باطل نہیں۔(2) (درمختار وغیرہ)

سکائی سے ایک وی پرورش ہے اگر اُن میں کوئی مفت پرورش کرے تو اُس کی پرورش میں دیا جائے بشرطیکہ بچہ کے فیرمحرم ہے اُس کے بعد جن کوی پرورش میں دیا جائے بشرطیکہ بچہ کے فیرمحرم ہے اُس نے نکاح نہ کیا ہواور مال سے کہد دیا جائے کہ یامفت پرورش کر یا بچہ فلال کو دیدے مگر مال اگر بچہ کو دیکھنا چاہے یا اُس کی دیکھ بھال کرنا چاہے تو منع نہیں کر سکتے اور اگر کوئی دوسری عورت ایسی نہ ہوجس کوی پرورش ہے مگر کوئی اجنبی شخص یارشہ دار مردمفت پرورش کرنا چاہتا ہو اس بی کو دیں گے اگر چہ اُس نے انگار کرنا چاہتا ہے تو مال بی کو دیں گے اگر چہ اُس نے اجنبی سے نکاح کیا ہوا گر چہ اُجرت مائتی ہو۔ (3) (درمختار ، درامحتار )

مسکائی سے ایک جس کے لیے جی پرورش ہے اگر وہ انکار کرے اور کوئی دوسری نہ ہوجو پرورش کرے تو پرورش کرنے پرمجور کی جائے گی۔ یو بیاں اگر بچہ کی مال دودھ پلانے سے انکار کرے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہ لیتا ہو یا مفت کوئی دودھ نہیں پلاتی اور بچہ یا اُس کے باپ کے پاس مال نہیں تو مال دودھ پلانے پرمجبور کی جائے گی۔ (درامحتار )

مسئائی اسکان کے پرورش میں بچہ ہوا وروہ اس کے باپ کے نکاح یاعدت میں ہوتو پرورش کا معاوضہ نہیں پائے گ ور ندا سکا بھی حق لے سکتی ہے اور دودھ پلانے کی اُجرت اور بچہ کا نفقہ بھی اور اگر اُس کے پاس رہنے کا مکان نہ ہوتو یہ بھی اور بچہ کو خادم کی ضرورت ہوتو یہ بھی اور بیسب اخراجات اگر بچہ کا مال ہوتو اُس سے دیے جا کیس ور نہ جس پر بچہ کا نفقہ ہے اُس

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص ٤٥.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٩٥٦ ـ ٢٦١، وغيرها.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص١٦٦، وغيره.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: شروط الحاضنة، ج٥، ص١٦٦.

۲٦٥،٠٠٠ (دالمحتار "، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: شروط الحاضنة، ج٥،٠٠٠ (٢٠.

#### کے ذمہ بیسب بھی ہیں۔(1)(درمخار)

سَنَ الْمُ الْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

مستان کی اگر چند محض ایک درجه کے ہوں تو اُن میں جوزیا دہ بہتر ہو پھروہ کہ زیادہ پر ہیز گار ہو پھروہ کہ اُن میں بڑا ہو حقد ارہے۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری، درمختار)

سَمَدِیا ہُوں کے بیکی ماں اگرا یسے مکان میں رہتی ہے کہ گھروالے بچہ ہے بغض رکھتے ہیں توباپ اپنے بچہ کو اُس ہے لے لیگا یا عورت وہ مکان مچھوڑ دے اور اگر مال نے بچہ کے کسی رشتہ دار سے نکاح کیا مگروہ محرم نہیں جب بھی حق ساقط ہو جائیگا مثلاً اُس کے چچازاد بھائی ہے ہاں اگر ماں کے بعداً سی چچا کے لڑکے کاحق ہے یا بچیلڑ کا ہے تو ساقط نہ ہوگا۔ (5) (ردالحتار) مسئولی ہے ۔ اجنبی کے ساتھ نکاح کرنے ہے حقِ پر ورش ساقط ہوگیا تھا پھراُس نے طلاق بائن دیدی یا رجعی دی

- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٦٦\_٢٦.
- ◘..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: في لزوم اجرة مسكن الحضانة، ج٥، ص٢٦٤.
- €....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق،باب الحضانة،مطلب:في لزوم احرة مسكن الحضانة،ج٥،ص٢٦٩ـ٢٧١.
  - ₫ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق،الباب السادس عشر في الحضانة، ج١،ص٢٥٥.
    - و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص ٢٧١.
  - 😸 🗗 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: في لزوم احرة مسكن الحضانة، ج٥، ص٢٧٢.

گرعدت پوری ہوگئ توحق پرورش عود (1) کرآئیگا۔(2) (ہدایدوغیر ہا)

مسئائیں۔ پاگل اور بوہرے کو چن پرورش حاصل نہیں اور اچھے ہوگئے تو حق حاصل ہو جائیگا۔ یو ہیں مرتد تھا، اب مسلمان ہوگیا تو پرورش کاحق اسے ملےگا۔ <sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

ستان السال کے بنانی یادادی کے پاس ہےاوروہ خیانت کرتی ہے تو پھو پی کواختیار ہے کہ اُس سے لے لے۔ (عالمگیری)

اگریہ ہی ہے کہ نکاح تو کیا تھا مگر اُس نے طلاق دیدی اور میراحق عود کرآیا تو اگرا تناہی کہااور بینہ بتایا کہ سے تکاح کیا جب بھی ماں کا قول معتبر ہے اورا گریہ بھی بتایا کہ سے تکاح کیا تھا تو اب جب تک وہ خض طلاق کا قرار نہ کر مے مض اس عورت کا کہنا کافی نہیں۔ (5) (خاند)

مستان اس الله جس عورت کے لیے تقی پرورش ہے اُس کے پاس لڑکے کوائس وقت تک رہنے دیں کہ اب اسے اُس کی مقدار سات برس کی عمر ہے اور اگر عمر میں اختلاف ہو تو اگر عاجت نہ رہے یعنی اپنے آپ کھا تا بنیا، بہنتا، استخبا کر لیتا ہو، اس کی مقدار سات برس کی عمر ہے اور اگر عمر میں اختلاف ہو تو اگر یہ سب کا م خود کر لیتا ہو تو اُس کے پاس سے علیحد ہ کر لیا جائے ور نہیں اور اگر باپ لینے ہے اٹکار کرے تو جبراً اُس کے حوالے کیا جائے اور لڑکی اُس وقت تک عورت کی پرورش میں رہے گی کہ حدِشہوت کو پہنچ جائے اس کی مقدار نو برس کی عمر ہے اور اگر اس عمر ہے اور اگر اس عمر ہے اور اگر اس عمر ہے درش باطل ہے کہ میں لڑکی کا نکاح کر دیا گیا جب بھی اُس کی پرورش میں رہے گی جس کی پرورش میں ہے نکاح کر دینے ہے تقی پرورش باطل نہ ہو۔ (6) (خانیہ ، بحرو غیر ہا)

ست ای اورولی کے پاس رہے گا پھر جب بالغ ہوگیا اور سمجھ وال ہے کہ فتنہ یابدنا می کا اندیشہ نہ ہوا ور تا دیب (7) کی ضرورت نہ ہوتو جہاں چاہے وہاں رہے اورا گر اِن باتوں کا اندیشہ

- ایعنی دوباره پرورش کاحق حاصل ہوجائے گا۔
- ◙ ....."الهداية" ، كتاب الطلاق، باب الولدمن أحق به، ج٢، ص٢٨٤، وغيرها.
- €..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب الحضانة، مطلب: لوكانت الاعوة... إلخ، ج٥، ص٢٧٣.
  - ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص٤١٥.
- الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، باب في ذكر مسائل المهر، فصل في الحضانة، ج١٠ ص٤٩٠.
  - 6 .....المرجع السابق.

و"البحرالراتق"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٤، ص٢٨٧، وغيرهما.

🥏 🗗 سیعنی اصلاح، تربیت۔

مواورتا دیب کی ضرورت ہوتو باپ داداوغیرہ کے پاس رہے گاخود مختار ندہوگا مگر بالغ ہونے کے بعد باپ پر نفقہ واجب نہیں اب اگر اخراجات کا متکفل ہو<sup>(1)</sup> تو تیمرع واحسان ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری ، درمختار) بیتھم فقہی ہے مگر نظر بحال زمانہ خود مختار نہ رکھا جائے ، جب تک چال چلن اچھی طرح درست نہ ہولیں اور پوراوٹو ق (3) نہ ہولے کہ اب اس کی وجہ سے فتنہ و عار نہ ہوگا کہ آج کل اکثر صحبتیں مخرب اخلاق (4) ہوتی ہیں اور نوعری میں فساد بہت جلد سرایت کرتا ہے۔

مستان السلامی و خیرہ کے بعد ہے جب تک کوآری ہے باپ دادا بھائی وغیرہ م کے یہاں رہے گی مرجبہ عمر رسیدہ ہوجائے اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتو اُسے ہوجائے اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتو اُسے اختیار ہے جہاں چا ہے رہے اور لڑکی خیب ہے مثلاً بیوہ ہے اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتو اُسے اختیار ہے، در نہ باپ دادا وغیرہ کے یہاں رہے اور بیہم پہلے بیان کر چکے کہ چچا کے بیٹے کولڑکی کے لیے حق پر ورش نہیں یہی تھم اب بھی ہے کہ وہ محرم نہیں بلکہ ضرور ہے کہ محرم کے پاس رہے اور محرم نہ ہوتو کی تقدامانت دار عورت کے پاس رہے جواس کی عفت کی حفاظت کر سکے اور اگر لڑکی ایسی ہوکہ فساد کا اندیشہ نہ ہوتو اختیار ہے۔ (5) (در مختار، ردالمحتار، عالمگیری)

المستان کا سے اور کو کام سے اور ہو کام کے قابل ہو گیا ہے تو باپ اُسے کی کام میں لگادے جو کام سکھانا چاہے اُس کے جانے والوں کے پاس بھتے دے کدان سے کام سکھنے تو کری یامزدوری کے قابل ہواور باپ اُس سے تو کری یامزدوری کرانا چاہے تو نوکری یامزدوری کرائے اور جو کمائے اُس پرصرف کرے اور بی کرے ہو اُس کے لیے جع کر تارہے اور اگر باپ جانتا ہے کہ میرے پاس خرج ہوجائے گا تو کسی اور کے پاس امانت رکھدے۔(6) (در مختار) مگرسب سے مقدم ہیہ کہ بچوں کو تر آن مجید پڑھا کیں اور دین کی ضروری یا تیں سکھائی جا کیس روزہ و نماز وطہارت اور بیج واجارہ و دیگر معاملات کے مسائل جن کی روز مرہ حاجت پڑتی ہوا ور بی کی ضروری یا تیں سکھائی جا کیس روزہ و نماز وطہارت اور بیج واجارہ و دیگر معاملات کے مسائل جن کی روز مرہ حاجت پڑتی ہوا ور تجھوں کہ بچکو کام کی طرف حاجت پڑتی ہوا ور تجھوں کہ بچکو کام کی طرف ردیجان ہوتے ہیں اُن کی تعلیم ہوا گر دیکھیں کہ بچکو کام کی طرف ردیجان ہوتے ہیں اُن کی تعلیم عقا گداور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگا کیں اختیار ہے۔

📭 ..... كفالت كرنے والا ہو\_

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٧٧ .

اعتاد، یقین \_ اخلاق کو بگاڑنے والی \_

الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص٤٥٥.

<sup>⊙ ..... &</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: لوكانت الاخوة ... الخ ، ج٥، ص٢٧٧. و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة ، ج١، ص٤٢٥.

<sup>🤿 🕝 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٧٨.

سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے اور کھانا پکانے اور دیگر امورِ خاند داری میں اُسکوسلیقہ ہونے کی کوشش کریں کہ سکھائیں جن کی عورت بے زندگی بسر کرسکتی ہے بدسلیقہ ہیں کہ سکھا تیں جن کی عورت بے زندگی بسر کرسکتی ہے بدسلیقہ ہیں کرسکتی ۔
سلیقہ والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کرسکتی ہے بدسلیقہ ہیں کرسکتی ۔
(1)

سَسَنَانَ الله الله الركى كونوكرندركها ئيس كه جس كے پاس نوكررہے گى بھى ايبا بھى ہوگا كەمرد كے پاس تنہارہ اور يد بروے عيب كى بات ہے۔(2) (ردالحتار)

استان ورکہ بیں دورک جگ اور شیں باپ بیرچاہتا ہے کہ عورت سے بچہ لے کر کہیں دوسری جگہ چلا جائے تو اُس کو بیا فتیار حاصل نہیں اورا گرعورت چاہتی ہے کہ بچہ کو لے کر دوسرے شہر کو چلی جائے اور دونوں شہروں میں اتنا فاصلہ ہے کہ باپ اگر بچہ کو د کھنا چاہے تو د کھینا چاہے تو د کھی کررات آنے سے پہلے واپس آسکتا ہے تو لے جاسمتی ہا دراس سے زیادہ فاصلہ ہے تو خود بھی نہیں جاسمتی ۔ یہی تھم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا گاؤں سے شہر میں جانے کا ہے کہ قریب ہے تو جائز ہو در نہیں ۔ اور شہر سے گاؤں میں بغیرا جازت نہیں لے جاسمتی ، ہاں اگر جہاں جانا چاہتی ہے وہاں اُس کا میکا ہے اور وہیں اُس کا نکاح ہوا ہوا ہو اے جاسمتی ہوا بلکہ نکاح کہیں اور ہوا ہے تو نہ میکے لے جاسمتی ہے ، نہ وہاں جہاں نکاح ہوا ، مال کے علاوہ کوئی اور پرورش کرنے والی لے جانا چاہتی ہوتو باپ کی اجازت سے لے جاسمتی ہے ۔ مسلمان یاؤی عورت بچہ کو دارالحرب میں مطلقاً نہیں بچاسمتی ، اگر چہ و جین نکاح ہوا ہو۔ (در مختار ، ردالحتار ، عالمگیری وغیر ہو)

<u> مسئانی اس ہے</u> عورت کوطلاق دیدی اُس نے کسی اجنبی سے نکاح کرلیا تو باپ بچہ کو اُس سے لے کرسفر میں لے جاسکتا ہے جبکہ کوئی اور پرورش کا حقدار نہ ہوور نہیں۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

سن بھیج نہ پرورش کے زمانہ میں مال پر ہاپ کے پاس آگیا تو ہاپ پر بیدواجب نہیں کہ بچہ کواُس کی مال کے پاس بھیج نہ پرورش کے زمانہ میں مال پر ہاپ کے پاس بھیجنالازم تھا ہال اگرا یک کے پاس ہے اور دوسرا اُسے دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھنے سے منع نہیں کیا جاسکتا۔(5) (درمختار)

<sup>(</sup>دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: لو كانت الا خوة... إلخ، ج٥، ص٢٧٩.

٢٧٩ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة ، مطلب: لوكانت الاخوة ... إلخ، ج٥، ص٢٧٩ .

⑥----"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: لوكانت الاخوة... إلخ، ج٥، ص٢٧٩.
و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص٤٣٥-٤٤٥، وغيره.

۲۸۱ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص ٢٨١.

۱۲۷۲س."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٧٢.

<mark>مستانی ۳۳</mark> ← عورت بچه کو گهوارے میں لٹا کر باہر چلی گئی گہوارہ گرااور بچہ مرگیا تو عورت پر تا وان نہیں کہ اُس نے خود ضائع نہیں کیا۔<sup>(1)</sup> (خانیہ )

# نفقه کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

# ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ﴿ وَمَنْ قُلِى مَعَلَيْهِ مِرْدَقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا اللهُ اللهُ لا يُكِلِّفُ اللهُ لَفُسَا إِلَا مَا اللهَ اللهُ اللهُ

مالدار شخص اپنی وسعت کے لائق خرچ کرے اور جس کی روزی تنگ ہے، وہ اُس میں سے خرچ کرے جو اُسے خدانے دیا، اللہ (عزوجل) کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اُتنی ہی جنتی اُسے طاقت دی ہے، قریب ہے کہ اللہ (عزوجل) تختی کے بعد آسانی پیدا کردے۔ اور فرما تاہے:

# ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِلَهُ مِرْقُهُ فَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْائْكَلَّفُ نَفْسَ اِلَّاوُسُعَهَا ۚ لَا تُصَاَّرُوا لِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَمُولُودُكُ مِنَالُمُ الْمُعَرُوفِ الْائْكَافُ لَفْسَ اِلْاوُسُعَهَا ۚ لَا تُصَاَّرُوا لِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَمُولُودُكُ اللهِ وَعَلَى الْوَامِ ثِمِثُلُ إِلِكَ ﴾ (3)

جس کا بچہ ہےاُس پرعورتوں کو کھانا اور پہننا ہے دستور کے موافق کسی جان پر تکلیف نہیں دی جاتی مگراُس کی گنجائش کے لائق ماں کواُس کے بچہ کے سبب ضرر نہ دیا جائے اور نہ باپ کواُس کی اولا د کے سبب اور جو باپ کے قائم مقام ہےاُس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔

اورفرما تاہے:

### ﴿ ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُدِيكُمْ وَلا تُضَّا ثُرُوهُ فَالِتُصِّيقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ (4)

عورتوں کووہاں رکھو جہاں خو در ہوا بنی طافت بھراوراُ تھیں ضرر نہ دو کہاُن پڑنگی کرو۔

الوداع معیم مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے مروی ، حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ججۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: "عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈروکہ وہ تمھارے پاس قیدی کی مثل ہیں ، اللہ (عزوجل) کی امانت کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: "عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈروکہ وہ تمھارے پاس قیدی کی مثل ہیں ، اللہ (عزوجل) کی امانت کے

- € ....."الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الحضانة، ج١، ص٩٤.
  - ٧٠٠٠٠٠٠٠ الطلاق:٧٠.
  - € ..... ٢٦٣٠. البقرة: ٢٣٣.
  - 🧟 🚳 ..... پ۲۸،الطلاق: ۲.

وش ش : مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

ساتھ تم نے اُکھولیا اوراللہ (مزوجل) کے کلمہ کے ساتھ اُن کے فروج کو حلال کیا جمھارا اُن پر بیدی ہے کہ تمھارے بچھونوں پر (مکانوں میں)ایسے مخص کونہ آنے دیں جس کوتم ناپندر کھتے ہواوراگراپیا کریں تو تم اس طرح ماریکتے ہوجس سے ہڈی نہ ٹوٹے اوراُن کاتم پریٹن ہے کہ اُنھیں کھانے اور پہننے کودستور کے موافق دو۔''(1)

<u> خاریث کی جسم صحیحین میں ام المومنین صدیق</u>ة رضی الله تعالی عنبا سے مروی ، که ہند بنت عتبہ نے عرض کی ، یا رسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم) ابوسفیان (میرے شوہر) بخیل ہیں، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولا دکو کافی ہو مگر اُس صورت میں کہ اُن کی بغیراطلاع میں کچھ لےلوں ( تو آیا اس طرح لینا جائز ہے؟ ) فرمایا: که' اُس کے مال میں ہے اتنا تو لے سکتی ہے جو تحقیے اور تیرے بچوں کو دستور کے موافق خرچ کے لیے کافی ہو۔'' (2)

خلیت سیج مسلم میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ،حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:'' جب خداکسی کومال دے تو خودایے اور گھروالوں پرخرچ کرے۔"(3)

الماریت اللہ تعالی علیہ وسلم ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے فر مایا: '' مسلمان جو کھھا ہے اہل پرخرچ کرے اور نیت ثواب کی ہوتو بیأس کے لیے صدقہ ہے۔'' (<del>4)</del>

الخاريث (على الله تعالى عليه و مين سعد بن الي و قاص رضى الله تعالى عند سے مروى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) نے فر مایا:

"جو کچھ تو خرج کریگاوہ تیرے لیے صدقہ ہے، یہاں تک کہ لقمہ جو لی بی کے موضع میں اُٹھا کردیدے۔" (<del>5)</del>

<u> خاریث کی جمعی مسلم شریف میں عبداللہ بن عمرو (<sup>6)</sup> منی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قر مایا:</u>

كى " آدمى كوكنها رہونے كے ليے اتنا كافى ہے كہ جس كا كھانا اس كے ذمہ جو، أسے كھانے كوندد \_ "(7)

- ١٣٤٠ مسلم"، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم، الحديث: ١٢١٨، ص٦٣٤.
  - ..... "صحيح البخاري"، كتاب النفقات، باب اذالم ينفق الرحل... إلخ، الحديث: ٣٦٤، ٣٦٠، ج٣، ص١٦٥.
    - ۵ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش... إلخ، الحديث: ٢٢٨١، ص١٠١٣.
- ◘ ..... "صحيح البخاري"، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الاهل... إلخ، الحديث: ٥٣٥١، ج٣، ص١١٥.
  - ٥١٢٥... "صحيح البخاري"، كتاب النفقات، باب اذالم ينفق الرحل... إلخ، الحديث: ٥٣٥٤، ج٣، ص١٢٥.
- بہارشریعت کے شخوں میں اس مقام پر "عبداللہ بن عمر" رضی اللہ تعالی عنہما لکھاہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیحدیث یا ک "وصحیح مسلم" میں حضرت سیدنا "عبدالله بن عمرو" رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے، اسی وجہ ہے ہم نے متن میں در تنگی کی ہے۔... عِلْمِیله
  - 🥡 🕡 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال... إلخ، الحديث: ٩٩٤، ص٩٩٩.

ابوداودوابن ماجہ بروایت عمروبن شعیب عن ابیدن جدہ راوی کدایک شخص نے حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی ، کہ میرے پاس مال ہے اور میرے والد کو میرے مال کی حاجت ہے؟ فرمایا: '' تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہیں ، تمھاری اولا دتمھاری عمدہ کمائی سے ہیں ، اپنی اولا دکی کمائی کھاؤ۔''(1)

#### مسائل فقهيه

سَسَمَالِیَّ اللَّهِ الفقہ ہے مراد کھانا کپڑا رہنے کا مکان ہے اور نفقہ واجب ہونے کے تین سبب ہیں زوجیت<sup>(2)</sup>۔ نُسب۔ مِلک <sup>(3)</sup>۔ <sup>(4)</sup> (جوہرہ، درمختار)

سَنَ اللّٰهِ عَلَىٰ الله جو قابلِ جماع نه ہواُس کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ،خواہ شوہر کے یہاں ہویا اپنے باپ کے گھر جب تک قابلِ وطی نہ ہوجائے ہاں اگراس قابل ہو کہ خدمت کر سکے یا اُس سے اُنس حاصل ہو سکے اور شوہر نے اپنے مکان میں رکھا تو نفقہ واجب ہے اور نہیں رکھا تو نہیں۔(7) (عالمگیری ، درمختار)

- .... "منن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، الحديث: ٣٥٣٠، ج٣، ص٤٠٣.
  - الكاح مين بونا \_ علكيت \_
    - ١٠٨٠ الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص٨٠٨.
    - و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٨٣.
      - **6**..... أم عمر –
  - الفتاوى الهندية "،كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، ج١، ص٤٤٥.
     و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،ج٥، ص٢٨٣.
  - ⊙ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، ج١، ص٤٤٥.
     و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٢٨٦.

مستانی مورت کامقام بندہ جس کے سب سے وطی نہیں ہوسکتی یادیوانی ہے یابو ہری ، تو نفقہ واجب ہے۔ (۱) (درمختار) مستانی کے دوجہ کنیز ہے یامد برہ میاام ولد تو نفقہ واجب ہونے کے لیے تیو بیشرط ہے بعنی اگرمولی کے گھر رہتی ہے تو واجب نہیں۔ (2) (جو ہرہ)

سر استانی است میں افتاہ و المبار مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح ہوتو اس میں یا اس کی عدت میں نفقہ واجب نہیں۔ یو ہیں وطی بالشبہ میں اوراگر بظاہر نکاح سیح ہوااور قاضی شرع نے نفقہ مقرر کر دیا بعد کومعلوم ہوا کہ نکاح سیح نہیں مثلاً وہ عورت اس کی رضاعی بہن ثابت ہوئی تو جو کچھ نفقہ میں دیا ہے واپس لے سکتا ہے اور اگر بطور خود بلاحکم قاضی (3) دیا ہے تو نہیں لے سکتا ہے اور اگر بطور خود بلاحکم قاضی (3) دیا ہے تو نہیں لے سکتا ہے اور اگر بطور خود ہلاحکم قاضی (3) دیا ہے تو نہیں اے سکتا ہے اور اگر بطور خود ہلاحکم میں دیا ہے تو نہیں اے سکتا ہے اور اگر بطور خود ہلاحکم میں دیا ہے تو نہیں میں دیا ہے تو نہیں ہے سکتا ہے اور اگر بطور خود ہلاحکم میں دیا ہے تو نہیں ہے سکتا ہے اور اگر بطور خود ہلاحکم میں دیا ہے تو نہیں ہے سکتا ہے اور اگر بطور خود ہلاحکم میں دیا ہے تو نہیں ہے سکتا ہے اور اگر بطور خود ہر دردالمجتار )

سر انجانے میں عورت کی بہن یا پھوپھی یا خالہ سے نکاح کیا بعد کومعلوم ہوااور تفریق ہوئی تو جب تک اس کی عدت پوری نہ ہوگی عورت سے جماع نہیں کرسکتا مگر عورت کا نفقہ واجب ہے اور اُس کی بہن، پھوپی، خالہ کانہیں اگر چہان عورتوں پرعدت واجب ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئائی کی ہے۔ بالغہ عورت جب اپنے نفقہ کا مطالبہ کرے اور انجھی رخصت نہیں ہوئی ہے تو اُس کا مطالبہ درست ہے جبکہ شوہر نے اپنا پیل اور عورت نے انکار نہ کیا جب بھی شوہر نے اپنا ٹو میرے یہاں چل اور عورت نے انکار نہ کیا جب بھی نفقہ کی ستحق ہے اور اگر عورت نے انکار کیا تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر کہتی ہے جب تک مہر مجل نہ دو گئے ہیں جاؤگی جب بھی نفقہ کی ہے اور اگر عورت نے انکار کیا تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر کہتی ہے جب تک مہر مجل نہ دو گئے ہیں جاؤگی جب بھی نفقہ پائے گی کہ اُس کا انکار ناحق نہیں اور اگر انکار ناحق ہے مثلاً مہر مجل اداکر چکا ہے یا مہر مجل تھا بی نہیں یا عورت معاف کر چکی ہے تو اب نفقہ کی کہ اُس کا انکار ناحق نہیں اور اگر انکار ناحق ہے مثلاً مہر مجل اداکر چکا ہے یا مہر مجل تھا بی نہیں یا عورت معاف کر چکی ہے تو اب نفقہ کی ستحق نہیں جب تک شوہر کے مکان پر نہ آئے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلی و گھے۔ دخول ہونے کے بعدا گرعورت شوہر کے یہاں آنے سے انکار کرتی ہے توا گرمہرِ مِجْل کا مطالبہ کرتی ہے کہ دے دو تو چلوں تو نفقہ کی مستحق ہے، ورنہیں۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

- ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٨٦.
- الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني ، ص٨٠٨.
  - 🗗 ..... قاضی کے تھم کے بغیر۔
- الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص١٠٨.
- و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتحب على الاب ... إلخ، ج٥، ص٢٨٨.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٧٥.
  - 📵 ..... المرجع السابق ،ص٥٤٥.
  - 🤿 🕟 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،ج٥، ص٢٨٦.

ستائیں اور اگرجس مکان میں رہتی ہے گراس کے قابو میں نہیں آتی تو نفقہ ساقط نہیں اور اگرجس مکان میں رہتی ہے وہ عورت کی ملک ہے اور شوہر کا آنا وہاں بند کر دیا تو نفقہ نہیں پائے گی ہاں اگراس نے شوہر سے کہا کہ مجھے اپنے مکان میں لے چلو یا میرے لیے کرا میہ پرکوئی مکان لیے دواور شوہر نہ لے گیا تو قصور شوہر کا ہے لہذا نفقہ کی ستحق ہے۔ یو ہیں اگر شوہر نے پرایا مکان غصب کرلیا ہے اُس میں رہتا ہے عورت وہاں رہنے ہے انکار کرتی ہے تو نفقہ کی ستحق ہے۔ (1) (عالمگیری)

مری این است شوہر عورت کوسفر میں لے جانا چاہتا ہے اور عورت انکار کرتی ہے یا عورت مسافت سفر (2) پر ہے، شوہر نے کسی اجنبی شخص کو بھیجا کہ اُسے یہاں اپنے ساتھ لے آعورت اُس کے ساتھ جانے ہے انکار کرتی ہے تو نفقہ (3) ساقط نہ ہوگا اور اگر عورت کے مرم کو بھیجا اور آنے ہے انکار کرے تو نفقہ ساقط ہے۔ (4) (درمختار)

مسئائی استان است عورت شوہر کے گھر بیمار ہو کی یا بیمار ہو کراُس کے یہاں گئی یا اپنے ہی گھر رہی مگر شوہر کے یہاں جانے سے انکار نہ کیا تو نفقہ واجب ہے اورا گرشو ہر کے یہاں بیمار ہوئی اورا پنے باپ کے یہاں چلی گئی اگراتنی بیمار ہے کہ ڈولی وغیرہ پر بھی نہیں آسکتی تو نفقہ کی مستحق ہے اورا گرآسکتی ہے مگرنہیں آئی تونہیں۔ (<sup>5)</sup> (درمختار)

مسئ ان است عورت شوہر کے یہاں ہے ناحق چلی گئی تو نفقہ ہیں پائے گی جب تک واپس نہ آئے اورا گراس وقت واپس آئی کہ شوہر مکان پڑنیس بلکہ پردلیس چلا گیا ہے جب بھی نفقہ کی مستحق ہے۔اورا گرعورت بیہ بی ہے کہ میں شوہر کی اجازت سے گئی تھی اور شوہرا نکار کرتا ہے یا بیٹا بت ہوگیا کہ بلا اجازت چلی گئی تھی گرعورت کہتی ہے کہ گئی تو تھی بغیر اجازت مگر پچھ دنوں شوہر نے وہاں رہنے کی اجازت دیدی تھی تو بظاہر عورت کا قول معتبر نہ ہوگا۔ (ورمختار، دوالحتار)

مسئلہ اس چندمہینے کا نفقہ شوہر پر باقی تھاعورت اُس کے مکان سے بغیراجازت چلی گئی تو بینفقہ بھی ساقط ہو گیا اورلوٹ کرآئے جب بھی اُس کی مستحق نہ ہو گی اورا گر باجازت اس نے قرض لے کرنفقہ میں صرف کیا تھااوراب چلی گئی تو ساقط نہ ہوگا۔(7) (درمختار، روالمحتار)

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٥٤٥.

<sup>🗗 .....</sup>یعنی ساڑھے ستاون میل کی راہ۔

اخراجات۔۔۔۔کھانے پینے اور رہائش وغیرہ کے اخراجات۔۔

٢٩٠٠٠٠٠"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥٠٠٠٠٠.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص۲۸۷.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب النفقة،مطلب:لا تجب على الاب....إلخ، ج٥،ص٢٨٩.

<sup>🥱 🗗 ....</sup>المرجع السابق.

مستان الم المورت المورت الرقيد موگی اگر چيظاماً تو شو ہر پر نفقه واجب نہيں ہاں اگرخود شو ہر کاعورت پر دَين تھا اُسی نے قيد کرايا تو ساقط نه ہوگا۔ يو بيں اگرغورت کو کوئی اُشھالے گيايا چين لے گيا جب بھی شو ہر پر نفقه واجب نہيں۔ (1) (جو ہر ہ) ہواگر چہ ج فرض مو يانقل اگر سفر کے مطابق نفقہ واجب نہيں اگر چہ محرم اللہ عورت ج کے ليے گئی اور شو ہر کے ہمراہ ہے تو نفقہ واجب ہے ج فرض ہو يانقل مگر سفر کے مطابق نفقہ واجب نہيں بلکہ حضر کا نفقہ (3) واجب ہے، البذا کر ايہ وغيرہ مصارف سفر (4) شو ہر پر واجب نہيں۔ (5) (جو ہر ہ ، خانيہ) مستان کی اور شو ہر پر واجب نہيں اور اگر مل کا قرار کرتا ہے تو نفقہ واجب ہے۔ (عالمگیری) وہ کہتا ہے کہتل مجھ نہيں آو نکاح ہوجائے گا مگر نفقہ شو ہر پر واجب نہيں اور اگر ممل کا اقرار کرتا ہے تو نفقہ واجب ہے۔ (عالمگیری) عورت کو مل ات دی گئی ہے بہر حال عدت کے اندر نفقہ پائے گی طلاق رجتی ہو يا بائن يا تمن طلاقيں ، عورت کو مل ہو يا نہيں۔ (7) (خانيہ)

سَمَعَانَ وَاللَّهِ ﴿ جَوْدِرت بِاجازت شُومِر گھرے چلی جایا کرتی ہے اس بنا پراُسے طلاق دیدی تو عدت کا نفقہ نہیں پائے گی ہاں اگر بعدِ طلاق شوہر کے گھر میں رہی اور باہر جانا چھوڑ دیا تو یائے گی۔ (8) (عالمگیری)

- الحوهرة النيرة "، كتاب النفقات ، الحزء الثاني، ص ١١١.
- ☑ ....اییارشته دارجس کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہو۔
   ⑥ ..... قامت کا نفقہ ۔
   ⑥ ..... فقیہ ۔
   ⑥ .... فقیہ ۔
   ⑥ ..... فقیہ ۔
   ⑥ .... فقیہ
  - 5 ..... "الفتاوى الحانية"، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص١٩٦.
    - و"الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص١١١.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٢٥٥.
    - آلفتاوى الحانية "، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص٩٦.
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الأول ، ج١، ص٥٥٥.
    - و المعنى اليى عمر جس ميس حيض كاخون آنابند موجاتا ہے۔

ہاور دوبرس پربھی بچہ نہ ہوااور عورت کہتی ہے کہ مجھے حیض نہیں آیا اور حمل کا گمان تھا تو نفقہ برابر لیتی رہے گی یہاں تک کہ تین حیض آئیں یا سن ایاس آکر تین مہیئے گزرجا کیں۔(1) (خانیہ)

مستال السنام المستحان وعولی کیانہ قاضی نے مقرر کیا تو عدت گزرنے کے بعد نفقہ ساقط ہو گیا۔

التو المراق الم

مسئلہ اسکانہ اس

- "الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في نفقة العدة ،ج١،ص٢٠٢.
  - € .....و چخص جس کا کوئی پتانه جواور به بھی معلوم نه جو که زندہ ہے یا مرگیا ہے۔
  - الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص١٩٦.
    - € ..... المرجع السابق.
    - ش..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٢٤٣.
      - ایعنی رہنے کا مکان۔
  - 🤿 🕖 ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص١١١١٠.

سَسَعَانَ ٢٧﴾ عورت سے ایلا یا ظہار یا لعان کیا یا شوہر مرتد ہوگیا یا شوہر نے عورت کی ماں سے جماع کیا یا عنین کی عورت نے فرقت اختیار کی تو ان سب صورتوں میں نفقہ یائے گی۔(1) (عالمگیری)

ستان کا خیر البتہ شوہرکوافقایار ہے کہاں ہے دوک دے بلکہ اگرا ہے کہ کو جود دور ہے جاتی نہیں بلکہ بچہ کو یہاں لاتے ہیں تو نفقہ ساقط نہیں، البتہ شوہرکوافقایار ہے کہاں ہے دوک دے بلکہ اگرا ہے بچہ کو جود دور ہے شوہر ہے دودھ پلائے تو شوہرکوئن کر دینے کا افقیار حاصل بلکہ ہرا یہے کام ہے منع کرسکتا ہے جس ہے اُسے ایڈ اہوتی ہے یہاں تک کہ سلائی وغیرہ ایسے کام وں ہے بھی منع کرسکتا ہے بلکہ اگر شوہرکومہندی کی بوتا پند ہے تو مہندی لگانے ہے بھی منع کرسکتا ہے۔ اورا گردودھ پلانے وہاں جاتی ہے خواہ دن میں وہاں رئتی ہے یارات میں تو نفقہ ساقط ہے۔ یو ہیں اگر عورت مُر دہ نہلانے یا دائی کا کام کرتی ہے اورا پنے کام کے لیے باہر جاتی ہے گردات میں شوہر کے یہاں رہتی ہے اگر شوہر نے منع کیا اور بغیرا جازت گی تو نفقہ ساقط ہے۔ (درعتار) کے لیے باہر جاتی ہے گردات میں شوہر کے یہاں رہتی ہے اگر شوہر نے منع کیا اور ایغیرا جازت گی تو نفقہ ساقط ہے۔ (درعتار) کا سا ہوگا اور دونوں مجتاج ہوں اُس سے عمدہ اورا غذیا جیسا کھاتے ہوں اُس سے عمدہ اورا غذیا جیسا کھاتے ہوں اُس سے عمدہ اورا غذیا جیسا کھاتے ہوں اُس سے میں اور جب بنیں واجب متوسط کو اور رمختار وغیرہ)

مستان سی کے کہ اُن کے بہاں کی عورتمیں اور بینے روٹی پکانے ہے انکار کرتی ہے اگروہ ایسے گھرانے کی ہے کہ اُن کے بہاں کی عورتمیں اسپنے آپ میدکام نہیں کرتیں یا وہ بیار یا کمزور ہے کہ کرنہیں سکتی تو پکا ہوا کھانا وینا ہوگا یا کوئی ایسا آ دمی دے جو کھانا پکاوے، پکانے آپ میدکام نہیں کہ بیاستے تو شوہر پر بیدواجب نہیں کہ پکا ہوا پکانے پرمجبور نہیں کی جاسکتی اورا گرنہ ایسے گھرانے کی ہے نہ کوئی سبب ایسا ہے کہ کھانا نہ پکا سکے تو شوہر پر بیدواجب نہیں کہ پکا ہوا

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثالث في نفقة المعتدة، ج١، ص٥٥.

<sup>◙ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص ٢٩٠.

<sup>◙ .....&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الطلاق،باب النفقة ، ج٥، ص٢٨٦، وغيره.

<sup>🗗 .....</sup> بھاؤ كا تارچ ھاؤلينى سىتانى اور مېنگائى ـ

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٧٥.

اُسد اورا گرعورت خود پکاتی ہے مگر پکانے کی اُجرت مانگتی ہے تو اُجرت نہیں دی جائے گی۔ (1) (عالمگیری، درمختار)

مستان (اس) کھانا پکانے کے تمام برتن اور سامان شوہر پر واجب ہے، مثلاً چکی، ہانڈی، توا، چینا، رکانی، پیالہ، چچیہ وغیر ہاجن چیز وال کی ضرورت پڑتی ہے حب حیثیت اعلی، ادنی متوسط ہیو ہیں حب حیثیت اثاث البیت وینا واجب، مثلاً چٹائی، دری، قالین، چار پائی، لحاف، تو شک (2)، تکید، چا در وغیر ہا۔ یو ہیں کتکھا، تیل، سر دھونے کے لیے کھلی (3) وغیرہ اور صابن یا بیس (4) میل دور کرنے کے لیے اور شر مہ، مسی (5)، مہندی وینا شوہر پر واجب نہیں، اگر لائے تو عورت کو استعال ضروری ہے۔ عطروغیرہ خوشبوکی اتی ضرورت ہے جس سے بغل اور پسینہ کی اُوکو دفع کر سکے۔ (6) (جو ہرہ وغیر ہا)

مشت ایک اس دو ضوکا یانی شوہر کے ذمہ ہے عورت غنی ہویا فقیر۔ (7) (عالمگیری)

مندیائی سس عورت اگر چائے یا حقہ پیتی ہے توان کے مصارف شوہر پرواجب نہیں اگر چہ نہ پینے ہے اُس کوخرر پہنچے گا۔(8) (ردالحتار) یو ہیں یان، چھالیا،تمبا کوشوہر پرواجب نہیں۔

سر المراب المراب عورت بیار ہوتو اُس کی دوا کی قیمت اور طبیب کی فیس شوہر پر واجب نہیں ۔ فصد یا تجھنے کی ضرورت ہوتو بیجی شوہر پرنہیں ۔ <sup>(9)</sup> (جوہرہ)

ستان هی استان هی بیدا ہوتو جنائی کی اُجرت شوہر پر ہے اگر شوہر نے بُلا یا۔اورعورت پر ہے اگرعورت نے بلوایا۔اوراگر وہ خود بغیران دونوں میں کسی کے بُلائے آجائے تو ظاہر میہ ہے کہ شوہر پر ہے۔ <sup>(10)</sup> (بحر،ردالمحتار)

سنائی ۳۷ ﷺ سال میں دوجوڑے کپڑے دیناواجب ہے ہرششماہی پرایک جوڑا۔ جب ایک جوڑا کپڑادیدیا توجب

الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٥٥.
 و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٩٣.

۔۔۔ پانگ کا بچھونا، گدا۔ ۔ ۔ ۔ بہلے سر پر لگاتے ہیں۔

◄ كا آثا، يه بهليم باته دهونے كے ليے استعال موتاتھا۔
 ◄ كا آثا، يه بهليم باتھ دهونے كے ليے استعال موتاتھا۔

- الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص١٠٨، وغيرها.
- → ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٥.
- ۵ ..... "ردالمحتار" ، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتحب على الاب ... إلخ، ج٥، ص٤٩٢.
  - ۱۰۹ س. "الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص٩٠٩.
  - ٢٩٩٥ الرائق"، كتاب الطلاق،باب النفقة ،ج٤ ،ص٩٩٥.

و "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،مطلب: لاتجب على الاب...الخ ، ج٥، ص٢٩٤.

تک مدت پوری نہ ہودینا واجب نہیں اوراگر مدت کے اندر پھاڑ ڈالا اور عادۃ جس طرح پہنا جاتا ہے اُس طرح پہنی تو نہیں
پھٹا تو دوسرے کپڑے اس ششماہی میں واجب نہیں ورنہ واجب ہیں اوراگر مدت پوری ہوگئی اور وہ جوڑا باتی ہے تواگر پہناہی
نہیں یا بھی اُس کو پہنتی تھی اور کبھی اور کپڑے اس وجہ ہے باتی ہے تواب دوسرا جوڑا دینا واجب ہے اوراگر بیدوجہ نہیں بلکہ کپڑا
مضبوط تھا اس وجہ سے نہیں پھٹا تو دوسرا جوڑا واجب نہیں۔ (1) (جو ہرہ)

مستان کے سے اور ایک جمال سے ہور وہ میں (2) جاڑے کے مناسب اور گرمیوں میں گرمی کے مناسب کپڑے دے مگر بہر حال اس کا لحاظ ضروری ہے کہ اگر دونوں مالدار ہوں تو مالدار ہوں تو مالدار ہوں تو مالدار ہوں اور مختاج ہوں اور مختاج ہوں تو غریبوں کے سے اور ایک مالدار ہوا ور ایک مختاج تو متوسط جیسے کھانے میں متیوں باتوں کا لحاظ ہے۔ اور لباس میں اُس شہر کے رواج کا اعتبار ہے جاڑے گرمی میں جیسے کپڑوں کا وہاں چلن (3) ہے وہ دے چرخ کے موزے مورت کے لیے شوہر پر واجب نہیں مگر عورت کے ایم موزے مورت کے لیے شوہر پر واجب نہیں مگر عورت کے ایم بین سردی کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں سے کی باندی (4) کے موزے شوہر پر واجب ہیں۔ اور سوتی ، اونی موزے جو جاڑوں میں سردی کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں سے دیے ہوئے ۔ (5) (ورمختار ، روائحتار )

مسئائی ۳۸ عورت جب رخصت ہوکرآئی توای وقت سے شوہر کے ذمے اُس کالباس ہے اس کا انتظار نہ کرے گا کہ چھ مہینے گزرلیس تو کپڑے بنائے اگر چہ عورت کے پاس کتنے ہی جوڑے ہوں نہ عورت پر بیدوا جب کہ میکے سے جو کپڑے لائی ہے وہ پہنے بلکداب سب شوہر کے ذمہ ہے۔ (6) (روالحتار)

مسئائی وہ ہے۔ شوہر کوخود ہی جاہیے کہ عورت کے مصارف اپنے ذمہ لے بینی جس چیز کی ضرورت ہولا کر یا منگا کر دے۔ اور اگر لانے میں ڈھیل ڈالٹا ہے (<sup>7)</sup> تو قاضی کوئی مقدار وفت اور حال کے لحاظ سے مقرر کردے کہ شوہر وہ رقم دے دیا کرے اور عورت اپنے طور پرخرچ کرے۔ اور اگر اپنے او پر تکلیف اُٹھا کرعورت اس میں سے پچھ بچالے تو وہ عورت کا ہے و یا کرے اور اگر اور اگر شوہر بھتر رکھا یہ عورت کوئیس دیتا تو بغیرا جازت شوہر عورت اُس کے مال واپس نہ کر گی نہ آئندہ کے نفقہ میں مجراد کی اور اگر شوہر بھتر رکھا یہ عورت کوئیس دیتا تو بغیرا جازت شوہر عورت اُس کے مال

م العنى تاخير كرتا ہے۔ 

العنى بچائى جوئى رقم آئندہ كے نفقه ميں شامل ند ہوگى۔

العنى بچائى جوئى رقم آئندہ كے نفقه ميں شامل ند ہوگى۔

۱۰۹س."الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص٩٠١.

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتحب على الاب... إلخ، ج٥، ص٤٩٢.

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتحب على الاب... إلخ، ج٥، ص٤٩٢.

### ے لے رصرف كرعتى ہے۔ (1) ( بحر، روالحتار)

مسئانی سی اجائے کے مقدار معین کی جائے تو اس میں جوطریقہ آسان ہووہ برتا جائے مثلاً مزدوری کرنے والے کے لیے بیتھم دیا جائے گا کہ وہ عورت کوروز اندشام کو اتنا وے دیا کرے کہ دوسرے دن کے لیے کافی ہو کہ مزدور ایک مہینے کے تمام مصارف ایک ساتھ نہیں دے سکتا اور تا جراور نوکری پیشہ جو ماہوار تخواہ پاتے ہیں مہینے کا نفقہ ایک ساتھ دے دیا کریں اور ہفتہ میں تخواہ لمتی ہے تو ہفتہ واراور کھیتی کرنے والے ہرسال یار بیج وخریف دو نصلوں میں دیا کریں۔ (درمختار)

سن بنادوکہ مہینے پراُس سے خرج لے لول پھرا گراورت کوخرج کی ضرورت پڑتی ہوتو اُسے بیچ ہے کہ شوہر سے کہے کہ کسی کو ضامن بنادوکہ مہینے پراُس سے خرج لے لول پھرا گراورت کو معلوم ہے کہ شوہرا یک مہینے تک باہررہے گا توایک مہینے کے لیے ضامن طلب کرے اور بیمعلوم ہے کہ زیادہ دنوں سفر میں رہے گا مثلاً حج کوجا تا ہے تو جتنے دنوں کے لیے جا تا ہے، استے دنوں کے لیے ضامن ما نگے اورا سم خص نے اگر میں کہ جہ دیا کہ میں ہر مہینے میں دے دیا کرونگا تو ہمیشہ کے لیے ضامن ہوگیا۔ (3) (در مختار، روالحمتار) من سامن ما نگے اورا سم شخص نے اگر میں کہ دیا کہ میں ہر مہینے میں دے دیا ہونگا تو ہمیشہ کے لیے ضامن ہوگیا۔ (3) (در مختار) کی سے بھی بچالیتی ہے اور میں گئی کرنے سے دوک دے نہ مانے تو قاضی کے یہاں اس کا دعو کی کرکے خوف ہے کہ لاغر ہوجائے گی تو شوہر کوخت ہے کہ اُسے شکی کرنے سے دوک دے نہ مانے تو قاضی کے یہاں اس کا دعو کی کرکے دیا ہے کہ اس کی وجہ سے جمال میں فرق آئے گا اور میشوہر کاخت ہے۔ (در مختار)

مستان سس کرستی ہوئی ہے۔ اگر باہم رضا مندی ہے کوئی مقدار معین ہوئی یا قاضی نے معین کردی اور چند ماہ تک وہ رقم نہ دی تو عورت وصول کرسکتی ہے اور معاف کرنا چاہے تو کرسکتی ہے بلکہ جومہینہ آگیا ہے اُس کا بھی نفقہ معاف کرسکتی ہے جبکہ ماہ بماہ نفقہ دینا تھہرا ہوا ور سالا نہ مقرر ہوا تو اس سنہ (5) اور سال گزشتہ کا معاف کرسکتی ہے۔ پہلی صورت میں بعد والے مہینے کا دوسری میں اُس سال کا جوابھی نہیں آیا معاف نہیں کرسکتی اور اگر نہ باہم کوئی مقدار معین ہوئی نہ قاضی نے معین کی تو زمانہ گزشتہ کا نفقہ نہ طلب کرسکتی ہے، نہ معاف کرسکتی ہے کہ وہ شوہر کے ذمہ واجب ہی نہیں ، ہاں اگر اس شرط پر ضلع ہوا کہ عورت عدت کا نفقہ معاف

- "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتجب على الاب ... إلخ، ج٥، ص٩٩٠.
  - و"البحر الرائق"، كتاب الطلاق،باب النفقة ،ج٤،ص٤٩٢.
  - ۲۹٦ .... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٩٦.
- € ..... "الدر المختار" و "رد المحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في اخذ المرأة... إلخ، ج٥، ص٢٩٧.
  - ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٠٠٠.
    - -ال- 6 😨

### کردے توبیمعاف ہوجائےگا۔(1)(درمختار،ردالمحتار)

مسئل المراب عورت کومثلاً مہینے بھر کا نفقہ دیدیا اُس نے فضول خرچی ہے مہینہ پورا ہونے سے پہلے خرچ کر ڈالایا چوری جاتار ہایا کسی اور وجہ سے ہلاک ہوگیا تواس مہینے کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں۔(2) (درمختار)

سر المستان المراق المراق المركوئي خادم مملوك ہولیعنی لونڈی یا غلام تو اُس کا نفقہ بھی شوہر پرہے بشرطیکہ شوہر ا تنگدست نہ ہواورعورت آزاد ہو۔اورا گرعورت کو چندخاد مول کی ضرورت ہو کہ عورت صاحب اولا دہے ایک سے کا منہیں چاتا تو دو تین جتنے کی ضرورت ہے اُن کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ (3) (عالمگیری ، درمختار)

مسئل المراد ہے ہو ہراگر ناداری کے سبب نفقہ دینے سے عاجز ہے تواس کی وجہ سے تفریق نہ کی جائے۔ یو ہیں اگر مالدار ہے مگر مال یہاں موجود نہیں جب بھی تفریق نہ کریں بلکہ اگر نفقہ مقرر ہو چکا ہے تو قاضی تھم دے کہ قرض کیکریا پچھ کام کر کے صرف کرے اور وہ سب شو ہر کے ذمہ ہے کہ اُسے دینا ہوگا۔ (۵) (درمختار)

مسئائی کی ہے۔ عورت نے قاضی کے پاس آکر بیان کیا کہ میراشو ہر کہیں گیا ہے اور مُجھے نفقہ کے لیے پچھ دے کرنہ گیا تو اگر پچھ روپے یا غلہ چھوڑ گیا ہے اور قاضی کومعلوم ہے کہ بیاس کی عورت ہے تو قاضی تھم دیگا کہ اُس میں سے خرج کرے گرفضول خرج نہ کرے گر بیتم لے لے کہ اُس سے نفقہ نہیں پایا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی ہے جس سے نفقہ ساقط ہوجا تا ہے اور عورت سے کوئی ضامن بھی لے۔ (5) (خانیہ)

سر المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراقع الم

المستالة والمستالة والمستعدار بررضامندي مولى يا قاضى في مقررى عورت كهتى بكرية اكانى ب تومقدار برُهادى جائ

- ..... "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق،باب النفقة، مطلب في الابراء عن النفقة، ج٥، ص٣٠٣.
  - ◘ ....."الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٦٠٦.
  - ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٤٥٥.
    و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٧٠٣ \_ ٣٠٩.
    - ..... المرجع السابق، ص٣٠٩ \_ ٣١١.
    - ۵ ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١٠ ص١٩٨.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٠٥٥.

یا شوہر کہتا ہے کہ بیزیادہ ہے اس سے کم میں کام چل جائےگا کیونکہ اب ارزانی ہے یا مقرر ہی زیادہ مقدار ہوئی اور قاضی کو بھی معلوم ہوگیا کہ بیرقم زائدہے تو کم کردی جائے۔(1) (درمختار)

سر المراقع ال

سر اگرشو ہرکے باپ نے اپنی بہوکو پیشگی نفقہ دے دیا تھا پھراُن میں ہے کسی کا انقال ہوگیا یا طلاق ہوگئ تو وہ دیا ہوا والی نہیں ہوسکتا۔

یو ہیں اگرشو ہرکے باپ نے اپنی بہوکو پیشگی نفقہ دے دیا تو موت یا طلاق کے بعد وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ (3) (در مختار)

مرد نے عورت کے پاس کپڑے یا روپے بھیجے عورت کہتی ہے ہدیۂ بھیجے اور مرد کہتا ہے نفقہ میں بھیجے تو شوہر کا قول معتبر ہے ہاں اگر عورت گوا ہوں سے ثابت کردے کہ ہدیۂ بھیجے یا یہ کہ شوہر نے اس کا اقرار کیا تھا اور گوا ہوں نے اُس کے اقرار کی شہادت دی تو گواہی مقبول ہے۔ (4) (عالمگیری)

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص ٢١٤.
- ۳۱۷س. "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص١٧٥.
- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٩ ٣١ .
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٢٥٥.
  - 🗗 ....یعنی بار بار۔
  - 6 ..... "الفتاوى الحانية"، كتاب النكاح ،باب النفقة ،ج١،ص٤٩.
  - و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٩ ٣١ ـ ٣٢١.

مسئلہ هے ۔ بغیراجازت مولی غلام نے نکاح کیااورابھی مولی نے ردنہ کیا تھا کہ آزاد کردیا تو نکاح سیح ہوگیااور آزاد ہونے کے بعد سے نفقہ واجب ہوگا۔ (1) (عالمگیری)

سین کی خدمت کرتی ہے اور رات میں اجازت سے نکاح کیا اور دن مجرمولی کی خدمت کرتی ہے اور رات میں اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے تو دن کا نفقہ مولی پر ہے اور رات کا شوہر پر۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

سَمَانَا الله الله علام یا مد بر یا مکاتب نے نکاح کیا اور اولا دہوئی تو اولا دکا نفقہ ان پڑئیں بلکہ زوجہ اگر مکاتبہ ہوتو اس کے پاس بھی کچھنہ ہوتو بچہ کا جوسب سے زیادہ پر ہے اور مد برہ یا ام ولد ہوتو ان کے مولی پر اور آزاد ہے تو خود خورت پر اور اس کے پاس بھی کچھنہ ہوتو بچہ کا جوسب سے زیادہ قربی رشتہ دار ہوائس پر ہے اور اگر شوہر آزاد ہے اور عورت کنیز جب بھی بہی سب احکام ہیں جو مذکور ہوئے۔ (3) (عالمگیری) مسئل کے گئام نے مولی کی اجازت سے نکاح کیا تھا اور عورت کا نفقہ واجب ہونے کے بعد مرگیا یا مارڈ الاگیا تو نفقہ ساقط ہوگیا۔ (4) (در مختار)

مستان هم المستان هم المستان هم المرشك به يعنى رہنے كامكان موہر جومكان عورت كور ہنے كے ليے دے، وہ خالى ہوليعنى شوہر كے متعلقين وہاں ندر ہيں، ہاں اگر شوہر كا اتنا چھوٹا بچہ ہوكہ جماع ہے آگا نہيں تو وہ مانع نہيں ۔ يو ہيں شوہر كى كنيزيام ولدكا رہنا بھى كچھ معنر نہيں اور اگر اُس مكان ميں شوہر كے متعلقين رہتے ہوں اور عورت نے اس كواختيار كيا كەسب كے ساتھ رہے تو متعلقين شوہر سے خالى ہونے كى شرط نہيں ۔ اور عورت كا بچها گرچہ بہت چھوٹا ہوا گر شوہر روكنا چاہے تو روك سكتا ہے عورت كواس كا اختيار نہيں كہ خواہ نخواہ نواہ نے وہاں رکھے۔ (5) (عامہ كتب)

مسئلی هم علی ساتھ ہیں ہے۔ عورت اگر تنہا مکان چاہتی ہے بعنی اپنی سُوت یا شوہر کے متعلقین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اگر مکان میں کوئی ایسا دالان اُس کو دے دے جس میں دروازہ ہواور بند کر سکتی ہوتو وہ دے سکتا ہے دوسرا مکان طلب کرنے کا اُس کو اختیار نہیں بشرطیکہ شوہر کے دشتہ دارعورت کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں۔ رہا بیا مرکہ پا خانہ (6) بخسل خانہ، باور چی خانہ بھی علیحدہ ہونا

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٤٥٥.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٥٥٥.

<sup>€ ....</sup> المرجع السابق.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٩ ٣٢٢،٣١.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٣٢٤.

<sup>🔬 🐧</sup> سيعنى بيت الخلاء ـ

عاہے، اس میں تفصیل ہے اگر شوہر مالدار ہوتو ایسا مکان دے جس میں بیضرور بات ہوں اور غریبوں میں خالی ایک کمرہ دے دینا کافی ہے، اگر چنسل خانہ وغیرہ مشترک ہو۔ (1) (عالمگیری، روالحتار)

سن ان المحالین ہوں کہ خاستوں میں خود بھی است خود بھی ہوں کے بڑوی صالحین ہوں کہ فاستوں میں خود بھی رہنا اچھانہیں نہ کہا ہے مقام پرعورت کا ہونا اور اگر مکان بہت بڑا ہو کہ عورت وہاں تنہا رہنے سے گھبراتی اور ڈرتی ہے تو وہاں کوئی ایس نیک عورت رکھے جس سے دل بستگی ہویا عورت کو کوئی دوسرا مکان دے جو اتنا بڑانہ ہواور اُس کے ہمسایہ نیک لوگ ہوں۔ (درمختار، ردالمحتار)

مسئ ان السلط المرات عورت کے والدین ہر ہفتہ میں ایک بارا پنی لڑک کے یہاں آسکتے ہیں شوہ مرتع نہیں کرسکتا، ہاں اگر دات میں وہاں رہنا چاہتے ہیں تو شوہرکومنع کرنے کا اختیار ہے اور والدین کے علاوہ اور محارم (3) سال بحر میں ایک بارآسکتے ہیں۔
یو ہیں عورت اپنے والدین کے یہاں ہر ہفتہ میں ایک باراور دیگر محارم کے یہاں سال میں ایک بار جاسکتی ہے، مگر دات میں بغیر اجازت شوہر وہاں نہیں رہ سکتی ، دن ہی ون میں واپس آئے اور والدین یا محارم اگر فقط دیکھنا چاہیں تو اس سے کی وقت منع نہیں کرسکتا۔ اور غیروں کے یہاں جانے یا اُن کی عیادت کرنے یا شادی وغیرہ تقریبوں کی شرکت سے منع کرے بغیر اجازت جائے گی تو گئی اور اجازت سے گئی تو دونوں گنہگار ہوئے۔ (4) (در مختار، عالمگیری)

سن المراد الركونی ایسا كام كرتی ہے جس سے شوہر كاحق فوت ہوتا ہے یا اُس میں نقصان آتا ہے یا اُس كام كے ليے باہر جانا پڑتا ہے تو شوہر كومنع كردينے كا اختيار ہے۔ (5) (درمختار) بلكہ نظر بحال زماندا يسے كام سے تو منع ہى كرنا چاہيے جس كے ليے باہر جانا پڑے۔

- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفى النفقات، الفصل الاول ، ج ١ ، ص ٥٥٥.
   و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، ج٥، ص ٣٢٥.
- ◘ ..... "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الكلام على المؤنسة، ج٥، ص٣٢٨.
  - عنی وہ رشتہ دارجن ہے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔
  - ₫....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب النفقة، ج٥، ص٣٢٨.
  - و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٧٥٥.
    - 🦝 🗗 ..... "الدر المحتار" ،كتاب الطلاق، باب النفقة ،ج٥، ص ٣٣٠.

آئی بہانارے گاور برکار بیٹے گی تو وسوے اور خطرے پیدا ہوتے رہیں گاور لا یعنی باتوں میں مشغول ہوگ۔ (1) (ردالحتار)

مسئون اس اس اس میں مال نہ ہواور آزاد ہو۔ اور

بالغ بیٹا اگرا پانچ یا مجنون یا نابینا ہو کمانے سے عاجز ہواوراً س کے پاس مال نہ ہوتو اُس کا نفقہ بھی باپ پر ہے اور لڑکی جبکہ مال نہ ہوتو اُس کا نفقہ بھی باپ پر ہے اور لڑکی جبکہ مال نہ ہوتو اُس کا نفقہ بھی باپ پر ہے اور لڑکی جبکہ مال نہ کہ ہوتو اُس کا نفقہ بہر حال باپ پر ہے اگر چواس کے اعضا سلامت ہوں۔ اور اگر نابالغ کی ملک میں مال ہے مگر یہاں مال موجود نہیں تو باپ کو تھم دیا جائے گا۔ کہ اپنے پاس سے خرج کرے جب مال آئے تو جتنا خرج کیا ہے اُس میں سے لے لے اور اگر بطور خود خرج کیا ہے اُس میں سے لے لے اور اگر بطور خود خرج کیا ہے اور چا ہتا ہے کہ مال آئے کے بعد اُس میں سے لے لے تو لوگوں کو گواہ بنائے کہ جب مال آئے گا میں لے لیوں گا اور گواہ بنائے کہ جب مال آئے گا میں لے لیوں گا اور گواہ بنائے کہ جب مال آئے گا میں

مستان ۷۲ اگرباپ مفلس ہے تو کمائے اور بچوں کو کھلائے اور کمانے سے بھی عاجز ہے مثلاً اپا بیج ہے تو دادا کے ذمہ نفقہ ہے کہ خود باپ کا نفقہ بھی اس صورت میں اُس کے ذمہ ہے۔ (4) (ردالحتار)

<u> مسئل کا کی ۔</u> طالب علم کی علم دین پڑھتا ہوا ور نیک چلن ہواُس کا نفقہ بھی اُس کے والد کے ذمہ ہے وہ طلبہ مراد نہیں جو فضولیات ولغویات فلاسفہ میں مشتغل ہوں اگر بیر با تیں ہوں تو نفقہ باپ پڑہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار)

وہ طلبہ بھی اس سے مراد نہیں جو بظاہر علم دین پڑھتے اور حقیقۂ دین ڈھانا چاہتے ہیں مثلاً وہا بیوں سے پڑھتے ہیں اُن کے پاس اُٹھتے بیٹھتے ہیں کہ ایسوں سے عموماً یہی مشاہدہ ہور ہاہے کہ بد باطنی وخباشت اور اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی جناب میں گنتاخی کرنے میں اپنے اساتذہ ہے بھی سبقت لے گئے۔ ایسوں کا نفقہ در کناراُ تکو پاس بھی نہ آنے دینا چاہیے ایسی تعلیم سے تو جامل رہنا اچھاتھا کہ اس نے تو نہ جب ودین سب کو ہر بادکیا اور نہ فقط اپنا بلکہ وہ تم کو بھی لے ڈو ہے گا۔

ہے ادب تنہا نه خودراداشت بد بلکه آتش درہمه آفاق زد<sup>(6)</sup>

- ❶ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الكلام على المؤنسة، ج٥، ص ٣٣١.
  - الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص٥١١.
  - الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص١١٥.
- → ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: الكلام على نفقة الاقارب، ج٥، ص٩٤٩.
- ۱۵-۰۰۰۰ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الرابع، ج١، ص٦٣٥.
   و الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٤٨-٣٤٩.
  - 😵 🗗 .... ترجمہ: بےادب صرف اینے آپ کو ہر بادئیس کرتا بلکہ تمام جہان میں آگ لگا دیتا ہے۔

سَمَعَانَهُ ١٨﴾ ؛ پيري ملک ميس کوئي جائداد منقوله ياغير منقوله مواور نفقه کي حاجت موتون کي کرخر چي کي جائے اگر چيسب رفته رفته کر کے خرچ موجائے۔(1)(عالمگيري)

سکائی اوراگ اوراک کے جب جوان ہوگئی اوراک کی شادی کردی تو اب شوہر پر نفقہ ہے باپ سبکدوش ہوگیا۔ (عالمگیری)

میں اور اوراگر کو کی مقدار معین کر لی گئی تو اس میں بھی حرج نہیں اور جو مقدار معین ہوئی اگروہ اتنی زیادہ ہے کہ اندازہ سے باہر ہے تو کم کردی جائے اوراگر اندازہ سے باہر نہیں تو معاف ہے اور کم ہے تو کمی پوری کی جائے۔ (3) (عالمگیری)

مسئانی (۱) کا نفقہ باپ پرنہیں بلکہ مولی پر ہے اس کا باپ آزاد ہو یا غلام، باپ پرنہیں اگر چہ مالدار ہو۔اورا گرغلام یا مد بر یا مکا تب فقہ باپ پرنہیں اگر چہ مالدار ہو۔اورا گرغلام یا مد بر یا مکا تب نے مولی (5) کی اجازت سے نکاح کیا اوراولا و پیدا ہوئی تو ان پرنہیں بلکہ اگر مال مد برہ یاام ولد یا کنیز ہے تو مولی پر ہے اور آزاد یا مکا تبہ ہے تو مال پر اورا گرمال کے پاس مال نہ ہوتو سب رشتہ دارول میں جو قریب تر ہے اُس پر ہے۔ (6) (عالمگیری) میں تاریخ کا کی جا گا تہ ہے دو ارد

<u> مسئانہ (۲) ۔</u> ماں نے اگر بچہ کا نفقہ اُس کے باپ سے لیا اور چوری گیا یا اور کسی طریقہ سے ہلاک ہو گیا تو پھر دوبارہ نفقہ لے گی اور پچ رہا تو واپس کرے گی۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئ ان سے ہوارث کا نفقہ اُس کے حصہ میں سے دیا جائے گا اور اموال چھوڑ نے تو بچوں کا نفقہ اُن کے حصوں میں سے دیا جائے گا۔

یو ہیں ہروارث کا نفقہ اُس کے حصہ میں سے دیا جائے گا پھرا گرمیت نے کسی کووسی کیا ہے تو بیکا م وسی کا ہے کہ ان کے حصوں سے نفقہ دے اور وسی کسی کو نہ کیا ہوتو قاضی کا کام ہے کہ نابالغوں کا نفقہ اُن کے حصوں سے دے یا قاضی کسی کووسی بنادے کہ وہ خرچ کر سے اور اگر وہاں قاضی نہ ہواور میت کے بالغ لڑکوں نے نابالغوں پر اُن کے حصوں سے خرچ کیا تو قضاء ان کو تا وان دینا ہوگا اور دیائے نہیں۔ یو بیں اگر سفر میں دوشخص بیں اُن میں سے ایک بیہوش ہوگیا دوسرے نے اُس کا مال اُس پر صرف کیا یا ایک مرگیا دوسرے نے اُس کا مال اُس پر صرف کیا یا ایک مرگیا دوسرے نے اُس کا مال اُس پر صرف کیا یا ایک مرگیا دوسرے نے اُس کا مال اُس پر صرف کیا یا ایک مرگیا دوسرے نے اُس کا مال اُس پر صرف کیا یا ایک مرگیا دوسرے نے اُس کے مال سے تجمیز و تفقین کی تو دیائے تا وان لاز منہیں۔ (8) (عالمگیری)

1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات ، الفصل الرابع ، ج١، ص٦٢٥.

المرجع السابق. ص٩٦٣. ١٠٠٠ المرجع السابق.

€ ملكيت - قاءما لك

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٥٥٥.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٤٢٠.

🧟 🚳 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الرابع ، ج ١ ، ص ٢ ٥ ٥ .

سَسَعَانَ ٤٣٧﴾ ﴿ بِحِيهُ كُو دود ه پلا نا مال پر أسوقت واجب ہے كه كو كى دوسرى عورت دود ه پلانے والى نه ملے یا بچہ دوسری کا دودھ نہ لے یا اُس کا باپ تنگدست ہے کہ اُجرت نہیں دے سکتا اور بچہ کی مِلک میں بھی مال نہ ہوان صورتوں میں دودھ پلانے پر مال مجبور کی جائے گی اوراگریہ صورتیں نہ ہوں تو دیانۂ ماں کے ذمہ دودھ پلانا ہے مجبور نہیں کی جاسکتی۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

سن الله المرتى إلى الله ووده بلايا كهدنول كے بعد دوده بلانے سے انكاركرتى ہے اور بجد دوسرى عورت كا دوده نہیں لیتا یا کوئی اور پلانے والی نہیں ملتی یا ابتدا ہی میں کوئی عورت اس کو دودھ پلانے والی نہیں تو یہی متعین ہے دودھ پلانے پرمجبور کی جائیگی\_(2) (ردالحتار)

مستان کا کی است کے چونکہ مال کی پرورش میں ہوتا ہے لہذا جو دائی مقرر کی جائے وہ مال کے پاس دودھ پلایا کرے مگر نوکر رکھتے وقت بیشرط ندکرلی گئی ہوکہ تھے یہاں رہ کر دودھ پلانا ہوگا تو دائی پر بیرواجب ندہوگا کہ وہاں رہے بلکہ دودھ پلا کر چلی جاسکتی ہے یا کہ سکتی ہے کہ میں وہال نہیں بلاؤں گی یہاں بلادونگی یا گھر پیجا کر بلاؤں گی۔(3) (خانیہ)

مستان 44) اگرلونڈی سے بچہ پیدا ہوا تو وہ دودھ پلانے سے انکارنہیں کرسکتی۔(4) (عالمگیری)

مسئانی (۵) باپ کواختیار ہے کہ دائی سے دودھ پلوائے ،اگرچہ مال پلانا چاہتی ہو۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مَسْعَلَا ﴾ ﴿ كَالَ عَلَى مَالَ نَكَاحَ مِينَ مِو يا طلاقِ رجعي كي عدت مِن اگر دودھ پلائے تو اس كي اُجرت نہيں لے سكتى اور طلاقِ بائن کی عدت میں لے سکتی ہے اور اگر دوسری عورت کے بچہ کوجو اُسی شوہر کا ہے دودھ پلائے تو مطلقاً اجرت لے سکتی ہے

اگرچه نکاح میں ہو۔ (6) (درمختاروغیرہ)

مستان ۸۰ الله عدت گزرنے کے بعد مطلقاً أجرت لے سکتی ہے اور اگر شوہر نے دوسری عورت کو مقرر کیا اور مال مفت پلانے کو کہتی ہے یا اُتن ہی اُجرت مانگتی ہے جتنی دوسری عورت مانگتی ہے تو ماں کوزیادہ حق ہے اور اگر ماں اُجرت مانگتی ہے اور

- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٤٥٣.
- "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في ارضاع الصغير، ج٥، ص٤٥٣.
- € ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في نفقة الاولاد، ج١،ص٥٠٢، وكتاب الاحارات فصل في احارةالظثر، ج٣،ص٤٠.
  - ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الرابع ، ج١، ص ٦٦٥.
    - 6 ..... المرجع السابق.
    - الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٥، وغيره.

دوسری عورت مفت پلانے کو کہتی ہے یامال سے کم اُجرت مانگتی ہے تو وہ دوسری زیادہ مستحق ہے۔ (1) (درمختار) سنگانی (۱۸) سے عدت کے بعد عورت نے اُجرت پراپنے بچہ کو دودھ پلایا اور ان دنوں کا نفقہ نہیں لیاتھا کہ شوہر کا لیعنی بچہ کے باپ کا انتقال ہوگیا تو یہ نفقہ موت سے ساقط نہ ہوگا۔ (2) (درمختار)

سکال ۱۸ اله الرویدی ما لک نصاب مواگر چه وه نصاب تا می نه مواورا گرید بھی مختاج ہے ، اگر چه کمانے پر قادر مول جبکہ یہ مالدار ہولیدی ما لک نصاب مواگر چه وه نصاب تا می نه مواورا گرید بھی مختاج ہے تو باپ کا نفقه اس پر واجب نہیں ، البتہ اگر باپ اپانج یا مفلوج (3) ہے کہ کما نہیں سکتا تو بیٹے کے ساتھ نفقہ بیں شریک ہے اگر چه بیٹا فقیر ہواور مال کا نفقہ بھی بیٹے پر ہے ، اگر چه اپانج نه ہواگر چه بیٹا فقیر ہو ۔ یعنی جبکہ بیوه ہواورا گر نکاح کرلیا ہے تو اس کا نفقہ شوہر پر ہے اورا گر اس کے باپ کے نکاح بیس ہے اور باپ اور مال دونوں مختاج ہوں تو دونوں کا نفقہ بیٹے پر ہے اور باپ مختاج نہ ہوتو باپ پر ہے اور باپ حتاج ہوں تو دونوں کا نفقہ بیٹے پر ہے اور باپ مختاج نہ ہوتو باپ پر ہے اور باپ مختاج ہوتو ہو ہوا کر کتاج ہوتا ہوتوں کا نفقہ بیٹے پر ہے اور مال مالدار تو مال کا نفقہ اب بھی بیٹے پر نہیں بلکہ اپنے پاس سے خرچ کر سے اور شوہر سے وصول کر سکتی ہے ۔ (4) (جوہر ہ ، درمختار ، درائے میں درمختار ، درمختار ،

سین کی پربھی ہے، اگر بیٹا بیٹی دونوں ہوں انفقہ جیسے بیٹے پر واجب ہے، یو ہیں بیٹی پربھی ہے، اگر بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو دونوں پر برابر برابر واجب ہے اور اگر دو بیٹے ہوں ایک فقط مالک ِنصاب ہے اور دوسر ابہت مالدار ہے تو باپ کا نفقہ دونوں پر برابر برابر ہے۔<sup>(5)</sup> (درمختار، ردالمحتار)

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٥٦.

الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٨.

<sup>🚳 ....</sup> یعنی فالج کامریض۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: نفقة الاصول... إلخ، ج٥، ص٥٦٦ـ٣٦١ .

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: صاحب الفتح... إلخ ،ج٥، ص٣٦١.

و"الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات،الحزء الثاني، ص٥١٠.

### توباپ پرے،ان پرنیس-(1) (ردالحتار)

سین کے جو اور بیر ایٹا مالدار میں ہواورائس کے چھوٹے بچے ہوں اور بیہ بچے محتاج ہوں اور بڑا بیٹا مالدار ہے توباپ اورائس کی سب اولا دکا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلی ۱۸ کی جاورچوٹا بچ بھی ہا اگر ماں باپ دونوں کا نفقہ نہیں دے سکتا گرایک کا دے سکتا ہے تو ماں زیادہ مستحق ہے۔اورا گر باپ محتاج ہا ورچوٹا بچ بھی ہا ور دونوں کا نفقہ نہ دے سکتا ہو گرایک کا دے سکتا ہے تو بیٹا زیادہ حقد ارہے۔اورا گر والدین بیس کسی کا پورا نفقہ نہ دے سکتا ہو تو دونوں کوا ہے ساتھ کھلائے جوخود کھا تا ہوائی بیس سے اُنھیں بھی کھلائے۔اورا گر باپ کو نکاح کرنے کی ضرورت ہے اور بیٹا مالدار ہے تو بیٹے پر باپ کی شادی کرادینا واجب ہے یا اُس کے لیے کوئی کنیز خرید دے اورا گر باپ کی دولی بیاں ہیں تو بیٹے پر فقط ایک کا نفقہ واجب ہے گر باپ کو دیدے کہ وہ دونوں کو تقسیم کرے دے۔ (3) (جو ہرہ)

سئال ۱۵ استان ۱۵ استان ۱۵ است بینے دونوں ناوار بین مگر بیٹا کمانے والا ہے تو بیٹے پر دیانۂ تھم کیا جائیگا کہ باپ کوبھی ساتھ لے لے بیجبکہ بیٹا تنہا ہواورا کربال بچوں والا ہے تو مجبور کیا جائے گا کہ باپ کوبھی ہمراہ لے لے۔(4) (عالمگیری)

المستان المراب المراب

٣٦٢... المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: صاحب الفتح... إلخ، ج٥، ص٣٦٢.

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس ، ج١، ص٥٦٥.

<sup>€.....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات،الحزء الثاني، ص٩١٠.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس، ج١، ص٥٦٥.

حقیقی ماموں ہے تو نفقہ چھاپر ہے پھولی میاموں پرنہیں۔اوروراثت سے مراد محض اہلِ وراثت ہے کہ حقیقة وراثت تو مرنے ک بعد ہوگی ،نداب۔ (1) (جو ہرہ،عالمگیری،درمختار)

سین ایک اگر کمانے پر قادر ہو چکا ہے کہ رشتہ دارعورت میں نابالغہ کی قیدنہیں، بلکہ اگر کمانے پر قادر ہے جب بھی اُس کا نفقہ واجب ہے، ہاں اگر کوئی کام کرتی ہے جس ہے اُس کاخرچ چلتا ہے تو اب اس کا نفقہ رشتہ دار پر فرض نہیں۔ یو ہیں اندھا وغیرہ بھی کما تا ہو تو اب کسی اور پر نفقہ فرض نہیں۔ (2) (ردالمختار)

سَمَّنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ مِن اگرچة تندرست ہے، کام کرنے پر قادر ہے، گراپنے کوطلب عِلم دین میں مشغول رکھتا ہے تو اُس کا نفقہ بھی رشتہ والوں پر فرض ہے۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار )

ستان (۹) قریبی رشته دارغائب ہاور دوروالاموجود ہے تو نفقہ اسی دور کے رشته دار پر ہے۔ (۵) (درمختار)

سَسَنَا اُنَّ اللَّهِ عَورت كاشو ہر تنگ دست ہے اور بھائی مالدار ہے تو بھائی کوخرچ کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ پھر جب شو ہر کے پاس مال ہو جائے تو واپس لے سکتا ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

مر المرت المرد ال

مسئ ان اس کا نفقہ دے دیا اور اُس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو پھر دینا ہوگا اور پھھ نج رہا تو اتنا کم کردیا جائے۔(9)(عالمگیری)

"الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص ١٢٠.
 و"الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس، ج١٠ص٥٥٥.
 و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٦٦ ـ ٣٧٢.

٣٦٨ محتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،مطلب في نفقة قرابة... إلخ، ج٥، ص٣٦٨...

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٦٩...

€ ..... المرجع السابق، ص٣٧٢ . ق ..... المرجع السابق.

ایعن نکاح کاحرام ہونا قریبی رشتہ کی وجہ سے نہ ہو۔
 ایعن نکاح حرام ہونا دودھ کے دشتے کی وجہ سے ہے۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الحامس، ج١، ص٦٦٥.

🤿 📵 ..... المرجع السابق، ص٥٦٧ .

سَمَعَانَ وَهِ اللهِ اللهِ عَمَاحَ اللهِ عَمَاحَ اللهِ عَمَاحَ اللهِ عَمَاحَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سنتان کو کی متولی ہیں کہ جاور مالک خائب ہے اس ایا ہے جائی ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں کہ اس کے بال بچوں یا ماں باپ پر
صرف کردیا اگر مالک کی اجازت ہے یا قاضی شرق کے تھم نے بیس تو دیائ تا وان دینا پڑے گا اورا مین نے جن پرخرچ کیا ہے
اُن سے واپس نہیں لے سکتا اورا گروہاں قاضی نہیں یا ہے گرشر گی نہیں یا مالک کی اجازت سے صرف کیا تو تا وان نہیں ہو ہیں اگر
وہ مالک خائب مرگیا اورا مین نے جس پرخرچ کیا ہے وہ کی اُس کا وارث ہے تو اب وارث تا وان نہیں لے سکتا کہ اس نے اپناحق
پالیا۔ یو ہیں اگر دو شخص سفر میں ہوں ایک مرگیا دوسرے نے اُس کے مال سے تجہیز و تلفین کی یا مجدے متعلق جا کدا دوقف ہو اور کی متولی نہیں کہ خرچ کرے اہل محلا میں اور مالک بر دین تھا ہیں نے اور امانت سے اوا کردیا یا قرض خواہ مرگیا اور اُس پر دَین تھا اور کا لک مرگیا اور اُس پر دَین تھا امین نے اُس امانت سے اوا کردیا یا قرض خواہ مرگیا اور اُس پر دَین تھا میں دیائے تا وال نہیں۔ (در مختار ، ردا کھتار)

سر انھوں کے خرچ کرلیں تو تاوان نہیں اوراگروہ مخص عائب ہے اورائی کے والدین یا اولا دیاز وجہ کے پاس اُسکی اشیااز قتم نفقہ موجود ہیں انھوں نے خرچ کرلیں تو تاوان نہیں اوراگروہ مخص موجود ہے اورا پنے والدین حاجت مند کونہیں دیتا اور وہاں کوئی قاضی بھی نہیں جس کے پاس دعویٰ کریں تو اُنھیں اختیار ہے اُس کا مال چھپا کرلے سکتے ہیں۔ یو ہیں اگروہ دیتا ہے مگر بقد رکھایت نہیں دیتا جب بھی بقدر کھایت نھیۂ اس کا مال لے سکتے ہیں اور کھایت سے زیادہ لینا یا بغیر حاجت لینا جائز نہیں۔ (درمختار، عالمگیری)

مسئل المراب المان کے باس سے کامکان اور سواری کا جانور ہے تو اُسے بیتھم نہیں دیا جائے گا کہ ان چیزوں کو بھی کر نفقہ میں صرف کرے بلکہ اس کا نفقہ اس کے بیٹے پر فرض ہے ہاں اگر مکان حاجت سے زائد ہے کہ تھوڑے سے حصہ میں رہتا ہے تو جتنا حاجت سے زائد ہے اُسے بھی کر نفقہ میں صرف کرے اور جب وہی حصہ باقی رہ گیا جس میں رہتا ہے تو اب نفقہ اُس کے

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٧٣ \_ ٣٧٥.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: في نفقة قرابة...الخ، ج٥، ص٣٧٥.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، ج٥،ص٣٧٦...

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الحامس، ج١، ص٦٧٥.

بیٹے پر ہے۔ یو ہیں اگر اُس کے پاس اعلی درجہ کی سواری ہے تو بی تھم دیا جائے گا کہ بچے کرکم درجہ کی سواری خریدے اور جو بچے نفقہ میں صرف کر سے پھراس کے بعد دوسر سے پر نفقہ واجب ہوگا یہی احکام اولا دودیگر محارم کے بھی ہیں۔ (1) (عالمگیری)

مست ای 19 کے اور کے نفقہ کا قاضی نے تھم دیا اور ایک مہینہ یا زیادہ زمانہ گزرا تو اس مدت کا نفقہ ساقط ہوگیا اور ایک مہینے سے کم زمانہ گزرا ہے تو وصول کر سکتے ہیں اور زوجہ بہر حال بعد تھم قاضی وصول کر سکتے ہیں اور زوجہ بہر حال بعد تھم قاضی وصول کر سکتی ہے۔ اور اگر نفقہ نہ دینے کی صورت میں اُن لوگوں نے بھیک ما تک کرگزر کی جب بھی ساقط ہوجائے گا کہ جو پچھ ما تک لائے وہ اُن کی ملک ہوگیا تو اب جب تک وہ خرج نہ ہولے حاجت نہ رہی۔ (2) (درمختار ، ردالحتار)

مسئلین الک کدار قرض کے بعداً سی فقد کا قاضی نے تھم دیا تھا اُس نے قاضی کے تھم ہے قرض کے رکام چلایا تو نفقہ ساقط نہ ہوگا یہاں تک کدار قرض کینے کے بعداً سی فض کا انقال ہوگیا جس پر نفقہ فرض ہوا تو وہ قرض ترکہ ہے اداکیا جائے گا۔ (3) (درمخار) مسئلین الک کدار قرض کینے کے بعداً سی فقہ اُن کے آقا پر ہے وہ مد بر ہوں یا خالص غلام چھوٹے ہوں یا بڑے اپانچ ہوں یا شدرست اندھے ہوں یا انگھیارے (4) اوراگر آقا نفقہ دینے ہے انکار کرے تو مزدوری وغیرہ کرکے اپنے نفقہ میں صرف کریں ادر کی پڑے تو مولی سے لیس نی رہے تو مولی کودیں اور کما بھی نہ سکتے ہوں تو غیر مد بروام ولد میں مولی کو تھم دیا جائے گاکہ اُن کو نفقہ دے یا تی ڈالے اور مد بروام ولد میں نفقہ پر مجبور کیا جائے گا اوراگر لونڈی خوبصورت ہے کہ مزدوری کو جائے گی تو اندیشہ فتنہ ہے تو مولی کو تھا کہ گا گا اوراگر لونڈی خوبصورت ہے کہ مزدوری کو جائے گی تو اندیشہ فتنہ ہے تو مولی کو تھا دیا جائے گا کہ اُن کو ہور کی کے تو اندیشہ فتنہ ہے تو مولی کو تھا کے گا کہ نفقہ دے یا تھی ڈالے۔ (5) (عالمگیری)

مسئل المراق الم

مستان سوناک کوناک کا نفقه رونی سالن وغیره اورلباس اُس شهری عام خوراک و پوشاک کے موافق ہونا

- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس، ج١، ص٦٧ ٥.
- ◘ ..... "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: في مواضع ... إلخ، ج٥، ص٣٧٧.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٧٨ \_ ٣٨٠.
    - س.بینا، درست آنگھول والے۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٦٨٥.
    - اینی اتنی مقدار جواس کی ضروریات کوکافی ہو۔
    - 🧓 🗗 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٨٣.

چاہے اور لونڈی کو صرف اتنا ہی کیڑا دینا جوستر عورت کے لائق ہے جائز نہیں اور اگر مولی اچھے کھانے کھاتا ہے اچھے لباس پہنتا ہے تو بیدواجب نہیں کہ غلام کو بھی ویبا ہی کھلائے پہنائے مگر مستحب ہے کہ ویبا ہی دے اور اگر مولی بخل یا ریاضت کے سبب وہاں کی عادت سے کم درجہ کا کھاتا پہنتا ہے تو بیضرور ہے کہ غلام کو وہاں کے عام چلن کے موافق دے اور اگر غلام نے کھانا پکایا ہے تو مولی کو چاہیے کہ اُسے ساتھ بٹھا کر کھلائے اور اگر غلام اوب کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو اُس میں سے اُسے کھے دیدے۔ (1) (عالمگیری)

مسئلی ۱۰۵) علام کے دضونسل وغیرہ کے لیے پانی خریدنے کی ضرورت ہوتو مولی پرخرید ناواجب ہے۔ <sup>(3)</sup> (جوہرہ) مسئلی ۱۰۷) جس غلام کے کچھ حصہ کوآزاد کر دیا ہے اُس کا اور مکا تب کا نفقہ مولی کے ذمہ نہیں۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

سن المراق المنظم المراق المرا

مسئل 100 السن نكر اورا كرغاصب كرليا تو نفقه غاصب يرب، جب تك واپس نه كرے اور اگر غاصب نے قاضی

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٦٨٥.

- 2 ---- المرجع السابق.
- الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص١٢٣.
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٩٥٠.
  - المرجع السابق.

و"الدرالمحتار"، كتاب الطلاق ، باب النفقة ،ج٥،ص٤٨٤.

ے نفقہ یا تیج کی اجازت مانگی تو اجازت نہ دے، ہاں اگریداندیشہ ہو کہ غلام کوضائع کردے گا تو قاضی چے ڈالے اور ثمن محفوظ رکھے۔(1) (درمختار)

سَسَعَلَیْ 10 ایک فقہ دینے سے انکار کرے تو بھکم علام مشترک کا نفقہ ہر شریک نفقہ دینے سے انکار کرے تو بھکم قاضی جواس کی طرف سے خرچ کرے گائس سے وصول کرسکتا ہے۔ (درمختار)

ستانی الیا جوہ کا کہ است چوٹا بچہ یا است ہوگی پر نفقہ واجب نہیں اگر چہوہ کمانے کے لائق نہ ہومثلاً بہت چھوٹا بچہ یا بہت بوڑھایا بیا جی الی نفقہ واجب ہو۔ (3) (عالمگیری) بہت بوڑھایا بیا جی الی الی بھی ہو بلکہ ان کا نفقہ بیت المال ہے دیا جائے گا اگرکوئی ایسانہ ہوجس پر نفقہ واجب ہو۔ (3) (عالمگیری) مست کی الی جانور پالے اور انھیں چارہ نہیں دیتا تو دیائے تھکم دیا جائے گا کہ چارہ وغیرہ دے یا بی ڈالے اور اگرمشترک ہوتو اور ایک شریک اُسے چارہ وغیرہ دینے ہے انکار کرتا ہوتو تضایج تھی تھی تھی کہ یا جارہ دورہ دو ہانا کروہ ہے۔ یو ہیں بالکل نہ دو ہے ہی تھی کی کروہ ہے اور دورہ دو ہیاں تو رہوں تو تو اور دو ہوں تو تو اور دو ہوں تو تو اور دو ہوں تو تو اور تا خواد کہ اُسے تو تھا ہے تھی تھوڑ نا چا ہے اور ناخن بڑے ہوں تو تر شوادے کہ اُسے دو ہے ہی تھوڈ نا چا ہے اور ناخن بڑے ہوں تو تر شوادے کہ اُسے تکیف نہ ہو۔ (5) (عالمگیری)

مسئ المسئ المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد

#### شب بست ودوم ماه فاخرر رئيج الآخرشب بنج شنبه ١٣٣٨ اه باتمام رسيد (8)

- 1 ..... "الدرالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٨٣.
  - 🗗 ..... المرجع السابق، ص٣٨٥.
- ③ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص ٥٧٠.
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٨٥.
- "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٧٧٥.
  - 6 ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص١٢٣.
  - 7 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٣٨٦.
  - 🔊 🔞 .....(بیدهسه) بائیس ریج الآخر جمعرات کی رات تیره سواز تمیں ججری کو کمل ہوا۔

# بِشَــِــِـِـِّالْقُلِّالِ الْكَارِيْمِ طَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ طَ نَصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

## آزاد کرنے کا بیان

عتق (یعنی غلام آزاد کرنے) کے مسائل کی ہندوستان میں ضرورت نہیں پڑتی کہ یہاں نہلونڈی، غلام ہیں نہان کے آزاد کرنے کا موقع۔ یو ہیں فقہ کے اور بھی بعض ایسے ابواب ہیں جن کی زمانۂ حال میں یہاں کے مسلمانوں کو حاجت نہیں اس وجہ سے خیال ہوتا تھا کہ ایسے مسائل اس کتاب میں ذکر نہ کیے جا کیں گران چیزوں کو بالکل چھوڑ دیتا بھی ٹھیک نہیں کہ کتاب ناقص رہ جائے گی۔ نیز ہماری اس کتاب کے اکثر بیانات میں باندی، غلام کے امتیازی مسائل کا تھوڑ اتھوڑ اذکر ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس جگہ بالکل پہلوتہی کی جائے (1) لہذا مختصراً چند با تیں گزارش کروں گا کہ اس کے اقسام واحکام پر قدرے اطلاع ہوجائے۔ غلام آزاد کرنے کی فضیلت قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

الله عزوجل فرما تاہے:

### ﴿ فَكُن مَن مَهُ إِنَّ إِنَّا مُعْمُ فِي يَوْمِ ذِي مُسْفَعَةٍ ﴿ ﴾ (2)

احادیث اس بارے میں بکثرت ہیں بعض احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

#### احاديث

خلایت ایک صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضوراً قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ''جو صحیح ملمان غلام کوآ زاد کریگا اسکے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فر مائے گا۔'' سعید بن مرجانہ کہتے ہیں میں نے بیحدیث علی بن حسین (امام زین العابدین) رضی اللہ تعالی جہا کو صنائی او تھوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر دیں ہزار دیتے تھے۔(3)

المناس المراقب المراقبين ميں الوز ررض الله تعالىء الله تعالىء عمر وى كہتے ہيں ، ميں نے حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) سے عرض كى ،

- العنی غلام آزادکرنے کابیان چھوڑ و یا جائے۔
  - ٢٠٠١، پ٣٠، البلد: ١٤٠١، ١٤٠٠.
- ترجمه کنزالایمان: کسی بندے کی گردن چیٹرانا، یا بھوک کے دن کھانا دینا۔
- ﴿ وَفَضِلُهِ الْحَدِيثِ: ١٥ ، ٢٥ مَرَابِ الْعَتَقَ، بابِ فِي الْعَتَقُ وَفَضِلُهِ الْحَدِيثِ: ١٥ ، ٢ ، ج٢ ، ص ، ١٥ .

کس گردن (1) کوآزاد کرنازیادہ بہتر ہے؟ فرمایا: ''جس کی قیمت زیادہ ہواور زیادہ نقیس ہو۔' بیس نے کہا، اگر بیدنہ کرسکوں؟ فرمایا: که'' کام کرنے والے کی مدد کرویا جو کام کرنانہ جانتا ہو، اس کا کام کردو۔'' بیس نے کہا، اگر بینہ کروں؟ فرمایا:''لوگوں کوضرر پہنچانے سے بچوکداس سے بھی تم کوصد قد کا ثواب ملے گا۔'' (2)

المحلیت سے بہتی شعب الایمان میں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ اعرابی (3) نے حضور اقد سے سالی اللہ تعالی علیہ وظم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی ، مجھے ایساعمل تعلیم فرمایئے جو مجھے جنت میں واخل کر ہے۔ ارشاو فرمایا:
''اگر چہتمھارے الفاظ کم بیں ، مگر جس بات کا سوال کیا ہے وہ بہت بڑی ہے (وہ عمل بیہ ہے) کہ جان کو آزاد کرواور گردن کو چھوڑ اؤ۔'' عرض کی ، میدونوں ایک ہی جیں؟ فرمایا:'' ایک نہیں۔ جان کو آزاد کرنا میہ ہے کہ تو اوسے تنہا آزاد کردے اور گردن چھوڑ انا یہ کہاوس کی قیمت میں مدد کرے۔'' (4)

کریٹ کے جاریٹ کی خدمت میں ایک شخص کے متعلق دریافت کرنے حاضر ہوئے، جس نے قتل کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم واجب کرلیا تھا۔ارشادفر مایا:''اس کی طرف سے آزاد کرو،اس کے ہرعضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اوس کے ہرعضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔'' (5)

"افضل صدقه بيب كدرون حجور ان (6) ميس سفارش كى جائے" (7)

## مسائل فقهيه

غلام کے آزاد ہونے کی چندصورتیں ہیں۔ایک بیرکداوس کے مالک نے کہددیا کہ تو آزاد ہے یااس کے مثل اور کوئی لفظ

- 🗨 .....يعنى غلام لونڈى۔
- . ١٥٠ و ١٨: كتاب العتق، باب أيّ الرقاب أفضل، الحديث: ١٥٠ ٥٢ ٢٠ م ١٥٠ ...
  - ھ....ويہاتى۔
- ◘....."شعب الإيمان"، باب في العتق ووجه التقرب إلى الله عزوجل الحديث: ٤٣٣٥ ، ج٤ ، ص ٦٦،٦٥.
  - € ..... "سنن أبي داود"، كتاب العتق، باب في ثواب العتق، الحديث: ٢٩٦٤ م. ٤٠ ص ٥٠.
    - **⊕.....لینی غلام آزاد کروانے۔**
  - 🧽 🗗 ..... "شعب الإيمان"، باب في التعاون على البروالتقوى، الحديث: ٧٦٨٣، ج٦، ص ١٢٤.

جس سے آزادی ثابت ہوتی ہے۔ دوسری میدکہ ذی رحم محرم اوس کا مالک ہوجائے تومِلک میں آتے ہی آزاد ہوجائے گا۔ سوم میدکہ حربی کا فرمسلمان غلام کودار الاسلام سے خرید کردار الحرب میں لے گیا تو وہاں چہنچے ہی آزاد ہو گیا۔ (۱) (درمخار)

مربی کا فرمسلمان غلام کودار الاسلام سے خرید کردار الحرب میں لے گیا تو وہاں چہنچے ہی آزاد ہو گیا۔ (۱) (درمخار)

مربی کا فرمسلمان غلام کودار الاسلام ہے درمیں ہیں: واجب، مندوب، مباح، کفر۔

قتل وظہاروشم اورروز ہ توڑنے کے کفارے میں آ زاد کرنا واجب ہے، گرفتم میں اختیار ہے کہ غلام آ زاد کرے یا دئ مساکین کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے ، بینہ کرسکے تو تین روزے رکھ لے۔ ہاتی تین میں اگر غلام آ زاد کرنے پرقدرت ہو تو یہی متعین ہے۔

مندوب وہ ہے کہ اللہ (عزوجل) کے لیے آزاد کرےاوں وقت کہ جانب شرع <sup>(2)</sup> سےاوس پر بیضروری نہ ہو۔ مباح یہ کہ بغیرنیت آزاد کیا۔

کفروہ کہ بتوں یا شیطان کے نام پرآ زاد کیا کہ غلام اب بھی آ زاد ہوجائے گا بھراوس کا بیغل کفر ہوا کہ ان کے نام پر آ زاد کرنا دلیل تعظیم ہےاوران کی تعظیم کفر۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری، جوہرہ)

سَنَا الآن الله الله الله الله الله كاحر، (4) عاقل، بالغ ہونا شرط ہے یعنی غلام اگرچہ ماذون یا مكاتب ہو،
آزاد نہیں کرسکتا اور مجنون یا بچہ نے اپنے غلام کوآزاد کیا تو آزاد نہ ہوا، بلکہ جوانی میں بھی اگر کہے کہ میں نے بچپن میں اسے آزاد
کردیا تھایا ہوش میں کہے کہ جنون کی حالت میں، میں نے آزاد کردیا تھااوراوس کا مجنون ہونا معلوم ہوتو آزاد نہ ہوا، بلکہ اگر بچہ
یہ کہے کہ جب میں بالغ ہوجاؤں تو تُو آزاد ہے تو اس کہنے ہے بھی بالغ ہونے پر آزاد نہ ہوگا۔ (5) (عالمگیری)
مستانی سے اگرنشہ میں یا مسخرہ پن (6) ہے آزاد کیا یا غلطی ہے زبان سے نکل گیا کہ تو آزاد ہوگیا یا پہیں

■ ....."الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥، ص٣٠٣٨٨ ٢٠٣٩.

جانتا تھا کہ بیمیراغلام ہےاورآ زاد کردیاجب بھی آ زاد ہو گیا۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

- € .... شریعت کی طرف ہے۔
- "الفتاوى الهندية"، كتاب العتاق، الباب الاول في تفسيره شرعًا... إلخ، ج٢، ص٢.
  و"الحوهرة النيرة"، كتاب العتاق، الحزء الثاني، ص١٣٢.
  - ۵....آزاد\_
- الفتاوى الهندية "، كتاب العتاق، الباب الاول في تفسيره شرعًا... إلخ، ج٢، ص٢.
  - €....بنی نداق۔
  - 🧽 🗗 ....."الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥،ص٠ ٢٠٣٩.

سن اور اگر میں تیراما لک ہوجاؤں یا تجھے خریدوں تو تو آزادہاں صورت میں جباوس کی ملک میں نہیں اوس سے کہا کہ اگر میں تیراما لک ہوجاؤں یا تجھے خریدوں تو تو آزادہاں صورت میں جباوس کی ملک میں آئیگا آزادہوجائے گا۔
اورا گرمورث (3) کی موت کی طرف اضافت کی لیعنی جوغلام مورث کی ملک میں ہے اوس سے کہا کہ اگر میرا مورث مرجائے تو تو آزادنہ ہوگا کہ موت مورث سبب ملک نہیں۔(4) (درمخار)

سَمَّنَا آنِ ﷺ ﴿ زَبَانِ ہے کَہنا شرطُنہیں بلکہ لکھنے ہے اور گونگا ہو تواشارہ کرنے ہے بھی آزاد ہوجائیگا۔ (5) (درمختار) سَمِّنا آنِ اللہ ﷺ طلاق کی طرح اس میں بھی بعض الفاظ صرتے ہیں بعض کنا ہے۔صرتے میں نیت کی ضرورت نہیں بلکہ اگر سکسی اور نیت ہے کہے جب بھی آزاد ہوجائیگا۔صرتے کے بعض الفاظ یہ ہیں:

و آزاد ہے۔ گر ہے۔ اے آزاد۔ اے گر۔ یس نے جھے کو آزاد کیا، ہاں اگراوس کا نام ہی آزاد ہے اوراے از اوراے کر کہا یا نام گر ہے اوراے کر کہا یا تو آزاد ہوجائے گا۔ یہ الفاظ بھی صرح کے تھم میں ہیں۔ نیت کی ضرورت نہیں، میں نے تھے تھے پر صدقہ کیا یا تھے تیرے لئس کو ہمی ضرورت نہیں کہ فلام قبول کرے۔ اور اگر یوال کہا کہ میں نے تھے تیرے ہاتھ تی اور ایس کی بھی ضرورت نہیں کہ فلام قبول کرے۔ اور اگر یوال کہا کہ میں نے تھے تیرے ہاتھ اسے کو تیچا تو ابقی اور ایس کی بھی ضرورت نہیں کہ فلام قبول کرے۔ اور پر نے نے ۔ آزادی کو کس ایس کی بھی ضرورت نہیں کہ فلام قبول کرے۔ اور پر نے نے ۔ آزادی کو کس ایس کے بھی تیرے ہاتھ اسے بیا کو توزاد کہا تو اور اگر تہائی ، چوتھائی، نصف وغیرہ کو آزاد کیا تو اونا آزاد ہوگیا اوراگر ہا تھی یا پاؤل کو آزاد کہا تو ہوں یا غلام کو کہا یہ میرا باپ یا دادا ہے ہوگیا اگر فلام کو کہا یہ میری بال ہول کو کہا یہ میری بال ہوں تو ان کو جو کہ باپ یا دادا یا بال ہونے کے قابل ہوں تو ان سب صورتوں میں آزاد ہیں اگر چہائی، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی ہوں تو اور اگر کہا ہے میرے بھائی ہوں تو اور اگر کہا ہے میرے بھائی ہوں تو اور اگر کہا ہے م

کنایہ کے بعض الفاظ یہ ہیں۔ تو میری ملک نہیں۔ تجھ پر مجھے راہ نہیں۔ تو میری ملک سے نکل گیاان میں بغیر نیت آزاد

€ سالك بونا كاسب

سیمراث چھوڑنے والا۔

● ....."الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥،ص ٢٩١.

🚙 🗗 ..... (دالمحتار"، كتاب العتق، ج٥، ص ٣٩٠.

ف نه ہوگا۔اگر کہا تو آزاد کی مثل ہے تواس میں بھی نیت کی ضرورت ہے۔(1)(عالمگیری، درمختار وغیرہا)

ستان کی الفاظ طلاق ہے آزاد نہ ہوگا اگر چہ نیت ہو یعنی بیآ زادی کے لیے کنا یہ بھی نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

کستان کی درم محرم مینی ایسا قریب کارشته والا که اگران میں ہے ایک مرد ہواور ایک عورت ہوتو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوجیسے باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، چپا، پھوپھی، ماموں، خالہ، بھانچہ، بھانچی ان میں کسی کا مالک ہوتو فورا ہی آزاد ہوجائیگا اور اگران کے کسی حصہ کا مالک ہوا تو او تنا آزاد ہوگیا۔ اس میں مالک کے عاقل بالغ ہونے کی بھی شرطنہیں بلکہ بچہ یا مجنون بھی ذی رحم محرم کا مالک ہوتو آزاد ہوجائیگا۔ (درمخاروغیرہ)

<mark>سَسِنَا نَهُ ال</mark> ﴾ لونڈی کی اولا د جوشو ہر ہے ہوگی وہ اوس لونڈی کے مالک کی مِلک ہوگی اور جواولا دمولیٰ <sup>(8)</sup>ہے ہوگی وہ آزاد ہوگی۔<sup>(9)</sup>(عامہ کتب)

<u> سنائز ۱۳ ک</u>ے بیاو پرمعلوم ہو چکا ہے کہ اگر کسی حصہ کوآ زاد کیا تواوتنا ہی آ زاد ہوگا بیاوس صورت میں ہے کہ جب وہ

● الفتاوى الهندية "، كتاب العتاق ، الباب الاول في تفسيره شرعًا... إلخ، ج٢، ص٣.
 و"الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥، ص ٣٩٢ ـ ١٠٤ ، وغيرهما.

- € ....."الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥،ص١٠٤.
- €....."الدرالمختار"، كتاب العتق، ج٥،ص٣٠٤، وغيره.
  - 🗗 .....یعنی موتوف۔
  - € ....."الدر المختار"، كتاب العتق ، ج٥،ص ٢٠٦.
    - ⊙.....پيك\_
  - آلدرالمختار"، كتاب العتق ، ج٥ ، ص٧٠ ٤.
    - ھ۔۔۔۔الک۔۔
  - ﴿ وَ الدرالمختار "، كتاب العتق ، ج٥، ص١٤.

يِثُ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

حصہ معین ہومثلاً آ دھا۔ تہائی۔ چوتھائی۔ اور اگر غیر معین ہومثلاً تیرا ایک حصہ آزاد ہے تو اس صورت میں بھی آزاد ہوگا گر چونکہ حصہ غیر معین ہے، لہٰذا مالک سے تعیین کرائی جائے گی کہ تری مراد کیا ہے جو وہ بتائے اوتنا آزاد قرار پائے گا اور دونوں صورتوں میں بعنی بعض معین یا غیر معین میں جتنا باقی ہے اوس میں سعایت کرائیں گے یعنی اوس غلام کی اوس روز جو قیت بازار کے زخ (1) سے ہواوس قیمت کا جتنا حصہ غیر آزاد شدہ کے مقابل ہواوتنا مزدوری وغیرہ کراکروصول کریں جب قیمت کا وہ حصہ وصول ہوجائے اوس وقت پورا آزاد ہوجائے گا۔ (عامہ کتب)

سینانی اس کونہ فی سے ہیں۔ ﴿ نہ ہِ ہِ اور ہُ ہِ ہِ ہِ اس کے احکام یہ ہیں کہ ﴿ اس کونہ فی سکتے ہیں۔ ﴿ نہ ہِ وہرے کا وارث ہوگا۔ ﴿ نہ اس کا کوئی وارث ہو۔ ﴿ نہ دوے زیادہ نکاح کرسکے۔ ﴿ نہ مولی (3) کی بغیراجازت نکاح کرسکے۔ ﴿ نہ اُن معلاملات میں گوائی دے سکے جن میں غلام کی گوائی نہیں لی جاتی۔ ﴿ نہ ہِ کرسکے۔ ﴿ نہ صدقہ دے سکے مگر تھوڑی مقدار کی اجازت ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس سے خدمت کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس سے خدمت کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس سے خدمت کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس سے خدمت کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس سے خدمت کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس سے خدمت کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس سے خدمت کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس سے خدمت کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس سے خدمت کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس سے خدمت کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس کے سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ مولی اس کو سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ کو سکتا ہو گوائی کو سکتا ہو کہ اور نہ کو سکتا ہے۔ ﴿ اور نہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کہ کا سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کی سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کی سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کو سکتا ہو کر سکتا ہو کر سکتا

0 ..... بھاؤ۔

● ....."الدرالمحتار "و "ردالمحتار"، كتاب العتق ،با ب عتق البعض، ج٥،ص٦١٦.

€ .... آ قاءما لک۔

€ ..... "ردالمحتار"، كتاب العتق ، باب عتق البعض، ج٥، ص١٦.

و"الفتا وي الهندية "،كتاب العتاق ، الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه، ج٢،ص٩.

ال كتير عد...

€ ....."الدرالمختار"، كتاب العتق ،با ب عتق البعض، ج٥،ص ١٨ ٤ ،وغيره.

سَمَعَالِمُونِ اللّهِ جب ایک شریک <sup>(1)</sup> نے آزاد کردیا تو دوسرے کواوس کے بیچنے یا ہبہ کرنے یا مَہر میں دینے کاحق نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

سر کے آزاد کرنے کے بعداس نے سَعایت (3) شروع کرادی تو اب تاوان نہیں لے سکتا ہاں اگر غلام اثنائے سکتا ہاں اگر غلام اثنائے سَعایت میں مرگیا تو بقیہ کا اب تاوان لے سکتا ہے۔ (4) (عالمگیری)

سی از اور اجازت کے بعد آزاد کیا جات اور اور اور اور اور اور اور اجازت شریک آزاد کردیا اور اجازت کے بعد آزاد کیا تونہیں۔ (5) (عالمگیری)

مسئلی (۱۵) کے بیان کرنا ہوگا جس کے اپنے دوغلاموں کو مخاطب کر کے کہاتم میں کا (۱۵) ایک آزاد ہے تو او سے بیان کرنا ہوگا جس کو بتائے کہ میں نے اُسے مرادلیا وہ آزاد ہوجائے گا۔اور بیان سے قبل ایک کو بیچ کیا (۲) یا رہن رکھا (۱۵) یا مکا تب یا مدبر کیا تو دوسرا آزاد ہونے کے لیے معین ہوگیا۔اورا گرنہ بیان کیا نہ اس شم کا کوئی تصرف کیا (۱۹) اور ایک مرگیا تو جو باقی ہے وہ آزاد اور آزاد ہوگیا اور اگر مولی خود مرگیا تو وارث کو بیان کرنے کا حق نہیں بلکہ ہر ایک میں سے آدھا آزاد اور آدواور میں دونوں سَعایت کریں۔ (10) (عالمگیری)

- □ .....ایک غلام کے دویازیادہ مالک آپس میں شریک کہلاتے ہیں۔
- № ..... "الفتا وى الهندية "، كتاب العتاق ، الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه، ج٢، ص ٩.
  - 3 .... یعنی قیمت ادا کرنے کے لیے محنت مزدوری۔
- ◘ ....."الفتا وي الهندية"، كتاب العتاق ، الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه، ج٢، ص٠١.
  - المرجع السابق، ص١٢.....
- - € ..... "الفتا وى الهندية"، كتاب العتاق ، الباب الثالث في عتق احدالعبدين، ج ٢ ، ص ١٨ ٠ ٢ .
    - 🕡 ....."الدرالمختار"، كتاب العتق ، باب العتق على جعل ... إلخ ،ج ٥ ، ص ٤٤٤-٢٤٠.

# مدبر و مكاتب و أمّ وَلَد كا بيان

الله عزوجل فرماتا ہے:

## ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّامَلَكُ أَيُمَا نَكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَٓالْمُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ

الَّذِينَ التُّكُمُ \* ﴿ (1)

جن لوگوں کے تم مالک ہو (تمھارےلونڈی غلام) وہ کتابت چاہیں تواوشیں مکاتب کردو،اگراون میں بھلائی دیکھو اوراوس مال میں سے جوخدانے شمھیں دیاہے، کچھ اوٹھیں دیدو۔

کریٹ ایک ایوداود بروایت عمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ راوی ، کدرسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:'' مکاتب پر جب تک ایک درہم بھی باقی ہے،غلام ہی ہے۔''(2)

ابو داود وترندی وابن ماجدام سلمه رضی الله تعالی عنباسے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) ارشاد فرماتے دوریت مرکب سریر سریک سالت سے میں است کے مصرف دوری کے حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) ارشاد فرماتے

ہیں: "جبتم میں کسی کے مکاتب کے پاس پورابدل کتابت جمع ہوجائے تواوس سے پردہ کرے۔"(3)

مولی (5) سے پیدا ہو، وہ مولی کے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ (6)

ابن عمر رضی این عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که فرماتے ہیں: ''مد بر نه بیچا جائے ، نه مهید کیا جائے ، وہ

تہائی مال سے آزاد ہے۔''<sup>(7)</sup>

### مسائل فقهيّه

مد براوس کو کہتے ہیں جس کی نسبت مولی نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے یایوں کہا کہ اگر میں مرجاؤں یا جب میں مروں تو تُو آزاد ہے غرض ای قتم کے وہ الفاظ جن سے مرنے کے بعداوس کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہے۔(8)

- 1 ..... ب ١٨ ، النور: ٣٣.
- ..... الخ الحديث: ٢٦ ٣٩ ، ج ١٠ محاتب يؤدّى ... إلخ الحديث: ٣٩٢٦ ج ٢٤ ، ٣٨٠٠.
- ..... سنن أبي داود"، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدّى... إلخ، الحديث: ٣٩٢٨، ج٤، ص٢٨.
  - €.....لونڈی۔ 🕣 .....الک۔
  - ۵ ..... "سنن ابن ماحه"،أبواب العتق، باب امهات الاولاد... إلخ، الحديث: ٥١٥٢، ج، ص٢٠٢.
- ١٠٠٠. "السنن الكبرى"، للبيهقي، كتاب المدبر، باب من قال لا يباع المدبر الحديث: ٢١٥٧٢، ج٠١٠ ص ٥٢٩.
  - ۵ ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب العتاق ،باب التدبير، الحزء الثاني، ص ١٣٦.

مسئانی کے مدبر کی دوقت میں ہیں: مدبر مطلق۔ مدبر مطلق وہ جس ہیں کسی ایسے امر کا اضافہ نہ کیا ہوجس کا ہونا ضروری نہ ہو یعنی مطلقاً موت پر آزاد ہونا قرار دیا مثلاً اگر ہیں مرول تو ٹو آزاد ہے اوراگر کسی وقت معین پر یا وصف کے ساتھ موت پر آزاد ہونا کہا تو مقید ہے مثلاً اس سال مرول یا اس مرض ہیں مرول کہ اُس سال یا اِس مرض ہے مرنا ضرور نہیں اوراگر کوئی ایسا وقت مقرر کیا کہ غالب گمان اس سے پہلے مرجانا ہے مثلاً بوڑھا شخص کے کہ آج ہے سوا برس کسی برموں تو ٹو آزاد ہے تو سید برمطلق ہی ہے کہ میدوقت کی قید برکار ہے کیونکہ غالب گمان یہی ہے کہ اب سے سوا برس تک زندہ نہ رہے گا۔ (1) (عالمگیری وغیرہ)

سن ان کی اگریدگیا کہ جس دن مرول تو آزاد ہے تواگر چہرات میں مرے وہ آزاد ہوگا کہ دن سے مرادیہاں مطلق وقت ہے ہاں اگر وہ کیے کہ دن سے میری مرادشج سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے یعنی رات کے علاوہ تو بیزیت اس کی مانی جائیگی گراب مید برمقید ہوگا۔ (درمختار)

ستان کے سرکرنے کے بعداب اپنے اس قول کو واپس نہیں لے سکتا۔ مد برمطلق کو نہ نے سیتے ہیں۔ نہ ہبہ کر سکتے نہ رہن رکھ سکتے نہ صدقہ کر سکتے ہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئانی کے مدبرغلام ہی ہے بعنی اپنے مولی کی مِلک ہے (4) اس کوآ زاد کرسکتا ہے مکا تب بناسکتا ہے اوس سے خدمت کے سکتا ہے مزدوری پردے سکتا ہے ، اپنی ولایت سے اوس کا نکاح کرسکتا ہے اور اگر لونڈی مدبرہ ہے تو اوس سے وطی (5) کرسکتا ہے۔ اوس کا دوسرے سے نکاح کرسکتا ہے اور مدبرہ سے اگرمولی کی اولا دجوئی تو وہ ام ولدجو گئی۔ (6) (درمختار)

مسئلی هستان هستی جب مولی مرے گا تواوس کے تہائی مال (<sup>7</sup>) سے مدبر آزاد ہوجائے گا یعنی اگریہ تہائی مال ہے بیاس سے کم تو بالکل آزاد ہو گیا باقی کے لیے سُعایت باس سے کم تو بالکل آزاد ہو گیا باقی کے لیے سُعایت کرے اوراگراس کے علاوہ مولے کے پاس اور کچھ نہ ہوتو اس کی تہائی آزاد ، باقی دو تہائیوں میں سعایت کرے۔(8)

<sup>€.... &</sup>quot;الفتا وي الهندية"، كتاب العتاق ، الباب السادس في التدبير ، ج٢، ص٣٧، وغيره.

الدرالمختار"، كتا ب العتق، باب التدبير، ج ٥٠ص ٢٥٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب العتاق، الباب السادس في التد بير، ج ٢ ، ص٣٧.

ایخ آ قا کی ملکیت میں ہے۔
 ایخ آ قا کی ملکیت میں ہے۔

۵....."الدرالمختار"، كتاب العتق ، باب التد بير، ج ٥ ، ص ٢٠٤٦. ٤.

یعنی باقی دوحصول کی قیت ادا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرے۔

<sup>🔊 🗨</sup> سال کتیرے صد

یہ اوس وقت ہے کہ ؤرّ نہ (1) اجازت نہ دیں اور اگر اجازت دیدیں یا اس کا کوئی وارث ہی نہیں تو گل آزاد ہے۔اور اگر مولی پر دَین ہے کہ بیغلام اوس دین میں مُستَعَر ق (2) ہے تو کل قیمت میں سعایت کر کے قرض خواہوں کوادا کر ہے۔ (در مختارہ غیرہ) کہ بیغلام اوس دین میں مُستَعَلَیْ اللّ ہے مدیر مقید کا مولی مرا اور اوی وصف پر موت واقع ہوئی مثلاً جس مرض یا وقت میں مرنے پر اس کا آزاد ہونا کہا تھا وہی ہوا تو تہائی مال سے آزاد ہوجائیگا ورنہ نہیں ۔اور ایسے مدیر کو بیچ و ہبہ وصد قہ وغیر ہاکر سکتے ہیں۔ (1) (عالمگیری)

سنگاڑے گے۔ مولی نے کہا تو میرے مرنے سے ایک مہینہ پہلے آزاد ہے اور اس کہنے کے بعد ایک مہینہ کے اندرمولی مرگیا تو اندرمولی مرگیا تو آزاد نہ ہوا اور اگر ایک مہینہ یا زائد پر مراتو غلام پورا آزاد ہو گیا اگر چہمولی کے پاس اس کے علاوہ کچھ مال نہ ہو۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

سَسَعَالِیہُ ﴾ مولی نے کہا تو میرے مرنے کے ایک دن بعد آزاد ہے تو مدیر نہ ہوا، لبذا آزاد بھی نہ ہوگا۔(6)(عالمگیری)

مسئ الله المسئ المرتب المرتب المرتب المرتب المعلى المورة المعلى الموردة الموردة المرتب المعلى المرتب المعلى المرمولي المعلى المرمولي الموردة المربي الموردة المربي الموردة المربي المرب

ال ميں صحصہ پانے والے۔
 والے۔
 کال میں صحصہ پانے والے۔
 کال میں صحصہ پانے والے۔

€....."الدرالمختار"، كتاب العتق ، با ب التد بير ، ج٥،ص ٤٦١ ، وغيره.

● ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب العتاق ، الباب السادس في التد بير، ج ٢، ص٣٧.

6 .....المرجع السابق. ص ٣٨.

7 ..... "الدرالمختار"، كتاب العتق ، باب التد بير ، ج٥ ،ص ٤٦٣.

🚯 .....المرجع السابق.

🦔 💿 .....یعنی بااخلاق اورا چھے کر دار والا ہو۔

يُثْلُثُ: مجلس المدينة العلمية (ووت الاي)

جب كل اداكرديگا آزاد موجائيگا اور جب تك اوس ميں سے پچھ بھى باقى ہے غلام ہى ہے۔ (1) (جو ہرہ وغير ہا)

مولے اوسے پرديس جانے سے نبيس روك سكتا اگر چہ عقد كتابت ميں ميشرط لگا دى موكد پرديس نبيس جائيگا كہ بيشرط باطل ہے۔ (3) (مبسوط)

ستان اس عقد کتابت میں مولی کواختیار ہے کہ معاوضہ فی الحال ادا کرنا شرط کردے یا اوس کی قسطیں مقرر کردے اور پہلی صورت میں اگراسی وفت ادانہ کیا اور دوسری صورت میں پہلی قسط ادانہ کی تو مکاتب ندر ہا۔ (4) (مبسوط)

<mark>سَسِتَانَہُ ﷺ</mark> نابالغ غلام اگرا تنا چھوٹا ہے کہ خریدنا بیچنانہیں جانتا تواوس سے عقد کتابت نہیں ہوسکتااورا گراتنی تمیز ہے کہ خرید وفروخت کرسکے تو ہوسکتا ہے۔<sup>(5)</sup> (جو ہرہ)

مسئل 10 البنایا این غلام کا نکاح نبین سخر کرنے کا اختیار ہے اور مولی کی بغیراجازت اپنایا اپنے غلام کا نکاح نبیس کرسکتا اور مکا تبدلونڈی بھی بغیر مولی کی اجازت کے اپنا نکاح نبیس کرسکتی اور ان کو ہبداور صدقہ کرنے کا بھی اختیار نبیس، ہاں تھوڑی می چیز تصدق (6) کرسکتے ہیں جیسے ایک روٹی یا تھوڑ اسانمک اور کفالت (7) اور قرض کا بھی اختیار نہیں۔ (8) (جو ہرہ)

میں تا کہ ایک ہے۔ مولی نے اپنے غلام کا نکاح اپنی لونڈی سے کر دیا پھر دونوں سے عقد کتابت کیا اب اون کے بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ بھی مکاتب ہے اور یہ بچہ جو بچھ کمائے گا اس کی ماں کو ملے گا اور بچہ کا نفقہ (<sup>9)</sup> اس کی ماں پر ہے اور اس کی ماں کا نفقہ اس کے باب پر۔ <sup>(10)</sup> (جو ہر ہ

- الجوهرة النيرة"، كتاب المكاتب الجزء الثاني ، ص ١٤٢\_٣١، وغيره.
  - این مرضی ہے خرچ کرسکتا ہے۔
  - €..... "المبسوط"للسرخسي، كتاب المكاتب، ج٤ ، الحزء الثامن ،ص٣.
    - 🗗 .....المرجع السابق، ص ٤ .٥٠.
    - الحوهرة النيرة"، كتاب المكاتب، الجزء الثاني ، ص١٤٣.
    - **⊕** صدقه، خيرات ـ استانت ـ •
  - ١٤٤ ١٤٣ ص ٣٣ الجوهرة النيرة"، كتاب المكاتب ، الجزء الثاني ، ص ٣٣ ١٤٤.
    - 🛭 ....کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات۔
    - الحوهرة النيرة"، كتاب المكاتب ، الحزء الثاني ،ص ٤٤٠٠١.

بچہ پیدا ہوتو اوسے اختیار ہے کہ عقد کتابت باقی رکھے اور مولی سے عقر لے یا عقد کتابت سے انکار کرکے ام ولد موجائ\_(1) (جوبره)

معلى المراكب مولى في مكاتب كامال ضائع كرديا تو تاوان لازم بوگا\_(2) (جو بره)

مستان والله المولاكيمي مكاتبه كرسكتا ہے اور مكاتب كوآ زاد كرديا توبدل كتابت ساقط ہوگيا۔<sup>(3)</sup> (جو ہرہ)

مستان ٢٠ ﴾ ام ولداوس لونڈي کو کہتے ہیں جس کے بچہ پیدا ہوااور مولی نے اقرار کیا کہ بیمیرا بچہ ہے خواہ بچہ پیدا ہونے کے بعداوی نے اقرار کیایاز مان پھل میں اقرار کیا ہو کہ بیٹمل مجھ ہے ہاوراس صورت میں ضروری ہے کہ اقرار کے وقت سے چەمىنے كاندرى بىدامو-(4) (درمخار،جوبره)

مستان اس کے ہیں سب کا ایک تھم ہے یعنی اگرمولی اقراركركے تولونڈى ام ولدے\_(6) (جوہرہ)

مستان ۲۲ ام ولد کے جب دوسرابحہ پیدا ہوتو یہ مولے ہی کا قرار دیا جائے گا جبکہ اُس کے تصرف میں ہواب اس کے لیے اقرار کی حاجت نہ ہوگی البتہ اگرمولے اٹکار کردے اور کہدے کہ بیمیر انہیں تواب اوس کا نسب مولی ہے نہ ہوگا اور اوس کا بىئانېيى كىلائے گا۔(6) (درمخار)

مستانی ۲۳ ﷺ ام ولد سے صحبت <sup>(7)</sup> کرسکتا ہے خدمت لے سکتا ہے اوس کوا جارہ پر دے سکتا ہے لیعنی اور ول کے کام کاج مزدوری پر کرےاور جومزدوری ملے اپنے مالک کولا کردے ام ولد کا کسی شخص کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے گراس کے لیے استبرا(8) ضرور ہے اورام ولد کونہ ﷺ سکتا ہے نہ ہبہ کرسکتا ہے نہ گروی رکھ سکتا ہے نہ اوے خیرات کرسکتا ہے بلکہ کسی طرح

- ٠٠٠٠٠ الجوهرة النيرة"، كتاب المكاتب ، الحزء الثاني ، ص ٥٤ ١٤٨٠١ ١٠ ١٤٩٠١.
  - ٢٤٥٠٠٠٠٠١ المرجع السابق، ص٥٤٠٠٠ المرجع السابق، ص١٤٨٠٠٠

و"الحوهرةالنيرة"، كتاب العتاق ،باب الإستيلا د،الحزء الثاني ،ص ١٣٩.

- الحوهرة النيرة"، كتاب العتاق ،باب الإستيلاد، الحزء الثاني ،ص١٣٩،١٣٨.
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب العتق، باب الإستيلاد، ج٥، ص ٤٧٣.
  - المائية
     الطفه عن خالى جونا۔

🔊 🗗 جہستری۔

دوسرے کی ملک میں نہیں دے سکتا۔(1) (جو ہرہ، عالمگیری)

ستان سا اورمال ہویانہ ہو۔ کے بعداُم ولد بالكل آزاد ہوجائے گیاوس کے پاس اور مال ہویانہ ہو۔ (عامد كتب)

# قسم کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِّا يُهَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْا وَتَثَقُّوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عَرْضَةً لَّا يُهَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْا وَتَثَقُّوا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ (3)

الله (عزدجل) کواپنی قسموں کا نشانہ نہ بنالو کہ نیکی اور پر ہیز گاری اورلوگوں میں صلح کرانے کی کھالو (بیعنی ان امور کے نہ کرنے کی قتم نہ کھالو )اورالله (عزدجل) سُننے والا ، جاننے والا ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ إِنَّالَٰذِيْنَ يَشَّتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَآيْمَا نَهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلَا أُولَلْكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاخِرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَكُلُمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ اللهِ مُ يَذُظُرُ اللهِ مُ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُكُمُّهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ مُ يَوْمُ اللهُ عَلَى اللهُ مُعَنَّا اللهُ مُ عَذَا اللهُ مُ عَذَا اللهُ اللهُ وَلا يُكُمُّ مُ اللهُ مُ عَذَا اللهُ مُ عَذَا اللهُ مُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلا يُكُمُّ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَ

جولوگ اللہ (عزوجل) کے عہداورا پی قسمول کے بدکے ذلیل دام لیتے ہیں اون کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ (عزوجل) نداون سے بات کرے، نداون کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن اور نداوجیں پاک کرے اور اون کے لیے در دناک عذاب ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَا وَفُوْابِعَهُ مِاشُهِ إِذَا عُهَنْ ثُمُّ وَلَا تَنْقُصُوا لَا يُمَانَ بَعْنَ تَوْكِيْدِهَا وَقَنْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّا اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّا اللهَ عَلَيْكُمْ مَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾ (5)

۱۳۸ ســ "الحوهرة النيرة"، كتاب العتاق، باب الإستيلاد ، الحزء الثاني ، ص ١٣٨.

و"الفتا وي الهندية"، كتاب العتاق ، الباب السابع في الإستيلاد ،ج ٢،ص ٥٠.

◙ ....."الحوهرةالنيرة"، كتاب العتاق، باب الإستيلاد ، الحزء الثاني، ص ١٣٩.

🕙 ..... پ ۲ ، البقرة: ۲۲ ٤ .

🗗 ..... پ۳۰ ال عمران: ۷۷.

🤿 🗗 ..... پ ۱ ۱ ،النحل: ۹ ۹ .

وش ش : مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

الله (عزوجل) کاعبد پورا کروجب آپس میں معاہدہ کرواور قسموں کومضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو حالانکہ تم اللہ (عزوجل) کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، جو پچھے تم کرتے ہواللہ (عزوجل) جانتا ہے۔

اور فرما تاہے:

﴿ وَلا تَتَّخِذُ وَا آيُمَا تُلُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمَّ بَعُدَاثُهُ وَتِهَا ﴾ (1)

ا پنی شمیں آپس میں ہےاصل بہانہ نہ بناؤ کہ کہیں جمنے کے بعد پاؤں پھل نہ جائے۔

اور فرما تاہے:

تم میں سے فضیلت والے اور وسعت والے اس بات کی قتم نہ کھا کیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ (عزوجل) کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینگے، اور چاہئے کہ معاف کریں اور درگزریں، (3) کیاتم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ (عزوجل) تمھاری مغفرت کرے اور اللہ (عزوجل) بخشنے والامہر بان ہے۔

### احادیث 🎾

<u> خال پنٹ ان اللہ تعالیٰ عبراللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبرا سے مروی ، رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم فرماتے ہیں:'' اللہ تعالیٰ تم</u> کو باپ کی قتم کھانے ہے منع کرتا ہے ، جو محص قتم کھائے تو اللہ (عزوجل) کی قتم کھائے یا چپ رہے۔''(4)

كە "بتوں كى اوراپنے باپ دادا كى تىم نەكھاؤ\_"(5)

خلیت سی الله الله الله الله الله الله الله تعالی عندے مروی، حضور اقدس سلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: '' جو مخص لات وعزی کی متم کھائے ( یعنی جاہلیت کی عادت کی وجہ سے بیلفظ اوسکی زبان پر جاری ہوجائے )وہ لآ إلله إلا الله کہدلے اور

- ٩٤:س.پ ٤ ١ ءالنحل: ٩٤.
- 💋 ..... پ۸ ۱، النور: ۲۲.
- بہارشریعت میں اس مقام پر" وَلْیَعُفُواوَلْیصَفَحُواً " کا ترجمہ "اور چاہئے کہ معاف کریں اور درگزریں "موجو دنہیں تھا، جو کتابت کی خلطی معلوم ہوتی ہے لہذامتن میں کنزالا بمان شریف ہے اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔... علمیه
  - ₫ ..... "صحيح البخاري"، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، الحديث: ٦٦٤٦، ج٤، ص٢٨٦.
  - ﴿ وَالْعَرْيِ... اللهِ مُسلم "، كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى... إلخ، الحديث: ٦\_(١٦٤٨) ص٥٩٥.

جوایے ساتھی ہے کہ آؤجوا کھیلیں، وہ صدقہ کرے۔"(1)

كابيث الله تعالى عليه والم الله تعالى عند الله تعالى عند الله تعالى عند الله تعالى الله تعالى عليه والم في فرمايا: و جو خص غیرملت اسلام پرجھوٹی قشم کھائے (بعنی میہ کہے کہ اگر میہ کام کرے تو یہودی یا نصرانی ہوجائے یا یوں کہے کہ اگر میہ کام کیا ہوتو یبودی یا نصرانی ہے ) تو وہ ویسا ہی ہے جیسااوس نے کہا ( یعنی کا فرہے ) اور ابن آ دم پراوس چیز کی نذر نہیں جس کا وہ ما لک نہیں اور جو خص اینے کوجس چیز ہے تل کر ریگا،اوی کے ساتھ قیامت کے دن عذاب دیا جائیگا اور مسلمان پرلعنت کرنااییا ہے جیسااو ہے تل کردینااور جو خص جھوٹا دعویٰ اس لیے کرتا ہے کہ اپنے مال کوزیادہ کرے ،اللہ تعالیٰ اوس کے لیے قلت میں اضافہ کرے گا<sup>(2)</sup> ''(3) ابوداود ونسائی وابن ماجہ ہریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: که ''جو محض یہ کے (کداگرمیں نے بیکام کیا ہے یا کروں) تواسلام ہے بری ہوں، وہ اگر جھوٹا ہے تو جیسا کہا ویسا ہی ہےاورا گرسیا ہے جب بھی اسلام کی طرف سلامت نہ لوٹے گا۔"(4)

<u> ابن جریرا بو ہریرہ رشی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کدر سول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: '' حجمو ٹی قشم سے سودا</u> فروخت ہوجا تاہےاور برکت مٹ جاتی ہے۔"(5)

خلیت ک 🔫 علمی افھیں ہے راوی، کہ فرمایا: '' نیمین عموس مال کو زائل کردیتی ہے اور آبادی کو ویرانہ کردیتی

خاریث 🔨 🥕 تر ندی وابوداودونسائی وابن ماجهودارمی عبدالله بن عمر رضیالله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:'' جو محف تشم کھائے اوراس کے ساتھ ان شاء اللہ کہدلے تو جانث نہ ہوگا۔''<sup>(7)</sup>

خلایت و این سول الله مسلم وا بو دا و د وابن ماجه ا بومویٰ اشعری رضی الله تعاتی عنه سے راوی ، رسول الله مسلی الله تعالی علیه وسلم

■ .... "صحيح البحاري"، كتاب الأيمان والنذور، باب لا يحلف باللات ... إلخ، الحديث: ١٦٥٠، ج٤،ص٢٨٨.

🗗 .... یعنی مال میں بہت کمی کرےگا۔

3 ..... صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه... إلخ، الحديث: ١٧٦ ـ (١١٠) ،ص ٦٩.

٣٠٠٠٠ سنن النسائي "، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالبراء ة من الاسلام، الحديث: ٣٧٧٧، ص٦١٦.

۵..... "كنزالعمال"، كتاب اليمين والنذر، الحديث: ٢٩٧٦، ج٦٦، ص٢٩٧.

€..... "كنزالعمال"، كتاب اليمين والنذر، الحديث: ٦٣٧٨ ؟، ج١٦، ص٢٩٧.

🕡 ..... "جامع الترمذي"،ابواب النذوروالأيمان، باب ما جاء في الإستثناء في اليمين، الحديث: ٥٣٦، ٦٨٣٠ . ج٣، ص١٨٣٠ .

فرماتے ہیں:''خدا کی نتم!ان شاءاللہ تعالیٰ میں کوئی نتم کھاؤں اوراو سکے غیر میں بھلائی دیکھوں تو وہ کام کرونگا جو بہتر ہےاور نتم کا کفارہ دیدونگا۔''(1)

امام مسلم وامام احمد وترندی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم فرماتے ہیں: ''جو شخص قتم کھائے اور دوسری چیزاوس سے بہتر پائے توقتم کا کفارہ دبید سے اوروہ کام کرے۔''(2)

خلایت النا کے بارے میں فتم کھائے اور اوس پر قائم رہے تو اللہ (عزوجل) کے نز دیک زیادہ گزمایا: ''خدا کی فتم! جو محض اپنے الل کے بارے میں فتم کھائے اور اوس پر قائم رہے تو اللہ (عزوجل) کے نز دیک زیادہ گنہگارہے، بہ نسبت اس کے کہ فتم تو ژکر کفارہ دیدے۔''(3)

#### المان المان المحمول ہوگی، جوتم کھلانے والے کی نیت میں ہو۔(4)

#### مسائل فقهيه

قتم کھانا جائز ہے گر جہاں تک ہوکی بہتر ہے اور بات بات پرتم کھانی نہ چا ہے اور بعض لوگوں نے قتم کو تکیہ کلام بنا رکھاہے (5) کہ قصد و بے قصد (6) زبان سے جاری ہوتی ہے اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات تجی ہے یا جھوٹی بیخت معیوب ہے (7) اور غیر خدا کی قتم مگر وہ ہے اور بیٹر عاقتم بھی نہیں یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں۔ (8) رتبیین وغیرہ) مسئلٹا ایسٹاٹٹا ایسٹاٹٹا ایسٹ میں قتم کی تین قتم ہے: () غموں۔ (2) لغو۔ (3) منعقدہ۔ اگر کسی ایسی چیز کے متعلق قتم کھائی جو ہو چی ہے یا اب ہے یا نہیں ہوئی ہے یا اب نہیں ہے گر وہ قتم جھوٹی ہے مثلات مھائی فلال شخص آیا اور وہ اب تک نہیں آیا ہے یا قتم کھائی کہ یہ پھر ہواور نہیں آیا اور وہ آگیا ہے یا تم کھائی کہ فلال شخص ہی کہ وصور تیں ہیں جان ہو جھر کر جھوٹی قتم کھائی کہ یہ پھر ہے اور اقع میں وہ پھر نہیں ، غرض یہ کہ اس طرح جھوٹی قتم کی دوصور تیں ہیں جان ہو جھر کر جھوٹی قتم کھائی لیعنی مثلاً جس کے آنے کی

- ١٩٥٠... "صحيح مسلم"، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا ... إلخ، الحديث:٧\_(١٦٤٩)، ص ٩٩٨.
- ٢٥٠٠٠٠٠ صحيح مسلم"، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً ... إلخ، الحديث: ١١\_(١٦٥٠)، ص ٨٩٧.
  - € ..... "صحيح البخاري"، كتاب الأيمان، باب قول الله تعالى، الحديث ٦٦٢٥، ج٤ ص ٢٨١.
  - €..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الكفارات، باب من ورّى في يمينه ،الحديث ، ٢ ١ ٢، ج٢،ص ١ ٥٥.
- العنی دوران گفتگو بار بارشم کھانے کی عادت بنار کھی ہے۔
   الدینا اور بغیرارادہ کے۔
  - 🔬 🔞 ..... "تبيين الحقا ثق"، كتاب الأيمان ،ج ٣ ،ص ١٩،٤١٨ ، وغيره.

نسبت جھوٹی قتم کھائی تھی بیخود بھی جانتا ہے کہبیں آیا ہے تو ایسی قتم کوغموں کہتے ہیں۔اورا گراپنے خیال ہے تو اوس نے تجی قتم کھائی تھی گرحقیقت میں وہ جھوٹی ہے مثلاً جانتا تھا کہ نہیں آیا اور تتم کھائی کہ نہیں آیا اور حقیقت میں وہ آ گیا ہے تو ایسی تتم کو لغو کہتے ہیں۔اوراگرآ ئندہ کے لیے تتم کھائی مثلاً خدا کی تتم میں بیاکام کروں گا یا نہ کروں گا تو اس کومنعقدہ کہتے ہیں۔<sup>(1)</sup> جب ہرایک کوخوب جان لیا تو ہرایک کے اب احکام سنے:

299

مَسِيًّا ﴾ ﴿ عَمُوسِ مِين شخت گنهگار ہوااستغفار و توبہ فرض ہے مگر كفار ہ لا زمنہیں اور لغومیں گناہ بھی نہیں اورمنعقدہ میں اگر قتم تو ڑے گا کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گنہگا ربھی ہوگا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار، عالمگیری وغیرہا )

<u> استان سی بعض تشمیں ایسی ہیں کہ اون کا پورا کرنا ضروری ہے مثلاً کسی ایسے کام کے کرنے کی قتم کھائی جس کا بغیرقتم</u> کرنا ضروری تھایا گناہ سے بیچنے کی شم کھائی تو اس صورت میں شم تھی کرنا ضرور ہے۔مثلاً خدا کی شم ظہر پڑھوں گایا چوری بازنانہ کروں گا۔ دوسری وہ کداوس کا توڑنا ضروری ہے مثلاً گناہ کرنے یا فرائض وواجبات نہ کرنے کی قتم کھائی جیسے قتم کھائی کہ نمازنہ یڑھوں گایاچوری کروں گایاماں باپ سے کلام نہ کروں گا توقتم توڑ دے۔ تیسری وہ کداوس کا توڑ نامستحب ہے مثلاً ایسے امر<sup>(3)</sup> کی تتم کھائی کہاوس کے غیر میں بہتری ہے تو ایسی تتم کو تو ژکروہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مباح کی تتم کھائی یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں مکسال ہیں اس میں قتم کا باقی رکھنا افضل ہے۔(4) (مبسوط)

منعقدہ جب توڑے گا کفارہ لازم آئیگا اگر جداوس کا توڑنا شرع<sup>(5)</sup> نے ضروری قرار دیا ہو۔<sup>(6)</sup>

مسئلة ۵ الله منعقدہ تین قتم ہے: () یمین فور۔ () مرسل۔ () موقت۔ اگر کسی خاص وجہ سے یا کسی بات کے جواب میں قتم کھائی جس ہےاوس کام کا فوراً کرنایانہ کرناسمجھا جاتا ہےاوس کو پمین فور کہتے ہیں۔ایسی قتم میں اگرفوراُوہ بات ہوگئ توقتم ٹوٹ گئی اورا گر پچھ دیر کے بعد ہوتو اس کا پچھا ٹرنہیں مثلاً عورت گھرے باہر جانے کا تہیہ کررہی ہے اوس نے کہاا گر تو گھرے با ہرنکلی تو تخصے طلاق ہےاوس وقت عورت گھہرگئی پھر دوسرے وقت گئی تو طلاق نہیں ہوئی یا ایک شخص کسی کو مارنا حیا ہتا تھا اوس نے

الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، ج ٥، ص ٢ ٩ ٢ ٦ - ٤ ٩ ٢ ....

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الاول في تفسيرها شرعاً... إلخ ، ج ٢ ، ص ٥٢.

٢٠٠٠. "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الاول في تفسيرها شرعاً... إلخ ، ج ٢ ، ص ٥٢. و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان، ج ٥ ،ص٤٩٢ ـ ٤٩٧ وغيرهما.

🕙 ..... معامله، کام۔

€ ..... "المبسوط"للسرخسي، كتاب الأيمان، ج٤، الحزء الثامن، ص٣٣، ١٣٤٠١.

€ .... شریعت۔

🤿 🙃 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الاول في تفسيرها شرعاً...إلخ ، ج ٢ ، ص ٥٣.

کہا اگر تونے اسے مارا تو میری عورت کوطلاق ہےاوس وقت اوس نے نہیں مارا تو طلاق نہیں ہوئی اگر چہ کسی اور وقت میں مارے یا کسی نے اس کوناشتہ کے لیے کہا کہ میرے ساتھ ناشتہ کر لواوس نے کہا خدا کی قتم ناشتہ نہیں کروں گا اور اوس کے ساتھ ناشتہ نہ کیا توقتم نہیں ٹوٹی اگر چہ گھر جا کراوی روز ناشتہ کیا ہو۔

اورموفت وہ ہے جس کے لیے کوئی وقت ایک دن دودن یا کم وہیش مقرر کردیا اسمیں اگر وقت معین (1) کے اندر قسم کے خلاف کیا تو ٹوٹ گئی ورنہ نہیں مثلاث کم کھائی کہ اس گھڑے میں جو پانی ہے اوسے آئی پیوں گا اور آئی نہ پیا تو قسم ٹوٹ گئی اور کفارہ دیتا ہوگا اور پی لیا تو قسم پوری ہوگئی اور اگر اوس وقت کے پورا ہونے سے پہلے وہ شخص مرگیا یا اوس کا پانی گرادیا گیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔اور اگر قسم کھانے والے کو بیمعلوم نہ تھا کہ اس میں پانی نہیں ہے جب بھی قسم نہیں ٹوٹ میں بانی نہیں ہے اور قسم کھائی تو قسم ٹوٹ گئی۔
جب بھی قسم نہیں ٹوٹی اور اگر اسے معلوم تھا کہ پانی اس میں نہیں ہے اور قسم کھائی تو قسم ٹوٹ گئی۔

اوراگرفتم میں کوئی وقت مقرر نہ کیا اور قریزہ (2) سے فوراً کرنایا نہ کرنا نہ سمجھا جاتا ہو تو او سے مرسل کہتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے کی فتم کھائی اور نہ کیا اور نہ کیا اور نہ کا اور نہ کا اور نہ کا اور نہ کی اور کے کی فتم کھائی اور کے کہ دونوں میں سے ایک مرگیا تو فتم ٹوٹ گئی اور جب تک دونوں زندہ ہوں تو اگر چہنہ مارافتم نہیں ٹوٹی اور نہ کرنے کی فتم کھائی تو جب تک کرے گانہیں فتم نہیں ٹوٹے گی مثلاً فتم کھائی کہ میں فلال کونہ مارول گا اور مارا تو ٹوٹ گئی ورنہیں۔ (3) (جو ہرہ نیرہ)

سر المرابان سے نکل گیا کہ خلطی ہے تم کھا بیٹھا مثلاً کہنا چاہتا تھا کہ پانی لاؤیاپانی پیوں گا اور زبان سے نکل گیا کہ خدا کی تئم پانی نہیں پیوں گا یا یہ تم کھانے دوسرے نے تئم کھانے پرمجبور کیا تو وہی تھم ہے جو قصداً (4) اور بلامجبور کیے تئم کھانے کا ہے یعنی تو ڑے گاتو کھارہ دینا ہوگا تئم تو ڑنا اختیار ہے ہویا دوسرے ہے مجبور کرنے سے قصداً ہویا بھول چوک سے ہرصورت میں کھارہ ہے بلکہ اگر بیہوثی یا جنون میں تئم کھائی تو قتم ہیں گھارہ واجب بھی کھارہ واجب ہے جب کہ ہوش میں تئم کھائی ہواور اگر ہے ہوشی یا جنون میں تئم کھائی تو قتم نہیں کہ ماقل ہونا شرط ہے اور بیماقل نہیں۔ (5) ( تبیین )

المستان عن مے لیے چند شرطیں ہیں، کہ اگر وہ نہ ہوں تو کفارہ نہیں ۔ قسم کھانے والا ﴿ مسلمان، ﴿ عاقل، ﴿ وَالْعَ ہو کافر کی قسم نہیں یعنی اگر زمانة کفر میں قسم کھائی پھرمسلمان ہوا تواوس قسم کے توڑنے پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔

🕰 .....عنی ظاہری صورت حال۔

🛈 ..... مقرره وقت ـ

٣٠٠٠."الحوهرة النيرة"، كتاب الأيمان ،الجزء الثاني ،ص ٢٤٧.

🗗 ..... جان بوجھ کر۔

6 ..... "تبيين الحقائق"، كتاب الأيمان ، ج ٣، ص٤٢٣.

اورمعاذ الله قتم کھانے کے بعد مرتد ہوگیا توقتم باطل ہوگئ یعنی اگر پھرمسلمان ہوااور قتم توڑ دی تو کفارہ نہیں۔آزاد ہونا شرط نہیں یعنی غلام کی متم مے تو ڑنے ہے کفارہ واجب ہوگا مگر کفارہ مالی نہیں دے سکتا کہ سی چیز کا مالک ہی نہیں ہاں روزہ سے کفارہ ادا کرسکتا ہے مگرمولی اس روزہ ہے او ہے روک سکتا ہے للبذاا گرروزہ کے ساتھ کفارہ ادانہ کیا ہوتو آزاد ہونے کے بعد کفارہ دے۔ (ع) اورتتم میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ چیز جس کی تتم کھائی عقلاً ممکن ہویعنی ہوسکتی ہو، اگر چہ محال عادی ہو۔ (ق) اور یہ بھی شرط ہے کہ قتم اورجس چیز کی قتم کھائی دونوں کوایک ساتھ کہا ہو درمیان میں فاصلہ ہوگا توقتم نہ ہوگی مثلاً کسی نے اس سے کہلایا کہ کہہ خدا کی قتم اس نے کہا خدا کی شم اوس نے کہا کہ فلال کام کروں گااس نے کہا تو یشم نہ ہوئی۔(1) (عالمگیری،ردالمحتار)

سَمَا لَيْهُ ٨ ﴾ الله عزوجل كے جتنے نام ہيں اون ميں ہے جس نام كے ساتھ قتم كھائے گافتم ہوجا ئيگی خواہ بول جال ميں اوس نام کے ساتھ قتم کھاتے ہوں پانہیں۔مثلاً اللہ (مزوجل) کی قتم ،خدا کی قتم ،رحمٰن کی قتم ، رحیم کی قتم ، پروردگار کی قتم ۔ یو ہیں خدا ک جس صفت کی شم کھائی جاتی ہواوس کی شم کھائی ہوگئی مثلاً خدا کی عزت وجلال کی شم ،اوس کی کبریائی <sup>(2)</sup> کی شم ،اوس کی بزرگ یا بڑائی کی قتم،اوس کی عظمت کی قتم،اوس کی قدرت وقوت کی قتم،قرآن کی قتم،کلام الله کی قتم،ان الفاظ ہے بھی قتم ہوجاتی ہے حلف (3) كرتا ہوں جسم كھا تا ہوں، ميں شہادت ديتا ہوں، خدا كواہ ہے، خدا كوكواہ كركے كہتا ہوں \_ مجھ برقتم ہے۔ لآوالله إلا الله میں بیکام نہ کروں گا۔اگر بیکام کرے یا کیا ہوتو یہودی ہے یا نصرانی یا کا فریا کا فروں کا شریک،مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو۔ ہے ایمان مرے، کا فر ہوکر مرے، اور بیالفاظ بہت سخت ہیں کہ اگر جھوٹی قتم کھائی یاقتم توڑ دی تو بعض صورت میں کا فرہوجائے گا۔ جو خص اس قتم کی جھوٹی قتم کھائے اوس کی نسبت حدیث میں فر مایا:''وہ ویسائی ہے جبیبااوس نے کہا۔'' یعنی یہودی ہونے کی فتم کھائی تو یہودی ہوگیا۔ یو ہیں اگر کہا خدا جانتا ہے کہ میں نے ایسانہیں کیا ہےاور یہ بات اوس نے جھوٹ کہی ہے تو اکثر علاء كنزديك كافرب - (4) (عالمكيرى، در مختار، روالحتار وغير ما)

کاغضب ہو۔اوس کی لعنت ہو،اوس کاعذاب ہو۔خدا کا قبرٹوٹے،مجھ پرآسان بھٹ پڑے، مجھے زمین نگل جائے۔مجھ برخدا کی مار ہو،

و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان، مطلب: في يمين الكافر، ج٥، ص٠ ٩٠.

🗨 ....عظمت، بردائی۔

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان، مطلب: في الفرق ... إلخ، ج٥، ص٩٩٩. ٣- ٥، وغيرها.

<sup>● .... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الاول في تفسيره شرعاً ... إلخ، ج ٢، ص ١٥.

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يميناً... إلخ، الفصل الاول، ج٢ ، ص٢٥ - ٤٥.

خدا کی پھٹکار (1) ہو، رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ بلم کی شفاعت نہ ملے، مجھے خدا کا دیدار نہ نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو۔ (2)

مسکانی اللہ اللہ جو محف کسی چیز کو اپنے او پر حرام کرے مثلاً کہے کہ فلال چیز مجھ پر حرام ہے تو اس کہدیئے ہے وہ شے حرام نہیں ہوگی کہ اللہ (عزوجل) نے جس چیز کو حلال کیا او سے کون حرام کر سکے مگر اوس کے برتے سے کفارہ لازم آئیگا یعنی یہ بھی قشم ہے۔ (3) (تبیین)

مستانی (ا) بخصے بات کرناحرام ہے بیمین (<sup>4)</sup> ہے بات کرے گاتو کفارہ لازم ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مستان ۱۳ اگراس کوکھا وُں تو سوئر کھا وُں یامُر دار کھا وُں بیتن بین بین کفارہ لازم نہ ہوگا۔<sup>(6)</sup> (مبسوط)

مسئل الله الله الله الله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد

سر اگر کہا ہیں ہے کہ بیرکام نہ کروں گا پیشم نہیں۔اگر کہا ہیں نے تسم کھائی ہے کہ بیرکام نہ کروں گااور واقع میں فتم کھائی ہے کہ بیرکام نہ کروں گااور واقع میں فتم کھائی ہے تو قسم ہے اور جھوٹ کہا تو قسم نہیں جھوٹ ہو لئے کا گناہ ہوا۔اوراگر کہا خدا کی قسم کہاس سے بڑھ کرکوئی قسم نہیں یا اوس سے بڑھ کرکوئی نہیں میں اس کام کونہ کروں گا تو بیشم ہوگئی اور درمیان کا لفظ فاصل قرار نہ دیا جائےگا۔ (8) (عالمگیری)

سر المرید المرید کام کروں تو خدا ہے مجھے جتنی اُمیدیں ہیں سب سے نااُمید ہوں، یہتم ہے اور تو ڑنے پر کفارہ لازم۔(9)(عالمگیری)

- 0 لعنت ـ
- ◙ ....."الفتا وي الهندية"،كتاب الأيمان الباب الثاني فيما يكون يمينًا ...إلخ،الفصل الاول، ج ٢،ص ٤ ٥.
  - ٣٠٠٠ "تبيين الحقائق"، كتاب الأيمان ، ج ٣٠ص ٤٣٦.
    - م--- <sup>ح</sup>م--
- € .... "الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثاني فيما يكون يمينًا ... إلخ ، الفصل الاول، ج٢، ص٨٥.
  - 6 ..... " المبسوط "للسرخسي، كتاب الأيمان ،ج٤ ، الحزء الثاني، ص١٤٣.
  - € .... "الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الاول في تفسيرها ... إلخ، ج ٢ ، ص ١ ٥.
  - ◙ ..... المرجع السابق، الباب الثاني فيما يكون يمينًا ... إلخ، الفصل الاول، ج٢ ،ص ٥٨،٥٧.
    - 🧟 🔞 ....المرجع السابق، ص٥٨.

ستان ۱۷ ﴾ اگریدکام کروں تو کا فروں سے بدتر ہوجاؤں توقتم ہے اورا گرکہا کہ بیکام کرے تو کا فرکواوس پر شرف ہو<sup>(1)</sup> توقتم نہیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

303

مسئانی کا گیستان کا گرکسی کام کی چندنشمیں کھا کیں اور اوس کے خلاف کیا تو جننی نشمیں ہیں اوستے ہی کفارے لازم ہوں گے مثلاً کہا کہ واللہ باللہ (3) میں بینیں کروں گایا کہا خدا کی نئم، پروردگار کی نئم توبید دونشمیں ہیں۔ کسی کام کی نسبت فتم کھائی کہ میں اسے بھی نہ کرونگا پھر دوبارہ اوسی مجلس میں قتم کھا کر کہا کہ میں اس کام کو بھی نہ کروں گا پھراوس کام کو کیا تو دو کفارے لازم۔ (4) (عالمگیری)

مسئل کی اللہ اوس سے ایک دن کلام نہ کرونگا۔ خدا کی متم اوس سے مہینہ کھر کلام نہ کروں گا۔ خدا کی قتم اوس سے مہینہ کھر کلام نہ کروں گا۔ خدا کی قتم اوس سے مہینہ کھر کلام نہ کروں گا ۔ خدا کی قتم اوس سے مہینہ کھر کے سال بھر بات نہ کروں گا کھر تھوڑی دیر بعد کلام کیا تو تین کفار سے دے اور ایک دن کے بعد کیا تو کھے تین سے کھائی کہ فلال بات میں نہ کھوں گا نہ ایک دن نہ دودن تو بیا یک بی فتم ہے جس کی میعاد (5) دودن تک ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسئائیوں ۔ دوسرے کے تتم دلانے سے تتم نہیں ہوتی مثلاً کہاشھیں خدا کی تتم بیکام کردوتواس کہنے سے اوس پر تتم نہ ہوئی بعنی نہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں ایک شخص کسی کے پاس گیااوس نے اوٹھنا چاہااوس نے کہا خدا کی تتم نہاوٹھنااوروہ کھڑا ہو گیا تواوس تتم کھانے والے پر کفارہ نہیں۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلی ایک نے دوسرے سے کہاتم فلال کے گھرکل گئے تھے اوس نے کہا ہاں پھراوس پوچھنے والے نے کہا خدا کی متم آئے تھے اوس نے کہا ہاں تو اس کا ہال کہنا فتم ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگرتم نے فلال شخص سے بات چیت کی تو تمحاری عورت کو طلاق ہے اوس نے جواب میں کہا مگرتم ہاری اجازت سے تو اوس کے کہنے کا مقصد سے ہوا کہ بغیراوس کی اجازت کے کلام کرے گا تو عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ (8) (عالمگیری) کے کلام کرے گا تو عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ (8) (عالمگیری) کے کلام کرے گا تو وقت کی کھانا مراد ہے تو فتم ہوگی اورا گرفتم کے سے کہا خدا کی تشم تم بی کام کرو گے اگر اس سے خود تم کھانا مراد ہے تو فتم ہوگی اورا گرفتم

- 🕡 .... فضیلت ہو۔
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيما يكون يمينًا ... إلخ ، الفصل الاول ، ج٢، ص ٥٨.
  - ❸....ميالفاظ يشم بين، يعنى الله كى قتم، الله كى قتم \_
  - الفتاوى الهندية "، المرجع السابق، ص٥٦.
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيما يكون يمينًا ... إلخ ، الفصل الاول ، ج٢، ص٧٥٨٠٥.
  - 📵 ..... المرجع السابق ، ص ٩ ٥.

کھلا نامقصود ہے بانہ خود کھانامقصود ہے نہ کھلا نا توقتم نہیں یعنی اگر دوسرے نے اوس کام کونہ کیا تو کسی پر کفارہ نہیں۔ (1) (عالمگیری)

مرائی ایک نے دوسرے ہے کہا خدا کی شم شمصیں بیکام کرنا ہوگا خدا کی شم شمصیں بیکام کرنا ہوگا دوسرے نے کہا بال اگر پہلے کامقصود ہے تو دونوں کی شم ہوگئی اور اگر پہلے کامقصود شم کھلا نا ہے اور دوسرے کا قتم ورسرے کی شم ہوگئی اور اگر پہلے کامقصود شم کھلا نا ہے اور دوسرے کا قتم ورسرے کی شم ہوگئی اور اگر پہلے کامقصود شم کھلا نا ہے اور دوسرے کامقصود ہال کہنے ہے شم کھانا نہیں بلکہ وعدہ کرنا ہے تو کسی کی شم نہ ہوئی۔ (2) (عالمگیری)

ستان سستان سستان سستان سے دوسرے سے کہا خدا کہ شم میں تمصارے یہاں دعوت میں نہیں آؤنگا تیسرے نے کہا کیا میرے یہاں بھی نہ آؤگےاوس نے کہاہاں توبیہ ہاں کہنا بھی شم ہے بعنی اس تیسرے کے یہاں جانے سے بھی شم ٹوٹ جائے گی۔ (3) (عالمگیری)

## کفارہ کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِيُّ آيُهَ انِكُمُ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُونٌ حَلِيْمٌ ﴿ ﴾ (4)
الله (عزوجل) اليى قسمول مين تم م مؤاخذه نبيس كرتا جوغلط نبى سے جوجا ئيں بال اون پر گرفت كرتا ہے جوجمھارے دلول نے كام كيے اور الله (عزوجل) بخشنے والا جام والا ہے۔

اور فرما تاہے:

﴿ قَدُفَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةً اَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (6)

بیشک الله (عزوجل) نے تمھاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہے اور الله (عزوجل) تمھارامولی ہے اوروہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور فرما تاہے:

﴿لايُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغُوفِ آيُمَانِكُمُ وَلكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَاعَقَدُ ثُمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّا مَثَةَ إِطْعَامُ عَشَى وَ مَسْكِيْنَ مِنْ وَسَطِمَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمُ اَوْ كَسُوتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ مَقْبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْقَةِ آيَّامٍ لَا لِكَ مَسْكِيْنَ مِنْ وَسَطِمَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمُ اَوْ كَسُوتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ مَقْبَةٍ فَمَنْ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْقَةٍ آيَّامٍ لَا لِكَ مُنْ اللهُ لَكُمُ اللهُ الله

€ .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيما يكون يمينًا ... إلخ ، الفصل الاول ، ج٢، ص ٠٠ .

3 ....المرجع السابق.

🛭 ....المرجع السابق.

🦔 🚳 ..... پ ۲ ، البقرة: ۲۲٥ .

6 ..... ب٧٠١المآئده: ٨٩.

۵ : ۲۸ ،التحريم : ۲.

يش ش: مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

الله (عزوجل) تمھاری غلط بھی کی قسموں پرتم ہے مواخذہ نہیں کرتا ہاں اون قسموں پر گرفت فرما تا ہے جنھیں تم نے مضبوط
کیا تو ایسی قسموں کا کفارہ دس سکین کو کھانا دینا ہے اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہواوس کے اوسط میں سے یا او تھیں کپڑا دینا یا ایک
غلام آزاد کرنا اور جوان میں سے کسی بات پر قدرت نه رکھتا ہووہ نین دن کے روزے رکھے بیٹمھاری قسموں کا کفارہ ہے جب قتم
کھاؤ۔ اورا پنی قسموں کی حفاظت کروای طرح الله (عزوجل) اپنی نشانیاں تمھارے لیے بیان فرما تا ہے تا کہ تم شکر کرو۔

### مسائل فقهيه

یہ تو معلوم ہو چکا کہ قتم تو ڑنے ہے کفارہ لازم آتا ہے۔اب بیمعلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ قتم تو ڑنے کا کیا کفارہ ہےاوراوس کی کیا کیاصورتیں ہیں،الہٰذااباوس کےاحکام کی تفصیل سنے:

سر المستار المستان المسكن الم

مستان کی جوکفارہ ظہام آزاد کرنے یا مساکین کو کھانا کھلانے میں اون تمام باتوں کی جوکفارہ ظہار میں نہ کورہوئیں یہاں بھی رعایت کرے مثلاً کس تنم کا غلام آزاد کیا جائے کہ کفارہ ادا ہواور کیے غلام کے آزاد کرنے سے ادا نہ ہوگا اور مساکین کو دونوں وقت بید ہجر کر کھلانا ہوگا اور جن مساکین کوجے وقت کھلا یا افھیں کوشام کے وقت بھی کھلائے دوسرے دین مساکین کو کھلانے سے ادانہ ہوگا۔ اور یہ ہوسکتا ہے کہ دسوں کو ایک ہی دن کھلا دے یا ہر دوزایک ایک کو یا ایک ہی کو دس دن تک دونوں وقت کھلائے۔ اور مساکین جن کو کھلا یا ان میں کوئی بچرنہ ہواور کھلانے میں اباحت (2) وتملیک (3) دونوں صور تیں ہوسکتی ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کھلانے کے عوض ہر مسکین کو نصف صاع گیہوں یا ایک صاع بھو (4) یا ان کی قیمت کا مالک کر دے یا دین روز تک ہوسکتا ہے کہ کھلانے کے عوض ہر مسکین کو نصف صاع گیہوں یا ایک صاع بھو (4) یا ان کی قیمت کا مالک کر دے یا دین روز تک معلوم کریں فرق اتناہے کہ وہاں سانھ مسکین تھے یہاں دینا ہیں۔ (5)

سین ایس کیڑے ہے وہ کپڑا مراد ہے جواکثر بدن کو چھپا سکے اور وہ کپڑااییا ہوجس کومتوسط درجہ کے لوگ

السين الحقائق"، كتاب الأيمان ، ج ٣ ، ص ٤٣٠.

<sup>🗗 ۔۔۔</sup> کھانے کی اجازت وے دینا۔ 🏻 🕙 ۔۔۔ مالک بنادینا۔

<sup>■ ....</sup>ایک صاع 4 کاوش سے 160 گرام کم اور نصف یعنی آ دھاصاع 2 کاوش سے 80 گرام کم کا ہوتا ہے۔...علمیہ

<sup>💣 🙃 ..... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب الأيمان ،مطلب: كفارة اليمين ، ج ٥ ، ص ٢٣ ٥.

پہنتے ہوں اور تین مہینے سے زیادہ تک پہنا جاسکے،للذا اگرا تنا کپڑا ہے جوا کثر بدن کو چھپانے کے لیے کافی نہیں مثلاً صرف پاجامہ(1) یاٹو پی یا چھوٹا کرتا(2)۔ یو ہیں ایسا گھٹیا کپڑا دینا جے متوسط لوگ نہ پہنتے ہوں نا کافی ہے۔ یو ہیں ایسا کمزور کپڑا دینا جو تین ماہ تک استعمال نہ کیا جاسکتا ہو، جا تزنہیں۔(3) ( درمختار،روالحتار )

ستائی کے برابر ہے تو جائز ہے۔ یو ہیں ایک کیڑا دیں ہی مسکینوں کو دیا جوتقسیم ہوکر ہرایک کو اتناماتا ہے جس کی قیمت صدقۂ فطر کے برابر ہے تو جائز ہے۔ یو ہیں ایک کیڑا دیں ہی مسکینوں کو دیا جوتقسیم ہوکر ہرایک کو اتناماتا ہے جس کی قیمت صدقۂ فطر کے برابر برابر ہے تو جائز ہے۔ یو ہیں اگر مسکین کو گیڑی دی اور وہ کیڑا اتنا ہے جس کی مقدار مذکور ہوئی یا اوس کی قیمت صدقۂ فطر کے برابر ہے تو جائز ہے، ور نہیں۔ (5) (مبسوط وغیرہ)

<mark>سَسِنَا اُوُرْهِ ﴾</mark> نیا کپڑا ہونا ضروری نہیں پُرانا بھی دیا جاسکتا ہے جبکہ تین مہینے سے زیادہ تک استعال کر سکتے ہوں اور نیا ہومگر کمز ورہوتو چا ئزنہیں۔ <sup>(6)</sup> (ردالمحار)

مستان کی ۔ عورت کواگر کپڑا دیا تو سر پر باندھنے کا رومال یا دو پٹا بھی دینا ہوگا کیونکہ اوسے سر کا چھپانا بھی فرض ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ کی ۔ پانچ مسکینوں کو کھانا کھلا یا اور پانچ کو کپڑے دیدیے اگر کھانا کپڑے سے ستا ہے بعنی ہر مسکین کا کپڑا ایک کھانے سے زیادہ یا برابر قیمت کا ہے تو جائز ہے بعنی یہ کپڑے پانچ کھانے کے قائم مقام ہوکرکل کھانا دینا قرار پائیگا اوراگر کپڑا کھانے سے ارزاں (8) ہو تو جائز نہیں گر جبکہ کھانے کا مساکین کو مالک کر دیا ہو تو یہ بھی جائز ہے بعنی یہ کھانے پانچ مساکین کے کپڑے کے برابر ہوئے تو گویا دسوں کو کپڑے دیے۔ (9) (ردالحتار)

السشلوار كاكيتم ويقيص جس مين كالرند مو

€ ..... "الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الأيمان ، مطلب: كفارة اليمين ، ج ٥ ، ص ٢٤.

**ھ**....گذم۔

المبسوط"،للسرخسي، كتاب الأيمان ، باب الكسوة ، ج ٤ ،الحز ، الثامن ص ١٦٤ ،وغيره.

المحتار"، كتاب الأيمان، مطلب: كفارة اليمين، ج٥، ص٢٥.

7 .....المرجع السابق ،ص ٥٢٥.

😘 سستا، کم قبت۔

◙ ....."ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،مطلب : كفارةاليمين ، ج ٥، ص ٢٤٥.

سَنَا الله الله الله الله الله مسكين كودسول كيڑے (1) ايك دن ميں ايك ساتھ يا متفرق (2) طور پر ديديے تو كفاره ادا نه ہوا اور دس دن ميں ديے يعنی ہرروز ايك كيڑا تو ہوگيا۔ (3) (مبسوط)

مسئائی و پیزورا نثر ایاغله یا قیت دی پھروہ سکین مرگیااوراس کے پاس وہ چیزورا نثر (4) پیچی یااوس نے اسے ہبہ کردیایااس نے اوس سے وہ شے خرید لی تو ان سب صورتوں میں کفارہ سیج ہوگیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلی الله این کی صاع گیہوں وس مسکینوں کے سامنے رکھ دیے اونھوں نے ٹوٹ لیے تو صرف ایک مسکین کو دینا قرار پائے گا۔ (6) (عالمگیری)

مسئ المراد المونے کے لیے نیت شرط ہے بغیر نیت ادانہ ہوگا ہاں اگروہ شے جو سکین کودی اور دیتے وقت نیت نہ کی مگروہ چیز ابھی مسکین کے پاس موجود ہے اور اب نیت کرلی تو ادا ہو گیا جیسا کہ زکوۃ میں فقیر کو دینے کے بعد نیت کرنے میں بہی شرط ہے کہ ہنوز (7) وہ چیز فقیر کے پاس باتی ہو تو نیت کام کرے گی ورنہیں۔(8) (طحطاوی)

مرب المرب المرب المرب المرب المربي المرب المربي المربي المرب المربي المحلى المحلى الموركير المربي وقت المربي المربي المربي المربي المربي المربي وقت من المربي المر

العنى دن كير -- على معلى ما على ما

€....."المبسوط"للسرخسي، كتاب الأيمان ، باب الكسوة، ج ٤ ، الحز ء الثامن ،ص ١٦٥.

◄ ميں ملى۔..... يعنى وراثت ميں ملى۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيما يكون يميناً... إلخ، الفصل الثاني ، ج ٢ ، ص ٦٣.

6 .....المرجع السابق. 6 ..... ابحى تك\_

المحاشية الطحطاوي على الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة ، ج٢ ، ص ١٩٨ .

؈ ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان، ج٥،ص ٥٢٥.

الحوهرة النيرة"، كتاب الأيمان ، الحزء الثاني ، ص ٢٥٢.

المدينة العلمية (دوت الاي) علمية (دوت الاي)

سر المراد الراب عاجز ہونااوس وقت کامعتبر ہے جب کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے مثلُّ جس وقت تسم تو ڑی تھی اُوس وقت مالدار تھا گر کفارہ ادا کرنے کے وقت مختاج ہے تو روزہ سے کفارہ ادا کرسکتا ہے اورا گر تو ڑنے کے وقت مفلس تھااوراب مالدار ہے تو روزے سے نہیں ادا کرسکتا۔ (4) (جو ہرہ وغیر ہا)

ستان کا ہے۔ اپناتمام مال ہبہ کردیا اور قبضہ بھی دیدیا اور اوس کے بعد کفارہ کے روزے رکھے پھر ہبہ ہے رجوع کی تو کفارہ ادا ہو گیا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلی (اوے سکے اگر چہ خودمقروض یا ملک میں ہے یا اتنا مال رکھتا ہے کہ مساکیین کو کھانا یا کیڑا دے سکے اگر چہ خودمقروض یا مدیون ہوتو عا جزنہیں یعنی ایسی حالت میں روزے سے کفارہ ادا نہ ہوگا ہاں اگر قرض اور ڈین ادا کرنے کے بعد کفارہ کو روزے رکھے تو ہوجائےگا۔ اور مبسوط میں امام سرحسی رحہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اگر کل مال دَین میں مستفرق (6) ہوتو دَین ادا کرنے سے پہلے بھی روزہ سے کفارہ ادا کرسکتا ہے اور اگر غلام ملک میں ہے مگر اوس کی اِحتیاج (7) ہے تو روزے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ (8) (جو ہرہ)

مستان والم الكساتھ تين روزے ندر كھے يعنى درميان ميں فاصلد كرديا تو كفاره ادانه ہوا اگر چهكى مجبورى كے سبب ناغه ہوا ہو يہاں تك كه عورت كواگر حيض آگيا تو پہلے كروزے كا اعتبار نه ہوگا يعنى اب ياك ہونے كے بعدا گاتارتين

وَيُنْ كُنْ: مجلس المدينة العلمية (دوت الماي)

١٠٠٠. "الحوهرة النيرة"، كتاب الأيمان، الجزء الثاني، ص ٢٥٣.

<sup>-</sup>Jtb.....@

الحوهرة النيرة"، كتاب الأيمان، الحزء الثاني، ص ٢٥٣.

المرجع السابق، وغيرها.

الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، ج٥، ص٢٦٥.

<sup>€ .....</sup>غنی ڈوبا ہواء گھرا ہوا۔ 🕝 .....خرورت۔

<sup>🧟 🔞 .....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"،كتاب الأيمان ،الجزء الثاني، ص٢٥٣.

#### روزےرکھے۔(1)(ورمخار)

ست کونے کے بعدا تنامال ال گیا کہ کفارہ ادا ہونے کے لیے یہی شرط ہے کہ ختم تک مال پرقدرت نہ ہویعنی مثلاً اگردوروزے رکھنے کے بعدا تنامال ال گیا کہ کفارہ ادا کرے تو اب روزوں سے نہیں ہوسکتا بلکہ اگر تیسراروزہ بھی رکھ لیا ہے اورغروب آفتاب سے پہلے مال پرقادر ہوگیا تو روزے ناکافی ہیں اگر چہ مال پرقادر ہونا یوں ہوا کہ اوس کے مورث (2) کا انتقال ہوگیا اور اوس کو ترکہ اتنا ملے گاجو کفارہ کے لیے کافی ہے۔ (3) درمختار)

<u> سن ای استان استان کاروز</u>ه رکھا تھااورافطارے پہلے مال پر قادر ہوگیا تواوس روزے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہاں بہتر پورا کرنا ہےاور توڑوے تو قضاضرور نہیں۔<sup>(4)</sup> (جوہرہ)

مسئائی ۲۳گی۔ اپنی مِلک میں مال تھا گراہے معلوم نہیں یا بھول گیا ہے اور کفارہ میں روزے رکھے بعد میں یاد آیا تو کفارہ ادا نہ ہوا۔ یو ہیں اگر مورث مرگیا اور اسے اوس کے مرنے کی خبر نہیں اور کفارہ میں روزے رکھے بعد کواوس کا مرنا معلوم ہوا تو کفارہ مال سے اداکرے۔ <sup>(5)</sup> (ورمختار، روالحتار)

سر المراد الراد الراد الراد المراد المرد المراد المرد المرد

سَسَعَ اللهِ ٢٣٧﴾ عورت مال سے کفارہ ادا کرنے سے عاجز ہوا ورروزہ رکھنا جا ہتی ہوتو شوہراو سے روزہ رکھنے سے روک سکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (جوہرہ)

- الدرالمختار"، كتاب الأيمان، ج٥، ص٢٥٥.
  - € ....وارث بنانے والا۔
- الدرالمختار"، كتاب الأيمان، ج٥، ص٢٦٥.
- ٢٥٣ الجوهرة النيرة "، كتاب الأيمان ،الجزء الثاني، ص٣٥٣.
- ۵۲ ---- "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الأيمان مطلب: كفارة اليمين ، ج٥ ، ص٢٦٥.
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يميناً...إلخ، الفصل الثاني ، ج٢ ، ص٦٢.
  - 🕡 📆 الحوهرة النيرة"، كتاب الأيمان ، الحزء الثاني، ص٢٥٣.

ستان دروزوں میں رات سے نیت شرط ہے اور بیجی ضرور ہے کہ کفارہ کی نیت سے ہوں مطلق روز ہ کی نیت کافی نہیں ۔ (1) (مبسوط)

سر المستان المراد المراد و المراد المراد و المراد و المرد و المرد المرد و الم

مسئلی ۲۷ گئیں۔ اوس کے ذمہ دو کفارے تھے اور فقط ایک کفارہ میں کھانا کھلاسکتا ہے اوس نے پہلے تین روزے رکھ لیے پھر دوسرے کفارے کے لیے کھانا کھلایا تو روزے پھرے رکھے کہ کھلانے پر قادر تھا اوس وقت روزوں سے کفارہ ادا کرنا جائزنہ تھا۔<sup>(3)</sup> (مبسوط)

<u> کستان و انگی</u> یا نچ مسکین کو کھا نا کھلا یا اب خو دفقیر ہو گیا کہ باقی پانچ کونہیں کھلاسکتا تو وہی تین روز ہے رکھ لے ۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسئائیں۔ اس کے ذمہ میم کا کفارہ ہے اور مختاج ہے کہ نہ کھانا دے سکتا ہے نہ کپڑ ااور شیخص اتنا ہوڑھا ہے کہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ روزہ رکھنے کی اُمید ہے تو اگر کوئی چاہے اوس کی طرف سے دین مسکین کو کھانا کھلا دے یعنی اس کی اجازت سے کفارہ ادا ہوجائے گاینہیں ہو سکتا کہ اس کے ذمہ چونکہ تین روزے تھے تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ (6) (عالمگیری)

مسئل السبائی السی مرجانے سے تتم کا کفارہ ساقط نہ ہوگا یعنی اوس پر لازم ہے کہ وصیت کرجائے اور تبائی مال سے کفارہ ادا کرنا وارثوں پرلازم ہوگا اور اوس نے خود وصیت نہ کی اور وارث دینا جا ہتا ہے تو دے سکتا ہے۔(7) (عالمگیری)

- .... "المبسوط"،للسر حسي، كتاب الأيمان ، باب الصيام، ج ٤ ،الجزء الثامن، ص ١٦٦.
  - ٢٦٨ ....المرجع السابق، ص١٦٧ . ١٦٨ .....المرجع السابق ، ص١٦٨ .
    - ..... "الفتا وي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥.
- الفتا وى الهندية "، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيمايكون... إلخ، الفصل الثاني، ج٢، ص ٦٣.
  - 🗗 ..... المرجع السابق ، ص ٦٤.
- 🧋 🚳 ..... المرجع السابق ، ص ٦٤.

سین اگر کفارہ دینے کے بعد تم تو ڑنے سے پہلے کفارہ نہیں اور دیا تو ادانہ ہوا یعنی اگر کفارہ دینے کے بعد تتم تو ڑی تو اب پھر دے کہ جو پہلے دیا ہے وہ کفارہ نہیں مگر فقیرے دیے ہوئے کو واپس نہیں لے سکتا۔ (1) (عالمگیری)

مسئلی سستان سال کفارہ او نھیں مساکین کو دے سکتا ہے جن کو زکوۃ دے سکتا ہے بعنی اپنے باپ ماں اولا دوغیر ہم کو جن کو زکوۃ نہیں دے سکتا کفارہ بھی نہیں دے سکتا۔ <sup>(2)</sup> (درمختار)

### منت کا بیان

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ وَمَا الْفَقْتُمْ مِن نَفَقَةِ اوْنَكَهُ تُمْ مِن نَكُر مِوَاتَ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِاظْلِيدُن مِن الْمَايِ ﴿ وَمَا الظَّلِيدُن مِن الْمَايِ ﴿ وَمَا الظَّلِيدُن مِن الْمَايِ ﴿ وَمَا الظَّلِيدُ مِن مِن الْمَايِ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِل

جو كچيم خرج كرويامنت مانو،الله (عزوجل) اوس كوجانتا ہے اور ظالموں كا كوئى مدد كارنہيں۔

اورفرما تاہے:

### ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذُى وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّوا مُسْتَطِيْرًا ۞ ﴾ (6)

نیک لوگ وہ ہیں جواپی منت پوری کرتے ہیں اور اوس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ خاریت امام بخاری وامام احمد وحاکم ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا سے راوی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ہمانے فرمایا: ''جو بیہ منت مانے کہ اللہ (مزوجل) کی اطاعت کریگا تو اوس کی اطاعت کرے یعنی منت پوری کرے اور جو اوس کی نافرمانی کرنے کی منت مانے تو اوس کی نافرمانی نہ کرے یعنی اس منت کو پورانہ کرے۔''(7)

- .... "الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون ... إلخ، الفصل الثاني، ج٢، ص٢٤.
  - ◙....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،ج٥، ص٢٧٥.
    - -&*j*.....⊗
- ۱۹۲۰ وى الهندية "، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيمايكون ... إلخ، الفصل الثاني، ج٢، ص ٩٢.
  - €..... پ ٢٠ البقرة: ٧٠٠. كالدهر:٧.
- ي € ....."صحيح البخاري"، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة... إلخ، الحديث: ٦٩٦، -٢٠ مـ ٣٠٢.

کورٹ کا این اندون میں اللہ تعالیٰ علیہ وہما کے مسلم شریف میں عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عدسے مروی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہما) نے فرمایا: ''اوس متت کو پورانہ کرے ، جواللہ (عزوجل) کی نافر مانی کے متعلق جواور نہاوس کو جس کا بندہ ما لک نہیں ۔''(1)

ایوداود وہ ابت بن خیاک رضی اللہ تعالیٰ عدسے راوی ، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے زمانہ میں منت مانی تھی کہ گؤ انہ (2) میں ایک اونٹ کی قربانی کرے گا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم) کی خدمت میں حاضر جو کراوس نے دریافت کیا؟ ارشاد فرمایا: ''کیا وہاں جاہیت کے بتوں میں سے کوئی بُت ہے جس کی پرستش (3) کی جاتی ہے؟'' لوگوں نے عرض کی نہیں ۔ارشاد فرمایا: ''کیا وہاں جاہیت کی عیدوں میں سے کوئی عد ہے؟'' لوگوں نے عرض کی نہیں ۔ارشاد فرمایا: ''کیا وہاں جاہیت کی عیدوں میں سے کوئی عد ہے؟'' لوگوں نے عرض کی نہیں ۔ارشاد فرمایا: ''کیا وہاں جاہیت کی عیدوں میں سے کوئی عد ہے؟'' لوگوں نے عرض کی نہیں ۔ارشاد فرمایا: ''کیا وہاں جاہیت کی عیدوں میں سے کوئی عد ہے؟'' لوگوں نے عرض کی نہیں ۔ارشاد فرمایا: ''کیا منت ہو منت ہاوں کو پورانہ کیا جائے اور نہ وہ منت جس کا انسان ما لک نہیں ۔''وئی منت مانی علیہ دری کراس لیے کہ محصیت (4) کے منت ہائی خوم منت ہوں اللہ تعالیٰ عد ہورایت کی کہتے ہیں ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ درع زبیل کے لیے ہا وراوے ہورا کیا جائے اور جس فرماتے شنا ہے کہ ''منت دوشم ہے ، جس نے طاعت کی منت مانی ، وہ اللہ درع زبیل کے لیے ہا وراوے ہورا کیا جائے اور جس

نے گناہ کرنے کی منت مانی، وہ شیطان کے سبب سے ہاوراو سے پورانہ کیا جائے۔''(6)

الح<mark>یاریٹ ہے۔ سمج</mark>ے بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبد سے مروی ہے، کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم خطبہ فر مار ہے تھے کہ ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔اوس کے متعلق دریافت کیا؟ لوگوں نے عرض کی ، میا بواسرائیل ہے اس نے منت مانی ہے کہ کھڑا رہے گا بیٹھے گانہیں اور اپنے او پر سامیہ نہ کر ریگا اور کلام نہ کرے گا اور روز ہ رکھے گا۔ارشا وفر مایا کہ 'اسے تھم کر دو کہ کلام کرے اور سامیہ میں جائے اور بیٹھے اور اینے روز ہ کو لیورا کرے۔''(7)

ابوداودوتر ندی ونسائی ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنبا سے روایت کرتے ہیں ، که رسول الله صلی الله عنبا سے روایت کرتے ہیں ، که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہل نے فرمایا که ''گفارہ ہے۔''(8) سلی الله تعالی علیہ وہل کے فارہ ہے۔''(8) سلی الله تعالی علیہ وہل کے لئے گئے ۔ ابو داود وابن ماجہ عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنبا سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم نے

€...."صحيح مسلم"، كتاب الأيمان، باب لا وفاء لنذر في معصية الله... إلخ، الحديث: ١٦٤١، ص١٩٩٨.

ایک جگدکانام ہے۔
 ایک جگر کے ایک جگر کے

..... "منن أبي داود"، كتاب الأيمان و النذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، الحديث: ٣٣١٣، ٣٣٠ ص٣٢٢.

۵ ..... "سنن النسائي"، كتاب الأيمان و النذور، باب كفارة النذر، الحديث: ۳۸٥٠ ، ص٦٢٧.

→ .... "صحيح البخاري"، كتاب الأيمان و النذور، باب النذر فيما لا يملك... إلخ،الحديث: ٤ • ٦٧ ، ج٤، ص٣٠٣.

🤿 😘 .... "جامع الترمذي"، كتاب النفوروالأيمان، باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم:ان لا... إلخ، الحديث: ٢٥ ١، ٣٠ مـ ١٧٩٠.

فرمایا: ''جس نے کوئی منت مانی اوراوے ذکرنہ کیا (یعنی فقط اتنا کہا کہ مجھ پرنذر ہے اور کسی چیز کومعین نہ کیا، مثلاً میہ نہ کہا کہ استے روزے رکھوٹگا یا اتنی نماز پڑھوں گا یا استے فقیر کھلا وک گا وغیرہ وغیرہ) تو اس کا کفارہ ہے اور جس نے گناہ کی منت مانی تو اس کا کفارہ ہے اور جس نے ایسی کم منت مانی تو اس کا کفارہ ہے اور جس نے ایسی منت مانی جس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسکا کفارہ ہے اور جس نے ایسی منت مانی جس کی طاقت رکھتا ہے تو اسے یوراکرے۔''(1)

خاریث ( کی الله تعالی عند میں ابن عباس رضی الله تعالی عند بن عبادہ رضی الله تعالی عند نے نبی سلی الله تعالی علیه وسل سے فتو کی پوچھا کہ اون کی مال کے ذرمہ منت تھی اور پوری کرنے سے پہلے اون کا انتقال ہو گیا۔حضور (سلی الله تعالی علیه وسلم ) نے فتو کی دیا کہ بیاوسے پورا کریں۔(2)

ابوداودا بن عباس رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی عبار وایت کرتے ہیں ، کہ عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عند کی بہن نے منّت مانی تھی کہ پیدل جج کرے گی اوراوی ہیں اس کی طافت نہ تھی ۔حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے ارشاد فر مایا: که '' تیری بہن کی تکلیف سے الله (عزوجل) کو کیا فائدہ ہے ، وہ سواری پر جج کرے اور تنم کا کفارہ دیدے۔''(5)

المناسب المناسب المناسب المنتشر سے روایت کی کدایک شخص نے بیمنت مانی تھی کدا گرخدانے دشمن سے نجات دی تو میں اسپی المناسب کے بیاس پیش ہوا، او نھوں نے فرمایا: کدمسروق (6) سے

- € .... "سنن أبي داود"، كتاب الأيمان و النذور، باب من نذر نذراً لا يطيقه، الحديث: ٣٣٢٢، ج٣، ص٣٢٦.
- ٢٠٠٠ "صحيح البخاري"، كتاب الأيمان و النذور، باب من مات وعليه نذر، الحديث: ٦٦٩٨، ج٤، ص٣٠٢.
  - ایسی یعنی تیسری بار پھراس نے وہی سوال کیا۔
- .... "سنن أبي داود"، كتاب الأيمان و النذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، الحديث: ٥ ٣٣، ص ٣١٩.
- 5 ..... "سنن أبي داود"، كتاب الأيمان و النذور، باب من رأى عليه كفارة... إلخ، الحديث: ٣٣٩، ٣٣٠، ٣٣٠، ص٣١٦ ـ ٣١٩.

پوچھو، مسروق سے دریافت کیا توبیہ جواب دیا کہ اپنے کو ذک نہ کراس لیے کہ اگر تو مومن ہے تو مومن کونٹل کرنالازم آئے گا اورا گر تو کا فر ہے تو جہنم کو جانے میں جلدی کیوں کرتا ہے، ایک مینڈ ھاخرید کر ذکح کر کے مساکین کو دیدے۔(1)

#### مسائل فقهيه

چونکہ منت کی بعض صورتوں میں بھی کفارہ ہوتا ہے اس لیے اسکو یہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد قتم کی باقی صورتیں بیان کی جائیں گی اوراس بیان میں جہاں کفارہ کہا جائیگا اوس سے وہی کفارہ مراد ہے جوقتم تو ڑنے میں ہوتا ہے۔روزہ کے بیان میں ہم نے منت کی شرطیں لکھے دی ہیں اون شرطوں کو وہاں سے معلوم کرلیں۔

مسئائی استان استان استان استان کروں گا، دوم بیک ایسانہ ہو مثلاً جھ پراللہ (عربیل) کے لیے استان روز سرکھنے ہیں یا ہیں جائے تو ہیں روز ورکھوں گایا فیرات کروں گا، دوم بیک ایسانہ ہو مثلاً جھ پراللہ (عربیل) کے لیے استانہ روز سرکھنے ہیں یا ہیں نے استانہ روز وں کی مقت مانی بہلی صورت یعنی جس میں کسی شے ہونے پراوی کام کو معلق کیا ہواس کی دوصورتیں ہیں۔ اگر ایس چیز پر معلق کیا کہ اوس کے ہونے کی خواہش ہے مثلاً اگر میرالڑکا تندرست ہوجائے یا پردلیس ہے آجائے یا ہیں روزگار سے لگ جاؤں تو استانہ روز سرکھوں گایا اتنا خیرات کروں گا ایسی صورت ہیں جب شرط پائی گئی یعنی بیارا چھا ہوگیا یالڑکا پردلیس سے آگیا یا روزگارلگ گیا تو اوستانہ روز سرکھنا یا خیرات کرنا ضرور ہے بیٹہیں ہوسکتا کہ بیکام نہ کر سے اور اس کے موض ہیں کفارہ دیدے، اور اگر ایسی شرط پر معلق کیا جس کا ہونا نہیں چاہتا مثلاً اگر ہیں تم سے بات کروں یا تمھارے گر آؤں تو مجھ پر استانہ روز سے ہیں کہ اوس کا مقصد ہیہے کہ ہیں تمھارے کہ جینے روز سے کہ جینے دوز سے کہ بی کفارہ دیا گئا اوس کا مقصد ہیہے کہ ہیں تمھارے کہ جینے روز سے کہ جینے دوز روز کا کہ کا کہ ایکن صورت ہیں اگر شرط پائی گئی یعنی اوس کے بیبال گیا یا وی سے بات کی تو اختیار ہے کہ جینے روز سے کہ جینے دوز سے کہ بیاں گیا یا اوس کے بیبال گیا یا وی سے بات کی تو اختیار ہے کہ جینے دوز سے کہ جینے دور کی کے بیبال گیا یا کہ بیبال گیا یا اوس کے بیبال گیا یا اوس کے بیبال گیا یا اوس کے بیبال گیا یا وی سے بات کی تو اختیار ہے کہ جینے دوز سے کہ جینے دور سے کیا کھا دور سے کہ استان کیا کہ کو سے بیبال گیبال گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا گیا کہ کو دیا گیا گیا کہ دور سے کہ جینے دور سے کہ جینے دور سے کہ جینے دور سے کہ جینے دور کیا گیا گیا کہ دیسے کہ بیبال گیبال گیبال گیا دور سے کہ بیبال گیبال گیبال

مستانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اوس کا کرنا گناہ ہے اور وہ مخض بدکار ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوس کا قصد (3)
اوس گناہ کے کرنے کا ہے اور پھراوس گناہ کو کرلیا تو منت کو پورا کرنا ضرور ہے اور وہ مخص نیک بخت (4) ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ بیمنت اوس گناہ سے بچنے کے لیے ہے مگروہ گناہ اوس سے ہوگیا تو اختیار ہے کہ منت پوری کرے یا کفارہ دے۔ (5) (ردالحتار)
کہ بیمنت اوس گناہ سے جس منت میں شرط ہواوس کا حکم تو معلوم ہو چکا کہ ایک صورت میں منت پوری کرنا ہے اور ایک صورت

- € ..... "مشكاة المصابيح"، باب في النذور، الفصل الثالث، الحديث: ٥٤٤٥، ج١، ص٦٣١.
  - ◘....." الدر المختار"، كتاب الأيمان ،ج٥ ،ص٢٠٥٣٧ ٥.
    - 3 ....اراده۔ ♦ .... پر بيز گار متى۔
  - 🧟 🚭 ..... "ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،مطلب: في أحكام النذر، ج ٥، ص ٢٥٠.

میں اختیار ہے کہ منت پوری کرے یا کفارہ دے اور اگر شرط کا ذکر نہ ہو تو منت کا پورا کرنا ضروری ہے جج یا عمرہ یا روزہ یا نماز یا خیرات یا اعتکاف جس کی منت مانی ہووہ کرے۔(1)(عالمگیری)

مستان کی اور میں کی چیز کو معین ند کیا مثلاً کہا اگر میرا بیکام ہوجائے تو مجھ پر منت ہے بینہیں کہا کہ نمازیاروزہ یا جھ فیر ہا تو اگر دل میں کسی کی گھر مقرر نہ کیا تو کفارہ دے۔ (2) ( بحر) یا جھ وغیر ہا تو اگر دل میں کسی چیر مقرر نہ کیا ہوتو جو نیت کی وہ کر ہے اورا گردل میں روزہ کا ارادہ ہے تو جینے روزوں کا ارادہ ہے اور کسی کی گھر مقرر نہ کیا گردل میں روزہ کا ارادہ ہے تو جینے روزوں کا ارادہ ہے اور کھ لے ،اورا گرروزہ کا ارادہ ہے گریم مقرر نہیں کیا کہ کتنے روزے تو تین روزے رکھے۔اورا گرصد قد کی نیت کی اور مقرر نہ کیا تو دی کسین کو بقدر صدقتہ فطر (3) کے دیے۔ یو بیں اگر فقیروں کے کھلانے کی منت مانی تو جینے فقیر کھلانے کی نیت تھی او توں کو اور وہوں وقت کھلانے اور دونوں وقت کھلانے اور تونوں وقت کھلانے کی نیت تھی تو دونوں وقت کھلانے اور ایک وقت اور کچھارادہ نہ ہوتو دونوں وقت کھلائے یا صدقہ فطر کی مقدار اون کودے۔اور فقیر کو کھلانے کی منت مانی تو ایک فقیر کو کھلائے یا صدقہ فطر کی مقدار اون کودے۔اور فقیر کو کھلانے کی منت مانی تو ایک فقیر کو کھلائے یا صدقہ فطر کی مقدار اون کودے۔اور فقیر کو کھلانے کی منت مانی تو ایک فقیر کھلائے یا صدقہ فطر کی مقدار اون کودے۔اور فقیر کو کھلانے کی منت مانی تو ایک فقیر کو کھلائے یا صدقہ فیر کھی کہ مقدار دیدے۔ (4) ( بح ،عالمگیری وغیر ہما)

مسئائی کی سیمنت مانی کداگر بیارا چھا ہوجائے تو میں ان لوگوں کو کھا نا کھلا وَں گا اور وہ لوگ مالدار ہوں تو منت صیح نہیں یعنی اُسکا پورا کرنااوس پرضرورنہیں ۔ <sup>(5)</sup> ( بحر )

مسئلی کی جہ بھی دو پڑھنے کی منت مانی اور رکعتوں کو معین نہ کیا تو دور کعت پڑھنی ضروری ہے اور ایک یا آدھی رکعت کی منت مانی جب بھی دو پڑھے۔ (6) (عالمگیری) منت مانی جب بھی دو پڑھے۔ (6) (عالمگیری) منت مانی جب بھی دو پڑھے۔ (6) (عالمگیری) منت مانی توضیح نہ ہوئی اور بغیر قراءت یا نظے نماز پڑھنے کی منت مانی تو منت صحح ہے، قراءت کے ساتھ اور کپڑا گہن کرنماز پڑھے۔ (7) (عالمگیری)

- ❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيمايكون يميناو مالايكون يمينا... إلخ ، الفصل الثاني ،ج ٢ ،ص ٦٥.
  - البحر الرائق "، كتاب الأيمان ، ج ٤ ، ص ٩٩ .
  - ❸ .....صدقهٔ فطرکے برابریعنی نصف صاع گندم یااس کا آثایااس کی قیت وغیرہ۔
    - البحرالرائق"، كتاب الأيمان، ج٤، ص٩٩.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان الباب الثاني فيمايكون يميناو مالايكون يمينا... إلخ الفصل الثاني، ج٢ ، ص ٦ ، وغيرهما.

- أ..... "البحر الرائق "، كتاب الايمان ، ج ٤ ، ص ٠٠٥.
- €..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيمايكون يميناو مالايكون يمينا... إلخ ، الفصل الثاني ، ج٢،ص٥٠.
  - 🤿 🗗 ..... المرجع السابق.

مسئان و المحمد المحمد

مستانی ال بیمنت مانی کہ جمعہ کے دن استے روپے فلال فقیر کوخیرات دوں گا اور جمعرات ہی کوخیرات کردیے یا اوس کے سواکسی دوسرے فقیر کو دید ہے منت پوری ہوگئی یعنی خاص اوی فقیر کو دینا ضرور نہیں نہ جمعہ کے دن دینا ضرور ۔ یو ہیں اگر مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ کے فقر اپر خیرات کرنے کی منت مانی تو وہیں کے فقر اکو دینا ضرور کئیس بلکہ یہاں خیرات کردیئے سے بھی منت پوری ہوجا کیگی ۔ یو ہیں اگر منت میں کہا کہ بیرو پے فقیروں پر خیرات کروں گا تو خاص او میں روپوں کا خیرات کرنا ضرور نہیں اوسے ہی دوسرے روپے دیدیئے منت پوری ہوگئی۔ (درمختار)

مسئائی استان کے جمعہ کے دن نماز پڑھنے کی منت مانی اور جمعرات کو پڑھ کی منت پوری ہوگئی یعنی جس منت میں شرط نہ ہو اوس میں وقت کی تعیین کا اعتبار نہیں یعنی جو وقت مقرر کیا ہے اس سے پہلے بھی اوا کرسکتا ہے اور جس میں شرط ہے اوس میں ضرور ہے کہ شرط پائی جائے بغیر شرط پائی جانیکے اوا کیا تو منت پوری نہ ہوئی شرط پائی جانے پر پھر کرنا پڑیگا مشلاً کہاا گر بیارا چھا ہوجائے تو دس رو پے خیرات کرونگا اورا چھا ہونے سے پہلے ہی خیرات کردیے تو منت پوری نہ ہوئی اچھے ہونے کے بعد پھر کرنا پڑے گا۔ باتی جگہ اور رویے اور فقیروں کی شخصیص (5) دونوں میں برکار ہے خواہ شرط ہویا نہ ہو <sup>(8)</sup> (درمختار، روالحتار)

مسئل المرون المرمیرایدکام ہوجائے تو دس "روپے کی روٹی خیرات کروں گا تو روٹیوں کا خیرات کرنالازم نہیں یعنی کوئی دوسری چیز غلّہ وغیرہ دین روپے کا خیرات کرسکتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دس روپے نقد دیدے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

- □ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيمايكون يميناو مالايكون يمينا... إلخ ، الفصل الثاني ، ج ٢ ، ص ٦٠.
  - 💋 ..... يعنى سامان وغيرو\_
- ◙ ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثاني فيمايكون يميناومالايكون يمينا...إلخ ، الفصل الثاني ،ج ٢ ،ص٥٦.
  - ₫ ....." الدر المختار"، كتاب الأيمان، ج٥،ص٥٥ ٥ و ج٣،ص٤٨٧ .
    - العنی فقیرول کوخصوص کرنا۔
  - الدر المختار "و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان ، مطلب: في احكام النذر ، ج ٥ ص٣٧٠٥٥.
    - 🤿 🕡 ..... "الدر المختار"؛ كتاب الايمان ، ج ٥ ، ص ٤٦ ٥.

ست ای اورایک استان او پے دین اسکین پر خیرات کرنے کی منت مانی اورایک ہی فقیر کودسونل روپے دیدیے منت پوری ہوگئی۔(1)(عالمگیری)

سی ایک است ایک اللہ اللہ اللہ (عزوجل) کے لیے دین اسکین کا کھانا ہے تواگر دین اسکین کودینے کی نیت نہ ہوتوا تنا کھانا جودین کے لیے کافی ہوا کی مسکین کودیئے ہے منت پوری ہوجا لیگی۔(2) (عالمگیری)

ستان الاستان السنان التحاسب المنت المائة و التحاسية المنت المنت المنت التحاسب التحاسب التحسيل و التحاسب التحريب التحر

مستان کا بھی اولاد کو ذرج کرنے کی منت مانی تو ایک بھری ذرج کردے منت پوری ہوجائیگی اور اگر بیٹے کو مار ڈالنے کی منت مانی تو منت صحیح نہ ہوئی اور اگرخود اپنے کو یا اپنے باپ مال داوا دادی یا غلام کو ذرج کرنے کی منت مانی تو بیمنت نہ ہوئی او سکے ذمہ کچھ لازم نہیں۔(4) (درمختار، عالمگیری)

ستان المرح اعظم رض الله تعالى عبد التي جراغ جلانے ما طاق بھرنے (5) ما فلاں بزرگ کے مزار پر چا در چڑھانے ما گیارھویں کی نیاز ولانے ماغوث اعظم رض الله تعالى عبد التو شد (6) ما شاہ عبد الحق رض الله تعالى عبد کا تو شد کرنے ما حضرت جلال بخاری کا کونڈ اکرنے مامح کی نیاز ماشر بت مائی نیاز ماشر بت مائی الگانے مامیلا وشریف کرنے کی منت مانی تو بیشر کی منت نہیں گر مید کا منع نہیں ہیں کرے تو اچھا ہے۔ ہاں البعثہ اس کا خیال رہے کہ کوئی بات خلاف شرع او سکے ساتھ نہ ملائے مثلاً طاق بھرنے میں رہ جگا ہوتا ہے (7) جس میں کنبہ (8) اور رشتہ کی عور تیں اکٹھا ہو کرگاتی بجاتی ہیں کہ بیجرام ہے ماچا ور چڑھانے کے لیے بعض لوگ تاشے (9) باجے کے ساتھ جاتے ہیں بیہ نواہ مؤاہ مال ضائع کرنا ہے اور جاتے ہیں بیہ نواہ مؤاہ مال ضائع کرنا ہے اور خام کے ای جائز ہے مائی ہے۔ دہا یہ کہ میلا وشریف میں ناجائز ہے کا فی ہے۔ اور گھی کی بھی ضرورت نہیں مقصود روشتی ہو وہ تیل سے عاصل ہے۔ رہا یہ کہ میلا وشریف میں ناجائز ہے مثل کو فی ہے۔ اور گھی کی بھی ضرورت نہیں مقصود روشتی ہے وہ تیل سے عاصل ہے۔ رہا یہ کہ میلا وشریف میں ناجائز ہے مثل کا فی ہے۔ اور گھی کی بھی ضرورت نہیں مقصود روشتی ہے وہ تیل سے عاصل ہے۔ رہا یہ کہ میلا وشریف میں ناجائز ہے مثل کی کافی ہے۔ اور گھی کی بھی ضرورت نہیں مقصود روشتی ہے وہ تیل سے عاصل ہے۔ رہا یہ کہ میلا وشریف میں ناجائز ہے مثل کی جاغ کا فی ہے۔ اور گھی کی بھی ضرورت نہیں مقصود روشتی ہے وہ تیل سے عاصل ہے۔ رہا یہ کہ میلا وشریف میں

❶ ..... "الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثاني فيمايكون يميناومالايكون يمينا...إلخ ،الفصل الثاني، ج٢، ص٦٦.

٢٠٠٠٠ المرجع السابق. ١٠٠٠٠٠ المرجع السابق.

◄ ..... "الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيمايكون يميناومالايكون يمينا... إلخ ، الفصل الثاني، ج٢، ص ٦٥...
 و"الدر المختار"، كتاب الايمان، ج٥، ص ٤٣ ٥-٤٤٥.

➡ المحديامزارك طاق ميں چراغ جلاكر پھول وغيرہ چڑھانا۔
➡ السكى ولى يابزرگ كى فاتحد كا كھانا جوعرس وغيرہ كے دن تقسيم كياجا تا ہے۔

🗗 سيعني رات بھرجا گتے ہيں۔ 🔞 سناندان۔

🧓 💿 .....ایک تنم کے دف کانام جے گلے میں ڈال کر بجاتے ہیں۔

فرش وروشنی کا چھا نظام کرنا اور مٹھائی تقتیم کرنا یا لوگوں کو بکا واد بیٹا اور اس کے لیے تاریخ مقرر کرنا اور پڑھنے والوں کا خوش الحانی سے پڑھنا میسب باتیں جائز ہیں البتہ غلط اور جھوٹی روایتوں کا پڑھنا منع ہے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں گنہگار ہونگے۔

السیکا تی اور بھی بہنانے اور میں بینانے اور پیک بنے اور محرم میں بچوں کو فقیر بنانے اور بھی بہنانے اور مرثیہ کی مجلس (1)
کرنے اور تعزیوں پر نیاز دلوانے وغیرہ خرافات (2) جوروافض اور تعزید دار لوگ کرتے ہیں ان کی منت بخت جہالت ہے ایک منت ماننی نہ چاہیا ور مانی ہو تو پوری نہ کرے اور ان سب سے بدتر شیخ سد وکا مرغا اور کڑا ہی ہے۔

مستانی سی پیشار کے اس بھتے ہیں جائی عور تیں اڑکوں کے کان ناک چھدوانے اور بچوں کی چوٹیار کھنے کی منت مانتی ہیں یا اور طرح کا اس بھتیں مانتی ہیں جن کا جواز کسی طرح ٹابت نہیں اولاً ایسی واہیات (3) منتوں سے بچیں اور مانی ہوتو پوری نہ کریں اور شریعت کے معاملہ میں اپنے لغو خیالات (4) کو خل نہ دیں نہ یہ کہ ہمارے بڑے بوڑھے یو ہیں کرتے چلے آئے ہیں اور بید کہ پرری نہ کریئے تو بچی مرجائے گا بچی مرفے والا ہوگا تو بینا جائز منتیں بچانہ لیس گی۔ منت مانا کروتو نیک کام نماز ، روزہ ، خیرات ، ورود شریف ، کلم شریف ، قرآن مجید پڑھنے ، فقیروں کو کھانا دینے ، کپڑا پہنانے وغیرہ کی منت مانو اور اپنے یہاں کے سی تی عالم سے دریافت بھی کرلو کہ بیمنت ٹھیک ہے یانہیں ، وہابی ہے نہ پوچھنا کہ وہ گمراہ بے دین ہے وہ بچے مسئلہ نہ بتائے گا بلکہ ایکے بچے (5) سے جائزام کونا جائز کہدویگا۔

مسئانی استان اللہ کا لفظ اوس کا اللہ کہا تو اوس کا پورا کرنا واجب نہیں بشرطیکہ ان شاءاللہ کا لفظ اوس کلام سے متصل ہو
اورا گرفاصلہ ہو گیا مثلاً فتم کھا کر پُپ ہو گیا یا درمیان میں پچھاور بات کی پھران شاء للہ کہا توقتم باطل نہ ہوئی۔ یو ہیں ہروہ کام جو
کلام کرنے سے ہوتا ہے مثلاً طلاق اقرار وغیر ہمایہ سب ان شاء اللہ کہد ہے سے باطل ہوجاتے ہیں۔ ہاں اگر یوں کہا کہ میری
فلال چیز اگر خدا جا ہے تو بچ دو تو یہاں اوس کو بیجنے کا اختیار رہے گا اور وکالت سیجے ہے یایوں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میراا تنا
مال ان شاء اللہ خیرات کردینا تو وصیت سیجے ہے اور جو کام دل سے متعلق ہیں وہ باطل نہیں ہوتے ، مثلاً نیت کی کہل ان شاء اللہ روزہ
رکھوں گا تو یہ نیت درست ہے۔ (6) (درمختار)

🕡 .....و مجلس جس میں محمداء کر بلا کے مصائب وضحادت کا نوحہ خوانی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔

یعنی بے ہودہ رسمیں ،الٹی سیدھی رسمیں۔
 کے ہودہ رسمیں ،الٹی سیدھی رسمیں۔

فضول خيالات فضول خيالات -

€ .... "الدر المختار" و "رد المحتار"، كتاب الأيمان مطلب: النذر غير المعلق ... إلخ ، ج٥ ، ص ٤٨ ٥.

### مکان میں جانے اور رہنے وغیرہ کے متعلق قسم کا بیان

یہاں ایک قاعدہ یا در کھنا چاہیے جس کافتم میں ہر جگہ لحاظ ضرور ہے وہ یہ کہتم کے تمام الفاظ سے وہ معنے لیے جائیں گے جن میں اہل عرف استعمال کرتے ہوں مثلاً کسی نے فتم کھائی کہ کسی مکان میں نہیں جائیگا اور مسجد میں یا تعبہ معظمہ میں گیا تو فتم نہیں ٹوٹی اگر چہ ریجھی مکان ہیں یوں ہی جمام میں جانے سے بھی فتم نہیں ٹوٹے گی۔ (1) (عالمگیری)

سر الفاظ کا لحاظ ہوگا اس کا لحاظ نہ ہوگا کہ اس تم سے غرض کیا ہے یعنی اون لفظوں کے بول چال میں جو معنے ہیں وہ مراد لیے جا ئیں گئے تم کھانے والے کی نیت اور مقصد کا اعتبار نہ ہوگا مثلات کھائی کہ فلال کے لیے ایک پیسہ کی کوئی جنے ہیں وہ مراد لیے جا ئیں گئے تر بیری توقتم نہیں ٹو ٹی حالا تکہ اس کلام سے مقصد سے ہوا کرتا ہے کہ نہ چیے کی خریدوں گا نہ روپیہ کی گرچونکہ لفظ سے رہنیں سمجھا جا تا لہٰذا اس کا اعتبار نہیں یا تتم کھائی کہ دروازہ سے باہر نہ جاؤں گا اور دیوار کو دکریا سیر حی لگا کر باہر چلا گیا توقتم نہیں ٹو ٹی اگر چداس سے مراد بیہ کہ گھر سے باہر نہ جاؤں گا۔ (درمختار، روالحجتار)

<mark>سَسْتَانُهُ ک</mark>ِ فِنْ کِمانُ کِهاس گھر میں نہ جاؤں گا پھروہ مکان بالکل گر گیا اب اوس میں گیا تو نہیں ٹو ٹی۔ یو ہیں اگر گرنے کے بعد پھرعمارت بنائی گئی اوراب گیا جب بھی قتم نہیں ٹو ٹی اورا گرصرف چھت گری ہے دیواریں بدستور باقی ہیں توقتم ٹوٹ گئی۔(³)(درمختار)

مسئلی سے متم کھائی کہ اس مجدمیں نہ جاؤں گا اور اوس مجدمیں پھے اضافہ کیا گیا اور بیخض اوس حصہ میں گیا جواب بڑھایا گیا ہے تو قتم نہیں ٹوٹی اور اگریہ کہا کہ فلال محلّہ کی مجدمیں نہ جاؤں گایا وہ مجدجن لوگوں کے نام سے مشہور ہے اوس نام کوذکر کیا تواس حصہ میں جو بڑھایا گیا ہے جانے سے بھی قتم ٹوٹ جائے گی۔(5) (عالمگیری)

الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين... إلخ ، ج ٢ ،ص ٦٨...

② ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار "،كتاب الأيمان ، مبحث مهم: في تحقيق...إلخ، ج٥٠ ص٠٥.

الدر المختار"، كتاب الايمان، ج٥،ص٤٥٥.

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين... إلخ، ج ٢، ص ٦٨.

<sup>👩 📶</sup> المرجع السابق.

مستانہ هے استان کے اس مکان میں نہیں جائے گا اور وہ مکان بڑھایا گیا تو اس حصہ میں جانے سے تسم نہیں ٹوٹی اور اگربیکها که فلال کے مکان میں نہیں جائے گا تو ٹوٹ جائے گی۔(1) (عالمگیری)

مستان کی حجمت یاد بوار پر کسی کا کہ اس مکان میں نہ جاؤں گا پھراوس مکان کی حجمت یاد بوار پر کسی دوسرے مکان پر ہے یا سٹرھی لگا کرچڑھ گیا توقشم نہیں ٹوٹی کہ بول جال میں اے مکان میں جانا نہ کہیں گے۔ یو بیں اگر مکان کے باہر درخت ہے اوس پرچڑھا اورجس شاخ پر ہےوہ اوس مکان کی سیدھ میں ہے کہ اگر گرے تو اوس مکان میں گرے گا تو اس شاخ پر چڑھنے ہے بھی قتم نہیں ٹوٹی ۔ یو بیں سی مسجد میں نہ جانے کی قتم کھائی اور اوس کی دیواریا حجت پر چڑھا توقتم نہیں ٹوٹی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردامختار) مَسْعَانَةُ كَا ﴾ فتم كھائى كەاس مكان ميں نہيں جاؤ نگااوراوس كے بنچے ندخاند ہے جس سے گھروالے نفع أٹھاتے ہيں تو تہ خانہ میں جانے سے منتم ہیں اُوٹے گی۔(3) (درمختار)

مسئل کے 🔨 🦟 دومکان ہیںاوراون دونوں پرایک بالاخانہ ہے اگر بالاخانہ کا راستہ اس مکان ہے ہو تو اس میں شار ہوگا اور اگرراستہ دوسرے مکان سے ہے تو اوس میں شار کیا جائے گا۔(4) (عالمگیری)

<u>سَستَانَۃُ 9 ﴾</u> مکان میں نہ جانے کی قتم کھائی تو جس طرح بھی اوس مکان میں جائے قتم ٹوٹ جائے گی خواہ درواز ہ سے واخل ہو یا سٹرھی لگا کر دیوار ہے اور ا سر مسلم کھائی کہ دروازہ ہے نہیں جائیگا تو سٹری لگا کر دیوار ہے اور نے میں قتم نہیں ٹوئی۔ یو ہیں اگر کسی جانب کی دیوار ٹوٹ گئی ہے وہاں سے مکان کے اندر گیا جب بھی فتم نہیں ٹوئی ہاں اگر دروازہ بنانے کے لیے د بوار توڑی گئی ہےاوس میں ہے گیا تو ٹوٹ گئی اگر یوں قتم کھائی کہاس دروازہ سے نہ جائیگا تو جو دروازہ بعد میں بنایا پہلے ہی ہے کوئی دوسرا درواز ہ تھااس ہے گیا توقشم نہیں ٹوٹی۔(6) (درمختار بططاوی)

تستانی ایک و میم کھائی کہ مکان میں نہ جائیگا اوراوس کی چوکھٹ<sup>(6)</sup> پر کھڑ اہواا گروہ چوکھٹ اس طرح ہے کہ درواز ہبند

- ۱۳۰۰۰۰۰۱ الفتاوى الهندية ، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين... إلخ ، ج ٢ ، ص ٦٨.
  - الفتاوى الهندية "،المرجع السابق.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول...إلخ، مبحث مهم: في تحقيق ...إلخ، ج٥، ص٥٥.

- € .... "الدر المختار" ، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول ... إلخ ، ج٥، ص٤ ٥٥، ٥٥.
  - ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ، ج٢، ص ٦٩.
- € ..... الدر المختار "، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول ... إلخ، ج٥، ص٤ ٥٥. ٩ ـ ٥٠. و"حاشيةالطحطاوي على الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول...إلخ، ج٢، ص٤٤٣.

🔬 🙃 ..... دروازے کا فریم جس میں پٹ لگائے جاتے ہیں۔

کرنے پرمکان سے باہر ہوجیساعموماً مکان کے بیرونی دروازے ہوتے ہیں توقتم نہیں ٹوٹی اوراگر دروازہ بندکرنے سے چوکھٹ اندرر ہے توقتم ٹوٹ گئ غرض مید کدمکان میں جانے کے میمعنی ہیں کدایسی جگہ پہنچ جائے کددروازہ بندکرنے کے بعدوہ جگداندر ہو۔(1)(درمختاروغیرہ)

سَمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله قدم مكان كے اندر ركھا اور دوسرا باہر ہے يا چوكھٹ پر ہے تو فتم نہيں ٹوٹی اگر چداندر كا حصد نيچا ہو۔ يو ہيں اگر قدم باہر ہوں اور سراندريا ہاتھ بڑھا كركوئی چيز مكان ميں سے اوٹھالی توقتم نہيں ٹوٹی۔(2) (عالمگيری)

ستان ال الله صورت مذکورہ میں اگرچت (3) یا پکٹ (4) یا کروٹ سے لیٹ کرمکان میں گیا اگر اکثر حصہ بدن کا اندر ہے تو قتم ٹوٹ گئی در نہیں۔(5) (عالمگیری)

مسئانی سال اورمکان کے اندرجارہایا آرہاتھا درواز ہر پہنی کر پھسلا اورمکان کے اندرجارہایا آرہاتھا درواز ہر پہنی کر پھسلا اورمکان کے اندرجارہایا آندھی کے دھکے سے بے اختیار مکان میں جارہایا کوئی شخص زبردئی پکڑ کرمکان کے اندر لے گیا تو ان سب صورتوں میں شم نہیں ٹوٹی اوراگراس کے تھم سے کوئی شخص اسے اوٹھا کرمکان میں لایا یا سواری پر آیا تو ٹوٹ گئی۔ (6) (جوہرہ ، عالمگیری) مگر پہلی صورت میں کہ بغیر اختیار جانا ہوا ہے اس سے شم ابھی اس کے ذمہ باقی ہے یعنی اگر مکان سے نکل کر پھرخود جائے تو قتم ٹوٹ جائے گی۔ (7) (درمختار)

مسئ الناس المسئة المراس مكان مين داخل نه دوگا اور شم كوفت وه اوس مكان كاندر به توجب تك مكان كراس الدر به توجب تك مكان كراس اندر به توجب تك مكان كراس اندر به تم نبين او في مكان سے باہر آنے كے بعد پھر جائيگا تو ثوث جائيگا \_(8) (عالمگيرى)

سَمَعَ اللهُ اللهِ الرَّسِمَ کھائی کہاس گھرے باہر نہ لکلے گااور چوکھٹ پر کھڑا ہوا ،اگر چوکھٹ دروازہ سے باہر ہے توقتم ٹوٹ گئی اور اندر ہے تونہیں۔ یو ہیں اگر ایک پاؤں باہر ہے دوسرا اندر تونہیں ٹوٹی یا مکان کے اندر درخت ہے اوس پر چڑھااور جس

<sup>€ .....</sup> الدر المختار "،كتاب الأيمان ،ج٥ ،ص ٩ ٥ ٥،وغيره.

٢٠٠٠ الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ ، ج ٢ ، ص ٢٩.

اوندها۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين . . . إلخ ، ج ٢ ، ص ٦٩...

الحوهرة النيرة "، كتاب الأيمان ، الحزء الثاني ، ص ٦ ٥ ٢ .

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ ، ج ٢ ،ص٦٨، ٦٩.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدر المختار "، كتاب الأيمان، ج ٥ ،ص ٦٨ ٥.

<sup>🤿 🚳 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ ، ج ٢ ، ص ٦٩.

شاخ پر ہے وہ شاخ مکان سے باہر ہے جب بھی متم نہیں ٹوٹی۔(1) (درمخار)

مسئل المراب المحض نے دوسرے سے کہا، خدا کی تنم! تیرے گھر آج کوئی نہیں آئے گا تو گھر والوں کے سواا گردوسرا کوئی آیا یا بیٹم کھانے والاخوداوس کے یہاں گیا توقتم ٹوٹ گئی۔(2) (عالمگیری)

ستان کا با دو این کہ تیرے گھر میں قدم ندر کھوں گااس سے مراد گھر میں داخل ہونا ہے نہ کہ صرف قدم رکھنا لبذا اگر سواری پرمکان کے اندر گیا یا جوتے پہنے ہوئے جب بھی قتم ٹوٹ گئی اور اگر دروازہ کے باہر لیٹ کرصرف پاؤں مکان کے اندر کر دیے توقتم نہیں ٹوٹی۔(3) (درمختار)

مستان المرائد المرائد

منس<u>تان و استان کی جمری عورت فلا</u>ں شخص کی شادی میں نہیں جائے گی اور وہ عورت اس کے یہاں شادی سے قبل گئی تھی اور شادی میں بھی رہی توقتم نہ ٹو ٹی کہ شادی میں جانا نہ ہوا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئل و و کان پرجانا ضرور ہے خواہ ملاقات ہو یا نہ ہوں کے مکان یااوس کی دوکان پرجانا ضرور ہے خواہ ملاقات ہو یا نہ ہواو سکی مسجد میں جانا کافی نہیں اوراگراو سکے مکان یا دوکان پرنہ گیا یہاں تک کہان میں کا ایک مرگیا تواوس کی زندگی کے آخر وقت میں قتم ٹوٹے گی کہاب اوس کے پاس آنانہیں ہوسکتا۔ (6) (درمختار)

مستان اس عمرادبہ کہ میں تمھارے پاس کل آؤنگا اگرآنے پرقادر ہوا تواس مرادبہ کہ بیار ند ہوایا کوئی مانع

- ....."الدر المختار"، كتاب الأيمان ،ج ٥ ،ص ٩ ٥٥.
- ٧٠٠٠٠ الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الثالث في اليمين ... إلخ ، ج ٢، ص . ٧٠.
  - الدر المختار"، كتاب الأيمان، ج٥، ص٧٧٥.
- ◘ ..... "الدرالمحتار"و "ردالمحتار"، كتاب الإيمان، باب اليمين في الدخول... إلخ، مطلب: حلف لايسكن فلانا، ج٥، ص٩٧٥.
   و" الفتاوى الهندية "، كتاب الأيمان، الباب الرابع في اليمين ... إلخ، ج٢، ص٩٧.
  - الدرالمختار" ، كتاب الأيمان ، ج٥ ، ص ٧٧٥.
    - 🧓 🐧 ..... المرجع السابق .

مثلاً جنون یانسیان (1) یابادشاہ کی ممانعت وغیر ہا پیش نہ آئے تو آؤں گالبندااگر بلاوجہ نہ آیا توقتم ٹوٹ گئے۔ (درمخار)

مثلاً جنون یانسیان (1) یابادشاہ کی ممانعت وغیر ہا پیش نہ آئے تو آؤں گالبندااگر بلاوجہ نہ آیاتو تھے طلاق ہے تو ہر بار نگلنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے اور اجازت دی گرعورت نے نہیں سنااور چگی گئی تو طلاق ہوگئی۔ یو ہیں اگر اورس نے ایسی نہا اورعورت طلاق ہوگئی۔ یو ہیں اگر اورس نے ایسی نہا اورعورت عرافی ہیں کہا اورعورت عرافی ہیں ہا اور اجازت دی گرکسی قریبہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت مراوئیس ہے تو اجازت نہیں مثلاً عربی یا فارس میں کہا اور اجازت دی مگر کسی قریبہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت مراوئیس ہے تو اجازت نہیں مثلاً غصہ میں چھڑ کئے کے لیے کہا جاتو اجازت نہیں یا کہا جا مگر گئی تو خدا تیرا بھلا نہ کر پھاتو یہ اجازت نہیں یا جائے کہا ہا اور ہوگئی اور اگر دروازہ پر فقیر پولا اورس نے کہا ہا قبیر کے لئے کھڑی ہوئی اور اگر دروازہ پر فقیر پولا اورس نے کہا ہا جا مگر گئی تو خدا تیرا بھلا نہ کر پھاتو ہوا اورس نے کہا ہا جا کہ کہا ہوگئی اور اگر میری خوش کی اجازت نہ ہوئی اور اگر کسی ورشتہ دار کے بہاں جائے کی اجازت دی مگر اورس وقت نہ گئی دو طلاق ہوگئی تو طلاق ہے پھر عورت نگی اور شوہر نے نگلتے دیکھا یا اجازت دی مگر اورس میں سننے اور بھے کی طورت نگی اورشوہر نے نگلتے دیکھا یا اجازت دی مگر اورس میں بھی بھر طلاق ہے پھر عورت نگی اورشوہر نے نگلتے دیکھا یا اجازت دی مگر اورس وقت نہوئی۔ (درمخار مردا کھا ر)

مسئان ۱۳ اس کے مکان میں کوئی رہتا ہے اوس سے کہا، خدا کی تیم او بغیر میری اجازت کے گھر سے نہیں نکلے گا تو ہر بار

نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پہلی بارا جازت لے لی تیم پوری ہوگئ۔ ہر بارا جازت زوجہ کے لیے درکار ہے اور زوجہ کو بھی اگر

ایک بارا جازت عام دیدی کہ میں تختیے اجازت دیتا ہوں جب بھی تو جا ہے جائے تو بیا جازت ہر بار کے لیے کافی ہے۔ (۱۰ (روالحمتار)

مسئان ۱۳ ﷺ قتم کھائی کہ بغیرا جازت زید میں نہیں نکلوں گا اور زید مرگیا تو قتم جاتی رہی۔ (۱۰ (روالحمتار)

مسئان ۱۵ ﷺ عورت سے کہا، خدا کی تیم او بغیر میری اجازت کے نہیں نکلے گی تو ہر بارا جازت کی ضرورت اوی وقت

تک ہے کہ عورت اوس کے نکاح میں ہے نکاح جاتے رہنے کے بعداب اجازت کی ضرورت نہیں۔ (۱۰ (روالحمتار)

<sup>🗨 .....</sup> مجعول جانا۔

<sup>◙ .....&</sup>quot; الدر المختار "، كتاب الأيمان ،ج٥، ص٥٧٣.

<sup>.....&</sup>quot;الدرالمختار" و" رد المحتار"، كتاب الأيمان ، مطلب: لاتخرجي الا با ذني، ج ٥٠ص ٥٧٤.

<sup>● ..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الأيمان ، مطلب: لاتخرجي الّا يا ذني، ص ٥٧٥.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق،ص ٥٧٥.

<sup>🧓 🗗 .....</sup> المرجع السابق.

مستان ۲۷ ﴾ اگرمیری اجازت کے بغیر نکلی تو تجھ کوطلاق ہے اورعورت بغیر اجازت نکلی تو ایک طلاق ہوگئ پھراب اجازت لینے کی ضرورت ندری کوشم پوری ہوگئ لہذاا گردوہارہ نکلی تو اب پھرطلاق ندپڑے گی۔(1)(درمختار)

سر ایک دروازه اوس محلّه میں نہ جائیگا اورا سے مکان میں گیا جس میں دودروازے ہیں ایک دروازہ اوس محلّه میں ہے جس کی نسبت قتم کھائی اور دوسرا دوسرے محلّه میں توقتم ٹوٹ گئی۔(3) (عالمگیری)

سر الرقم کھائی کہ معنونہیں جاؤنگا تو لکھنو کے ضلع میں جوقصبات یا گاؤں ہیں اون میں جانے سے قتم نہیں فوٹی۔ یو ہیں اگرفتم کھائی کہ فلال گاؤں میں نہ جاؤں گا تو آبادی میں جانے سے قتم ٹوٹے گی اوراوس گاؤں کے متعلق جواراضی استی سے باہر ہے وہاں جانے سے تیم نہیں ٹوٹی۔ اورا گرکسی مُلک کی نسبت قتم کھائی مثلاً پنجاب، بنگال، اودھ، روہیل، کھنڈوغیر ہاتو گاؤں میں جانے سے بھی قتم ٹوٹ جائے گی۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلین و تعدید می کا این کے دبلی نہیں جاؤں گا اور پنجاب کے ارادہ سے گھر سے نکلا اور دبلی راستہ میں پڑتی ہے اگراپنے شہر سے نکلتے وقت نیت بھی کہ دبلی ہوتا ہوا پنجاب جاؤں گا توقتم ٹوٹ گئی اور اگریہ نیت بھی کہ دبلی نہ جاؤں گا مگرا ہی جگہ بننج کر دبلی ہوکر جانے کا ارادہ ہوا کہ وہاں سے نماز میں قصر شروع ہوگیا (5) توقتم نہیں ٹوٹی اور اگرفتم میں بیزیت تھی کہ خاص دبلی نہ جاؤں گا اور پنجاب جانے کے لیے نکلا اور دبلی ہوکر جانے کا ارادہ کیا توقتم نہیں ٹوٹی ۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ اس بھی جانے سے مھائی کہ فلاں کے گھرنہیں جاؤں گا توجس گھر میں وہ رہتا ہے اوس میں جانے سے تسم ٹوٹ گی اگر چہ وہ مکان اوسکا نہ ہو بلکہ کرایہ پر یا عاربیۃ (<sup>7)</sup> اوس میں رہتا ہو۔ یو بیں جومکان اوس کی ملک میں ہے اگر چہ اوس میں رہتا نہ ہو، اوس میں جانے سے بھی تشم ٹوٹ جائیگی۔(8) (عالمگیری)

- € ....." الدر المختار "، كتاب الأيمان ، ج٥، ص ٥٧٦.
  - 2 .....المرجع السابق ، ص ٦٨ ٥.
- € ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ، ج ٢، ص ٧٠.
  - € ....المرجع السابق.
  - ایعن ظهر،عصراورعشاء کی فرض رکعتیں چارچار کی بجائے دو پڑھناوا جب ہوگیا۔
- € ..... الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ، ج ٢، ص ٠٧.
  - 🗗 .....عارضی طور پر۔
- 🧽 🔞 ..... "الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدحول والسكني وغيرها ، ج ٢ ، ص ٧٠.

مستان ۳۲ ﷺ فتم کھائی کہ فلاں کی دوکان میں نہیں جاؤں گا تو اگراس شخص کی دودوکا نیں ہیں ایک میں خود بیٹھتا ہے اورایک کرایہ پر دیدی ہے تو کرایہ والی میں جانے سے منتم نہیں ٹوٹی اورا گرایک ہی دوکان ہے جس میں وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے بلکہ کرایہ پر دے دی ہے تواب اوس میں جانے سے تتم ٹوٹ جائیگی کہاس صورت میں دوکان سے مراد سکونت <sup>(1)</sup> کی جگہیں بلکہ وہ جواس کی ملک (2) میں ہے۔(3) (عالمگیری)

مستانہ سے انہ کا کہ زیدے مکان میں نہیں جائے اورا سے مکان میں گیا جوزیداور دوسرے کی شرکت میں ہے اگر زيداوس مكان ميس رہتا ہے توقتم ٹوٹ كئي اور رہتانہ ہو تونہيں۔(4) (عالمكيري)

مستانہ ۳۳ ﴾ ایک مخص کسی مکان میں بیٹھا ہواہے اور قتم کھائی کہاس مکان میں ابنہیں آؤنگا تواوس مکان کے کسی حصہ میں داخل ہونے سے قتم ٹوٹ جائے گی خاص وہی دالان <sup>(5)</sup> جس میں بیٹھا ہوا ہے مرادنہیں اگر چہوہ کہے کہ میری مرادیہ دالان تھی ہاں اگر دالان یا کمرہ کہا تو خاص وہی کمرہ مراد ہوگا جس میں وہ بیٹےا ہوا ہے۔ (<sup>6)</sup> (بحر،عالمگیری)

مستانہ ۳۵ ﷺ قتم کھائی کہ زید کے مکان میں نہیں جائے گا اور زید کے دو مکان ہیں ایک میں رہتا ہے اور دوسرا گودام ہے یعنی اس میں تجارت کے سامان رکھتا ہے خو دزید کی اس میں سکونت نہیں تو اس دوسرے مکان میں جانے سے تتم نہ ٹوٹے گی ہاں اگر سی قرینه (<sup>7)</sup> سے بیربات معلوم ہوکہ بیدوسرامکان بھی مراد ہے تواس میں داخل ہونے سے بھی تشم ٹوٹ جائیگی۔(<sup>8)</sup> (عالمگیری) مستان سی است می کھائی کہ زید کے خریدے ہوئے مکان میں نہیں جائے گا اور زید نے ایک مکان خریدا پھراوی سے اس فتم کھانے والے نے خریدلیا تواس میں جانے سے فتم نہیں ٹوٹے گی اورا گرزیدنے خرید کراس کو ہبہ کردیا تو جانے سے فتم ٹوٹ جائے گی۔<sup>(9)</sup> (خانبہ، بحر)

....لکیت۔

<sup>€.....&</sup>quot;الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان،الباب الثالث في اليمين على الدحول والسكني وغيرها، ج٢، ص ٧١.

<sup>€ .....</sup> المرجع السابق.

الدوران عراجس میں محراب داردروازے ہوتے ہیں، برآ مدہ۔

البحر الرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول ... إلخ ، ج ٤ ، ص ١١٥.

و" الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ،ج ٢، ص ٧١.

 <sup>◄</sup> المارى حال - المحال المارة كرے، ظاہرى حال -

۵ ..... "الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ،ج ٢، ص ٧١.

الخانية"، كتاب الأيمان، فصل في الدخول، ج١، ص٩٦.

و"البحر الراثق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدحول ... إلخ ، ج ٤ ، ص ١٢٥.

سکان کے ڈالا تو اگراب تک زید کے مکان میں نہیں جائے گا اور زید نے آ دھا مکان نے ڈالا تو اگراب تک زید اوس مکان میں رہتا ہے تو جانے سے سے مگان میں رہتا ہے تو جانے سے سے گا اور نہیں تو نہیں اورا گرفتم کھانی کہ اپنی زوجہ کے مکان میں نہیں جاؤ نگا اور عورت نے مکان نے ڈالا اور خریدار سے شوہر نے وہ مکان کرایہ پرلیا اگرفتم کھانا عورت کی وجہ سے تھا تو اب جانے سے شم نہیں ٹوٹی اور اگراوس مکان کی ناپہندی کی وجہ سے تھا تو ٹوٹ گئے۔ (1) (عالمگیری)

سَمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى كَهُ زَيِدِ كَهِ مَكَانَ مِينَ بِينَ جَائِكُا اور زيد نے لوگوں كو كھانا كھلانے كے ليے كئى ہے مكان عارية ليا تواس ميں جانے ہے تكال ليا اور زيد اسباب عارية ليا تواس ميں جانے ہے تكال ليا اور زيد اسباب سكونت (2) اوس مكان ميں لے گيا توقتم ٹوٹ جائے گی۔ (3) (عالمگيری)

مسئان سی بلکہ زیدا پی زوجہ کے مکان میں نہیں جائےگا اور زید کا خود کوئی مکان نہیں بلکہ زیدا پی زوجہ کے مکان میں رہتا ہے تواس مکان میں جانے سے شم ٹوٹ جائے گی اوراگر زید کا خود بھی کوئی مکان ہے توعورت کے مکان میں جانے سے شم نہیں ٹوٹی ۔ یو بیں اگر شم کھائی کہ فلاں عورت کے مکان میں نہیں جائےگا اور عورت کا خود کوئی مکان نہیں ہے بلکہ شوہر کے مکان میں رہتی ہے تواس مکان میں جانے سے شم ٹوٹ جائے گی اور خود عورت کا بھی مکان ہے تو شوہر والے مکان میں جانے سے شم نہیں ٹوٹے گی۔ (4) (عالمگیری)

سَنَا اللَّنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ بھی لیا توقتم نہیں ٹوٹی۔(5) (خانیہ)

مسئ ان اس الله الله المحتم کھائی کہ میں فلاں شخص کواس مکان میں آنے ہے روکوں گا وہ شخص اوس مکان میں جانا جا ہتا تھااس نے روک دیافتم پوری ہوگئی اب اگر پھر بھی اوس کو جاتے ہوئے دیکھااور منع نہ کیا تواس پر کفارہ وغیرہ کچھییں۔(6) (بحر) مسئ ان اس اللہ اللہ کھائی کہ فلاں کواس گھر میں نہیں آنے دونگا اگر وہ مکان فتم کھانے والے کی مِلک میں نہیں ہے

- €..... "الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ، ج ٢، ص ٧١.
  - 🗗 ..... رہے ہے کا ساز وسامان۔
- €..... "الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ، ج ٢، ص ٧١.
  - ◘ ..... المرجع السابق.
  - 6 ..... "الفتا وى الخانية"، كتاب الأيمان، فصل في الدخول، ج١،ص٩٥٠.
  - البحر الراثق "، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الدخول والخروج ، ج ٤ ، ص ١٣٥.

توزبان سے منع کرنا کافی ہےاور ملک ہے توزبان سے اور ہاتھ پاؤں سے منع کرنا ضرور ہے، ورزیشم ٹوٹ جائیگی۔(1)(بحر) منسکان سسسی کی سے زیدوعمرو<sup>(2)</sup> سفر میں ہیں زیدنے تشم کھائی کہ عمرو کے مکان میں نہیں جائیگا عمرو کے ڈیرے <sup>(3)</sup>اور خیمے یا جس مکان میں اُتراہے اگرزید گیا توقتم ٹوٹ گئی۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

سر المراق المرا

سَمَعَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کر پاکسی اور راستہ سے توقتم نہیں ٹوٹی بشر طبیکہ اوس مکان سے نکلنے میں بھی گلی میں نہ آئے۔(<sup>12)</sup> ( بحر )

- ..... "البحر الراثق "، كتاب الأيمان، ياب اليمين في الدخول والخروج ، ج٤، ص ١٤ ٥.
  - 2 --- اے عَمُوْ رِدِ من مِين وافيس رِدُهاجاتا۔ 3 --- قيام گاه، گھر۔
- ◘....."الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢،ص ٧١.
  - اليعنى لكا يا موائي اليعنى لكا يا موائي-
- الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢، ص ٧١.
  - ۵.....المرجع السابق، ص٧٣.
- ◙ ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢، ص ٧٤.
  - 🖚 .... گھوڑے بائدھنے کی جگہ۔
  - البحر الرائق "، كتاب الأيمان ، باب اليمين... إلخ، ج٤، ص ٥٠٨.
    - 🧟 🗗 ....المرجع السابق، ص ٥١١.

### ﴾ تشم کھائی کہ فلاں کے مکان میں نہیں جائیگا اور ما لک مکان کے مرنے کے بعد گیا توقتم نہیں

ئونی\_<sup>(1)</sup>(بر)

سن ان و المراب خوداً سرمان یا محلہ سے جلا گیابال بچوں اور سامان کو وہیں چھوڑ اتو قتم ٹوٹ کی لینی قتم اوس وقت پوری ہوگی کہ خود ہوں جھوڑ اتو قتم ٹوٹ کی لینی قتم اوس وقت پوری ہوگی کہ خود بھی چلا جائے اور بال بچوں کو بھی لے جائے اور خانہ داری کے سامان اوس قدر لے جائے جو سکونت (2) کے لیے ضروری ہیں اور اگرفتم کے وقت اوس میں سکونت نہ ہوتو جب خود بال بچے اور خانہ داری کے ضروری سامان کو لے کر اوس مکان میں جائے گاتم اور اگرفتم کے وقت اوس میں سکونت نہ ہوتو جب خود بال بچے اور خانہ داری کے ضروری سامان کو لے کر اوس مکان میں جائے گاتم سے بالگاتم سے اور اگرفتم کے وقت اوس مکان میں ہوئے گئے ،گریداوس وقت ہے کہ قتم عربی زبان میں ہوکے وقت کی زبان میں اگرخود اوس مکان سے چلا گیا اور بال بچے یا سامان خانہ داری ابھی وہیں ہیں تو وہ مکان اس کی سکونت کا قرار پائے گا اگر چہ اوس میں رہنا چھوڑ دیا تو پنہیں کہا جائے گا کہ اوس مکان میں رہنا جو اگر وہ بال بچے وہاں رہتے ہوں یا خانہ داری کا کل سامان اوس مکان میں موجود ہواور جس مکان میں چلا گیا اوس مکان میں رہنا قرار دیا جا تا ہے اگر چہ بال بچے وہاں رہتے ہوں یا خانہ داری کا کل سامان اوس مکان میں موجود ہواور جس مکان میں چلا گیا اوس مکان میں میں اعتبار وہاں کی بول چال کا ہے البذاعر بی کا وہ میں اور فاری ،اردو کا ہی۔ (3) (عالمگیری ، بح ، درمخار)

سر المراق المراق المراق المراق من المراق من المراق من المراق الم

مسئل و مندہ کے مسلم کھائی کہاس مکان میں نہیں رہے گا اور نکلنا چاہتا تھا مگر دروازہ بندہے کی طرح کھول نہیں سکتا یا کی نے اوسے مقید کرلیا کہ نکل نہیں سکتا توقتم نہیں ٹوٹی۔ پہلی صورت میں اس کی ضرورت نہیں کہ دیوار تو ژکر باہر نکلے یعنی اگر دروازہ

البحر الرائق "، كتاب الإيمان، باب اليمين... إلخ، ج ٤ ، ص ١٢٥.

∞....رہائش۔

• الفتا وى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢، ص ٧٥،٧٤.
و"البحر الراثق "، كتاب الايمان ، باب اليمين... إلخ، ج٤، ص ١ ٦،٥١٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول...إلخ، ج٥،ص ٦١ ٥.

🗨 ....اتحت۔

﴿ وَالسَّكْمَ وَغِيرِهَا، حِمَّابِ الأيمانِ، البابِ الثالث في اليمين على الدَّحول والسكني وغيرها، ج٢، ص ٧٤.

بند ہے اور دیوار تو رُکنگل سکتا ہے اور تو رُکر بند نکلا تو قتم نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگرفتم کھانے والی عورت ہے اور رات کا وقت ہے تو رات میں رہ جانے ہے قتم مندٹو نے گی اور مرد نے قتم کھائی اور رات کا وقت ہے تو جب تک چور وغیرہ کا ڈرنہ ہوعذر نہیں۔ (1)

مسکلی سے انہ میں ہے تو مکان نہ چھوڑ نے گی اور مرد نے تم کھائی کہ اس مکان میں بند ہے گا اگر دوسر ہے مکان کی تلاش میں ہے تو مکان نہ چھوڑ نے کی وجہ سے قتم نہیں ٹوٹی اگر چدکی دن گزر جائیں بشر طیکہ مکان کی تلاش میں پوری کوشش کرتا ہو۔ یو ہیں اگر اوی وقت سے سامان اوٹھوانا شروع کر دیا مگر سامان زیادہ ہونے کے سب کی دن گزر گئے یاسامان کے لیے مزدور تلاش کیا اور نہ ملا یاسامان خود و ھوکر (2) لے گیاس میں دیر ہوئی اور مزدور کرتا تو جلد وُھل جاتا (3) اور مزدور کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے تو ان سب صور توں میں دیر ہوجانے سے تم نہیں ٹوٹی اور اردو میں قتم ہے تو اوس کا مکان سے نکل جانا اس نیت سے کہ اب اس میں دہنے کو نہ آؤں گا قتم پی ہوجانے ہے گئی ہی ویر ہواور کی وجہ سے دیر ہو۔ (۱) (درمخار ، خانیہ)

ہوجانے کے لیے کافی ہے آگر چر سامان وغیرہ لیجانے ہیں گئی ہی ویر ہواور کی وجہ سے دیر ہو۔ (۱) (درمخار ، خانیہ)

مستان وہیں چھوڑ گیا ہو پھر جب بھی وہاں رہنے کے ارادہ سے آئیگا قتم ٹوٹ جائیگی اور اگر کسی سے طفے کو یا بال بچوں اور اور کل سامان وہیں چھوڑ گیا ہو پھر جب بھی وہاں رہنے کے ارادہ سے آئیگا قتم ٹوٹ جائیگی اور اگر کسی سے ملنے کو یا بال بچوں اور سامان لینے کو وہاں آئیگا تو اگر چہ کئی دن ٹھبر جائے قتم نہیں ٹوٹی۔(5) (عالمگیری)

مستان هم هم کھائی کہ میں پورے سال اس گاؤں میں ندر ہوں گایا اس مکان میں اس مہینے بحر سکونت نہ کروں گا اور سال میں یام پینے میں ایک دن باقی تھا کہ وہاں سے چلا گیا توقتم نہیں ٹو ٹی۔ (6) (عالمگیری)

<u> مسئال ۵۲) ۔</u> قتم کھائی کہ فلاں شہر میں نہیں رہے گا اور سفر کر کے وہاں پہنچا اگریندرہ دن تھہرنے کی نبیت کرلی قتم ٹوٹ گئی اور اس سے کم میں نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

سر الله المراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المرد و

₫ ....." الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها ،ج٢،ص ٧٥.

اشاكر۔
اشاكر۔
اشاكر۔

◄ .... "الدر المختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الدخول ... إلخ، ج٥، ص٥٦٣٥.
 و"الفتاوى الخانية"، كتاب الأيمان ، فصل في المساكنة ... إلخ ، ج١، ص٥٣٥.

الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدخول و السكني وغيرها، ج٢،٠٠٥.

۵ .....المرجع السابق، ۷۲.

﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

وش ش : مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

دروازہ علیحدہ علیحدہ کھول لیا اور اگرفتم کھانے والا اوس مکان میں رہتا تھا وہ مخص زبردتی اوس مکان میں آکر رہنے لگا اگر بیفوراً اوس مکان سے نکل گیا توقتم نہیں ٹوٹی ورند ٹوٹ گئی اگر چہاوس کا اس مکان میں رہتا اسے معلوم ندہوا وراگر مکان کو معین ندکیا مثلاً کہا فلاں کے ساتھ کسی مکان میں یا ایک مکان میں ندر ہے گا اور ایک ہی مکان کی تقسیم کرکے دونوں دومختلف حصوں میں ہوں تو فتم نہیں ٹوٹی جبکہ زیج میں دیوار قائم کردی گئی یا وہ مکان بہت بڑا ہوکہ ایک محلّہ کے برابرہو۔ (1) (درمختار، ردامحتار)

ستان ۵۸ و منان پرجا کرائز ۱۱ گریندره دن تفهرے گا توقتم ٹوٹ جائے گی اور کم میں نہیں۔ (2) (خانیہ)

مستان و مسلم کی اوس کے ساتھ فلاں شہر میں نہ رہیگا تو اس کا بیہ مطلب ہے کہ اوس شہر کے ایک مکان میں دونوں نہ رہیگا تو اس کا بیہ مطلب ہے کہ اوس شہر کے ایک مکان میں دونوں نہ رہیں تو قتم نہیں ٹوٹی ۔ ہاں اگر اوس قتم ہے اُس کی بیزیت ہو کہ دونوں دونوں دونوں میں ہوں تو قتم ٹوٹ گئی ۔ یہی تھم گاؤں میں ایک ساتھ نہ رہنے کی قتم کا ہے ۔ یہی تھم گاؤں میں ایک ساتھ نہ رہنے کی قتم کا ہے ۔ (3) (عالمگیری)

سر المراق المراق المراق المراق المراق المين المراق المين المريكا اور دونوں بازار ميں الميک دوكان ميں بيٹھ كركام كرتے باتجارت كرتے ہيں تو فتم نہيں ٹو ٹی۔ ہاں اگراوس كی نیت ميں رہي ہو كہ دونوں الميک دوكان ميں كام نہ كرينگے يافتم كے پہلے كوئى اليا كلام ہواہے جس سے رہيم جھا جاتا ہويا دوكان ہى ميں رات كو بھى رہتے ہيں تو فتم ٹوٹ جائيگی۔ (عالمگيری)

مسئلی ال کے بعد اپنامکان ﷺ مشم کھائی کہ فلاں کے مکان میں نہ رہے گا اور مکان کو معین (5) نہ کیا کہ یہ مکان اور اوس شخص نے اس کے فتم کھانے کے بعد اپنامکان ﷺ ڈالا تو اب اوس میں رہنے ہے تتم نہ ٹوٹے گی اور اگر اس کی تتم کے بعد اوس نے کوئی مکان خرید اور اور اور بعد یہ مکان میں جسہ اور اوس جدید مکان میں جس کے اور اور بیا تو ٹوٹ گی اور اگر وہ مکان اور شخص کا تنہائیں ہے بلکہ دوسرے کا بھی اوس میں حصہ ہے تو اس میں رہنے ہے نہیں ٹوٹے گی اور اگر قتم میں مکان کو معین کر دیا تھا کہ فلال کے اس مکان میں نہ رہوں گا اور نہت ہیہ کہ کہ اور اگر چہ تھی ڈالا اوس میں رہنے ہے تتم ٹوٹ جائے گی اور اگر بیزیت ہو کہ چونکہ یہ فلال کے اس مکان میں نہ رہوں گا اور قتی ہو کہ چونکہ یہ فلال

<sup>■ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "رد المحتار"، كتاب الأيمان ، مطلب: لا يسكن فلانا، ج٥ ، ص ٢٤ ٥ .

<sup>◙ .....&</sup>quot; الفتاوي الخانية"، كتاب الأيمان ، فصل في المساكنة ... إلخ، ج١، ص ٣٢٥.

<sup>€..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكني وغيرها، ج٢،ص٧٦.

<sup>₫ .....</sup>المرجع السابق،٧٧.

<sup>👵 🗗</sup> مقرر پخصوص۔

کا ہاں وجہ سے ندر ہول گایا کھے نیت نہ ہوتو بیچنے کے بعدر ہے سے نہ ٹو ٹی۔(1)(عالمگیری)

ست ان ۱۲ است ان ۱۲ است ان که زید جومکان خریدے گاوی میں میں ندر ہوں گاور زیدنے ایک مکان عمرو کے لیے خرید استم کھانے والا اس مکان میں رہیگا توقتم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگروہ کے کہ میرامقصد بیتھا کہ زید جومکان اپنے لیے خریدے میں اوس میں ندر ہونگا اور بیدمکان تو عمرو کے لیے خریدا ہے تو اس کا قول مان لیا جائیگا۔ (عالمگیری)

مستانی سال پر اور ہونے ہے ہم کھائی کہ سوار نہ ہوگا تو جس جانور پر وہاں کے لوگ سوار ہوتے ہیں اوس پر سوار ہونے ہے ہم ٹوٹے گا۔ یو ہیں گائے ، ہیل ، جینس کی پیٹے پر سوار ہونے ہے ہم نہ ٹوٹے گا۔ یو ہیں گائے ، ہیل ، جینس کی پیٹے پر سوار ہونے ہے ہم نہ ٹوٹے گا۔ یو ہیں گلہ ہے اور اونٹ پر سوار ہونے ہے بھی ہم نہ ٹوٹے گا کہ ہندوستان میں ان پر لوگ سوار نہیں ہوا کرتے ہیں اگر ہم کھانے والا اون لوگوں میں ہے ہو جوان پر سوار ہوتے ہیں جیسے گلہ ہے والے یا اُونٹ والے کہ بیسوار ہوا کرتے ہیں تو ہم ٹوٹ جائے گی اور گھوڑے ہاتھی پر سوار ہونے سے ہم ٹوٹ جائے گی کہ بید جانور یہاں لوگوں کی سواری کے ہیں۔ یو ہیں اگر ہم کھانے والا اون لوگوں میں تو نہیں ہے جو گلہ ہے یا اونٹ پر سوار ہوتے ہیں مثلاً ملک عرب لوگوں میں تو نہیں ہے جو گلہ ہے یا اونٹ پر سوار ہوتے ہیں مگر ہم وہاں کھائی جہاں لوگ ان پر سوار ہوتے ہیں مثلاً ملک عرب شریف کے سفر میں ہے تو گلہ ہے اور اونٹ پر سوار ہونے ہیں جسی ہم ٹوٹ جائے گی۔ (قال مستفاد من الدروغیرہ)

سَسَعَانَةَ 10 ﴾ قتم کھائی کہ گھوڑے پرسوار نہ ہوگا تو زین یا چار جامہ (8) رکھ کرسوار ہوا یانگی پیٹھ پر بہر حال قتم ٹوٹ میں (9) کی گرب

گئی۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثالث في اليمين على الدبحول والسكني وغيرها، ج٢، ص٧٧.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>€ ....</sup> الدر المختار "، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول ... إلخ،ج ٥ ،ص٥٨٣،وغيره.

<sup>🗗 .....</sup> ایک قتم کی سواری جسے کمہارا شاتے ہیں۔ 💿 ..... دوپیوں والی بیل گاڑی۔

<sup>6 .....</sup> ایک قتم کی جار پهیون والی گاڑی۔

<sup>€....&</sup>quot; الدر المختار " ،كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول ... إلخ،ج ٥ ،ص٥٨٣.

کیڑے کا زین جس میں لکڑی ٹیس ہوتی۔۔

<sup>😗 🔞 .....</sup> الفتاوي الهندية "،كتاب الأيمان الباب الرابع في اليمين على الخروج . . . إلخ، ج ٢، ص ٨٠.



کوجانورنہیں کہتے۔<sup>(4)</sup> (فتح)

مسئال 19 السن مکھائی کے گھوڑے پر سوار نہ ہوگا پھرز بردسی کسی نے سوار کردیا توقتم نہیں ٹوٹی اورا گراوس نے زبردسی کی اوراوس کے مجبور کرنے سے بیخود سوار ہوا توقتم ٹوٹ گئے۔(6) (عالمگیری، درمختار)

مستان دے اور برسوار ہاور تم کھائی کہ سوار نہ ہوگا تو فوراً انز جائے ، ورند تم ٹوٹ جائیگی۔(7) (عالمگیری) <u> مسئانہ کا کیں۔</u> قشم کھائی کہ زید کے اس گھوڑے پر سوار نہ ہوگا پھر زیدنے اوس گھوڑے کو چھ ڈالا تو اب اوس پر سوار ہونے سے تتم ندٹوٹے گی۔ یو ہیں اگر تتم کھائی کہ زید کے گھوڑے پر سوار نہ ہوگا اور اوس گھوڑے پر سوار ہوا جوزید وعمر و میں مشترک ہے توقعم نہیں ٹوئی۔(8) (عالمگیری)

ستانی ۲۲﴾ قتم کھائی کہ فلال کے گھوڑے پر سوار نہ ہوگا اور اوس کے غلام کے گھوڑے پر سوار ہوا اگرفتم کے وقت میہ نیت تھی کہ غلام کے گھوڑے پر بھی سوار نہ ہو گا اور غلام پراتنا دّین (9) نہیں جومتنغرق (10) ہوتو قشم ٹوٹ گئی،خواہ غلام پر بالکل دَین نه ہو یا ہے مگر منتخر ق نہیں اور نیت نه ہوتو قتم نہیں ٹوٹی اور دَین منتخر ق ہوتو قتم نہیں ٹوٹی ،اگر چہ نیت ہو۔ <sup>(11)</sup> (درمختار)

- السيكورث كاو يرر كنے والى كائمى، بالان جس ير بيٹھتے ہيں۔
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان الباب الرابع في اليمين على الخروج ... إلخ ، ج٢، ص ٨٠.
  - 🗗 .... يعنى عام بول حال ميں۔
  - ◘ ..... "فتح القدير"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الخروج ... إلخ ، ج٤ ، ص٤٩٩.
- € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان الباب الرابع في اليمين على الخروج . . . إلخ ، ج٢، ص ٨٠.
  - 🕝 ..... المرجع السابق .
  - و"الدر المختار"، كتاب الأيمان ،ج ٥٠ص٤٥٠.
- Может в предости предост
  - 🔞 .....المرجع السابق.
  - 🛈 .....گھراہوا۔ ؈ قرض۔
  - ....."الدر المختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول،ج ٥،٥ ٢٥٠.

# کھانے پینے کی قسم کا بیان

جوچیزایی ہوکہ چبا کرطلق سے اوتاری جاتی ہواوس کے حلق سے اوتار نے کو کھانا کہتے ہیں ،اگر چہاس نے بغیر چبائے اوتار لی اور تیلی چیز بہتی ہوئی کو حلق سے اوتار نے کو پینا کہتے ہیں ،گر صرف اتنی ہی بات پراقتصار نہ کرنا چاہیے<sup>(1)</sup> بلکہ محاورات کا ضرور خیال کرنا ہوگا کہ کہاں کھانے کا لفظ ہولتے ہیں اور کہاں پینے کا کہتم کا دارومدار بول چال پر ہے۔

سَنَا أَوْ اللَّهِ الْرُودِ مِينِ دودھ پينے کوبھی دودھ کھانا کہتے ہيں، لہذا اگرتئم کھائی کہ دودھ نہيں کھاؤں گا توپينے ہے بھی قتم ٹوٹ جائيگی اوراگرکوئی الیمی چیز کھائی جس میں دودھ ملا ہوا ہے مگراوس کا مز ومحسوس نہيں ہوتا تواوس کے کھانے ہے تتم نہيں ٹوٹی ۔ مستان کی سنان کھانا نہ کہیں گے بلکہ بیپینا ہے۔ (2) (بحر)
نہیں ٹوٹی کہاس کو کھانا نہ کہیں گے بلکہ بیپینا ہے۔ (2) (بحر)

<u> مستان سی جونتم کھائی کہ بیروٹی نہ کھائیگا اوراوے شکھا کرکوٹ کرپانی میں گھول کرپی گیا توقتم نہیں ٹوٹی کہ بیکھانا نہیں</u> ہے بینا ہے۔<sup>(3)</sup> (بحر)

مستائیں ۔ اگر کسی چیز کومونھ میں رکھ کراوگل دیا <sup>(4)</sup> تو بیرنہ کھانا ہے نہ بینا مثلاثتم کھائی کہ بیرو ٹی نہیں کھائے گا اورمونھ میں رکھ کراً گل دی یا بی نہیں ہے گا اوراوس ہے کلی کی توقتم نہیں ٹو ٹی ۔ <sup>(5)</sup> (بحر)

مسئلی کہ بیانگور یا انارنہیں کھائیگا اور چوں کرعرق (6) پی گیا اور اوے بغیر چبائے ہوئے نگل گیا توقتم ٹوٹ گئی اور اگرفتم کھائی کہ بیانگور یا انارنہیں کھائیگا اور چوں کرعرق (6) پی گیا اور فضلہ (7) پھینک دیا توقتم ٹوٹ گئی کہ اس کوعرف میں کھانا کہتے ہیں۔ یو ہیں اگرشکر نہ کھانے کی فتم کھائی تھی اور اوے موزھ میں رکھ کر جو گھلتی گئی حلق سے اوتارتا گیافتم ٹوٹ گئی۔ (8) (ورمختار) میں تائی آئی کی بھینے کے معنی ہیں کی چیز کوموزھ میں رکھ کر اوس کا مزہ معلوم کرنا اور اُردومحاورہ میں اکثر مزہ دریافت کرنے

🗗 .... يعنى صرف اى كوكافى نەتىمجىيں۔

البحر الرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل... إلخ ، ج ٤ ، ص ٥٣٣.

❸ .....المرجع السابق. ﴿ ﴿ ....مند تَكَالُ ويا ــ

البحر الراثق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل... إلخ ، ج ٤ ، ص ٥٣٣.

6 ....رس \_ الله المحالية المحا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُتَابِ الْأَيْمَانَ ، بَابِ الْبِمِينَ فِي الْأَكُلِ .... إلخ ، ج ٥ ، ص ٥٨٥.

کے لیے تھوڑا ساکھا لینے یا پی لینے کو چکھنا کہتے ہیں اگر قریزہ سے بیہ بات معلوم ہوکہ اس کلام میں چکھنے سے مراد تھوڑا ساکھا کر مزہ معلوم کرنا ہے تو بیمرادلیں گے۔ مثلاً کوئی شخص کچھ کھار ہا ہے اوس نے دوسرے کو بلایا اس نے انکار کیا اوس نے کہا ذرا چکھ کر تو دیکھوکیسی ہے تو یہاں چکھنے سے مراد تھوڑی کی کھالینا ہے اورا گر قریزہ نہ ہوتو مطلقاً مزہ معلوم کرنے کے لیے موزھ میں رکھنا مراد ہوگا کہ اس معنی میں بھی بیلفظ بولا جاتا ہے مگرا گرپانی کی نسبت تھے کھائی کہ اسے نہیں چکھوں گا پھر نماز کے لیے اوس سے کلی کی تو قتم نہیں ٹوئی کہائی کرنا نماز کے لیے ہے مزہ معلوم کرنے کے لیے نہیں اگر چہم معلوم ہوجائے۔

<mark>مَسْتَانِیُّ کی</mark> ۔ فتم کھائی کہ بیستو<sup>(1)</sup> نہیں کھائے گااوراوے گھول کر پیایاتشم کھائی کہ بیستونہیں ہیے گااور گوندھ کر کھایایاوییا ہی بھا تک لیا<mark>(<sup>2)</sup> تو نشم نہیں ٹو ٹی ۔ (3)</mark>

سَمَعَالُمُ اللهِ اللهِ

مسئان و المسئان و المسئان و المسئان كاس آم كورخت كى كيرى (6) ندكهاؤنگااور بكے ہوئے كھائے يانتم كھائى كەاس درخت ك انگورند كھاؤں گااور منق (7) كھائے يا دودھند كھاؤں گااوردہى كھايا توقتم نہيں ٹوٹی۔(8) (عامد كتب)

مستان السنان الله ما في كماس كائے يا بحرى سے پھھ نہ كھائے كا تواوس كا دودھ دہى يا كھن يا كھى كھانے سے منتم نہيں

- 🗨 .... بعني ہوئی گندم یا جو وغیرہ کا آٹا۔ 🌎 🗨 .... یعنی سوکھا کھالیا۔
- €..... الفتا وي الهندية "، كتاب الأيمان ، الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج ٢ ،ص ٨١.
  - ◘....مشقت، تكليف الحاكر ..
  - الدر المختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٥ ، ص ٥٨٧ ٥٨٥.
  - و"البحر الراثق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل...إلخ ، ج ٤ ،ص ٣٤، وغيرهما.
    - چھوٹا کھا آم۔
       آیک شم کی بڑی شش ۔
- الفتا وى الهندية "، كتاب الأيمان ، الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج ٢ ، ص ٨٢.

#### او فرا الرا الور الور الور الور المرابع المار المار

مستانی السی فتم کھائی کہ بیآ ٹانبیں کھائیگا اور اوس کی روٹی یا اور کوئی بنی ہوئی چیز کھائی توقتم ٹوٹ گئی اورخود آٹا ہی پھا تک لیا تونبیں۔(2) (بحر، روالحتار)

مستان میں گہوں، جو، جوار، باجرا، مگاری کا تواوی جگہ جس چیزی روٹی لوگ کھاتے ہیں اوس کی روٹی ہے تیم ٹوٹے گ مثلاً ہندوستان میں گہوں، جو، جوار، باجرا، مگا<sup>(3)</sup> کی روٹی پکائی جاتی ہے تو چاول کی روٹی سے تیم نہیں ٹوٹے گی اور جہاں چاول کی روٹی لوگ کھاتے ہوں وہاں کے کسی شخص نے تیم کھائی تو چاول کی روٹی کھانے سے تیم ٹوٹ جائے گی۔ (4) (بحر)

مستانی سال جسم کھائی کہ بیسر کہ نہیں کھائے گا اور چننی یا میسگنجیین (5) کھائی جس میں وہ سرکہ پڑا ہوا تھا توقتم نہیں ٹوٹی یافتم کھائی کہ اس انڈے سے نہیں کھائے گا اور اوس میں سے بچہ لکلا اور اوسے کھایا توقتم نہیں ٹوٹی ۔(6) (عالمگیری، بحر) مستانی سال کے قتم کھائی کہ اس درخت سے بچھ نہ کھائے گا اور اوس کی قلم لگائی (7) تو اس قلم کے پھل کھانے سے قتم نہیں ٹوٹی۔(8) (ردائجی ار)

مَسِيَّالِيَّالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ كَدُوشت نَبِين كَعَايُكَا تَوْمِ فِيلَى كَعَانے ہے تَتَمَنِين ٹُوٹے گی اوراونٹ، گائے بھینس، بھیٹر، بکری اور پرندوغیرہ جن کا گوشت کھایا جا تا ہے اگراون کا گوشت کھایا تو ٹوٹ جائے گی ،خواہ شور بے دار ہویا بُھنا ہوایا کوفتہ (10)

- ..... "البحر الرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين ... إلخ ، ج٤ ، ص٢٤ ٥ ، وغيره.
- البحر الرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين ...إلخ ، ج٤، ص ٠٤٠.
  و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ...إلخ ، مطلب : اذاتعذرت الحقيقة ...إلخ، ج٥ ، ص ٥٨٧.
  - €..... مگئ-
  - € .... "البحر الرائق" ،كتاب الأيمان ، باب اليمين ... إلخ، ج٤ ،ص ١٥٥.
    - اسسركدياليموكرى كالكابواشربت.
  - € ..... الفتا وي الهندية "، كتاب الأيمان ، الباب الخامس في اليمين على الأكل .... إلخ، ج ٢ ،ص ٨٣،٨١.
    - اس درخت کی شاخ دوسرے درخت میں لگائی۔
    - € ..... رد المحتار" ،كتاب الأيمان، مطلب فيمالووصل غصن شجرة باخرى، ج٥٠ص ٥٨٨.
      - € .... "الدر المختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل... إلخ ،ج٥،ص ٥٨٩.
        - 🕡 🍱 تے کے گول کہاب جوشور بے میں ڈالتے ہیں۔

اور کچا گوشت یا صرف شور با کھایا تو نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں کیلجی ، تلی ، پھیٹرا، دِل، گردہ،اوجھڑی، وُنبہ کی چکی (1) کے کھانے سے بھی نہیں ٹوٹے گی کہ ان چیز وں کا بھی گوشت میں شار ہوتو وہاں ان کہیں ٹوٹے گی کہ ان چیز وں کا بھی گوشت میں شار ہوتو وہاں ان کے کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ (درمختار،ردالمحتار)

مسئان کے اور گائے کے گوشت نہ کھائی کہ تیل کا گوشت نہیں کھائیگا تو گائے کے گوشت سے تیم نہیں ٹوٹے گی اور گائے کے گوشت نہ کھانے کی قیم کھائی تو بیل کا گوشت کہتے ہیں اور بھینس کے گوشت کو بیل کے گوشت کو بھی لوگ گائے کا گوشت کہتے ہیں اور بھینس کے گوشت کہا تو ان گوشت کہا تو ان گوشت کہا تو ان سب کوشامل ہے اور بکری کا گوشت کہا تو بیل کے گوشت سے بھی قتم ٹوٹ جائیگی کہ دونوں کو بکری کا گوشت کہتے ہیں۔

یو ہیں بھیر کا گوشت کہا تو مینڈ ھے کو بھی شامل ہے اور دُنہان میں داخل نہیں ،اگر چہدُنہای کی ایک قتم ہے اور چھوٹا گوشت ان سب کوشامل ہے۔ (3)

سَمَعَ اللَّهِ 19 ﴾ قتم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا اور کسی خاص گوشت کی نیت ہے تو اوس کے سوا دوسرا گوشت کھانے سے تھا نے سے قتم نہ کھانے سے قتم نہ کھانے سے قتم نہ ٹوٹے گے۔ یو ہیں قتم کھائی کہ کھانا نہیں کھائیگا اور خاص کھانا مراد لیا تو دوسرا کھانا کھانے سے قتم نہ ٹوٹے گی۔ (5) (عالمگیری)

سَمَعَانَ بِنَ اور گِيهوں (6) نه کھائے گاتو تِل كِتِل كھانے ہے تشم بيس ٹوٹی اور گيہوں (6) نه کھانے كوشم کھائی تو نھنے ہوئے گيہوں کھانے سے تتم ٹوٹ جائے گی اور گيہوں کی روٹی يا آٹا ياستويا کچے گيہوں کھانے سے تتم نہ ٹوٹے گی مگر جبکہ

- اوراس کی چربی۔
- ◙ ....." الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الأيمان،باب اليمين . . . إلخ،مطلب:حلف لايأكل لحماً،ج٥،ص٩٣٥٥٥٥.
  - ۵۳۹ البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ... إلخ، ج٤، ص٥٣٩...
  - ◘....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان،باب اليمين في الأكل ...إلخ، مطلب:حلف لايأكل لحماً،ج٥،ص٩٦٥.
    - € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الحامس في اليمين على الأكل . . . إلخ، ج٢،ص ٨٣.
      - € 6 سگذم۔

اوس کی بینیت ہو کہ گیبوں کی روٹی نہیں کھائیگا تو روٹی کھانے ہے بھی ٹوٹ جائے گی۔ <sup>(1)</sup> (بحر، عالمگیری) مسئ ان اس کے ستم کھائی کہ بید گیبوں نہیں کھائے گا پھرانھیں بویا، اب جو پیدا ہوئے ان کے کھانے سے سم نہیں ٹوٹے گ کہ بیدوہ گیبوں نہیں ہیں۔ <sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئلی (3) بسکٹ، شیر مال، کلچ، گلگے، نان پاؤ<sup>(4)</sup> کھائے اور توریاں، سنبوے (3) بسکٹ، شیر مال، کلچ، گلگے، نان پاؤ<sup>(4)</sup> کھانے سے متم نہیں ٹوٹے گل کہ ان کوروٹی نہیں کہتے اور تنوری روٹی یا چپاتی یا موٹی روٹی یا بیلن <sup>(5)</sup> سے بنائی ہوئی روٹی کھانے سے تتم ٹوٹ جائے گی۔ <sup>(6)</sup> (درمختار، روالمحتار)

ست المستان وسم کھائی کے فلال کا کھانانہیں کھائے گا اور اوس کے یہاں کا سرکہ یانمک کھایا توقتم نہیں ٹوٹی۔ (7) (روالحتار) مستانی سم کھائی کہ فلال شخص کا کھانانہیں کھائیگا اور وہ شخص کھانا بیچا کرتا ہے اس نے خرید کرکھالیا توقتم ٹوٹ گ کہ اوس کے کھانے سے مراد اوس سے خرید کر کھانا کھانا ہے اور اگر کھانا بیچنا اوس کا کام نہ ہوتو مراد وہ کھانا ہے جو اوس کی مِلک میں ہے، لہذا خرید کرکھانے سے شم نہیں ٹوٹے گی۔ (8) (روالحتار)

مسئائی (۵) ہے نواس کے کھانے سے تم ٹوٹ جائیگا اور اوس عورت نے خود روٹی پکائی ہے بعنی اوس نے تو بے پر ڈالی اور سینکی (۵) ہے نواس کے کھانے سے تم ٹوٹ جائیگی اور اگر اوس نے فقط آٹا گوندھا ہے یاروٹی بنائی ہے اور کی دوسرے نے تو برڈالی اور سینکی اس کے کھانے سے نہیں ٹوٹے گی کہ آٹا گوندھنے یاروٹی بنانے کو پکا نامبیں کہیں گے اور اگر کہا فلاں عورت کی روٹی نہیں کھاؤں گا تو وہی تھم ہے جو بیان کی روٹی نہیں کھاؤں گا تو وہی تھم ہے جو بیان کی روٹی نہیں کھاؤں گا تو اگر چہ کی اور نے آٹا گوندھا یا روٹی پکائی ہو کہ اور کے آٹا گوندھا یا روٹی پکائی ہو

■ .... "البحرالراثق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ... إلخ، ج٤، ص ٠٤٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الخامس في اليمين على الأكل . . . إلخ، ج٢، ص٨٦٠٨٣.

◘ ....." الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ...إلخ، ج٥ ،ص٩٨٥.

ہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وٹی کو بڑھاتے ہیں۔۔ وٹی کو بڑھاتے ہیں۔

€ .... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ... إلخ، مطلب: لاياكل هذاالبرّ،ج ٥٩٨٠٥.

• .... "ردالمحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، مطلب : لايأكل طعامًا ، ج٥ ، ص٠٠٠.

٣٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ...إلخ ،مطلب: حلف لايكلّم عبد فلان ...إلخ، ج ٥٠ص ٦٣٤.

🚙 🔞 .... يعنى تو ع بيناكر آگ پرحرارت پنجائى، پكائى۔

مرجباوس کی ملک ہے تو کھانے سے ٹوٹ جائیگی۔(1) (درمختار،ردالمحتار)

مسئل المرديات متم کھائی کہ بیکھانا کھائيگا تواس میں دوصورتیں ہیں کوئی وقت مقرر کردیا ہے پانہیں اگر وقت نہیں مقرر کیا ہے پھروہ کھانا کی اور نے کھالیا یا ہلاک ہوگیا یا تنم کھانے والا مرگیا توقتم ٹوٹ گئی اور اگر وقت مقرر کردیا ہے مثلاً آج اسکو کھائے گا اور دن گزرنے سے پہلے تتم کھانے والا مرگیا یا کھانا تلف (2) ہوگیا توقتم نہیں ٹوٹی۔(3) (عالمگیری)

<u> مسئانی ۲۷) ۔</u> فتم کھائی کہ کھانانہیں کھائیگا تو وہ کھانا مراد ہے جس کوعاد ہ<sup>(4)</sup> کھاتے ہیں لہٰذاا گرمُر دار کا گوشت کھایا توقتم نہیں ٹوٹی <sub>۔ (5)</sub> ( درمختار )

کھائیگا تو جس چیز کا سرکھائے گافتم ٹوٹ جائے گا اور اوس کی بینیت ہو کہ بکری، گائے ،مرغ، مچھلی وغیرہ کسی جانور کا سرنہیں کھائیگا تو جس چیز کا سرکھائے گافتم ٹوٹ جائے گی اور اگر نیت کچھ نہ ہو تو گائے اور بکری کے سرکھانے سے قتم ٹوٹے گی اور چڑیا، ٹڈی (6) مچھلی وغیر ہاجانوروں کے سرکھانے سے نہیں ٹوٹے گی۔(7) (عالمگیری وغیرہ)

سَمَعَانَهُ ٢٩﴾ قتم کھائی کہ انڈ انہیں کھائیگا اور نیت کچھ نہ ہوتو مچھلی کے انڈے کھانے سے نہیں ٹوٹے گی۔(8) (عالمگیری)

مستان اس مشائی ہے مراد أمرتی (10) جلیبی ، پیڑا ، بالوشاہی ، گلاب جامن ، قلاقند ، برنی ، لڈو وغیر ہاجن

- .... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الأيمان،باب اليمين في الأكل ... إلخ، مطلب: لا يأكل خبزًا، ج٥، ص٩٩٥.
  - ....ضائع۔
  - €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الخامس في اليمين على الأكل ....إلخ، ج ٢، ص ٨٤.
    - عام طورير۔
    - 6 .... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل... إلخ، ج٥، ص٠٠٠..
      - ایک شم کا پرول والا کیڑا جو درختوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا تا ہے۔
  - €..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب الخامس في اليمين على الأكل.... إلخ ، ج٢ ، ص ٨٧، وغيره.
    - €.... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الخامس في اليمين على الأكل... إلخ، ج٢، ص٨٧.
- ◙ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل...إلخ ،مطلب: لايأكل فاكهة، ج•،ص١٠٠.
  - 🕡 📆 ماش کے آئے کی مشائی جوجلبی کے مشابہ ہوتی ہے۔

کوعرف میں مٹھائی کہتے ہیں ہاں اس طرف بعض گاؤں میں گوکو مٹھائی کہتے ہیں لہذا اگراس گاؤں والے نے مٹھائی نہ کھانے کو جمع کھائی تو گڑکھانے ہے تہم ٹوٹ جائیگی اور جہاں کا بیمحاور ہیں ہے وہاں والے کی نہیں ٹوٹے گے۔ عربی میں حلوا ہر میٹھی چیز کو گئے ہیں یہاں تک کہ نجیراور مجبور کو بھی مگر ہندوستان میں ایک خاص طرح سے بنائی ہوئی چیز کو حلوا کہتے ہیں کہ سوجی ، میدہ عپاول کے آئے وغیرہ سے بناتے ہیں اور یہاں بریلی میں اسکو میٹھا بھی ہولتے ہیں ،غرض جس جگہ کا جوعرف ہو وہاں اُس کا اعتبار ہے۔ سالن عموماً ہندوستان میں گوشت کو کہتے ہیں جس سے روٹی کھائی جائے اور بعض جگہ میں نے وال کو بھی سالن کہتے سنا اور عربی زبان میں تو سر کہ کو بھی اوام (سالن) کہتے ہیں۔ آلو، رتا لو (۱۱) ، اروی ، ترئی ، بھنڈی ، ساگ ، کدو، شاہم ، گو بھی اور دیگر سبزیوں کو ترکاری کہتے ہیں جہاں ہندو کھڑت سے رہتے ہیں گوشت کو بھی لوگ تا ہیں یا تنہا پکاتے ہیں اور بعض گاؤں میں جہاں ہندو کھڑت سے رہتے ہیں گوشت کو بھی لوگ ترکاری ہولئے ہیں۔

مسئان سر المان المان المان الم المان الم المان الم المانية اوركوني الى چيز كھائي جےعرف ميں كھانانہيں كہتے ہيں مثلاً دودھ في ليايا مٹھائي كھالي توقتم نہيں ٿو ٿي۔(2)

مسئل سے بیاہ واور روٹی وغیرہ کونمک انگی کے نمک نہیں کھائیگا اور ایسی چیز کھائی جس میں نمک پڑا ہوا ہے توقتم نہیں ٹوٹی اگر چیز کمک کا مزہ محسوس ہوتا ہوا ور روٹی وغیرہ کونمک لگا کر کھایا توقتم ٹوٹ جائیگی ہاں اگر اوس کے کلام سے بیسمجھا جاتا ہو کٹمکین کھانا مراد ہے تو پہلی صورت میں بھی قتم ٹوٹ جائیگی۔(3) (ردالحتار)

مسئلہ ۳۳ ﷺ قتم کھائی کہ مرچ نہیں کھائیگا اور گوشت وغیرہ کوئی ایسی چیز کھائی جس میں مرچ ہے اور مرچ کا مزہ محسوں ہوتا ہے توقتم ٹوٹ گئی،اس کی ضرورت نہیں کہ مرچ کھائے توقتم ٹوٹے۔(4) (درمختار)

مسئان سی پیاز پڑی ہے تو تسم کھائی کہ پیاز نہیں کھائیگا اور کوئی ایسی چیز کھائی جس میں پیاز پڑی ہے تو قسم نہیں ٹوٹی اگر چہ پیاز کا مزہ معلوم ہوتا ہو۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

ستال السكام المان كالبت فتم كهائى كداس كونيس كهائ كاليانى كالبت كداس كونيس يد كااكروه اتناب كد

- 🕡 ..... کپالو۔
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الأيمان ،الباب الخامس في اليمين على الأكل ....إلخ، ج ٢، ص ٨٤.
- 3 ..... "ردالمحتار"، كتاب الايمان ،باب اليمين في الأكل... إلخ، مطلب :حلف لايأكل إدامًا ... إلخ، ج٥ ، ص ٢٠٤.
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل .... إلخ ،ج٥ ،ص ٤٠٢.
    - 🧓 🗗 ....المرجع السابق.

ایک مجلس میں کھاسکتا ہے اور ایک بیاس میں پی سکتا ہے تو جب تک گل ندکھائے پیئے تئم نہیں ٹوٹے گی۔ مثلا قتم کھائی کہ بدروٹی نہیں کھائے گا اور روٹی ایسی ہے کہ ایک مجلس میں پوری کھاسکتا ہے تو اوس روٹی کا تکڑا کھائے ہے تئم نہیں ٹوٹے گی۔ یو ہیں تئم کھائی کہ اس گلاس کا پانی نہیں ہے گا تو ایک گھونٹ پینے ہے نہیں ٹوٹی۔ اور اگر کھا نا اتنا ہے کہ ایک مجلس میں نہیں کھاسکتا تو اس میں ہے دراسا کھانے ہے بھی تم ٹوٹ جا لیگی مثلات کھائی کہ اس گائے کا گوشت نہیں کھائیگا اور ایک بوٹی کھائی تئم ٹوٹ گئی۔ میں ہے ذراسا کھانے ہے بھی توٹ جا لیگی مثلات کم کھائی کہ اس گائے کا گوشت نہیں کھائیگا اور ایک بوٹی کہ اور اگر یوں کہا کہ بید یو ہیں تم کھائی کہ اس میں کھائی اور مؤکا پانی نہیں بوں گا اور مؤکا پانی ہے تو ایک گھونٹ ہے بھی ٹوٹ جا گیگی۔ اور اگر یوں کہا کہ بید روٹی مجھ پر حرام ہوگا۔ یو ہیں میں وہ روٹی کھا سکتا ہو گراوس کا ٹکڑا کھانے سے بھی کھارہ لازم ہوگا۔ یو ہیں میہ پانی مجھ پر حرام ہوگا۔ یو ہیں میں پانی مجھ پر حرام ہوگا۔ یو ہیں میہ پانی مجھ پر حرام ہوگا۔ یو ہیں میہ پانی مجھ پر حرام ہوگا۔ یو ہیں میں پانی مجھ پر حرام ہوگا۔ یو ہیں میہ پانی مجھ پر حرام ہوگا۔ یو ہیں میں پور گیا ، اگر چہ وہ ایک پیاس کا بھی نہ ہو۔ (۱) (عالمگیری)

سن ایک ذراس چیوڑ دی توقتم کھائی کہ بیروٹی نہیں کھائے گا اورگل کھا گیا ایک ذراس چیوڑ دی توقتم ٹوٹ گئی کہ روٹی کا ذراسا حصہ چیوڑ دینے سے بھی عرف میں یہی کہا جائیگا کہ روٹی کھالی، ہاں اگراوس کی بیزنیت تھی کہ کل نہیں کھائیگا تو ذراس چیوڑ دینے سے تیم نہیں ٹوٹی۔(2)(عالمگیری)

سَمَعَانَهُ ٣٨﴾ قتم کھائی کہاس انار کونہیں کھاؤں گااورسب کھالیا ایک دودانے چھوڑ دیے توقتم ٹوٹ گی اورا گراتنے زیادہ چھوڑے کہ عادۃُ او بینے نہیں چھوڑے جاتے تونہیں ٹوٹی۔(3) (عالمگیری)

مستان ۳۹ استان ۳۹ استم کھائی کہ حرام نہیں کھائیگا اورغصب کیے ہوئے روپے سے کوئی چیز خرید کر کھائی تو قتم نہیں ٹوٹی مگر گنهگار ہوا اور جوچیز کھائی اگروہ خودغصب کی ہوئی ہے تو قتم ٹوٹ گئی۔ (۵) (عالمگیری)

<sup>● .... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الخامس في اليمين على الأكل ... إلخ، ج ٢، ص ١٥٠٨.

<sup>• ....</sup> يهال غالبًا "ميل في "كتابت كي غلطى كى وجهة زائد جوكيا به جبكهاس مقام پرعالمكيرى مين اصل عبارت يول فدكور ب "فساشتسراى شيشاً الحالف من المحلوف عليه ... لا يحنث " يعني "اگرزيد بي كوئي چيز خريد كركهائي تونيين أو في " .... عِلْهِيه

<sup>﴿</sup> وَالسَّالِقَتَاوَى الْهِندِيةِ"، كتاب الأيمان،الباب الخامس في اليمين على الأكل....إلخ، ج٢،ص ٨٨.

سَمُنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سستانی سس ای جا سے بعنی عقائمکن ہوا گرچہ ہوگی کہ جس چیز کی قتم کھائی ہووہ زمانہ آئندہ میں پائی جاسے یعنی عقائمکن ہوا گرچہ عادة عال ہومثلاً بیشم کھائی کہ میں آسان پر چڑھوں گا یااس ٹی کوسونا کر دوں گا توقتم ہوگئی اورائس وقت ٹوٹ بھی گئی۔ یو ہیں شم عادة عال ہومثلاً بیشم کھائی کہ میں آسان پر چڑھوں گا یااس ٹی کوسونا کر دوں گا توقتم جاتی رہی مثلاً قسم کھائی کہ میں تمھاراروپیہ کل اواکر و نگا اور کل کے آنے ہے پہلے ہی مرگیا تو آگر چیسم سے ہوگئی گراب قسم ندر ہی کہ وہ رہائی نہیں ،اس قاعدہ کے جانے کے بعداب بیددیکھیے کہ آگرہم کھائی کہ میں اس کوزہ کا پائی آئی پیول گا اور کوزہ میں پائی نہیں ہے یا تھا مگررات کے آنے ہے پہلے اور میں کا پائی آئی پیول گا اور کوزہ میں پائی نہیں ہے یا تھا مگررات کے آنے ہے پہلے اور میں کا پائی آئی گر کیا یا اس نے گرا دیا توقتم نہیں ٹوٹی کہ پہلی صورت میں تم چی نہ ہوئی اور دوسری میں چیج تو ہوئی مگر باتی ندر ہیں ۔ کو بین آگر کہا میں اس کوزہ کا پائی اور وقت نہیں ہے تو نہیں ٹوٹی کی کہ جوزہ کو کہ اور کھارہ لازم ہے اور پھر تھی کو طلاق ہے اور سے کہ پائی نہیں ہے اور کھارہ دور کی حورت کے کہا آگر تو نے کل نماز نہ پڑھی تو تھی کو طلاق ہے اور سے کو کورت کو چون آگیا تو طلاتی نہ ہوئی۔ میں میں جورت ہے کہا آگر تو نے کل نماز نہ پڑھی تو تھی کو طلاق ہے اور دیکھا تو رو پید جیب ہی میں موجود ہے طلاق نہ ہوئی۔ (در مختار)

## کلام کے متعلق قسم کا بیان

مسئلی ایک میکها کہتم ہے یا فلال سے کلام کرنا مجھ پرحرام ہے اور پچھ بھی بات کی تو کفارہ لازم ہوگیا۔ (<sup>5)</sup> (درمختار) مسئلی کی منتم کھائی کہاس بچہ سے کلام نہ کریگا اوراد سکے جوان یا بوڑھے ہونے کے بعد کلام کیا توقتم ٹوٹ گئی اورا گرکہا

- چينج كروالي\_...•
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الخامس في اليمين على الأكل....إلخ، ج ٢،ص ٨٩.
- ١٦٢٠-٦١٧ الدرالمختار"و"رد المحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل...إلخ، مطلب: حلف لايشرب ...إلخ ،ج٥٠ص٣١٠-٦٢٠.
  و"البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل...إلخ ،ج٤٠ص٣٥٥.٥٥.
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل...إلخ ،ج ٥،ص ٦١٨.
    - 😵 🗗 ..... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان، ج٥،ص٥٣٠.

كدبجدكام نهكرول كااورجوان ما بوره سے كلام كيا تونبيں ثوثى \_(1) (درمخار، عالمكيرى)

ست الله المراق الم المراق الرباق الوراوس نے پکاراا گراتی آواز تھی کہ اُن سکے اگر چہ بہرے ہونے یا کام میں شغول ہونے یا بیدار نہ ہوا تو نہیں اورا گرجاگ رہا تھا اوراوس نے پکاراا گراتی آواز تھی کہ اُن سکے اگر چہ بہرے ہونے یا کام میں شغول ہونے یا شور کی وجہ سے نہ سنا تو تعم اُوٹ گی اورا گر دور تھا اورا تنی آواز سے پکارا کہ اُن نہیں سکتا تو نہیں اُو ٹی۔ اورا گرزید کی مجمع (2) میں تھا اس نے اوس جُمع کوسلام کیا تو تعم اُوٹ گئی ہاں اگر نہیت ہے ہو کہ زید کے سوا اور وں کوسلام کرتا ہے تو نہیں اُو ٹی۔ اور نماز کا سلام کلام نہیں ہے ، البذا اس سے تتم نہیں اُوٹ نے گی خواہ زید وی طرف ہو یا با سم طرف ۔ یو ہیں اگر زیدام تھا اور یہ مقتدی ، اس نے اوس کی غلطی پر سبحان اللہ کہا تو قتم اُوٹ گئی۔ (3) رہم کی مار کی خواہ نے کہ اورا گریئی نے اور گئی اور اگر کے کام کواوس سے کہنا ہے اس نے کی دوسرے کو مخاطب کر کے کہنا اور مقصود زید کوسانا ہے تو تتم نہیں اُو ٹی۔ یو ہیں اگر عورت سے کہا کہ تُوٹ نے اگر میری شکایت اپنے بھائی سے کی تو تجھ کو طلاق ہے ، عورت کا بھائی آیا اور اوس کے سامنے عورت نے بچہ سے اپنے شو ہرکی شکایت کی اور مقصود بھائی کوسانا ہے تو طلاق نہ ہوئی۔ (4) (3) طلاق نہ ہوئی۔ (4)

مسئلی و قدم نہیں ٹوٹی بلکہ جاتی کہ میں تجھ سے ابتداءً کلام نہ کرونگا اور راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا توقتم نہیں ٹوٹی بلکہ جاتی رہی کہ ابتداءً کلام کرنے میں حرج نہیں۔ یو ہیں اگر عورت سے کہاا گر میں تجھ سے ابتداءً کلام کروں تو تجھ کوطلاق ہے اورعورت نے بھی قتم کھائی کہ میں تجھ سے کلام کی پہل نہ کروں گی تو مرد کو چاہیے کہ عورت سے کلام کرے کہاوس کی قتم کے بعد جب عورت نے تھے کھائی تو اب مرد کا کلام کرنا ابتداءً نہ ہوگا۔ (5) (بحر)

مسئلی کی کام نکرنے کی تم کھائی تو خط بھیخے یا کس کے ہاتھ پچھ کہا کر بھیخے یا شارہ کرنے ہے تم بیس اُوٹے گی۔(6)(عالمگیری) مسئلی کی ۔ اقرار وبشارت (7) اور خبر دینا بیسب لکھنے ہے ہو سکتے ہیں اور اشارہ سے نہیں مشلافتم کھائی کہتم کوفلاں

- ۱۰۱۰ الفتاوى الهندية "، كتاب الأيمان ، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢ ، ص ١٠١.
   و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل . . . إلخ ، ج ٥ ، ص ٥٨٩-٩١٥.
  - **2**..... محفل مجلس۔
  - 3 ..... "البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج ٤ ،ص ٥٥ ٥٥ ...
- ₫.....المرجع السابق، ص٩،٥٥٨. ق.....المرجع السابق، ص٥٥٨.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢، ص٩٧.
    - 🤿 🗗 ....خوشخبری دینا۔

بات کی خبر نہ دوں گا اور لکھ کر بھیج دیا تو قتم ٹوٹ گئی اور اشارہ سے بتایا تو نہیں اور اگرفتم کھائی کہ تمھا رابیر از کسی پر ظاہر نہ کرونگا اور اشارہ سے بتایا توقتم ٹوٹ گئی کہ ظاہر کرنا اشارہ سے بھی ہوسکتا ہے۔ (1) (درمختار، بحر)

سَمَعَانَیٰ کُنْ اورا کرکہا آپ کون صاحب ہیں یاتم کون ہوتو ٹوٹ گئے۔ یو ہیں اگرزیدنے کارااوراس نے کہا کون ہے یا کون توقتم ہیں ٹوٹی اورا گرکہا آپ کون صاحب ہیں یاتم کون ہوتو ٹوٹ گئے۔ یو ہیں اگرزیدنے پکارااوراس نے کہا ہاں یا کہا حاضر ہوا یااوس نے پچھ پوچھااس نے جواب میں ہاں کہا توقتم ٹوٹ گئے۔ (2) (عالمگیری)

سَنَا اورکہایہ چیز کس نے رکھی ہے یا کہایہ چیز کہاں ہے توقتم ٹوٹ گی اورا گر میں کوئی اور بھی ہے تونہیں ٹوٹی یعنی جبکہ اوس کی نیت عورت سے یو چھنے کی نہ ہو۔ (3) (عالمگیری)

ستان و المام ندر نے گام ندر نے گائی اورالی زبان میں کلام کیا جس کوخاطب نہیں سجھتا جب بھی شم ٹوٹ گئی۔ (۵) (عالمگیری) مستان اللہ اللہ فتم کھائی کہ زید ہے بات نہ کروں گا جب تک فلال شخص اجازت نہ دے اوراوس نے اجازت دی مگراہے خبر نہیں اور کلام کرلیا تو شم ٹوٹ گئی اوراگر اجازت دینے سے پہلے وہ شخص مرگیا تو شم باطل ہوگئی یعنی اب کلام کرنے سے نہیں ٹوٹے گی کہ شم ہی نہ رہی۔ اوراگر یوں کہا تھا کہ بغیر فلاں کی مرضی کے کلام نہ کروں گا اوراوس کی مرضی تھی مگراہے معلوم نہ تھا اور کلام کرلیا تو نہیں ٹوٹی۔ (5) (درمختار)

مسئ ان الربیتم کھائی کہ فلال کوخط نہ کھوں گا اور کسی کو لکھنے کے لیے اشارہ کیا تو اگر بیتم کھانے والا اُمراء (6) میں سے ہے تو تشم ٹوٹ گئی کہ ایسے لوگ خود نہیں لکھا کرتے بلکہ دوسروں سے لکھوایا کرتے ہیں اوران لوگوں کی عادت بیہ وتی ہے کہ اشارہ سے تھم کیا کرتے ہیں۔ (7) (درمختار، بحر)

- الدر المختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج ٥، ص ٩ ٢٠.
   "البحر الرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج ٤، ص ٩ ٥٥.
- ١٠٠٠. "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢، ص٩٨.
  - المرجع السابق.
     المرجع السابق.
  - 6 .... "الدرالمختار" كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٥، ص ٢٢٤..
    - اسحکام، بادشاه وغیره۔
  - ٦٢٦٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٥ ، ص٦٢٦.
     و"البحرالرائق" كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٤، ص ٥٥٥.

مستان الساب من کھائی کہ فلال کا خط نہ پڑھے گا اور خط کود یکھا اور جو پچھلکھا ہے اوسے سمجھا توقتم ٹوٹ گئی کہ خط پڑھنے سے یہی مقصود ہے زبان سے پڑھنا مقصود نہیں، بیامام محمد رضی اللہ عند کا قول ہے اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب تک زبان سے تلفظ نہ کریگا قتم نہیں ٹوٹے گی اور اسی قولِ ثانی پر (۱) فتو کی ہے۔ (2) (بحر)

مگریہاں کا عام محاورہ یہی ہے کہ خط دیکھا اور لکھے ہوئے کو سمجھا تو یہ کہتے ہیں میں نے پڑھا۔ لہذا یہاں کے محاورہ
میں شم ٹوٹے پرفتویٰ (3) ہونا چاہیے واللہ تعالی اعلم۔ یہاں کے محاورہ میں بیلفظ کہ زید کا خط نہ پڑھوں گا ایک دوسرے معنے کے
لیے بھی بولا جاتا ہے وہ بیکہ زید ہے پڑھا شخص ہے اور اوس کے پاس جب کہیں سے خطآتا ہے تو کسی سے پڑھواتا ہے تو اگر بیہ
پڑھنا مقصود ہے تو اس میں دیکھنا اور بجھنا تھم ٹوٹے کے لیے کافی نہیں بلکہ پڑھ کرسنانے سے ٹوٹے گی۔

مسئلہ اور پھوٹی اور کھائی کہ کی عورت سے کلام نہ کریگااور پکی سے کلام کیا توقتم نہیں ٹوٹی اور اگرفتم کھائی کہ کسی عورت سے تکاح نہ کریگااور چھوٹی لڑکی سے نکاح کیا تو ٹوٹ گئی۔(4) (بحر)

مسئلی اور مسکنوں میں کے اور اور مسکنوں سے کلام نہ کریگا اور ایک سے کلام کرلیا توقتم ٹوٹ گئی۔اور اگریزیت ہے کہ تمام فقیروں اور مسکنوں سے کلام نہ کریگا تو نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگرفتم کھائی کہ بنی آ دم سے (5) کلام نہ کریگا توایک سے کلام کرنے میں قتم ٹوٹ جائے گی اور نیت میں تمام اولا وآ دم ہے تو نہیں۔ (6) (عالمگیری)

مسئائی ال الله مہینے تک کلام میں کہ فلاں سے ایک سال کلام نہ کروں گا تو اس وقت سے ایک سال یعنی بارہ مہینے تک کلام کرنے سے تتم کھائی ہے اوس وقت سے ایک مہینہ یعنی تک کلام تیس دن مراد ہیں۔ اورا گر کہا کہ ایک مہینہ کلام نہ کرونگا تو جس وقت سے تتم کھائی ہے اوس وقت سے دوسرے دن تحمین دن مراد ہیں۔ اورا گردن میں تتم کھائی کہ ایک دانگ رات کلام نہ کرونگا تو اوس وقت سے دوسرے دن کے اوی وقت تک کلام سے تتم ٹوٹے گی۔ اورا گردات میں تتم کھائی کہ ایک رات کلام نہ کرونگا تو اوس وقت سے دوسرے دن کے بعد والی رات کے اوی وقت تک مراد ہے لہذا درمیان کا دن بھی شامل ہے۔ اورا گردات میں کہا کہ تتم خداکی فلاں سے ایک دن کلام نہ کروں گا تو اوس وقت سے غروب آ قاب تک کلام کرنے سے تتم ٹوٹ جائے گی۔ اورا گردن میں کہا کہ فلاں شخص سے دن کلام نہ کروں گا تو اوس وقت سے غروب آ قاب تک کلام کرنے سے تتم ٹوٹ جائے گی۔ اورا گردن میں کہا کہ فلاں شخص سے

العنى امام ابولوسف رحمة الله تعالى عليه كے قول بر۔

٢٠٠٠٠. البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل . . . إلخ ، ج٤ ،ص ٩ ٥٥.

<sup>◙ .....</sup>ثم رأيت في ردالمحتار قال "ح" و قول محمد هو الموافق لعرفنا كما لا يخفي اھ فلِلْهِ الحمد. ١٢ منه .

<sup>◘ ....</sup> البحر الرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٤ ، ص ١٠٥٠.

آدم عليه السلام كى اولاد، مرادكسى بھى انسان -

ایک رات کلام نہ کروں گا تواس وفت سے طلوع فجر تک کلام کرنے سے تتم ٹوٹ جائے گی۔اورایک مہینہ یا ایک دن کے روز ہ یااعتکاف کی قتم کھائی تواوےاختیارہے جب جاہے ایک مہینہ یا ایک دن کاروزہ یااعتکاف کرلے۔اوراگر کہااس سال کلام نہ کرونگا تو سال پورا ہونے میں جتنے دن باقی ہیں وہ لیے جائیں گے یعنی اوس وقت سے ختم ذی الحجہ تک۔ یو ہیں اگر کہا کہ اس مہینہ میں کلام نہ کرونگا تو جتنے دن اس مہینے میں باقی ہیں وہ لیے جائمینگے اوراگر یوں کہا کہ آج دن میں کلام نہ کرونگا تو اس وقت ے غروب آفتاب تک اوراگررات میں کہا کہ آج رات میں کلام نہ کروں گا تو رات کا جتنا حصہ باقی ہے وہ مرادلیا جائے اوراگر کہا آج اورکل اور پرسوں کلام نہ کروں گا تو درمیان کی را تیں بھی داخل ہیں یعنی رات میں کلام کرنے سے بھی تشم ٹوٹ جا کیگی۔ اورا گرکہا کہ نہ آج کلام کرونگا اور نہ کل اور نہ پرسوں تو را تول میں کلام کرسکتا ہے کہ بیا یک متمہیں ہے بلکہ تین قسمیں ہیں کہ تین دِنوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہیں۔(1) (بحرالرائق)

مَسْعَانَةُ 12 ﴾ قَتْم كھائى كەكلام نەكرے گانو قرآن مجيد يڑھنے ياسُبُ حلنَ اللهِ كہنے يااوركوئى وظيفه پڑھنے يا كتاب یڑھنے سے قتم نہیں ٹوٹے گی۔اورا گرفتم کھائی کہ قرآن مجید نہ پڑھے گا تو نماز میں یا بیرون نماز <sup>(2)</sup> پڑھنے سے قتم ٹوٹ جائے گی اورا گراس صورت میں بسم الله يرهى اورنيت ميں وه بسنم الله بے جوسورة تمل كى جزبے تو تو ث كئى ورنهيں \_(3) (ورمختار) مَسِعًا ﴾ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا فَي كَدِقر آن كَي فلال سورت نه يرْحِي كا اور اوسے اول ہے آخرتک دیکھا گیا اور جو پچھ لکھا ہے اوے سمجھا توقسم نہیں ٹوٹی اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کتاب نہ پڑھے گااور یو ہیں کیا توامام محمد رحمداللہ تعالی کے نز دیک ٹوٹ جائے گ اور ہارے یہاں کے عرف سے یہی مناسب \_(4) (روالحتار)

سَمَانَ وا الله منهم کھائی کہ زیدے کلام نہ کریگا جب تک فلال جگہ پر ہے تو وہاں سے چلے جانے کے بعد قتم ختم ہوگئی، لبذاا گر پھرواپس آیااور کلام کیا تو کچھ حرج نہیں کوشم اب باقی نہ رہی۔(5) (ردالمحتار)

مستان ۲۰ ﷺ قتم کھائی کہاوہ کے پہری<sup>(6)</sup>میں پیجا کرحلف دول گا<sup>(7)</sup> مدعیٰ علیہ نے <sup>(8)</sup> جا کراُ سکے حق کا اقرار کرلیا حلف کی نوبت ہی نہ آئی توقتم نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگرفتم کھائی کہ تیری شکایت فلاں سے کروں گا پھر دونوں میں صلح ہوگئی اور شکایت

- البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ ، ج٤ ، ص ١٦٥.
  - € ..... ثمازے باہر۔
- ٣٠٠٠٠٠ الدرالمختار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ...إلخ، ج٥ ، ص٦٢٧.
- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الأكل ... إلخ، مطلب مهم: لايكلمه ... إلخ ،ج٥ ،ص ٦٢٨.
  - 6 .....المرجع السابق، مطلب: أنت طالق يوم اكلم فلانا ... إلخ ، ص ٦٢٩...
  - 🗗 .... جس پر دعویٰ کیا گیا ہواس نے۔
- 🦽 🚳 .....قاضى كى عدالت ـ

نہ کی توقتم نہیں ٹوٹی یاتیم کھائی کہ اوس کا قرض آج اوا کر دیگا اور اوس نے معاف کر دیا توقتم جاتی رہی۔ (1) (درمختار ، المحتار ، بحر )

مسکان اسکان اسکان کے خلام کے غلام کی اوس کے دوست یا اوس کی عورت سے کلام نہ کرونگا اور اوس نے غلام کو نی ڈالا یا اور کسی طرح اوس کی ملک سے نکل گیا اور دوست سے عداوت (2) ہوگئی اور عورت کو طلاق دیدی تو اب کلام کرنے سے فتر نہیں ٹوٹے گی غلام میں چاہے یوں کہا کہ فلاں کے اس غلام سے یا فلاں کے غلام سے دونوں کا ایک تھم ہے اور اگر قتم کے وقت بیا وسکا غلام نہ تھا اور اب ہے دونوں صور توں میں ٹوٹ جائے گی۔ (3) (عالمگیری ، درمختار)

ست المرکہ افلاں کی اس عورت ہے یا فلاں کی فلاں عورت سے یا فلاں کے فلاں کے اس دوست سے یا فلاں کے بعد کلام کرنے ہے فتم ٹوٹ جائیگی۔ (۵) (درمختار، ردالحجتار)

مسئل ایک ہی بھائی ہے اور معلوم تھا کہ ایک ہوں ہے کلام نہ کرونگا اور اوس کا ایک ہی بھائی ہے تو اگر اسے معلوم تھا کہ ایک ہی ہے تو کلام سے قتم ٹوٹ گئی ورنہ ہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

سَنِینَ ایک ایک ایک میں اوس کے پاس نہیں پھٹکوں گا تو بیرو ہی تھم رکھتا ہے جیسے بیر کہا کہ میں اوس سے کلام نہ کروں گا۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

سی نے اپنی عورت کو اجنبی شخص (8) سے کلام کرتے دیکھا اوس نے کہا اگر تو اب کسی اجنبی سے کلام

- "الدرالمختار" و"ردالمحتار" كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل...إلخ، مطلب: حلف لايفارقني ...إلخ، ج٥ ،ص ٦٣٢.
   و" البحرالرائق "، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الضرب ...إلخ ، ج٤ ، ص ٦١٣.
  - 🗗 .....وشمنی۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الأيمان، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢، ص٩٩.
    و "الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ، ج٥، ص٦٣٣.
- ◘ ....."الدرالمختار"و "رد لمحتار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل ... إلخ،مطلب: حلف لا يكلم ... إلخ ،ج٥ ،ص٦٣٣.
  - 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢، ص ٩٩.
    - المرجع السابق. 7 .....المرجع السابق.
      - 🧣 🔞 ..... يعنى غير تحرم-

° کرے گی تو جھے کو طلاق ہے پھرعورت نے کسی ایسے مخص سے کلام کیا جواوس گھر میں رہتا ہے مگرمحارم <sup>(1)</sup>میں سے نہیں یا کسی رشتہ دارغيرمرم علام كيا توطلاق موكى -(2) (عالمكيرى)

سَنَا لَيُ ٢٤﴾ كي الوارك من جكه بيشي موئ بات كرر ب تصان ميں سے ايك نے كہا جوشخص اب بولے اوس كي عورت کوطلاق ہے پھرخود ہی بولا تواوس کی عورت کوطلاق ہوگئ \_(3) (عالمگیری)

مَسْعَلَ اللَّهِ ١٨ ﴾ قتم كھائى كەزىدى كلام نەكرول گا پھرزىدىنے اوسے خوشى كى كوئى خبرسنائى اوس نے كہا الحمد لله يارنج كى سنائی اوس نے کہااِنّالِلّهِ توقتم نہیں ٹوٹی اورزیدی چھینک پریور حمُک الله کہا تو ٹوٹ گئے۔(4) (عالمگیری)

مسئل 19 اگر مین عام اوگوں میں ہے تو رمضان کی مسئل 19 اگر مین عام اوگوں میں ہے تو رمضان کی ستائیسویں رات گزرنے پر کلام کرسکتا ہے اورا گرجا نتا ہو کہ شب قدر میں ائمہ کا اختلاف ہے توجب تک قتم کے بعد پورارمضان نہ گزر لے کلام نہیں کرسکتا یعنی اگر رمضان ہے پہلے تھم کھائی تواس رمضان کے گزرنے کے بعد کلام کرسکتا ہےاور رمضان کی ایک رات گزرنے کے بعد متم کھائی توجب تک دوسرار مضان پوراندگزرجائے کلام نہیں کرسکتا۔(5) (عالمگیری)

# طلاق دینے اور آزاد کرنے کی یمین

مستان<u>ہ ا</u> اگرکہا کہ پہلا غلام کہ خریدوں آزاد ہے تواس کے کہنے کے بعد جس کو پہلے خریدے گا آزاد ہوجائیگا اور دو غلام ایک ساتھ خریدے تو کوئی آزاد نہ ہوگا کہ ان میں ہے کوئی پہلانہیں۔اوراگر کہا کہ پہلا غلام جس کا میں مالک ہوں گا آزاد ہے اور ڈیڑھ غلام کا مالک ہوا تو جو پوراہے آزاد ہے اور آ دھا کچھ نہیں۔ یو ہیں اگر کپڑے کی نسبت کہا کہ پہلاتھان جوخریدوں صدقہ ہےاورڈیڑھ تھان ایک ساتھ خریدا توایک پورے کوتصدق (6) کرے۔(7) (درمختار)

مَسْتَانَةً ٢﴾ اگر کہا کہ بچھلا غلام جس کو میں خریدوں آ زاد ہے اوراو سکے بعد چندغلام خریدے تو سب میں بچھلا آ زاد

- وہ قرین رشتے دارجن ہے ہمیشہ تکاح حرام ہو۔
- → ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ،الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢ ، ص ١٠١.
  - € ....المرجع السابق، ٢٠١٠. ﴿ ....المرجع السابق، ص ٢٠٩٩.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب السادس في اليمين على الكلام ، ج٢، ص ١٠٨.

  - 豪 🕡 ..... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٥، ص ٢٤٦ ـ ٦٤٦.

ہ۔ اوراوس کا پچھلا ہونا اوس وقت معلوم ہوگا جب میشخص مرے اس واسطے کہ جب تک زندہ ہے کسی کو پچھلانہیں کہہ سکتے۔ اور
بیاب سے آزاد نہ ہوگا بلکہ جس وقت اوس نے خریدا ہے اوس وقت سے آزاد قرار دیا جائےگا لہٰذا اگر صحت میں خریدا جب تو بالکل
آزاد ہے اور مرض الموت میں خریدا تو تہائی مال ہے آزاد ہوگا۔ اوراگر اس کہنے کے بعد صرف ایک ہی غلام خریدا ہے تو آزاد نہ
ہوگا کہ یہ پچھلا تو جب ہوگا جب اس سے پہلے اور بھی خریدا ہوتا۔ (درمختار)

سَسَعَانَیْ اس کے اگر کہا پہلی عورت جومیرے نکاح میں آئے اوسے طلاق ہے تو اس کہنے کے بعد جس عورت سے پہلے نکاح ہوگا اُسے طلاق پڑجائے گی اور نصف مَبر واجب ہوگا۔

سن الاستان المراکہ کو جھے عورت جو میرے نکاح میں آئے اوسے طلاق ہے اور دویا زیادہ نکاح کے تو جس ہے آخر میں نکاح ہوا نکاح ہوتے ہی اوسے طلاق پڑجا نگی مگر اس کا علم اوس وقت ہوگا جب وہ شخص مرے کیونکہ جب تک زندہ ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پچیلی ہے کونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کے بعد اور نکاح کرلے ۔ البندا اُس کے مرنے کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہ پچیلی ہو تو نصف مُم ربوجہ طلاق پائے گی۔ اور اگر وطی ہوئی ہے تو پورا مہر بھی لے گی۔ اور اس کی عدت چیس ہے شار ہوگی۔ اور عمر سوگ نہ کر گی اور شوہر کی میراث نہ پائے گی۔ اور اگر اس صورت نہ کورہ میں اوس نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر دومری سے کیا پھر پہلی کو طلاق دیدی پھر اس سے نکاح کیا تو اگر چہ اس سے ایک بار نکاح آخر میں کیا ہے مگر اس کو طلاق نہ ہوگی ہوگی اسے پچھلی نہیں کہہ سکتے ، اگر چہ دوبارہ نکاح اس سے بلکہ دومری کو ہوگی کہ جب اس سے پہلے ایک بار نکاح کیا تو یہ پہلی ہوچکی اسے پچھلی نہیں کہہ سکتے ، اگر چہ دوبارہ نکاح اس سے تخریس ہوا ہے۔ (کر بھر میں ہوا ہے۔ (کر بھر می کا میں ہوئی کی میں ہوا ہے۔ (کر بھر میں ہوا ہے۔ (کر بھر می کا حرب اس سے پہلے ایک بار نکاح کیا تو یہ پہلی ہو چکی اسے پچھلی نہیں کہہ سکتے ، اگر چہ دوبارہ نکاح اس سے تکو میں ہوا ہے۔ (کر بھر میں ہوا ہے۔ (کر بھر می کی کر در می کا رہوگی ا

مستان کے جورت کوطلاق ہوگئی گریس جاؤں تو میری عورت کوطلاق ہے پھرفتم کھائی کہ عورت کوطلاق نہیں دیگا سکے بعد گھر میں گیا تو عورت کوطلاق ہوگئی مگرفتم نہیں ٹوٹی اورا کر پہلے طلاق نہ دینے کی قتم کھائی پھریہ کہا کہ اگر گھر میں جاؤں تو عورت کوطلاق ہے اور گھر میں گیا توقتم بھی ٹوٹی اور طلاق بھی ہوگئی۔(3) (عالمگیری)

- €....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٥،ص٦٤٦.
- البحر الرائق "، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٤، ص ٥٧٥.
   و"الدرالمختار" كتاب الأيمان ، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٥، ص ٦٤٦.
- 🤿 🚳 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق، ج٢، ص ١١١.

و المائی کے طلاق نہدے گافتم کھانے کے بعد عورت نے کہا میں نے طلاق جابی تو طلاق بھی ہوگئ اور قتم بھی ٹوٹی۔ (1) (عالمگیری) <u> تستانہ ک</u> قتم کھائی کہ نکاح نہ کرےگا ور دوسرے کواپنے نکاح کا وکیل کیا توقتم ٹوٹ جائے گی اگر چہ بیہ کہے کہ میرا مقصد بيتها كهايني زبان سے ايجاب وقبول ندكروں گا-(2) (عالمگيري)

مستان ٨٠٠ عورت ے كہا اگر توجنے تو تحقي طلاق ہاور مرده يا كيا بحد پيدا ہوا تو طلاق ہوگئى، ہاں اگرايسا كيّا بحد پيدا ہواجس کے اعضانہ بے ہوں تو طلاق نہوئی۔(3) ( بحر )

سَمَانَةُ 9 ﴿ جومِيراغلام فلال بات كى خوشخبرى سنائے وہ آزاد ہے اور متفرق طور پر (4) كئى غلاموں نے آكر خبر دى تو يہلے جس نے خبر دی ہے وہ آزاد ہوگا کہ خوشخبری سنانے کے بیمعنی ہیں کہ خوشی کی خبر دینا جس کو وہ نہ جانتا ہوتو دوسرے اور تیسرے نے جوخبر دی پیجانے کے بعد ہے،لہٰدا آ زاد نہ ہو نگے اور جھوٹی خبر دی تو کوئی آ زاد نہ ہوگا کہ جھوٹی خبر کوخوشخبری نہیں کہتے اورا گرسب نے ایک ساتھ خبر دی توسب آزاد ہوجا کینگے۔(5) (تنویرالا بصار)

## خرید و فروخت و نکاح وغیرہ کی قسم 🏅

<u> استان کی است بعض عقد <sup>(6)</sup>اس قتم کے ہیں کہاون کے حقوق اوسکی طرف رجوع کرتے ہیں جس سے وہ عقد صا در ہو <sup>(7)</sup></u> اوراس میں وکیل کواسکی حاجت نہیں کہ بہ کہے میں فلال کی طرف ہے بیعقد کرتا ہوں جیسے خریدنا، بیجنا، کرا بہ یروینا کرا بہ پر لینا۔ اوربعض فعل ایسے ہیں جن میں وکیل کوموکل (8) کی طرف نسبت کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے مقدمہاڑا نا کہ وکیل کو کہنا پڑیگا کہ یہ دعویٰ میں اپنے فلاں موکل کی طرف ہے کرتا ہوں اور بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جن میں اصل فائدہ اوی کو ہوتا ہے جواوس فعل کا محل ہے بعنی جس پر وہ فعل واقع ہے جیسے اولا دکو مارنا۔ان تینوں قسموں میں اگر خود کرے توقشم ٹوٹے گی اوراس کے عکم سے دوسرے نے کیا تونہیں مثلاً قتم کھائی کہ یہ چیز میں نہیں خریدوں گا اور دوسرے سے خریدوائی یافتم کھائی کہ گھوڑا کرایہ پرنہیں دونگا

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق، ج٢، ص١١١. بہارشریعت کے تمام شخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی ندکور ہے، غالبًا یہاں کتابت کی قلطی ہے، اصل عبارت یوں ہے وقتم کھانے ك بعدعورت نے كہا ييس نے طلاق جائى تو طلاق بھى ہوگئى اور قتم بھى ناثو تى " \_ ... عِلْمِيه
  - ◙ ....."الفتاوي الهندية" ، كتاب الأيمان ، الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق، ج٢،ص١١١.
    - €..... "البحرالراتق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٤ ، ص٥٧٣.
      - المسيلحده عليحده، بارى بارى۔
    - المان، عنويرالأبصار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الطلاق والعتاق، ج٥، ص٩٤٠.
      - 😵 🚯 ۔۔۔ یعنی بعض معاملات۔ 🕜 ۔۔۔ واقع ہو۔ 🔞 ۔۔۔ وکیل بنانے والا۔

اوردوسرے سے بیکام لیایا وعویٰ نہ کرونگا اور وکیل ہے دع کے جن کہ اون کے حقوق او سکے لیے نہیں جس سے وہ عقد صادر ہوں کہ پیشخص سب صورتوں میں فتم نہیں ٹوٹی۔اور جوعقد اس فتم بیں کہ اون کے حقوق او سکے لیے نہیں جس سے وہ عقد صادر ہوں کہ پیشخص محض متوسط (1) ہوتا ہے بلکہ حقوق او سکے لیے ہوں جس نے حکم دیا ہے اور جوموکل ہے جیسے نکاح ، غلام آزاد کرنا ، ہبہ ،صدقہ ، وصیت ، قرض لینا ، امانت رکھنا ، عاریت دینا ، عاریت لینا ، یا جوفعل ایسے ہوں کہ اون کا نفع اور مصلحت حکم کرنے والے کے لیے ہو سے خلام کو مارنا ، ذرج کرنا ، دین کا نقاضا ، (2) وین کا قبضہ کرنا ، کیڑ ایہنن ، کیڑ اسلوانا ، مکان بنوانا تو ان سب میں نواہ خود کرلے یا دوسرے سے کرائے بہر حال فتم ٹوٹ جا میگی مثلاً فتم کھائی کہ نکاح نہیں کریگا اور کسی کو اینے نکاح کا وکیل کر دیا اوس وکیل نے نکاح کر دیا یا ہبہ وصد قد ووصیت اور قرض لینے کے لیے دوسرے کو وکیل کیا اور وکیل نے بیکام انجام دیے یافتم کھائی کہ کیڑ آئیس کو اور دوسرے نے بیکام انجام دیے یافتم کھائی کہ کیڑ آئیس کی اور دوسرے نے موات نے یامکان نہیں بین دیا یا قوقتم ٹوٹ گئی ۔ (3) القدیروغیرہ)

سَمَدِی ایک اوردوس کے کا اوردوس کے خریدے گایانیں ہیچگا اورنیت یہ کہ ندخودا پنے ہاتھ سے خریدے بیچگا نہ دوس سے سیکا مرائے ہے گانہ دوس سے سیکا اوردوس سے خریدوائی یا ہیچائی توضم ٹوٹ گئی کہ ایسی نیت کرکے اس نے خودا پنے اور پختی کرلی۔
یو ہیں اگرالی نیت تونہیں ہے مگریشتم کھانے والا اُن لوگوں میں ہے کہ ایسی چیز اپنے ہاتھ سے خرید تے بیچے نہیں ہیں تو اب بھی دوسرے سے خریدوا تا ہے تو اگرا کثر دوسرے سے خریدوا تا ہے تو اگرا کثر دوخرید تا اور کھی دوسرے سے خریدوا تا ہے تو اگرا کثر دوخرید تا اور کھی دوسرے سے خریدوا تا ہے تو اگرا کثر دوخرید تا ہے تو اگرا کثر دوخرید تا ہے تو اگرا کثر دوخرید تا ہے تو اگرا کشر دوخرید تا ہے تو وگرید تا ہے تو اگر اکثر کی دوخرید تا ہے تو اگرا کشر دو تو ہے بیگی۔ (۵) ( بح، عالمگیری )

مسئائیں۔ قتم کھائی کہ فلاں چیز نہیں خریدے گایانہیں بیچے گا اور دوسرے کی طرف سے خریدی یا بیچی توقتم ٹوٹ گئی۔<sup>(5)</sup> (ردالحتار)

سَسَنَا اُنَّا اَنْ اللهِ عَلَى اللهِ الل

المعالمه طيكرانے والا۔
 وا

€ .... "فتح القدير"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ، ج؟، ص؟ ؟ ؟ ، وغيره.

إلبحرالراتق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع . . . إلخ، ج٤، ص ٥٨٠.
 و"الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثامن في اليمين في البيع. . . إلخ ، ج٢، ص١١٣.

• البيع ... إلخ، ج٥، ص٥٥، المحتار "كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٥، ص٥٥٨.

🗗 ..... خريدار ـ

ريخ والے..... <u>يج</u> والے ...

کہ فاسد (1) ہے بھی قتم ٹوٹ جائیگی۔ (2) (عالمگیری، درمختار)

سَمَّانِیْ ( ) قَتَم کھائی کہ بید چیز نہیں بیچے گا اور اوس کو کسی معاوضہ کی شرط پر ہبہ کر دیا اور دونوں جانب سے قبضہ بھی ہوگیا توقتم ٹوٹ گئی۔(3) (عالمگیری)

مستان کے اور اس نے اور کو جائز کردیا تو قتم نہیں کے ملک کے بھار کے ملک کے بھاری کے ملک کے اور اس نے اور کو جائز کردیا تو قتم نہیں ٹوٹی ہاں اگروہ تتم کھانے والا ایسا ہے کہ خودا پنے ہاتھ سے ایسی چیز نہیں بیچنا ہے تو ٹوٹ گئی۔ (5) (عالمگیری)

مستان کی استان کی گئے تھے کے لیے غلہ نہ خریدے گا اور گھر کے خرج کے لیے خریدا پھر کسی وجہ سے بچے ڈالا تو قتم نہیں

تونی\_<sup>(6)</sup>(بح)

سَنَا الله وصورتیں ہیں۔ ایک ہے کا ان نہیں بیچے گا اور او ہے ورت کے مہر میں دیا اس میں دوصورتیں ہیں۔ ایک ہید کہ بید کا نہیں مہر ہو کہ نکاح میں بیکہ ہو کہ نوٹ کے مہر بندھا تھا مثلاً استے سویا مہر ہو کہ نکاح میں بیکہ ہو کہ بوض اس مکان کے تیرے نکاح میں دی اور دو ہے کے وض اس نے مکان دیدیا توقتم ٹوٹ گئے۔ (<sup>7)</sup> (بحر، ردالحتار) استے ہزار روپے دین مہر کے وض تیرے نکاح میں دی اور دو ہے کے وض اس نے مکان دیدیا توقتم ٹوٹ گئے۔ (<sup>8)</sup> (بحر، ردالحتار) توقتم ٹوٹ گئے۔ (<sup>8)</sup> (بحر) کے فلا اسے نہیں خریدے گا اور اوس سے نہیں کم کے ذرایعہ سے کوئی چیز خریدی توقتم ٹوٹ گئے۔ (<sup>8)</sup> (بحر)

• سن ليعنى مبه فاسداور إجاره فاسد

№ "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثامن في اليمين في البيع... إلخ ، ج٢، ص١١٣. و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٥، ص٦٦٣.

◙ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثامن في اليمين في البيع ... إلخ ، ج٢، ص١١٣.

المرجع السابق.
المرجع السابق.

⑥ ..... "البحر الرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع. . . إلخ، ج٤ ، ص ١ ٥٨ .

• البحر الرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص ٥٨١...
• "ردالمحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٥، ص ٦٥٨...

🧓 🔞 .... "البحرالرائق "، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤ ، ص ١ ٥٨ .

مستان (السلام) فتم کھائی کہ بیجانور ﷺ ڈالے گاوروہ چوری ہوگیا توجب تک اوس کے مرنے کا یقین نہ ہوشم نہیں ٹوٹے گی۔(1)(عالمگیری)

مستان ۱۱ کستان ۱۱ کست چیز کا بھاؤ کیا (2) بائع نے کہا میں بارہ روپے ہے کم میں نہیں دونگااس نے کہااگر میں بارہ روپیہ میں اول تو میری عورت کو طلاق ہے پھر وہی چیز تیرہ میں یا بارہ روپ اور کوئی کپڑا وغیرہ روپ پراضافہ کر کے خریدی یعنی بارہ سے زیادہ دیا تو نہیں۔(3) (عالمگیری)

سَمَعَ الله الله الله الله الله المعلى المع

مسئل المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المران كے برتن یا زیورخریدے توقعم ٹوٹ گئ اور روپیہ یا ا اشر فی خریدی تونمیں كدان كے خریدنے كوعرف میں سونا چاندی خرید نانہیں كہتے۔ یو ہیں قتم كھائی كہ تا نبانہیں خریدیگا اور پیے مول لیے (5) تونہیں ٹوٹی۔ (6) ( بحر )

تستان (۱) وغیرہ کے نفرید نے کو میں گاور گیبوں خرید سان میں پچھ دانے بھو کے بھی ہیں تو قسم نہیں ٹو ٹی۔ یو ہیں اگر اینٹ ہنچنہ کڑی (۲) وغیرہ کے نفرید نے کو قسم کھائی اور مکان خرید ا، جس میں سیسب چیزیں ہیں تو نہیں ٹو ٹی۔ (8) (عالمگیری) سیستان (۱) گیا ہے۔ قسم کھائی کہ گوشت نہیں خرید یکا اور زندہ بکری خریدی یا قسم کھائی کہ دودھ نہیں خریدیکا اور بکری وغیرہ کوئی جانور خریدا جس کے تھن میں دودھ ہے تو قسم نہیں ٹو ٹی۔ (9) (بحر)

- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثامن في اليمين في البيع... إلخ ، ج٢، ص١١٣.
  - تيت لگائي۔
- ◙ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثامن في اليمين في البيع ... إلخ ، ج٢، ص١١٣.
  - ◘ ..... "البحرالرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ج٤ ،ص ١٨٥.
    - ایعن تانے کے ہے ہوئے سکے فریدے۔
  - € .... "البحر الرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ج٤، ص ١ ٥٨٠.
    - مرتر-
- € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الثامن في اليمين في البيع ... إلخ ، ج٢، ص٥١١.
  - ﴿ وَ البيع ... البحر الرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ج٤ ،ص١٥٨.

المستانة الما المستانة الما المستانة المائي المائيس المريد على المائيس المريد على المريد الم ہوخواہ کھانے میں یاسر کے ڈالنے میں \_<sup>(3)</sup> ( بحر )

مستان 19 استم کھائی کہ فلال عورت ہے نکاح نہ کر یگا اور نکاح فاسد کیا مثلاً بغیر گواہوں کے یاعدت کے اندر توقشم نہیں ٹوٹی کہ نکاح فاسد نکاح نہیں ۔(1) (درمختار)

<u> استان ۲۰ ﷺ</u> قتم کھائی کہاڑے یا لڑکی کا نکاح نہ کریگا اور نابالغ ہوں تو خود کرے یا دوسرے کو وکیل کردے دونوں صورتوں میں شم ٹوٹ گئی اور بالغ ہوں تو خود پڑھانے سے ٹوٹے گی دوسرے کو کیل کرنے سے نہیں۔(5) (درمختار، ردامحتار) <u>مسئانی ۲۱ ﷺ تتم کھائی کہ نکاح نہ کریگا پھریہ پاگل یا بوہرا ہو گیا اور اس کے باپ نے نکاح کردیا توقعم نہیں</u> نوٹی \_ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلة ٢٢ المحائي كد نكاح ندكريكا اورقم سے يہلے فضولى نے نكاح كيا تھا اور بعدقتم اس نے نكاح كوجائز كرديا تو نہیں ٹوٹی اور شم کے بعد فضولی نے نکاح کر دیا ہے تواگر قول ہے جائز کریگا ٹوٹ جائیگی اور فعل سے جائز کیا مثلاً عورت کے پاس مہر بھیج دیا تونہیں ٹوٹی اور اگر فضولی یاوکیل نے نکاح فاسد کیا ہے تونہیں ٹوٹے گی۔(7) (عالمگیری)

ستان ۳۳ ﴾ نکاح نه کرنے کی شم کھائی اور کسی نے مجبور کر کے نکاح کرایا توقشم ٹوٹ گئی۔<sup>(8)</sup> (خانیہ)

مَسْتَلَةُ ٣٣﴾ فتم کھائی کہا ہے ہے زیادہ مہر پر نکاح نہ کریگا اوراو سے ہی پر نکاح کیا، بعد کومَبر میں اضافہ کردیا توقتم نېين ټو ئي \_ <sup>(9)</sup> (عالمگيري)

- € .....قال۔
- ◘ ..... "البحرالراثق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ج٤ ،ص ١ ٥٨٠.
  - 🚯 ..... المرجع السابق .
- .... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ ، ج ٥٠ص ٦٧٣.
- €....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الأيمان ،باب اليمين في البيع ...إلخ، مطلب:حلف لا يزوج عبده،ج ٥ ،ص٦٦٢.
  - ش...."الفتاوى الهندية"، كتا ب الأيمان ، الباب الثامن في اليمين في البيع ...إلخ ، ج ٢ ، ص ١١٨...
    - 🗗 .....المرجع السابق ،ص١١٧.
    - الفتاوى الخانية "، كتاب الأيمان ،باب من الأيمان، فصل في التزويج، ج١، ص ٣٠٠.
  - 🧓 🚳 ..... "الفتاوي الهندية"، كتا ب الأيمان ، الباب الثامن في اليمين في البيع ... إلخ ، ج ٢ ، ص ١١٨ .

سَنَالَةُ ٢٥﴾ قتم كھائى كە پوشىدە نكاح كريگا اور دوگوا جول كے سامنے نكاح كيا تونېيى ٹو ئى اور تين كے سامنے كيا توٹوٹ گئی۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

سَمَا الله ٢٦ المنه كمانى كه فلال كوقرض نه ديگا اور بغير مائكة اس نے قرض ديا اوس نے لينے انكار كرديا جب بھی قتم ٹوٹ جائیگی۔ یو ہیں اگر متم کھائی کہ فلاں سے قرض نہ لے گا اور اس نے ما نگا اوس نے نہ دیافتم ٹوٹ گئی۔ (2) (عالمگیری) مسئل کے اپنے اسم کھائی کہ فلاں سے کوئی چیز عاریت نہ لے گا، اوس نے اپنے گھوڑے پراسے بٹھالیا تونہیں ٹوٹی۔

سَمَانَةُ ٢٨ ﴾ قتم كھائى كەاس قلم ئىبىل كىھے گااوراوسے تو ژكردوبارە بنايااورلكھافتىم توث كئى كەعرف ميں اوس توثے ہوئے کو بھی قلم کہتے ہیں۔(1) (ردالحتار)

### نماز و روزہ و حج کی قسم کا بیان

مَسْتَانَةُ اللَّهِ مَمَازِنه رِيرٌ هِ عِيرُ مِن مُدركِهِ يا حج نه كرنے كى تتم كھائى اور فاسدا دا كيا توقتم نہيں ٹو ئى جبكه شروع ہى ے فاسد ہومثلًا بغیرطہارت نماز پڑھی یاطلوع فجر کے بعد کھا نا کھایا اور روز ہ کی نیت کی۔اورا گرشروع صحت کے ساتھ <sup>(5)</sup> کیا بعد کو فاسد کردیا مثلاً ایک رکعت نماز پڑھ کرتوڑ دی یا روز ہ رکھ کرتوڑ دیا اگر چہ نیت کرنے کے تھوڑے ہی بعد توڑ دیا تو قتم نُوث گئی۔<sup>(6)</sup> (ردالحتار)

<u> تنسبتان کی این شخصی کی تنم کھائی اور قیام وقراءت ورکوع کر کے توڑ دی تو قشم نہیں ٹوٹی اور سجدہ کر کے توڑی تو</u> ٹوٹ گئی۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مَسْتَلَةُ ٣﴾ فتم کھائی کہ ظہر کی نماز نہ پڑھے گا توجب تک قعد ہُ اخیرہ میں التحیات نہ پڑھ لےقتم نہ ٹوٹے گی کینی اس

- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثامن في اليمين في البيع ... إلخ، ج ٢ ،ص ١١٩.
- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثامن في اليمين في البيع ... إلخ، ج ٢ ،ص ١١٩.
  - ❸.....المرجع السابق.
- .... "ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في الدخول ... إلخ ،مطلب: الأيمان مبنية ... إلخ، ج٥٠ص٥٥.
  - این تمام شرا نظ وارکان کی یابندی کے ساتھ۔
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الأيمان ،باب اليمين في البيع ... إلخ، مطلب: حلف لايصوم ... إلخ، ج ٥ ، ص ٢٨٢.
  - 😵 🕡 .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب التاسع في اليمين في الحج ... إلخ ، ج ٢ ، ص ١٢١.

#### سے قبل فاسد کرنے میں فتم نہیں ٹوٹی۔(1) (ورمختار)

ستانی کی تو مقدیوں کی نماز ہوجائیگی امامت نہ کریگا اور تنہا شروع کردی پھرلوگوں نے اس کی اقتدا کر لی مگراس نے امامت کی نیت نہ کی تو مقدیوں کی نماز ہوجائیگی اگر چہ جمعہ کی نماز ہواوراس کی قتم نہ ٹوٹی۔ یو ہیں اگر جناز ہیا ہجد ہ تلاوت میں لوگوں نے اسکی اقتدا کی جب بھی قتم نہ ٹوٹی اور اگرفتم کے بیلفظ ہوں کہ نماز میں امامت کی نیت سے بھی نہیں ٹوٹے گی۔ (درمختار، دوالمحتار)

سَمَّانَ هُ گُر چیچے کھڑا نہ ہوا بلکہ برابر دہنے یا ہا کیں افتدا کی مگر چیچے کھڑا نہ ہوا بلکہ برابر دہنے یا ہا کیں کھڑے ہوکرنماز پڑھی یافتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ نماز نہ پڑھے گا اوراس کی اقتدا کی اگر چہساتھ نہ کھڑا ہوا بلکہ چیچے کھڑا ہوافتم ٹوٹ گئی۔(3)(بحر)

<u> تستان کی کی محانی کہ نماز وقت گزار کرنہ پڑھے گااور سوگیا یہاں تک کہ وقت ختم ہو گیاا گروقت آنے سے پہلے سویا</u> اور وقت جانے کے بعد آنکھ کھلی تو قتم نہیں ٹو ٹی۔اور وقت ہوجانے کے بعد سویا تو ٹوٹ گئی۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مستان کی استان کی اور اگر میں کے ملال میں اور جماعت سے پڑھے گا اور آدھی ہے کم جماعت سے ملی لیعنی چاریا تین رکعت والی میں ایک رکعت جماعت کا تواب پائے گا۔ (5) (شرح وقابیہ) میں ایک رکعت جماعت کا تواب پائے گا۔ (5) (شرح وقابیہ) میں ایک رکعت جماعت کا تواب پائے گا۔ (5) (شرح وقابیہ) میں میں ایک رکھیے ہور ت سے کہا، اگر تو نماز چھوڑ ہے گی تو تجھ کو طلاق اور نماز قضا ہوگئی گر پڑھ لی تو طلاق نہ ہوئی کہ عرف میں نماز چھوڑ نا اسے کہتے ہیں کہ بالکل نہ پڑھے آگر چہشر عاقصداً (6) قضا کر دینے کو بھی چھوڑ نا کہتے ہیں۔ (7) (روالحتار) میں میانی کہ اس مجد میں نماز نہ پڑھے گا اور مسجد ہڑھائی گئی اوس نے اوس حصہ میں نماز پڑھی جواب زیادہ کیا گیا ہے تو تشم نمیں ٹر وی اور اگر تھی جواب زیادہ کیا گیا ہے تو تشم نمیں ٹر وی اور اگر تھی ہوا اوس کے اور مسجد میں نماز نہ پڑھی گا اور مسجد میں نماز نہ پڑھی کے اس مصد میں نماز نہ پڑھی کا دیا ہو تھی کیا گا کی خواب نماز نہ پڑھی کے اس مصد میں نماز نہ پڑھی کی کھی کی کھی کے تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا

١٠٠٠ الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ ، ج ٥ ، ص ٦٨٦.

◙ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان ، ،باب اليمين في البيع...إلخ، مطلب: حلف لا يؤم أحدًا، ج ٥ ،ص ٦٨٦.

■ .... "البحر الرائق"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٤ ، ص ١٠٦٠٠.

◘ ....."ردالمحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، مطلب: حلف لا يؤم أحدًا، ج٥،ص٦٨٨.

5 ..... "شرح الوقاية مع حاشية عمدة الرعاية"، كتاب الأيمان ، ج٢ ، ص٣٦٣.

چان پوچھ کر۔

نے اس جگه برهی جب بھی ٹوٹ گئی۔(8) ( بحر )

◘ ....."ردالمحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، مطلب: حلف لا يؤم أحدًا، ج٥، ص٦٨٨.

١٠٠٠ البحرالراثق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص٢٠٢.

### الباس کے متعلق قسم کا بیان

سنتانی ایک که شیروانی نه پینے گا توانگر کھا ہے۔ انگر کھا گئے۔ انگر کھا کہنے کہ شیروانی نه پینے گا توانگر کھا پہنے سے تتم نه ٹوٹی۔ یو بین قبیص اور گرتے میں بھی فرق ہے لہذا ایک کی تتم کھائی اور دوسرا پہنا تو قتم نہیں ٹوٹی اگر چہ عربی میں قبیص کرتے کو کہتے ہیں۔ یو بیں بوٹ نه کرتے کو کہتے ہیں۔ یو بیں بوٹ نه پہنے کی تتم کھائی اور ہندوستانی جوتا پہناتتم نه ٹوٹی کہاں کو بوٹ نہیں کتے۔

مستان سے مستان سے ممان کہ کیڑانہیں پہنے گا یانہیں خریدے گا تو مرادا تنا کیڑا ہے جس سے ستر چھپاسکیں اوراُس کو پہن کر
نماز جائز ہو سکے اس سے کم مثلاً ٹو پی پہننے میں نہیں ٹوٹے گی اورا گر تمامہ باندھااوروہ اتنا ہے کہ ستراُس سے چھپ سکے تو ٹوٹ گئ
ور نہیں۔ یو بیں ٹاٹ یا دری یا قالین پہن لینے یا خرید نے سے سم نہ ٹوٹے گی اور پوسٹین (6) سے ٹوٹ جا کیگی۔ اورا گرفتم کھائی
کہ کرمتانہ پہنے گا اوراس صورت میں گرتے کو تہدندی طرح باندھ لیا یا چا در کی طرح اوڑھ لیا تو نہیں ٹوٹی اورا گر کہا کہ بی گر تانہیں
سینے گا تو کسی طرح سینے شم ٹوٹ جا کیگی۔ (6) (بح دروالحتار)

ستائیں ۔ فتم کھائی کہ زیورنہیں پہنے گا تو چاندی سونے کے ہرفتم کے گہنے (<sup>7)</sup>اورموتیوں یا جواہر کے ہاراورسونے کی انگوشی پہننے سے قتم ٹوٹ جائیگی اور چاندی کی انگوشی سے نہیں جبکہ ایک نگ (<sup>8)</sup> کی ہواور کئی نگ کی ہوتو اس سے بھی ٹوٹ جائیگی۔

€ .... "البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع . . . إلخ، ج٤، ص٤٠٦.

و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، مطلب: في الفرق بين تعيين ... إلخ، ج٥، ص ١٩٦.

2 ....ایک تم کالمبامرداندلباس جس کے دوجھے ہوتے ہیں چولی اوردامن۔ ⑤ .....ایک تم کالباس جوکوٹ کی طرح ہوتا ہے۔

△ ..... بى يى يا كالردار جديد وضع قطع كالباس \_ ق ..... چررےكا كوث\_

⊕ .... "رد المحتار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ ، مطلب: حلف لايلبس حليا، ج٥، ص٤٩٦.
و"البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص٦٠٦.

🤿 🗗 ساليت تم كازيور 🔻 🔞 سنگينه

#### یو بیں اگراس پرسونے کاملمع<sup>(1)</sup> ہوتو ٹوٹ جائیگی۔<sup>(2)</sup> (درمختاروغیرہ)

سَسَانُدُ اورا گرصرف چا دیا اوراوس پھونے پرنیس سوئے گا اوراس پر دوسرا بچھونا اور بچھا دیا اوراوس پرسویا توقتم نہیں ٹوٹی اورا گرصرف چا در بچھائی تو ٹوٹ گی۔اس چٹائی پر نہ سونے کا تم کھائی تھی اس پر دوسری چٹائی بچھا کرسویا تو نہیں ٹوٹی اوراگر یوں کہا تھا کہ بچھونے پرنیس سوئے گا تواگر چہاوس پر دوسرا بچھونا بچھا دیا ہو،ٹوٹ جائے گی (۵) (درمختار، بح،عالمگیری) مسکنانی کے جہ می کھائی کہ اس تخت پرنیس بیٹھے گا اورائس پر دوسرا تخت بچھالیا تو نہیں ٹوٹی اور بچھونا یا بوریا بچھا کر بیٹھا کہ بیٹھا ک

سَسَتَانِیں وی اور بدن کا زیادہ حصہ اوس کے کپڑے یا بچھونے پرنہیں سوئے گا اور بدن کا زیادہ حصہ اوس پر کر کے سوگیا ٹوٹ گئی۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

- 🕡 .... سونے کا یانی چڑھایا ہوا۔
- € .... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٥ ،ص ٦٩٣ ،وغيره.
- €....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان،باب اليمين في البيع ... إلخ،ملطب:حلف لا يحلس ... إلخ،ج ٥،ص ٢٩٤.
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٥ ، ص٦٩٣.

و"البحرالراثق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٤، ص٦٠٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب العاشر في اليمين في لبس ... إلخ، ج٢، ص١٢٧.

- 6 .... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٥ ،ص ٩٩٥..
- و"الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب العاشر في اليمين في لبس ... إلخ، ج٢، ص١٢٧.
  - الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٥،ص ٩٥.
    - 🤿 🗗 ....المرجع السابق ،ص٦٩٦.

# ارنے کے متعلق قسم کا بیان

تستان این جوفن ایبا ہے کہ اوس میں مردہ وزندہ دونوں شریک ہیں یعنی دونوں کے ساتھ متعلق ہوسکتا ہے تواس میں زندگی وموت دونوں حالتوں میں قتم کا اعتبار ہے جیے نہلا نا کہ زندہ کو بھی نہلا سکتے ہیں اور مردہ کو بھی۔ اور جوفعل ایبا ہے کہ زندگی کے ساتھ خاص ہے اوس میں خاص زندگی کی حالت کا اعتبار ہوگا مرنے کے بعد کرنے ہے قتم ٹوٹ جائیگی لیتی جبکہ اوس فعل کے کرنے کی قتم کھائی۔ اورا گرند کرنے کی قتم کھائی اور مرنے کے بعد وہ فعل کیا تو نہیں ٹوٹے گی۔ جیے وہ فعل جس سے لذت یا رہنی یا خوشی ہوتی ہے کہ خاہر میں بیرزندگی کے ساتھ خاص ہیں اگر چیشر عامردہ بھی بعض چیزوں سے لذت پا تا ہے اور اوسے بھی ررنی و خوشی ہوتی ہے کہ ظاہر میں بیرزندگی کے ساتھ خاص ہیں اگر چیشر عامردہ بھی بعض چیزوں سے لذت پا تا ہے اور اوسے بھی ررنی و خوشی ہوتی ہے کہ ظاہر میں خاص زندگی کی حالت معتبر ہے۔ اس قاعدہ کے متعلق بعض مثالیں سنو: مثلاً قتم کھائی کہ فلال کونہیں نظامت کو کہا تا ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلال کونہوں ویا اوس کی زندگی کے ساتھ خاص نہ تھے۔ اور اگرفتم کھائی کہ فلال کونہوں ویا گیا اوس کی زندگی کے ساتھ خاص نہ تھے۔ اور اگرفتم کھائی کہ فلال کونہوں دوگا یا اوس کی زندگی کے ساتھ خاص نہ تھے۔ اور اگرفتم کھائی کہ فلال کونہوں سے کلام کیا یا اُس کے جنازہ یا قبر پر گیا یا فوٹس گیا اوسے بیار کہا تا وقتم ٹوٹ گی کہ اور می افعال کا کل خدر ہا۔ کا بعد کیے بعنی اُسے مارا یا اُس سے کلام کیا یا اُس کے جنازہ یا قبر پر گیا یا اُسے بیار کہا تو قتم ٹوٹ گی کہ اور ان افعال کا کل خدر ہا۔ (5) دروغتار، روائحتارہ وغیر ہما)

سن ان کا گلاھونٹ دیایا دانت سے کا ٹ لیا یا چنگی لی اگر بیا فعال غصہ میں ہوئے توقتم ٹوٹ گئی اورا گر ہنسی ہنس میں ایسا ہوا تونہیں۔ یو ہیں اگر دل لگی میں مرد کا سرعورت کے سرسے لگا اورعورت کا سرٹوٹ گیا توقتم نہیں ٹوٹی۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری، بحر)

سَمَعَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهُ ا

- 🗨 .... ظاہروموجود چیزیں دیکھنےوالی نگاہیں۔ 🗨 .... یعنی دیکھنے ہے۔ 🌚 .... انحصار۔ 🕜 ... یعنی کام،معاملات۔
- € ...."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الضرب ...إلخ،مطلب:ترد الحياة ...إلخ،ج٥،ص٦٩٦،وغيرهما.
  - €...."الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان ، الباب الحادي عشر في اليمين في الضرب . . . إلخ، ج ٢٠ص ١٢٨.
    - و"البحرالراثق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ، ج٤، ص٩٠٩.

والنے سے قتم پوری ہوگی۔(1)(عالمگیری، درمختار)

### ادائے دین وغیرہ کے متعلق قسم کا بیان

سنتان الله الله المحائی کداوس کا قرض فلال روز ادا کر دول گا اور کھونے روپے (8) یا بڑی گولی کا روپیہ (9) جو دوکا ندار نہیں لیتے اوس نے قرض میں دیا تو قتم نہیں ٹوٹی اور اگر اوس روز روپیلیکر اوس کے مکان پرآیا گروہ ملانہیں تو قاضی کے پاس داخل کرآئے ورنہ تتم ٹوٹ جائیگی ۔ اگر بیروپے او ہے دیتا ہے گروہ انکار کرتا ہے نہیں لیتا تو اگر اوس کے پاس استے قریب رکھ ویے کہ لینا جا ہے تو ہاتھ بڑھا کر لے سکتا ہے تو قتم پوری ہوگئی۔ (10) (درمختار، بحر)

- ۱۲۹ س... "الفتاوى الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الحادى عشر في اليمين في الضرب... إلخ، ج٢، ص ١٢٩.
   و"الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع... إلخ، ج٥، ص ٧٠.
  - چوڑی کر کے۔
     کلبا ڑا۔
     کلبا ڑی میں لگا ہوالکڑی کا دستہ۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الأيمان، الباب الحادى عشر في اليمين في الضرب ... إلخ، ج٢، ص ١٢٩... و"البحر الرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ، ج٤، ص ١٦٠.
  - ۵ .... "البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ، ج٤، ص٩٠٩...
- الفتاوى الهندية"، كتا ب الأيمان ، الباب الحادى عشر في اليمين في الضرب ... إلخ، ج ٢، ص ١٣٠.
- السسکھوٹے روپ۔
   سسبرصغیر میں برطانی کی حکومت میں ملکہ وکٹورید کی تصویر کا جوڑے داررو پیے جوخالص چا تدی کا ہوتا تھا۔
  - € ...."الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٥، ص٣٠٠.
  - و"البحرالراتق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ، ج٤ ، ص ٢ ١ ٦ .

المستان الله و المحالی کے فلال روزاوی کے روپے اداکر دونگا اور وقت پورا ہونے سے پہلے اوس نے معاف کر دیایا اوس دن کے آنے سے پہلے ہی اس نے اداکر دیا توقتم نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگرفتم کھائی کہ بیر وٹی کل کھائیگا اور آج ہی کھائی توقتم نہیں ٹوٹی۔ اگر قرض خواہ نے فتم کھائی کہ فلال روز روپیہ وصول کرلوں گا اور اوس دن کے پہلے معاف کر دیایا ہبہ کر دیا تو نہیں ٹوٹی اور اگر دن مقرر نہ کیا تھا تو ٹوٹ گی۔ (درمختار ، عالمگیری)

ستائی سے قرض خواہ نے تم کھائی کہ بغیرا پناحق لیے تجھے نہ چھوڑ ونگا پھر قرضدار سے اپنے روپے کے بدلے میں کوئی چیز خرید لی اور چلا گیا توقتم نہیں ٹوٹی۔ یو ہیں اگر کسی عورت پر روپے تھے اور قتم کھائی کہ بغیر حق لیے نہ ہٹوں گا اور و ہیں رہا یہاں تک کہاوس روپے کوم ہر قر اردیکر عورت سے نکاح کرلیا توقتم نہیں ٹوٹی۔(2) (بحر)

مسئلی و متم کھائی کہ اپنارو پیداوس ہے وصول کرونگا تواختیار ہے کہ خودوصول کرے یااس کا وکیل اورخواہ خوداوی سے لے یااوس کے وکیل یا ماسکیری کے دیا اوس سے وسی پراوس نے حوالہ کردیا بہر حال تتم پوری ہوجائے گئی۔ (6) (عالمگیری) مسئلی کے بیاوس کے وکیل یاضام ن سے یا اوس سے دروازہ پر آیا اور تتم کھائی کہ بغیر لیے نہ ہٹوں گا اور قرضدار نے آکراو سے دھکا دیکر ہٹادیا مگراوس کے دھکا نے جا گیا توقتم ہٹادیا مگراوس کے دھد بغیر لیے چلا گیا توقتم

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج ٥ ، ص ٢٠٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتا ب الأيمان ، الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضي الدراهم، ج٢، ص١٣٤.

٢٠١٤،٦١٣ مرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ ، ج٤، ص٢١٤،٦١٣.

€ .....ركاوث، آژ\_ كالا\_

• ١٦٠٥ البحرالراثق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب . . . إلخ، ج٤، ص ١٥. . . . .

۱۳٤ من الفتاوى الهندية "، كتاب الأيمان ، الباب الثانى عشر في اليمين في تقاضى الدراهم ، ج٢ ، ص ١٣٤.

نبیں ٹوٹی کدوہاں سےخودنہ ہٹا۔(1) (عالمگیری)

ستان کی کا اورایک ہی محمائی کہ میں اپناگل روپیدا یک دفعہ اوں گاتھوڑ اتھوڑ انہیں اوں گا اورایک ہی مجلس میں دس دس یا پچیس پچیس گن گن کراہے ویتا گیا اور بید لیتا گیا توقتم نہیں ٹوٹی یعنی گنے میں جو وقفہ ہوا اس کافتم میں اعتبار نہیں اور اس کوتھوڑ اتھوڑ الینا نہ کہیں گے۔ اورا گرتھوڑ ہے تھوڑ نے دوپے لیے توقتم ٹوٹ جائیگی مگر جب تک کہ گل روپید پر قبضہ نہ کرلے نہیں ٹوٹے گی لیعنی جس وقت سب روپ پر قبضہ ہوجائیگا اوس وقت ٹوٹے گی اوس سے پہلے اگر چہ کئی مرتبہ تھوڑ ہے تھوڑ سے جیں مگرفتم نہیں ٹوٹی متنی ہوگی ۔ (عالمگیری، درمختار)

مسئائی ﴾ سمس نے کہا اگر میرے پاس مال ہو تو عورت کوطلاق ہے اور اوس کے پاس مکان اور اسباب ہیں جو تجارت کے لیے نہیں تو طلاق نہ ہوئی۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

سر اگراوس نے قبول نہ کیا تو قتم کھائی کہ بیہ چیز فلاں کو ہبہ کرونگا اور اس نے ہبہ کیا گراوس نے قبول نہ کیا تو قتم کچی ہوگئی اوراگرفتم کھائی کہ اوس کے ہاتھ پیچوں گا اور اس نے کہا کہ میں نے بیہ چیز تیرے ہاتھ پیچی گراوس نے قبول نہ کی توقتم ٹوٹ گئی۔(4) (درمختار)

<u>مَسَمَّالُهُ الْ ﴾</u> قتم کھائی کہ خوشبو نہ سو تکھے گا اور بلا قصد ناک میں گئی توقتم نہیں ٹو ٹی اور قصداً سوتکھی تو ٹوٹ گئی۔<sup>(5)</sup> (بحروغیرہ)

سَمَعَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ فَتَم کھائی کہ فلال شخص جو تھم دےگا بجالا وَں گااورجس چیز ہے منع کرےگا بازرہوں گااوراوس نے بی بی کے پاس جانے ہے منع کردیااور بیٹیس مانااگروہاں کوئی قریندایسا تھا جس سے بیہ مجھا جاتا ہو کہ اس ہے منع کرےگا تواس سے بیم بھی باز آؤں گاجب توقتم ٹوٹ گئی ورنہیں۔(6) (عالمگیری)

- ....."الفتاوي الهندية"، كتا ب الأيمان، الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضى الدراهم ، ج٢، ص١٣٥، ١٣٥،
- الفتاوى الهندية "، كتاب الأيمان، الباب الثانى عشر في اليمين في تقاضى الدراهم ، ج٢، ص١٣٥، ١٣٥، ١٣٥. و"الدرالمختار "، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع ... إلخ، ج٥، ص٧٠٧.
  - .... "الدرالمختار"، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع... إلخ، ج ٥، ص ٩٠٧.
    - 🗗 .... المرجع السابق ،ص٤١٤.
  - البحرالرائق"، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب ... إلخ ج ٤ ، ص ٦٢٠ وغيره.
  - 🕡 😘 الفتاوي الهندية"، كتاب الأيمان، الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضي الدراهم ، ج ٢، ص ١٣٩.

# حدود کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَلْمُعُونَ مَعَ اللهِ إِلَّهُ اخْرَو لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَا للهُ الْحَقِ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ وَمَنْ اللهُ وَالْذِينَ لَا يَالُونُونَ مَا اللهُ الْحَرُولَا يَقْتُلُونَ النَّفْسِ الَّتِي مَا لَلْهُ الْحَرْدُولِ يَقْتُلُونَ النَّفْسِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُو

اوراللہ (عزبیل) کے بندے وہ کہ خدا کے ساتھ دوسرے معبود کوشریک نہیں کرتے اوراوس جان کوناحق (2) قتل نہیں کرتے جے خدائے حرام کیااور زنانہیں کرتے اور جو بیکام کرے وہ سزا پائیگا قیامت کے دن اُس پرعذاب بڑھایا جائے گا اور بمیشہ ذلت کے ساتھ اوس میں رہے گامگر جوتو بہ کرے اورائیمان لائے اوراچھا کام کرے تو اللہ (عزبیل) اون کی برائیوں کونیکیوں کے ساتھ بدل دیگا اوراللہ (عزبیل) بخشے والامہر بان ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمْ لِحَفِظُونَ ﴾ إِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوْصَامَلَكُتُ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَمَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَيِّكَهُمُ الْعُدُونَ ﴾ (3)

جولوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بی بیوں یا باندیوں سے اون پر ملامت نہیں اور جواس کے سوا کچھے اور چاہے تو وہ صدے گزرنے والے ہیں۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَلَا تَقُرَبُوااللِّهِ فَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَسَبِيلًا ﴿ ﴾ (4) دناكة ريب نه جاوكه وه بحيائي جاور برى راه جـ

اورفرما تاہے:

﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجَلِدُواكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَامِاتَةَ جَلْدَةٍ ۗ وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا مَافَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ عُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدُ مَنَا بَهُمَاطَا بِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (5)

🗗 ..... پ۹ ۱ ءالفرقان: ۲۸ ـ ۷۰ .

دے۔۔۔۔ یہاں پر بہارشریعت کے شخوں میں'' اِلَّا بِالْعَقْ'' کا ترجمہ نہیں تھاجو کہ کتابت کی فلطی معلوم ہوتی ہے لہذا ہم نے'' کنزالا یمان شریف'' کی مددے متن میں ترجمہ کی تھیج لفظ'' ناخل'' کے ساتھ کردی ہے۔۔۔علمیہ

😵 🔞 ..... پ۸ ۱ ءالمؤمنون: ٥ ـ ٧.

₫ ..... پ٥ ١، بني اسرائيل: ٣٢.

نسب پ۸۱،النور: ۲.

﴿ وَمُ اللَّهُ عَلَى المدينة العلمية (ووت الاي)

عورت زانیہاورمردزانی ان میں ہرا یک کونٹو کوڑے مارواور شمصیں اون پرترس نیآئے ،اللہ(عزوجل) کے دین میں اگر تم اللہ(عزوجل) اور پچھلے دن (قیامت) پرائیمان رکھتے ہواور چاہیے کہ اون کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ اور فرما تاہے:

# ﴿ وَلَاثُكُرِهُوافَتَلِتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَ آمَدُنَ تَحَصُّنَالِتَ بُتَغُواعَرَضَ الْحَلِوةِ الدُّثْيَا لَوَمَن يُكْرِهُ فُنَ فَإِنَّا اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ فِي عَفُومٌ مَّ حِيدُمْ ۞ ﴾ (1)

ا پنی باندیوں کوزنا پرمجبورنہ کروا گروہ پارسائی چاہیں (اس لیے مجبور کرتے ہو) کہ وُنیا کی زندگی کا پچھسامان حاصل کرو اور جواون کومجبور کرے تو بعداس کے کہمجبور کی گئیں،اللہ (عزوجل)اون کو بخشنے والامہر بان ہے۔

## احادیث 🍆

خاریٹ اللہ (عزوجس) کی حدود میں ہے سے سے سرکا قائم کرنا جالیں ہیں رات کی بارش سے بہتر ہے۔''(2)

الله (علی الله تعالی علیہ الله (عزوم) کے الله (عزوم) کے الله الله تعالی علیہ والله تعالی علیہ والله (عزوم) کی حدود کو قریب و بعید سب میں قائم کر واور الله (عزوم) کے تھم بجالا نے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تعصیں ندرو کے۔''(3) کی حدود کو قریب و بعید سب میں قائم کر واور الله (عزوم) کے تھم بجالا نے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تعصیں ندرو کے۔''(3) کی حدود ت بچایا ہے داوی ، کہ ایک مخزوم یہ حورت نے چوری کی تھی ، جس کی وجہ سے قرایش کو قلر پیدا ہوگئی (کہ اس کو کس طرح حد سے بچایا جائے۔) آپس میں لوگوں نے کہا ، کو اس کے بارے میں کون شخص رسول الله تعالی علیہ وسلم سے سفارش کریگا ؟ پھر لوگوں نے کہا ، سوا اسامہ بن زید رض اللہ تعالی عبارے میں کون شخص اسامہ بن زید رض اللہ تعالی عبارے میں سفارش کرتے ہیں کرسکتا ، کوش اسامہ نے سفارش کی ، اس پر حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب ہیں ، کوئی شخص سفارش کرتے کی جرائت نہیں کرسکتا ، خضور اسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد قرمایا: کہ تو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے پھر حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور اس خطبہ میں یہ فرمایا: کہ تو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے بھر حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور اس خطبہ میں یہ فرمایا: کہ تو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہو کے اور اس خطبہ میں یہ فرمایا: کہ تو اور کی کرتا تو اوس برحد قائم کرتے ، قسم ہے خدا کی! اگرائن میں کوئی شریف چوری کرتا تو اوس برحد قائم کرتے ، قسم ہے خدا کی!

<sup>🗗 .....</sup> پ۸۱، النور: ۳۳.

٧ ..... "سنن ابن ماحه"، كتاب الحدود، باب اقامة الحدود، الحديث: ٧٣٥، ٢٠ ج٣، ص٥١٠.

<sup>﴿</sup> ١٤٠٤ الحديث: ١٥٤٠ ج٣، ص١٦٧ الحدود، باب اقامة الحدود، الحديث: ٢٥٤٠ ج٣، ص٢١٧.

اگرفاطمه بنت محمصلی دارند تعالی علیه و بسلم (والعیاذ بالله تعالی) چوری کرتی تو اُس کا بھی ہاتھ کا اور یتا۔ "(1)"

خلیت سے امام احمد وابود اود عبد اللہ بن عمر رض اللہ تعالی عبا ہے راوی ، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ہم کو ماتے سُنا : کہ''جس کی سفارش حد قائم کرنے میں حائل ہوجائے (2)، اوس نے اللہ (عزوجل) کی مخالفت کی اور جو جان کر باطل کے بارے میں جھڑے، وہ بمیشہ اللہ تعالی کی ناراضی میں ہے جب تک اُس سے جدانہ ہوجائے اور جو خص مومن کے متعلق الیم چیز کے جواوس میں نہ ہو، اللہ تعالی او سے ردغة الخبال میں اوس وقت تک رکھے گا جب تک اوس کے گناہ کی سز اپوری نہ ہولے۔ ردغة الخبال جبنم میں ایک جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔''(3)

ابوداودونسائی بروایت عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده راوی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه و مله این که در مایا: که در کوآپی مین تم معاف کرسکته مو ( بعنی جب تک اس کا مقدمه میرے پاس پیش نه مو تصصیل در گزر کرنے کا اختیار ہے ) اور میری خدمت میں پہنچنے کے بعد واجب موجائے گی ( بعنی اب ضرور قائم موگی ) ۔''(4)

ابوداوداُم المومنین عائشه رضی الله تعالی عنها سے راوی، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: '' (اے ائمکه)! عزت داروں کی لغزشیں دفع کر دو <sup>(5)</sup>، مگر حدود که ان کو دفع نہیں کر سکتے ۔''<sup>(6)</sup>

خلایت کی بہ دو شخصوں نے حضورا قدس ملی الدر بنی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں کہ دو شخصوں نے حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ میں مقدمہ پیش کیا۔ ایک نے کہا، جمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ فرمایئے ، دوسرے نے بھی کہا ہاں یارسول اللہ! (سلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کیجئے اور مجھے عرض کرنے کی اجازت و بجھے۔ ارشاد فرمایا: ''عرض کرو۔'' اوس نے کہا میر الرکا اس کے بہاں مزدور تھا اوس نے اس کی عورت سے زنا کیا لوگوں نے مجھے فہر دی کہ میر لے لاکے پر رجم ہے، میں نے اہل علم سے سوال کیا تو میر سے لڑکے پر رجم ہے، میں نے اہل علم سے سوال کیا تو اوضوں نے فہر دی کہ میر سے لڑکے پر نتوا کوڑے مارے جا کیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا اور اس کی عورت پر رجم ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ بیا میں خوں میں کتاب ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ بنا میں خوں میں کتاب

- ..... "صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (٥٦) ، الحديث: ٣٤٧٥، ج٢، ص٤٦٨.
  - 🗗 ..... یعنی رکاوٹ بن جائے۔
- € .... "سنن أبي داود"، كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة ... إلخ، الحديث: ٣٥٩٧، ج٣، ص٤٢٧.
  - .... "سنن أبي داود"، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ... إلخ، الحديث: ٣٧٦، ج٤٠ص١٧٨.
    - 🗗 ..... یعنی معاف کردو۔
    - 🤿 🕝 ..... "سنن أبي داود"، كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه، الحديث: ٤٣٧٥ ، ج٤،ص١٧٨.

اللہ نے فیصلہ کروں گا۔ بکریاں اور کنیز واپس کی جائیں اور تیرے لڑکے کو نتوا کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کوشچر بدر کیا جائے۔'' (اسکے بعد انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: )''اے انیس! صبح کوتم اسکی عورت کے پاس جاؤ، وہ اقرار کرے تو رجم کردو۔''عورت نے اقرار کیا اور اوس کورجم کیا۔ (1)

خاری کے بین میں نے سیجے بخاری شریف میں زید بن خالدر نی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہ کو تھم فرماتے سنا: کہ'' جو مخص زنا کرے اور محصن نہ ہو ، او سے شوا کوڑے مارے جائیں اور ایک برس کے لیے شہر بدر کر دیا حائے۔''(2)

كالمنت و الله تعالى مسلم راوى، كهامير المومنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ني الله تعالى في محمر سلى الله تعالى عليه وسلم کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اون پر کتاب نازل فرمائی اور اللہ تعالی نے جو کتاب نازل فرمائی اوس میں آیت رجم بھی ہے،خود رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے رجم كيا اور حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) كے بعد جم نے رجم كيا اور رجم كتاب الله ميس ہے اور ميت ہے، رجم اوس پرہے جوزنا کرے اور محصن ہو،خواہ وہ مردہ و یاعورت بشر طبکہ گواہوں سے زنا ثابت ہو یاحمل ہو یاا قرار ہو۔''(3) <del>کارانٹ 🕩 🥌 بخ</del>اری ومسلم وغیرہا راوی، کہ یہود یوں میں سے ایک مرد وعورت نے زنا کیا تھا۔ بیلوگ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی خدمت میں مقدمہ لائے (شایداس خیال ہے کے ممکن ہے کوئی معمولی اور ملکی سز احضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) تجویز فرمائیں تو قیامت کے دن کہنے کو ہوجائےگا کہ یہ فیصلہ تیرے ایک نبی نے کیا تھا، ہم اس میں بےقصور ہیں۔) حضور (مسلی الله تعالی علیه دسلم) نے ارشاد فر مایا: که " تورات میں رجم کے متعلق کیا ہے؟ " بہودیوں نے کہا، ہم زانیوں کوفضیحت (<sup>4)</sup> اور رُسوا کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں (یعنی توریت میں رجم کا حکم نہیں ہے)عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا:تم جھوٹے ہو توریت میں بلاشبدرجم ہے۔توریت لاؤ۔ یہودی توریت لائے اور کھول کرایک شخص پڑھنے لگااوس نے آیت ِرجم پر ہاتھ رکھ کر ماقبل و مابعد کو پڑھنا شروع کیا ( آیت ِ رجم کو چھپالیا اوراسکونہیں پڑھا) عبداللہ بن سلام نے فرمایا: اپنا ہاتھ اوٹھا۔اوس نے ہاتھ اوٹھایا تو آیتِ رجم اوس کے بیچے چیک رہی تھی ۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نے زانی و زانیہ کے متعلق تھکم فرمایا ،وہ دونوں رجم کیے گئے اور يہوديوں سے دريافت فرمايا: كە "جبتمھارے يہاں رجم موجود ہے تو كيوں تم نے اسے چھوڑ دياہے؟" يہوديوں نے کہا، وجہ بیہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی شریف و مالدارز نا کرتا تو اوے چھوڑ دیا کرتے تھےاورکوئی غریب ایسا کرتا تو اوے

٩٣٤ مسلم "كتاب الحدود، باب من اعترف ... الخ، الحديث ٢٥ (١٦٩٧)، ص٩٣٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المحاربين ...الخ، باب البكران يحلدان ... إلخ، الحديث: ٦٨٣١، ج٤٠ص٤٣٠.

<sup>€ ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المحاربين ...الخ، باب رحم الحبلي من الزنا... إلخ، الحديث: ٦٨٣٠، ج٤،ص ٤٣، ٣٤٥.

<sup>......</sup> زيل ـ

رجم کرتے۔ پھر ہم نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی سزا تجویز کرنی چاہیے، جوامیر وغریب سب پر جاری کی جائے، لہذا ہم نے بیسزا تجویز کی کہاوس کاموزھ کالاکریں اور گدھے پراُلٹا سوار کر کے شہر میں تشہیر کریں۔ (1)

اب ہم چاہتے ہیں کہ زنا کی مذمت وقباحت میں جواحادیث وار دہوئیں ،اون میں سے بعض ذکر کریں۔

خلین ال کرنے والاجس وقت زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا اور چورجس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا اور شرابی جس وقت شراب پتیا ہے مومن نہیں رہتا اور شرابی جس وقت شراب پتیا ہے مومن نہیں رہتا اور شرابی جس وقت شراب پتیا ہے مومن نہیں رہتا ۔ ''اورنسائی کی روایت میں ہی ہی ہے ، کہ ''جب ان افعال کوکرتا ہے تو اسلام کا پقا اپنی گردن سے نکال دیتا ہے پھرا گرتو بہ کرے تو اللہ تعالی اوس کی تو بہ قبول فرماتا ہے ۔ '' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اوس کی تو بہ قبول فرماتا ہے ۔ '' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی خمانے فرمایا: کہ اوس شخص سے نورایمان جدا ہوجا تا ہے ۔ (2)

اوں سے ایمان نکل کرسر پرشل سائبان کے ہوجاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تواوی کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ '(3)

اوس سے ایمان نکل کرسر پرشل سائبان کے ہوجاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تواوی کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ '(3)

اوس سے ایمان نکل کرسر پرشل سائبان کے ہوجاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تواوی کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ '(3)

امام احمد عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عدسے داوی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہ کم فر ماتے

سنا: کہ 'جس قوم میں زنا (4) طاہر ہوگا، وہ قط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا، وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ '(5)

میں اللہ تعالی علیہ وہ کہ بخاری کی ایک طویل حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عدسے مروی ہے، کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ خور میں مقدس کی طرف لے گئے

میں چند مشاہدات بیان فرمائے اون میں ایک یہ بات بھی ہے) ہم ایک سوراخ کے پاس پنچ جو تنور کی طرح

اس حدیث میں چند مشاہدات بیان فرمائے اون میں ایک یہ بات بھی ہے) ہم ایک سوراخ کے پاس پنچ جو تنور کی طرح

اوپر تنگ ہے اور پنچ کشادہ، اوس میں آگ جل رہی ہا اور اوس آگ میں پھھ مرداور عورتیں بر جند ہیں جب آگ کا شعلہ

بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آجاتے ہیں اور جب شعلے کم ہوجاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں (یہ کون لوگ

- .... "صحيح البخارى". كتاب المحاربين ... الخ، باب أحكام أهل الذمة ... الخ، الحديث ١٦٨٤، ج٤، ص٩٣٩. وغيرهما.
  و"صحيح مسلم"، كتاب الحدود، باب رجم اليهود ... الخ، الحديث (١٦٩٩)و(١٧٠٠)، ص٩٣٤، ٩٣٥، ٩٣٥، وغيرهما.
  - ۲۹۰.... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى... إلخ، الحديث: ۲۰۲، ص . ۲۹. و . ۲۹. و . ۲۹. و . ۲۹. و . ۲۴. و
    - € ..... "سنن أبي داود"، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الايمان و نقصانه، الحديث: ٩٠٠، ص٦٧ه. ١٥٦٧.
- المحدیث مندامام احمد بن شبل میں یہال "زنا" کے بجائے "ربا" کا ذکر ہالیت ("مشکوا قالمصابیح"، کتاب الحدود الفصل الثالث ،
   الحدیث: ۲ ۸ ۵ ۳ ، ج ۲ ص ۲ ۳ ) میں زنا کا لفظ موجود ہے۔..علمیہ
  - المسند "للامام احمد بن حنبل، مسند الشاميين، حديث عمرو بن العاص، الحديث: ١٧٨٣٩، ج٦، ص ٢٤٥.

سین ان کے متعلق بیان فرمایا) بیزانی مرداورعورتیں ہیں۔(1)

خلیت 10 الله تعالی علیہ و ما کم ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہوجائے تو او نھوں نے اپنے لیے الله (عزوجل) کے عذاب کو حلال کر لیا۔''(2)

ابوداود ونسائی وابن حبان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ، اونھوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم کو فرماتے سنا: کہ'' جوعورت کسی قوم میں اوس کو داخل کر دے جواوس قوم سے نہ ہو ( یعنی زنا کرایا اور اوس سے اولا دہوئی) تو او سے اللہ (عزوجل) کی رحمت کا حصہ نہیں اور اوسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔''<sup>(3)</sup>

خاریث (مایا: که 'ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پرلعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بد بوجہنم والوں کوایذ ادے گی۔''<sup>(5)</sup>

خلایت و کی بیت بین میں نے رسول الله سلی این مسعود رضی الله تعالی عند سے راوی ، کہتے ہیں میں نے رسول الله سلی الله تعالی علیہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوا ہے؟ فرمایا:'' یہ کہ تو الله (عزوجل) کے ساتھ کسی کوشریک کرے ، حالانکہ تھے اوس نے بیدا کیا۔'' میں نے عرض کی ، بیشک یہ بہت بڑا ہے پھراس کے بعد کونسا گناہ؟ فرمایا:'' یہ کہ تواپی اولا دکواس لیے تل کرڈ الے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔'' میں نے عرض کی پھرکونسا؟ فرمایا:'' یہ کہ تواپیخ پروی کی عورت سے زنا کرے۔''(6)

امام احمد وطبرانی مقداد بن اسودرض الله تعالی عندے راوی ،حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے صحابہ سے ارشاد فرمایا: "زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟" لوگوں نے عرض کی ، وہ حرام ہے الله (عزوجل) ورسول (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے اوسے

<sup>● ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحنائز، باب (٩٣) ، الحديث: ١٣٨٦ ، ج١،ص٤٦٨ ،والحديث ٧٠٤٧ ،ج٤، ص٤٢٥.

<sup>◘ .....&</sup>quot;المستدرك" للحاكم، كتاب البيوع، باب اذا اظهر الزنا والربا في قرية، الحديث: ٢٣٠٨، ج٢، ص٣٣٩.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، الحديث: ٢٢٦٣، ٣٠٠٠ . ٤٠٠

<sup>.... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ... إلخ، الحديث: ١٧٢ ـ (١٠٧)، ص٦٨.

۵..... "محمع الزوائد"، كتاب الحدود، باب ذم الزنا، الحديث: ١٠٥٤١، ج٦، ص٣٨٩.

<sup>💣 🚳 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب كون الشرك اقبح الذنوب ...الخ، الحديث: ١٤١ ـ (٨٦)، ص٥٥.

حرام کیا، وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: '' دس (۱۰)عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پروی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے ہے آسان ہے۔''(1)

ابن حبان اپنی می میں ابو ہر رہے وہی الله تعالی عنہ سے راوی ، کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم نے فر مایا: "عورت

جب پانچوں نمازیں پڑھے اور پارسائی کرے اور شوہر کی اطاعت کرے توجنت کے جس دروازہ سے جاہے داخل ہو۔'(3)

المجاريث ٢٣) ﴾ بخاري وتر ندي سهل بن سعد رضي الله تعالى عندسے راوي ، كەحضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) نے فر مايا: • • جوخص

اوس چیز کا جو جبڑوں کے درمیان ہے( زبان )اوراوس چیز کا جودونوں پاؤل کے درمیان ہے (شرمگاہ ) ضامن ہو، ( کہان سے خلاف شرع بات نہ کرے ) میں اوس کے لیے جنت کا ضامن ہول۔''<sup>(4)</sup>

- € ..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، بقية حديث المقداد بن الأسود، الحديث: ٥ ١ ٢٣٩، ج٩، ص٢٢٦.
  - ٣٦٥ م ١٤٠٥ الإيمان" للبيهقي، باب في تحريم الفروج، الحديث: ٢٥٥٥، ج٤٠ ص ٣٦٥...
- ③ ..... "الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين، ذكر ايحاب الجنة للمرأة. . . الخ، الحديث: ١٥٤ ا ، الجزء السادس، ج٤، ص٤٨٠.
  - ₫ ..... "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، الحديث: ٢٤٧٤، ج٤، ص٠٢٤.
  - المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث عبادة بن الصامت، الحديث: ٢٢٨٢١، ج٨، ص١٤٠.
  - حضرت لوط علیه السلام کی قوم لڑکوں کیساتھ بدفعلی کرنے میں مبتلاتھی اوراسی وجہ سے اس قوم پر عذاب کا نزول ہوا۔
    - 🗗 .... جس كے ساتھ بدفعلى كى گئے۔
    - ..... "جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء في حد اللوطي، الحديث: ١٤٦١، ٣٣٠، ١٣٧٠.

المحاليث ٢٧ ﴾ ترندى وابن ماجه وحاكم جابر رض الله تعالى عنه سے راوى ، كدرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: "اپنى أمت پرسب سے زياده جس چيز كا مجھے خوف ہے، وہ عمل قوم لوط ہے۔ "(1)

خلایت کرتے ہیں، که رسول الله صلی اله تعالی علیه و سریرہ رضی الله تعالی عنبہ سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''ملعون ہے وہ جو قوم لوط کاعمل کرے۔'' اورا کیک روایت میں ہے، کہ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے دونوں کوجلا دیا اور ابو بکر رضی الله تعالی عند نے اُن یرد یوار ڈھادی۔(2)

خارین کی سال الله تعالی علیہ و اسائی و ابن حبان ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے را وی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: " الله تعالی اُس مرد کی طرف نظرِ رحمت نہیں فر مائے گا ، جو مرد کے ساتھ جماع کرے یاعورت کے پیچھے کے مقام میں جماع کرے۔ " (3)

خلیت وی الله تعالی عمر رض الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: ''حیا کرو کہ الله تعالی حق بات بیان کرنے سے بازندر ہے گا ورعور تول کے پیچھے کے مقام میں جماع نہ کرو۔''(1)

الله تعالی حق بات بیان کرنے سے بازندر ہے گا اورعور تول کے پیچھے کے مقام میں جماع نہ کرو۔''(1)

امام احمد وابو واو وابو ہر برہ رضی الله تعالی عندسے راوی، کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) فرماتے ہیں: ''جو خص عورت کے پیچھے میں جماع کرے، وہ ملعون ہے۔''(5)

#### احكام فقهيه 🦫

حدایک شم کی سزاہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقررہے کہ اوس میں کی بیشی نہیں ہوسکتی اس سے مقصودلوگوں کو ایسے کام سے بازرکھناہے جس کی بیسزاہے اور جس پرحدقائم کی گئی وہ جب تک توبہ نہ کرئے مض حدقائم کرنے سے پاک نہ ہوگا۔ (6) ایسے کام سے بازرکھنا ہے جس کی بیسزاہے اور جس پرحد قائم کی گئی وہ جب تک توبہ نہ کرئے مضارش میں بین سفارش کرے ایس ایسا مقدمہ پہنچ جائے اور ثبوت گزرجائے توسفارش جائز نہیں اور اگر کوئی سفارش کرے

- 1٣٨٥٠٠٠٠ "جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء في حد اللوطي، الحديث: ١٤٦٢، ج٣،ص١٣٨.
- ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الحدود، الفصل الثالث، الحديث: ٣٥٨٣، ٣٥٨٤، ج٢، ص٢١٤ ـ ٣١٥.
- ٣٨٧٠٠٠٠ "جامع الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ماجاء في كراهية اتيان النساء في أدبارهن، الحديث: ١٦٧٠، ٢٨٧٠.
  - ₫ ..... "الترغيب و الترهيب"، كتاب الحدود... إلخ، الترهيب من اللواط... إلخ، الحديث: ١٤، ج٣، ص١٩٨.
    - 5 ..... "سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، الحديث: ٢١٦٦، ج٢،ص٣٦٢.
      - 豪 🙃 ..... الدر المختار "و "رد المحتار"، كتاب الحدو د ج ٦ ،ص ٥.

بھی تو حاکم کوچھوڑ ناجا کزنہیں اوراگر حاکم کے پاس پیش ہونے سے پہلے تو بہر لے تو حدسا قط ہوجا کیگی۔ (1) (ورمختار، ردالحتار)

مسئلی کی ایستار کی جدقائم کرنا بادشاہ اسلام یا اوسکے نائب کا کام ہے یعنی باپ اپنے بیٹے پر یا آقا اپنے غلام پرنہیں قائم
کرسکتا۔ اور شرط بیہ ہے کہ جس پر قائم ہواوس کی عقل درست ہواور بدن سلامت ہولہذا پاگل اور نشہ والے اور مریض اور ضعیف المخلقة (2) پر قائم نہ کرینگے بلکہ پاگل اور نشہ والا جب ہوش میں آئے اور بیار جب تندرست ہوجائے اوس وقت حدقائم
کرینگے۔ (3) (عالمگیری)

حد کی چندصور تیں ہیں، اون میں ہے ایک حد زنا ہے۔ وہ زنا جس میں حد واجب ہوتی ہے بیہ ہے کہ مرد کاعورت مشتبا ق<sup>(4)</sup> کے آگے کے مقام میں بطور حرام بفذر حثفتہ <sup>(5)</sup> دخول کرنا اور وہ عورت نداس کی زوجہ ہونہ باندی ندان دونوں کا شبہہ ہو نہ شبہہ ُ اشتباہ ہواور وہ وطی کرنے والا مکلّف ہواور گونگانہ ہواور مجبور نہ کیا گیا ہو۔ <sup>(6)</sup> (در مختار، عالمگیری)

مسئلی سی حقدے کم دخول میں حدواجب نہیں۔اورجس کا حشفہ کٹا ہوتو مقدار حشفہ کے دخول سے حدواجب ہوگی۔ مجنون ونابالغ نے وطی کی تو حدواجب نہیں اگر چہنا بالغ سمجھ وال ہو۔ یو ہیں اگر گونگا ہو یا مجبور کیا گیا ہو یا اتنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ کیا جومضتہا قانہ ہو۔<sup>(7)</sup> (ردالمختار)

سَمَعَ الْحَمْرِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

و"الفتاوي الهندية"كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص١٤٣.

آ... الخ، ج، ص ٨.

الک۔
 الک۔
 اقاکا الک۔

B - نکاح کاشیہ۔

🐙 🛈 سينے کی لونڈی۔

D ..... مجامعت , بمبستری \_

B .... ملكيت كاشبهه-

<sup>● .... &</sup>quot; الدر المحتار" و "رد المحتار"، كتاب الحدو د،مطلب: التوبة تسقط الحد قبل ثبوته ، ج ٦،ص ٦.

<sup>🗗 ....</sup> یعنی پیدائش کمزور۔

<sup>€ .... &</sup>quot;الفتا وي الهندية" ،كتاب الحدو د، الباب الاول في تفسيره... الخ ، ج ٢ ، ص١٤٣.

۵ .... قابل شہوت۔ 6 .... بر ذکر کے برابر۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحدود ، ج ٢ ، ص٧.

عدت کے اندراوس سے وطی کی یا لڑکے نے باپ کی باندی سے وطی کی اگراوس کا بیگمان تھا کہ وطی حلال ہے تو حد نہیں، ور نہ ہے۔ (1)(عالمگیری،ردالمحتار)

ستان میں افظ زنا کے ساتھ شہادت اوا کریں اوقت ثابت ہوگا جب چار مردا یک مجلس میں لفظ زنا کے ساتھ شہادت اوا کریں یعنی یہ کہیں کہ اس نے زنا کیا ہے اگر وطی یا جماع کالفظ کہیں گے تو زنا ثابت نہ ہوگا۔ (2) (درمختار وغیرہ)

سَمَّنَا مُنَّالًا اللهِ الرحاروں گواہ کے بعد دیگرے آکرمجلس قضامیں بیٹے اور ایک ایک نے اوٹھ اوٹھ کرقاضی کے سامنے شہادت دی تو گواہی قبول کرلی جائے گی۔اور اگر دار القضا<sup>(3)</sup> کے باہر سب مجتمع <sup>(4)</sup> تضاور وہاں سے ایک ایک نے آکر گواہی دی تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور ان گواہوں پر تہمت کی حدلگائی جائے گی۔ <sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مستان الرحار عالمگيري) - اگر جار عور تون خشهادت دي تونداوس پر حدي، ندان پر-(<sup>7)</sup> (عالمگيري)

مسئانی و جب گواہ گواہی دے لیں تو قاضی اون ہے دریافت کریگا کہ زنائس کو کہتے ہیں۔ جب گواہ اس کو ہتالیں گے اور یہ کہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اوس کے ساتھ وطی کی جیسے سرمہ دانی ہیں سلائی ہوتی ہے تو اون سے دریافت کریگا کہ کس طرح زنا کیا یعنی اکراہ و مجبوری ہیں تو نہ ہوا۔ جب یہ بھی ہتالیں گے تو پوچھے گا کہ کب کیا کہ زمانہ دراز گزر کرتما دی (8) تو نہ ہوئی۔ پھر پوچھے گا کس عورت کے ساتھ کیا کہ مکن ہے وہ عورت ایس ہوجس سے وطی پرحد نہیں۔ پھر پوچھے گا کہ کہاں زنا کیا کہ شاید دارالحرب ہیں ہوا ہوتو حد نہ ہوگی۔ جب گواہ ان سب سوالوں کا جواب دے لیس گے تو اب اگران گواہوں کا عادل ہونا قاضی

❶ ....."الفتاوي الهندية"كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص١٤٣.

و" رد المحتار"كتاب الايمان ،مطلب الزني شرعاً ...الخ، ج ٦ ،ص ٩.

الدر المختار"، كتاب الحدود ج ٦ ، ص ١١ ، وغيره.

€....اکٹھے۔

🕙 ..... کینی عدالت، قاضی کی کچبری۔

- 6.... "رد المحتار"، كتاب الحدود ج ٦ ،ص ١١.
- البحر الرائق"، كتاب الحدود، ج٥، ١ص٩.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الحدو د ، الباب الثاني في الزنا، ج ٢، ص ١٤٣.
  - 😸 🚳 .... اتن مدت جس كرر جانے كے بعد دعوى دائر كرنے كاحق نبيس رہتا۔

مریقانی از اور است قاضی نے جب زنا کی حقیقت دریافت کی توافھوں نے جواب دیا کہ ہم نے جو ہیان کیا ہے اب اس سے زیادہ بیان نہ کرینگے یا بعض نے حقیقت بیان کی اور بعض نے نہیں تو ان دونوں صورتوں میں حدنہیں نہ اوس پر نہ گواہوں پر۔ یو ہیں جب اون سے پوچھا کہ کس عورت سے زنا کیا تو کہنے لگے ہم اوسے نہیں پہچانتے یا پہلے تو یہ کہا کہ ہم نہیں پہچانتے ، بعد میں کہا کہ فلال عورت کے ساتھ ، جب بھی حدنہیں ۔ (3) (بح)

مست ای اور صرح کفظ میں زنا کا اقر ارکرے اور تین مرتبہ تک ہر بار قاضی کے سامنے چار بار چار مجلسوں میں ہوش کی حالت میں صاف اور صرح کفظ میں زنا کا اقر ارکرے اور تین مرتبہ تک ہر بار قاضی اُس کے اقر ارکور دکر دے جب چوتھی بار اوس نے اقر ارکیا اب وہی پانچ سؤ ال قاضی اس ہے بھی کر ربگا یعنی زنا کس کو کہتے ہیں اور کس کے ساتھ کیا اور کب کیا اور کہاں کیا اور کس طرح کیا اگر سب سوالوں کا جواب ٹھیک طور پر دید ہے تو حد قائم کریں گے۔ اور اگر قاضی کے سواکسی اور کے سامنے اقر ارکیا یا نشہ کی حالت میں کیا یا جس عورت کے ساتھ بتا تا ہے وہ عورت انکار کرتا ہے یا عورت جس مرد کو بتاتی ہے وہ مرد انکار کرتا ہے یا وہ عورت گوگی یا مرد گونگا ہے یا وہ عورت کہتی ہے میر ااس کے ساتھ نکاح ہوا ہے یعنی جس وقت زنا کرنا بتا تا ہے اوس وقت میں اس کی زوج تھی یا مرد

یعنی قابل شہادت ہونے۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الحدو د،الباب الثانى فى الزنا، ج ٢، ص ١٤٠، وغيره.

<sup>🤿 🔞 .....&</sup>quot; البحر الرئق "، كتاب الحدود ،ج٥ ،ص٩.

کاعضوتناسل بالکل کٹا ہے یاعورت کا سوراخ بند ہے۔غرض جس کے ساتھ زنا کا اقرار ہے وہ منکر ہے یاخودا قرار کرنے والے میں صلاحیت نہ ہویا جس کے ساتھ بتا تا ہے اوس سے زنا میں حدنہ ہوتو ان سب صورتوں میں حدنہ ہویا رومختار عالمگیری وغیرہا)

مسکانی سال کے بعدا گران دونوں کا باہم نکاح ہوا تو یہ نکاح حدکو دفع نہ کریگا۔ یو بیں اگر عورت کنیز تھی اور زنا کے بعدا و سے خرید لیا تو اس سے حد جاتی نہ رہےگی۔ (درمختار)

ستان الراک بی مجلس میں جار ہارا قرار کیا تو بیا لیک اقرار قرار دیا جائے گا اورا گرچار دنوں میں یا جار مہینوں میں جارا قرار ہوئے تو حدہے جبکہ اورشرا نظامجی پائے جائیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

سَمَعُ اللّهُ اللّهِ الرّمِ نَ والے ہے جب پوچھا گیا کہ تونے کس عورت ہے زنا کیا ہے تو اوس نے کہا میں پہچا تنائیس یا جس عورت کا نام لیتا ہے وہ اس وقت یہاں موجو زئیس کہ اوس ہے دریا فت کیا جائے تو ایسے اقر ار پر بھی حدقائم کرینگے۔ (5) (بحر) مسکنا گیا ہے ۔ قاضی کو اگر ذاتی علم ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس کی بنا پر حدثہیں قائم کرسکتا جب تک چارمردوں کی گواہیاں نہ گزریں یا زانی چار ہارا قرار نہ کرلے۔ اورا گر کہیں دوسری جگہ اوس نے اقرار کیے اوراس اقرار کی شہادت قاضی کے پاس گزری تو اس کی بنا پر حدثہیں۔ (6) (بحر)

مسئل کے ایک ہے۔ جب اقرار کرلے گاتو قاضی دریافت کریگا کہ وہ تھن ہے یانہیں اگروہ تھن ہونے کا بھی اقرار کرے تو احسان کے معنے پوچھے اگر بیان کردے تورجم ہے اور اگر تھن ہونے سے انکار کیا اور گواہوں سے اوس کا تھن ہونا ثابت ہے جب بھی رجم ہے ورنہ ڈرے مارنا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

- ۱ ٤٣ س." الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود ، الباب الثاني في الزنا، ج ٢، ص ١٤٣.
   و"الدرمختار"، كتاب الحدود، ج٢، ص ١٥ وغيرهما.
  - الدر المختار"، كتاب الحدو د ،ج٦ ص ١٦.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الحدو د ، الباب الثاني في الزنا، ج ٢ ، ص ٤٤ ١ .
  - € .....المرجع السابق.
  - 5 ....." البحر الراثق "، كتاب الحدود ، ج ٥ ، ص ١٢.
    - 🚯 .....المرجع السابق.
  - الفتا وى الهندية"، كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا ، ج ٢ ص ١٤٣.

سَمَعُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرّمَ عَلَيْ كَ بعد اب الكاركرة عند قائم كرنے سے پہلے يادرميان حديث يا اثنائے حديث بھا گئے لگا يا كہتا ہے كہ يس نے اقرار بى نه كيا تھا تو اُسے چھوڑ دينگے حدقائم نه كرينگے اور اگر شہادت سے زنا ثابت ہوا ہوتو رجوع يا الكاريا بھا گئے سے حدموقوف نه كريں گے۔ اور اگرا ہے محصن ہونے كا اقرار كيا تھا پھراس سے رجوع كرگيا (1) تو رجم نه كرينگے۔ (2) (درمخار)

سَمَّنَا عُرُوا ﴾ گواہوں سے زنا ثابت ہوااور حدقائم کی جار بی تھی اثنائے حدمیں بھاگ گیا تو اوسے دوڑ کر پکڑیں اگر فورامِل جائے تو بقیہ حدقائم کریں اور چندروز کے بعد ملا تو حدسا قط ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

استان المرح مفیں باندھ کر کھڑے ہوں جب ایک صف مار پے تو بیہ جائے اب اور لوگ ماریں کہ مرجائے اور رجم کے لیے لوگ نماز
کی طرح صفیں باندھ کر کھڑے ہوں جب ایک صف مار پے تو بیہ جائے اب اور لوگ ماریں۔ اگر رجم میں ہر خض بی تصد
کرے(4) کہ ایسا ماروں کہ مرجائے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ ہاں اگر بیاوس کا ذی رحم محرم ہے تو ایسا قصد کرنے کی اجازت
نہیں اور اگر ایسے خض کو جس پر رجم کا حکم ہو چکا ہے کی نے تل کر ڈالا یا اوس کی آئھ پھوڑ دی تو اس پر نہ قصاص ہے نہ دیت مگر سزا
دینے کہ اس نے کیوں پیش قدمی کی۔ ہاں اگر حکم رجم سے پہلے ایسا کیا تو قصاص یادیت واجب ہوگ۔ (5) (در مخار، عالمگیری)
مستانی اس نے کیوں پیش قدمی کی۔ ہاں اگر حکم رجم سے پہلے ایسا کیا تو قصاص یادیت واجب ہوگ۔ (5) (در مخار، عالمگیری)
میں اور آئر اس نے کیوں پیش قدمی کی۔ ہاں اگر حکم رجم سے نور جم میں بیشرط ہے کہ پہلے گواہ ماریں اگر گواہ رجم کرنے سے کی وجہ
سے مجبور ہیں مثلاً سخت بیار ہیں یا اون کے ہاتھ نہ ہوں تو ان کے سامنے قاضی پہلے پھر مارے اور اگر گواہ مارنے سے انکار کریں یا
وہ سب کہیں چلے گئے یا مرکے یا اون میں سے ایک نے انکار کیا یا چلاگیا یا مرگیا یا گوائی کے بعد ان کے ہاتھ کی وجہ سے کا ٹے
وہ سب کہیں چلے گئے یا مرکے یا اون میں رجم ساقط ہوگیا۔ (6) (در مخار)

کر گواہی قبول کی جائے مثلاً فاسق ہوگیا یا اندھایا گونگا ہوگیا یا اوس پرتہت زنا کی حد ماری گی اگر چہ بید عیوب تھم رجم کے بعد

- ایعنی ایج محصن ہونے کے اقرارے کر گیا۔
- ۱٦،٠٠٠ الدر المختار"، كتاب الحدود ، ج٦، ١٦٠٠.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدو د ،الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص ١٤٤.
  - 🗗 ۔۔۔۔ اراوہ کرے۔
  - ش...."الدر المختار"، كتاب الحدود، ج٦ ، ص ١٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الحدو د ،الباب الثاني في الزنا، ج٢،ص ١٤٥.

🧓 🚳 ..... "الدر المختار"، كتاب الحدود، ج٦ ،ص ١٧.

پائے گئے تورجم ساقط ہوجائیگا۔ یو ہیں اگرزانی غیر محصن <sup>(1)</sup> ہوتو کوڑے مارنا بھی ساقط ہےاور گواہ مر گیا یاغا ئب ہو گیا تو وُڑے مارنے کی حدساقط نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری، درمختار)

ستائی ۳۳ گواہوں کے بعد بادشاہ پھر ماریگا پھراورلوگ اورا گرزنا کا ثبوت زانی کے اقرار سے ہواہوتو پہلے بادشاہ شروع کرےاوس کے بعداورلوگ۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری وغیرہ)

ستان کورٹ کے اگر قاضی عادل فقیدنے رجم کا تھم دیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں کہ جولوگ تھم دینے کے وقت موجود تھے وہی رجم کریں بلکداگر چدان کے سامنے شہادت نہ گزری ہورجم کرسکتے ہیں اور اگر قاضی اس صفت کا نہ ہو تو جب تک شہادت سامنے نہ گزری ہو یا فیصلہ کی تفتیش کر کے موافق شرع نہ پالے اوس وقت تک رجم جائز نہیں۔ (۵) (عالمگیری، ردالحتار) سامنے نہ گزری ہویا فیصلہ کی تعالی کے موافق شرع نہ پالے اوس وقت تک رجم جائز نہیں۔ (۵) (عالمگیری، ردالحتار)

ست ای ای از اور جائیں اور وہ خص جس کا زنا ثابت ہوا محصن نہ ہوتو اوسے دُرّے مارے جائیں ،اگر آزاد ہے تو ننوا دُرّے اور غلام یا باندی ہے تو پچائیں اور دُرّہ اس قتم کا ہوجس کے کنارہ پرگرہ نہ ہونہ اُس کا کنارہ بخت ہوا گرابیا ہوتو اوس کو کوٹ کر ملائم کرلیں اور متوسط طور پر ماریں ، نہ آ ہت ہنہ بہت زور سے ۔نہ دُرّے کوسر سے اُونچا اٹھا کر مارے نہ بدن پر پڑنے کے بعد او سے کھنچے بلکہ اُوپر کو اوٹھا لے اور بدن پر ایک ہی جگہ نہ مارے ، بلکہ مختلف جگہوں پر گر چرہ اور سر اور شرمگاہ پر نہ مارے ۔ (6) (ورمخار، روالحجار)

مسئل کے سے اور عاریے کے وقت مرد کے کپڑے اوتار لیے جائیں گرتہبندیا پاجامہ نداوتاریں کہ ستر ضرور ہے اور عورت کے کپڑے اوتار لیے جائیں گرتہبندیا پاجامہ نداوتاری کہ ستر ضرور ہے اور عورت کے کپڑے نداوتارے جائیں ہاں پوشین (7) یاروئی مجرا ہوا کپڑا پہنے ہوتو اسے اوتر والیس گر جبکہ اوس کے بینچے کوئی دوسرا کپڑانہ ہوتو اسے بھی نداوتر وائیں اورم ردکو کھڑا کر کے اورعورت کو بٹھا کرؤ ڑے ماریں۔ زبین پرلٹا کرنہ ماریں اورا گرم دکھڑا نہ

- جس نے نکاح سیجے کے ساتھ وطی نہ کی ہو۔
- ٧ ..... الدر المختار"، كتاب الحدو د، ج ٦، ص ١٧.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود ،الباب الثاني في الزنا، ج٢،ص ١٤٦ ،وغيره.
  - ♦ ١٤٦ من ٢٤٦ من ١٤٦ من
  - و"رد المحتار"، كتاب الحدود، مطلب الزني شرعا...الخ، ج٦ ،ص ١٩.
    - 5 ..... "تنوير الابصار"، كتاب الحدو د، ج ٦، ص ٢٠.
- 6 ..... "الدر المختار" و "رد المحتار"، كتاب الحدود، مطلب الزنى شرعا...الخ، ج ٦، ص ٢٠.
  - 🚙 🕖 چڑے کا کوٹ۔

ہوتواوے ستون سے باندھ کریا پکڑ کرکوڑے ماریں۔اورعورت کے لیے اگر گڑھا کھودا جائے تو جائز ہے بینی جبکہ زنا گواہوں سے ثابت ہوا ہواور مرد کے لیے نہ کھودیں۔(1)(عالمگیری، درمختار، ردالحتار)

<mark>سَسَتَانَةُ ۲۸﴾</mark> اگرایک دن پچپاس کوڑے مارے دوسرے دن پھر پچپاس مارے تو کافی جیں اورا گر ہرروز ایک ایک یا دود وکوڑے مارے اور یوں مقدار پوری کی تو کافی نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار ،ردالحتار)

مسئات 19 اینانیں ہوسکتا کہ کوڑے بھی ماریں اور رجم بھی کریں اور بیبھی نہیں کہ کوڑے مار کر پچے دنوں کے لیے شہر بدر کردیں۔ ہاں اگر حاکم کے نزدیک شہر بدر کرنے میں کوئی مصلحت ہوتو کرسکتا ہے مگر بیرحد کے اندر داخل نہیں بلکہ امام کی جانب سے ایک علیحدہ مزاہے۔ (درمختار، ردالحتار)

مسئانی وسی خوان اگر مریض ہے تو رجم کردینگے مگر کوڑے نہ مارینگے جب تک اچھانہ ہوجائے ہاں اگر ایسا بیار ہو کہ اچھے ہونے کی امید نہ ہوتو بیاری ہی کی حالت میں کوڑے ماریں مگر بہت آ ہت ہیا کوئی الی لکڑی جس میں سو(۱۰۰) شاخیس ہوں اوس سے ماریں کہ سب شاخیس اوس کے بدن پر پڑیں۔(4) (درمختار، ردالحتار)

سَمَانُدُ الله علی الربچہ کی تربیت کر نیوالا کوئی نہ ہوتو دو آبری بچہ کی عمر ہونے کے بعد اگر دم کم کرنا ہے تو فوراً کردیں، ہاں اگر بچہ کی تربیت کر نیوالا کوئی نہ ہوتو دو آبری بچہ کی عمر ہونے کے بعد رجم کریں اور اگر کوڑے مارنے کا تھم ہوتو نفاس کے بعد مارے جا کیں ۔ عورت کو حد کا تھم ہوا اور اوس نے اپنا حاملہ ہونا بیان کیا تو عور تیں اس کا معاینہ کریں کہ حمل ہے تو دو آبری تک قید میں رکھی جائے اگر اس ورمیان میں بچہ بیدا ہوگیا تو وہی کریں جواویر نہ کور ہوا اور بچہ بپیدا نہ ہوا تو اب حدقائم کردیں ۔ (5) (درمخار ، روالحجار)

سر المستال الله الله الله الله المستمان المعان المونا - ﴿ الله والله وا

€ .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحدو د ،الباب الثاني في الزنا، ج٢، ص ١٤٦.

و" الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الحدود ،مطلب الزني شرعا ...الخ ، ج ٦ ، ص ٢١.

- ◙ ..... "الدر المختار" و "رد المحتار"، كتاب الحدود ،مطلب الزني شرعا ...الخ ، ج ٦ ، ص ٢١.
- €....." الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الحدود ،مطلب في الكلام على السياسة ،ج ٦، ص ٢٢.
  - المرجع السابق.
- 🧋 🗗 ....المرجع السابق ،ص ٢٤.

🦥 واقع ہوئی تواب محصن ہوگئے۔(1)( درمختار وغیرہ )

سن المستان السبال المستان المربي الم

مسئانی ۳۵گی۔ محصن ہونے کا ثبوت دومر دیاا یک مرددو مورتوں کی گواہی ہے ہوجائیگا۔ (4) (عالمگیری) مسئانی ۳۷گی۔ محصن رہنے کے لیے نکاح کا باقی رہنا ضرور نہیں ، للبذا ٹکاح کے بعدوطی کرکے طلاق دیدی تو محصن ہی ہے،اگرچہ عمر مجرد <sup>(5)</sup>رہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

#### 🜦 کھاں حد واجب ھے اور کھاں نھیں

ترفدی ام المومنین صدیقة رض الله تعالی عنها ہے راوی ، که حضورا قدس سلی الله تعالی علیہ وہلم نے فرمایا: '' جہال تک ہوسکے مسلمانوں سے حدود دفع کرو( بینی اگر حدود کے جبوت میں کوئی شبہہ ہوتو قائم نہ کرو، اگر کوئی راہ نکل سکتی ہوتو او ہے چھوڑ دو) کہ امام معاف کرنے میں خطا کرے ، بیاوس ہے بہتر ہے کہ سزا دینے میں غلطی کرے ۔'' (7) نیز ترفدی وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ سے راوی ، کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم کے زمانے میں ایک عورت سے جبراً زنا کیا گیا۔حضور (صلی الله تعالی علیہ وہلم) نے اوس عورت برحد نہ لگائی اوراوس مرد برحد قائم کی جس نے اوس کے ساتھ کیا تھا۔ (8)

- € ..... الدر المختار"، كتاب الحدود ، ج٦، ص٢٥ وغيره.
- ٢٤٠ البحر الرائق"، كتاب الحدود ،باب الشهادة على الزنا ... الخ ، ج ٥،ص ٤١.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الحدود ، الباب الثالث في كيفية الحد، ج ٢ ، ص ٥٤٠.
  - € .....المرجع السابق.
  - 🗗 ..... یعنی شادی کے بغیر۔
  - 6 ....."الدر المختار"، كتاب الحدود، ج ٦ ،ص ٢٨.
- → "سنن الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء في درء الحدود، الحديث: ٩ ٢ ٩ ٢ ، ج٣، ص ١ ١ .
- ﴿ ١٣٥ المرجع السابق، باب ماجاء في المرأة اذااستُكرِهَت على الزناء الحديث: ١٤٥٨ ، ج٣، ص١٣٥ .

ستان استان است بہم اوپر بیان کرآئے کہ شبہہ ہے حدسا قط ہوجاتی ہے۔وطی حرام کی نسبت بیکہتا ہے کہ میں نے اسے حلال گمان کیا تھا تو حدسا قط ہوجائیگی اوراگر اوس نے ایسا ظاہر نہ کیا تو حدقائم کی جائیگی اور اوس کا اعتبار صرف اوس شخص کی نسبت کیا جاسکتا ہے جس کوایسا شبہہ ہوسکتا ہے اور جس کونبیں ہوسکتا وہ اگر دعویٰ کر ہے قومسموع نہ ہوگا اور اس میں گمان کا پایا جانا ضرور ہے فقط وہم کافی نہیں۔ (1) (عالمگیری)

ست ایک اکراہ (2) کا دعویٰ کیا تو محض دعویٰ ہے حد ساقط نہ ہوگی جب تک گواہوں ہے بیڈابت نہ کرلے کہ اکراہ پایا گیا۔(3) (درمختار)

اونٹری۔ مینے والا۔ ق۔... خریدار۔ ق....اونٹری۔

🗗 ..... یعنی قرض تمام مال کوشامل ہو۔ 🔞 .....اختیار۔ 💿 ..... قبضہ، ملک، نکاح۔

₩ .... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب... الخ، مطلب: في بيان شبهة المحل، ج٦، ص٠٣٠. ٣٠.

<sup>€ .....</sup> الفتاري الهندية "، كتاب الحدو د، الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد ... الخ ، ج ٢، ص ١٤٧.

اساس مراد إكراه شرى ہے۔

الدر المختار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخ، ج ٢٩ ص ٢٩.

مستانیں شہد جب محل میں ہوتو حدنہیں ہا گر چہوہ جانتا ہے کہ یہ وطی حرام ہے بلکہ اگر چہاس کوحرام بنا تا ہو۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسئائی از دونوں میں کسی پر حدقائم نہ ہوگا آگر چہ دوسر ہے کواشتہاہ نہ ہو، مثلاً آل ال باپ کی لونڈی سے وطی کی یا آخر جہ ایسا دوئی کریگا تو دونوں میں کسی پر حدقائم نہ ہوگا آگر چہ دوسر ہے کواشتہاہ نہ ہو، مثلاً آل ال باپ کی لونڈی سے وطی کی یا آخر جو روسر ہے کواشتہاہ نہ ہو، مثلاً آل ال باپ کی لونڈی سے وطی کی یا تین لفظوں سے مرتح لفظوں میں تین طلاقیں دیں یا تین لفظوں سے ایک مجلس میں یا متحد دمجلسوں میں ۔ آلیا پی عورت کی با ندی یا آپ مولی کی با ندی سے وطی کی یا آخر مرتبن (2) نے اُس لونڈی سے وطی کی جواس کے پاس گروی ہے یا آخر دوسر ہے کی لونڈی اس لیے عاریۃ لایا تھا کہ اوس کو گروی رکھے گا اور اوس سے وطی کی یا آس سے وطی کی یا آس اور کور دیا اور یا دوسر اس میں حذبیں جبکہ دعوئی کرے کہ میر ہے گان میں وطی کا یا تھی اور اگر اس قتم کی وطی کوئی اور وہ کہتا ہے کہ میں جرام جانیا تھا اور دوسرا موجو ذمیس کہ اوس کا گمان معلوم ہو سکے تو جوموجو د ہے ، اوس پر حدقائم کی جائے گیا۔ (درمیتار) عالمگیری)

سر المراب المراب المرابي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربية المربية المربية المربي ا

سر المراق کے بعد پہلی شب میں جوعورت رخصت کرکے اس کے یہاں لائی گئی اورعورتوں نے بیان کیا کہ سے تیری بی بی ہے ہے یہ تیری بی بی ہے اس نے وطی کی بعد کومعلوم ہوا کہ بی بی نتھی تو حد نہیں۔(5) (درمختار) یعنی جبکہ پیشتر ہے(6) بیاوس عورت کو نہیجا نتا ہوجس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور اگر پہچانتا ہے اور دوسری عورت اس کے پاس لائی گئی تو اون عورتوں کا قول کس

- ۱۰۰۰۰۰ رد المحتار"، كتاب الحدود، مطلب الزنى شرعا...الخ، ج٦، ص٩.
  - 🗨 ....جس کے پاس گروی رکھی ہے۔
- ١٥-٣٥ الدرالمختار "كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخ، ج٦، ص٣٦-٣٥.

و" الفتاري الهندية"، كتاب الحدود الباب الرابع في الوطء الذي يوحب الحد ... الخ ، ج ٢ ، ص ١٤٨.

- .... "الفتاري الهندية"، كتاب الحدود، الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد ... الخ ، ج ٢، ص ١٤٨ ...
  - الدرالمختار"، كتاب الحدود ،ج ٦ ،ص ١٤.
    - 🍖 🌀 ۔۔۔ پہلے ہے۔

طرح اعتبار کریگا۔ یو ہیں اگر عور تیں نہ کہیں مگر سُسر ال والوں نے جس عورت کواوس کے یہاں بھیجے دیا ہے اُس میں بیشک یہی گمان ہوگا کہ اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے جبکہ پیشتر ہے دیکھا نہ ہوا وربعض واقعے ایسے ہوئے بھی ہیں کہ ایک گھر میں دوبراتیں آئیں اور رخصت کے وقت دونوں بہنیں بدل گئیں اوس کی اوس کے یہاں اوسکی اس کے یہاں آگئی لہذا بیا شتبا ہ ضرور معتبر ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

مسئائی ( کے حضر میں میں جس عورت سے نکاح نہیں ہوسکتا اوس سے نکاح کرکے وطی کی مثلاً دوسر سے کی عورت سے نکاح کیا یا دوسر سے کی عورت سے نکاح کیا تواگر چہ بین نکاح نہیں مگر حدسا قط ہوگئی، مگراسے سزادی جائے گی۔ یو ہیں اگراوس عورت کے ساتھ نکاح تو ہوسکتا ہے مگر جس طرح نکاح کیا وہ سجے نہ ہوا مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح کیا کہ بین کاح سجے نہیں مگرا یے نکاح کیا کہ بین کاح سے خہیں مگرا یے نکاح کیا کہ بین کاح سے خہیں مگرا یے نکاح کے بعد وطی کی تو حدسا قط ہوگئی۔ (1) (درمختار وغیرہ)

سری ای استان کی اوس سے دخل کی اوس سے دخل کی اوس سے دخل کی اوس کی جس کی مشل سے جماع کیا جاتا ہو باعورت سور ہی تھی اوس سے دخلی کی تو صرف مرد پر حدقائم ہوگی ،عورت پرنہیں ۔ (3) (عالمگیری)

ست ان اوس کے جو پابیہ ہے وطی کی یاعورت نے بندر ہے کرائی تو دونوں کوسزا دینگے اور اوس جانور کو ذرج کرکے جلادیں،اوس نفع اوٹھانا مکروہ ہے۔(4) ( درمختار،ردالمحتار )

مسئ الرام اوے اللہ العزم بین پیچے کے مقام میں وطی کی تواس کی سزایہ ہے کہ اوس کے اوپردیوارگرادیں بیااونجی جگہ سے اوے اوندھا کر کے گرائیں اور اوس پر پھر برسائیں بیا اوسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مرجائے یا تو بہ کرے یا چند بارایبا کیا ہوتو بادشاہ اسلام اوسے قبل کرڈا لے۔ الغرض بیفل نہایت خبیث ہے بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے، ای وجہ سے اس میں صدنہیں کہ بعضوں کے

<sup>€ .....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحدود ، ج٦ ، ص٣٦ ـ ٣٨، وغيره.

<sup>.... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخمطلب اذا استحل المحرم ... الخ، ج ٢، ص٠٤.

<sup>€ .... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب الرابع في الوطء ... الخ ج٢، ص ٩٤٩.

<sup>﴾ .... &</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ...الخ،مطلب في وطء البهيمة، ج٦،ص ٤١.

🏖 نزدیک حدقائم کرنے ہےاوس گناہ ہے پاک ہوجا تا ہےاور بیا تنابرا ہے کہ جب تک توبہ خالصہ نہ ہو،اس میں پاکی نہ ہوگی اور اغلام کو(1)حلال جانے والا کا فرہے، یہی مذہب جمہورہ۔(2) (درمختار، بحروغیرہا)

مسئانی اور اگرزنا کے بعد میں کی لونڈی خصب کرلی اور اوس سے وطی کی پھراوس کی قیمت کا تاوان دیا تو حدنہیں اور اگرزنا کے بعد غصب کی اور تاوان دیا تو حدہ۔ یو بیں اگرزنا کے بعدعورت سے نکاح کرلیا تو حدسا قط نہ ہوگی۔(3) (ورمختار، عالمگیری)

#### زنا کی گواھی دیے کر رجوع کرنا

مَسِعًا ﴾ ﴿ جوامرموجب حدب وہ بہت پہلے یا یا گیاا ورگواہی اب دیتا ہے تواگر بیتا خیر کسی عذر کے سبب ہے مثلاً بیار تھایا وہاں سے پچبری دورتھی یا اوس کوخوف تھایا راستہ اندیشہ ناک (4) تھا تو یہ تا خیرمصر (5) نہیں یعنی گواہی قبول کرلی جائے گ اورا گربلاعذرتا خیر کی تو گواہی مقبول نہ ہو گی مگر حدِ قذف (6) میں اگر چه بلاعذرتا خیر ہو گواہی مقبول ہے اور چوری کی گواہی دی اور تمادی ہو چکی ہے (7) تو حد نہیں مگر چور سے تاوان دلوائیں گے۔(8) (درمختار)

مَسْعَانَةً ٢﴾ اگروہ مجرم خودا قرار کرے تواگر چہتمادی ہوگئی ہوحد قائم ہوگی مگر شراب پینے کا اقرار کرےاور تمادی ہوتو حد نېين\_<sup>(9)</sup> (درمخار)

سَمَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى بعدا تنازمانه كزرا كهمونه سے يُو أَرْكَى تو تمادى ہوگئى اوراس كےعلاوہ اوروں ميں تمادى جب ہوگی کدایک مہینہ کا زمانہ گزرجائے۔(10) (تنویر)

- یعنی پیھے کے مقام میں وطی کرنے کو۔۔۔
- الدرالمحتار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخ، ج٦، ص٥٤.

و"البحرالراتق"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد ... الخ، ج٥، ص٢٨، ٢٧ ، وغيرهما.

€ ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد . . . الخ، ج٦، ص٤٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الغصب، الباب الحادي عشرفيما يلحق العبد المغصوب... إلخ، ج٥،ص٥٠٠.

- €....خطرناک۔ 🗗 ..... نقصان ده۔
- ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني والرجوع عنها، ج٦، ص٠٥.
  - g .....المرجع السابق .
- ..... "تنوير الأبصار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني والرجوع عنها، ج٢، ص١٥.

ستائیں کے تمادی عارض ہونے کے بعد چارگوا ہوں نے زنا کی شہادت دی تو نہ زانی پر حدہے، نہ گوا ہوں پر۔(1) (ردالحتار)

سر الله المردانی خودا قرار کرتا ہے اور ایک ہورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور وہ عورت کہیں چلی گئی ہے تو مرد پر حدقائم کرینگے۔ یو بیں اگرزانی خودا قرار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جھے معلوم نہیں وہ کون عورت تھی تو حدقائم کی جائے گی۔اورا گر گواہوں نے کہا معلوم نہیں وہ کون عورت تھی تو نہیں۔اورا گر گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے چوری کی مگر جس کی چوری کی وہ غائب ہے تو حذبیں۔ (درمختار)

مستان کی ایک شہرکا نام لیا۔ یا دو کہتے ہیں کہ اس نے جرأ زنا کیا ہے اور دو کہتے کہ وونے ایک شہرکا نام لیا کہ فلال شہر میں اور دو نے دوسرے شہرکا نام لیا۔ یا دو کہتے ہیں کہ اس نے جرأ زنا کیا ہے اور دو کہتے کہ عورت راضی تھی۔ یا دونے کہا کہ فلال مکان میں اور دو نے دوسرامکان بتایا۔ یا دو نے کہا مکان کے بینچے والے درجہ میں زنا کیا اور دو کہتے ہیں بالا خانہ پر۔ یا دو نے کہا جمعہ کے دن زنا کیا اور دوہ فتہ کا دن بتاتے ہیں۔ یا دو نے جس کا وقت بتایا اور دونے شام کا۔ یا دوا یک عورت کو کہتے اور دو دوسری عورت کے ساتھ زنا ہونا بیان کرتے ہیں۔ یا چاروں ایک شہرکا نام لیتے ہیں اور چار دوسرے دوسرے شہر میں زنا ہونا کہتے ہیں اور جودن تاریخ وقت اون چاروں نے بیان کیا وہ ہی دوسرے چار بھی بیان کرتے ہیں تو ان سب صورتوں میں حد نہیں ، نہان برنہ گواہوں ہیں۔ (عالمگیری)

<sup>€ .... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٦، ص١٥.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود،باب الشهادة على الزني والرجوع عنها، ج٦،ص١٥.

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب الخامس في الشهادة على الزناوالرجوع عنها، ج٢،ص٢٥١٥٠١.

<sup>🙆 .....</sup>جھوٹے قدوالی۔

<sup>🦝 🗗 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب الخامس في الشهادة على الزناوالرجوع عنها، ج٢،ص٥٥.

نہ قصاص۔ بیاوی وقت ہے کہ دونوں شہادتیں ایک ساتھ گزریں اور اگرایک شہادت گزری اور حاکم نے اوس کے مطابق تھم کر دیا، اب دوسری گزری تو دوسری باطل ہے۔ (1) (عالمگیری)

سَمَعَ اللّهِ عَلَامِ یَا اللّهِ عَلَامِ یَا اللّهِ عَلَامِ یَا اللّهِ یَا مِحْوَن ہے یا اوس پر آہت زنا کی صدقائم ہوگی۔ اورا گران کی شہادت کے تہمت زنا کی حدقائم ہوگی۔ اورا گران کی شہادت کے بنا پر حدقائم کی گئی بعد کو معلوم ہوا کہ ان میں کوئی غلام یا محدود فی القذف وغیرہ ہے جب بھی گواہوں پر حدقائم کی جائے گی اور اوس شخص پر جوکوڑے مارنے سے چوٹ آئی بلکہ مربھی گیااس کا کچھ معاوضہ نہیں اورا گررجم کیا بعد کو معلوم ہوا کہ گواہوں میں کوئی شخص نا قابل شہادت تھا تو بیت المال سے دیت دیئے۔ (درمختار، بحر)

مستان اورجم سے پہلے رجوع کی توسب پر حدِقذف قائم ہوگی اور اگر پانچ گواہ تضاور رجم کے بعدایک نے رجوع کی تواس پر پچھ ہوگی اور اگر پانچ گواہ تضاور رجم کے بعدایک نے رجوع کی تواس پر پچھ نہیں اور اون چار باقیوں میں ایک نے اور رجوع کی توان دونوں پر حدِقذف ہے اور چوتھائی دیت دونوں ملکر دیں اگر پھر ایک نے رجوع کی توان دونوں پر حدِقذف ہے اور چوتھائی دیت دونوں ملکر دیں اگر پھر ایک نے رجوع کی تواس اکیلے پر پوری چوتھائی دیت ہے اور اگر سب رجوع کر جائیں تو دیت کے پانچ مصر کریں ، ہرایک ایک ایک حصد دے۔ (3) ( بحر )

مسئلیں الی جس خص نے گواہوں کا تزکیہ کیا (4) وہ اگر رجوع کرجائے یعنی کے میں نے قصداً جھوٹ بولا تھا واقع میں گواہ قابل شہادت نہ بھے تو مرجوم (5) کی دیت او ہے دینی پڑے گی اورا گروہ اپنے قول پراڑا ہے یعنی کہتا ہے کہ گواہ قابل شہادت بیں مگرواقع میں قابل شہادت نہیں تو بیت المال ہے دیت دی جائے گی اور گواہوں پر نہ دیت ہے نہ حدقذ ف۔ (6) (درمخار) میں میں قابل شہادت نہ تھے تو بیت المال ہے دیت میں تابل شہادت نہ تھے تو بیت المال ہے دیت

- ❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب الخامس في الشهادة على الزناو الرجوع عنها، ج٢،ص٥٦.
  - ◘ ...."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٦، ص٢٥٢٠٠.

و"البحرالراثق"كتاب الحدود،باب الشهادة على الزني ... إلخ،ج٥،ص٣٨،٣٧.

- ◙ ..... "البحرالراثق"كتاب الحدود،باب الشهادة على الزني ....إلخ،ج٥،ص٣٩،٣٨.
  - € .....عادل ومعتر ہونے کی تحقیق کی۔ 🗗 ..... 🕳 کیا گیا ہو۔
  - € .... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٦، ص٥٥.
- بہارشریعت کے تمام شخوں میں یہاں عبارت ایے ہی نہ کور ب، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ ' درمختار میں اس مقام پر "لے بے ك
  الشهود " یعنی " گواہوں كاتز كيدنہ ہوا" نہ كور ہے .... عِلْمِيه

کی دی جائے۔(1)(درمختار)

مسئل السنائی الله کو این کا کہ ہم نے قصداً اوس طرف نظر کی تھی تو اس کی وجہ سے فاسق نہ ہوئے اور گوائی مقبول ہے کدا گرچہ دوسرے کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا حرام ہے مگر بضر ورت جائز ہے، لہذا بغرض اوائے شہاوت جائز ہے جیسے دائی اورختنہ کرنے والے اور ممل دینے والے (2) اور طبیب کو بوقت ضرورت اجازت ہے اورا گرگوا ہوں نے بیان کیا کہ ہم نے مزہ لینے کے لیے نظر کی تقی تو فاسق ہو گئے اور گوائی قابل قبول نہیں۔ (3) (در مختار ، بحر)

سرداوردوعورتوں کی شہادت ہے انکار کرے تو دومردیا ایک مرداوردوعورتوں کی شہادت ہے احسان ثابت ہوگایا اوس کے بچہ پیدا ہو چکا ہے جب بھی محصن ہے اورا گرخلوت ہو پچکی ہے اور مرد کہتا ہے کہ بیس نے زوجہ سے وطی کی ہے مگرعورت انکار کرتی ہے تو مردمصن ہے اورعورت نہیں۔(4)(درمختار)

## ﴿ شراب پینے کی حد کا بیان

﴿ يَا يُهَا الّذِيْنَ امَنُوَ الْمَالُخَمُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلامُ مِجْسَ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُقْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِ فَ أَنْ يُوقِعَ مَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْوِ الْمَيْسِو وَيَصُدَّ كُمُ اللّهِ وَعَنِ الشَّاوِةِ وَعَمَلَ اللّهُ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمُو الْمَيْسِو وَيَصُدَّ كُمُ اللّهِ وَعَنِ السَّلُوةِ وَهَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور تیرول سے فال نکالنا بیسب ناپا کی ہیں، شیطان کے کامول سے ہیں، ان سے بچوتا کہ فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جو ہے کی وجہ سے تمھارے اندرعداوت اور بخض ڈالدے اور تم کواللہ (عزوبل) کی یاداور نماز سے روک دے تو کیاتم ہو باز آنے والے اور اطاعت کرواللہ (عزوبل) کی اور رسول کی اطاعت کرواور

- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزناو الرجوع عنها، ج٦، ص٥٦.
  - العنى حقنه كرنے والے۔۔
  - الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزنى ... إلخ، ج٦، ص٦٥٠٠٥.

و"البحرالراثق"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني . . . إلخ، ج٥، ص ٠٤١٠٤ .

- ....."الدرالمحتار"، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزني ... إلخ، ج٦، ص٧٥.
  - 🖁 🗗 ..... پ۷، المائدة: ۹۰ ـ ۹۲ .

🦥 پر ہیز کرواورا گرتم اعراض کرو گے تو جان لو کہ ہمارے دسول پرصرف صاف طور پہنچادینا ہے۔

شراب پیناحرام ہاوراس کی وجہ ہے بہت ہے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اگراس کومعاصی (1) اور بے حیائیوں کی اصل کہاجائے تو بجاہے۔احادیث میں اس کے پینے پرنہایت سخت وعیدیں آئی ہیں، چنداحادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

## احاديث

کے ایٹ 🔰 🦰 تر مذی وابو داو د وابن ماجہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے را وی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نے فر مایا:'' جو چیز زیادہ مقدار میں نشہلائے ، وہ تھوڑی بھی حرام ہے۔ "(2)

خلیت ایوداودام سلمه رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه دسلم) نے مسکر اور مفتر (بعنی اعضا کوست كرنے والى ،حواس كوكندكرنے والى مثلاً افيون ) منع فرمايا۔(3)

خاریث سے جاری ومسلم وابوداود وتر مذی ونسائی و بیہقی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبہاسے را وی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہرنشہ والی چیز خمر ہے ( یعنی خمر کے علم میں ہے ) اور ہرنشہ والی چیز حرام ہے اور جو محض وُنیا میں شراب ہے اور اوس کی مداومت کرتا ہوا مرے اور تو بہ نہ کرے، وہ آخرت کی شراب نہیں ہے گا۔''(4)

خلینٹ 🕜 🔑 مسیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نے ارشا دفر مایا:'' ہر نشہ والی چیز حرام ہے، بیشک اللہ تعالی نے عہد کیا ہے کہ جو مخص نشہ ہے گا او سے طبیقة الخبال سے پلائیگا۔''لوگوں نے عرض کی ،طبیقة الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ 'جہنمیوں کا پسینہ یااون کا عصارہ (نچوڑ)۔''(5)

المان الله تعالى عليه والمراق بن سويدرض الله تعالى عند في شراب كم تعلق سوال كياحضور (ملى الله تعالى عليه وسلم) نے منع فر مایا۔ اوٹھوں نے عرض کی ،ہم تو او سے دوا کے لیے بناتے ہیں فر مایا:'' بیددوانہیں ہے، بیتو خود بہاری ہے۔''<sup>(6)</sup>

- 📭 ..... يعني گنا ۾ول په
- ٣٤٣٥.... "جامع الترمذي"، ابواب الاشربة، باب ماجاء ما اسكر كثيره ... إلخ، الحديث: ١٨٧٢، ج٣، ص٣٤٣.
  - ..... "سنن أبي داود"، كتاب الاشربة ،باب النهي عن المسكر، الحديث: ٣٦٨٦، ج٣، ص ٤٦١.
- .... "صحيح مسلم"، كتاب الاشربة، باب بيان ان كل مسكر حمرا ... إلخ، الحديث: ٧٣\_(٣٠٠٣)، ص١١٠٩
- ..... "صحيح مسلم"، كتاب الاشربة، باب بيان ان كل مسكر حمرا ... إلخ، الحديث: ٧٢\_(٢٠٠٢)، ص١١٠٩.
  - 🚱 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الاشربة، باب تحريم التداوي بالخمر... إلخ، الحديث: ١٢\_(١٩٨٤)، ص٩٧٠.

الدين المرانی کرنے والا اور جوا کھيلنے والا اور احسان جتائے والا اور شراب کی مداومت کرنے والا جنت میں واخل نہ ہوگا۔" والدین کی نافر مانی کرنے والا اور جوا کھیلنے والا اور احسان جتائے والا اور شراب کی مداومت کرنے والا جنت میں واخل نہ ہوگا۔" (4) کی نافر مانی کرنے والا جنت میں واخل نہ ہوگا۔" (4) کے نافر مانی کرنے والا جنت میں واخل نہ ہوگا۔" (4) کے اللہ تعالی میں اور ہو ہوگا۔ " والا جنت میں اور جو ہوڑ ہوں کا اور جو ہندہ فرما تا ہے: " وقت م ہے میری عزت کی! میں اور جو ہندہ میں ایک گھونٹ بھی ہیے گا، میں اوسکوا وتنی ہی پیپ بلاؤں گا اور جو ہندہ میں حضوف سے اور جو ہندہ میں سے جوڑے گا، میں اور کو جندہ میں اور کو خوش قدس (5) سے بلاؤں گا۔ " (6)

خلینٹ ان کے ہیں، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہرار وحاکم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبہ سے روایت کرتے ہیں، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے فرمایا: ' و تنین صحفصوں پر اللہ (عزوجل) نے جنت حرام کر دی۔شراب کی مداومت کرنے والا اور والدین کی نافر مانی کرنے والا

٣٤٢ ص ١٨٦٩ : حامع الترمذي"، كتاب الاشربة ، باب ماجاء في شارب الخمر، الحديث: ١٨٦٩، ج٣، ص ٣٤٢.

<sup>€ ....</sup> گندم ـ

٣٦٠٠ "سنن أبي داود"، كتاب الاشربة، باب النهى عن السكر، الحديث: ٣٦٨٣، ج٣، ص ٤٦٠.

<sup>€ ..... &</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب الحدود، باب بيان الخمر ... إلخ، الحديث: ٣٦٥٣، ج٢، ص٠٣٣.

اس سے مراد جنت کے حوض ہیں جن میں حوض کوڑ بھی داخل ہے۔...علمیہ

<sup>🕟 .....&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث ابي امامة الباهلي، الحديث: ٢٢٢٨١، ج٨، ص٢٨٦.

اورد یوث جواین اہل میں بے حیائی کی بات دیکھے اور منع نہ کرے۔"(1)

خلیت ال اسم احمد وابویعلیٰ وابن حبان وحاکم نے ابومویٰ اشعری رضی الله تعالی عندے روایت کی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: " تین شخص جنت میں داخل نہ ہونگے ۔شراب کی مداومت کرنے والا اور قاطع رحم اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ "(2)

امام احمد نے ابن عباس سے اور ابن ماجد نے ابو ہر برہ دضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)

ن فرمایا: "شراب کی مداومت کرنے والا مرے گا تو خداے ایسے ملے گا جیسا بت پرست ، (3)

اور قیامت کے دن پرایمان لاتا ہے، وہ شراب نہ ہے اور جو شخص اللہ (عزوجل) اور قیامت کے دن پرایمان لاتا ہے، وہ ایسے در اور قیامت کے دن پرایمان لاتا ہے، وہ ایسے در ترخوان پرنہ بیٹھے جس پرشراب بی جاتی ہے۔''(6)

<u> خاریث 10) ۔</u> حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نے فر مایا: ''شراب سے بچو کہ وہ ہر برائی کی تنجی ہے۔''<sup>(7)</sup>

شامل ہیں جیسے شراب نوشی عسل جنابت نہ کرناد مگراس فتم کے بڑم ،اللہ تعالی دینی غیرت دے۔

("مرقاة المفاتيح"، ج٧، ص ٢٤١ تحت الحديث: ٣٦٥٥، "مرآة المناجيح"، ج٥، ص٣٣٧)

- المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث ابى موسى الاشعرى، الحديث: ١٩٥٨٦، ج٧، ص١٣٩.
  - € ..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبدالله بن العباس، الحديث: ٢٤٥٣، ج١، ص٥٨٣.
    - **0** --- تيت-
  - ۵..... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب النهى ان يتخذ الخمرخلا، الحديث: ٩٩٩، ١٢٩٩ ج٣، ص٤٧.
    - 6 ..... "المعجم الكبير"، الحديث: ١١٤٦٢، ج١١، ص٥٥١.
- ي و ..... "المستدرك للحاكم"، كتاب الاشربة، باب احتنبو الحمر .... إلخ، الحديث: ٣ ٧٣١، ج٥، ص ٢٠١.

خلایت 👣 🦰 ابن ماجہ وہیمجی ابو در داء رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہتے ہیں مجھے میر نے کیل سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی: که'' خدا کےساتھ شرک نه کرنا،اگرچه کمڙے کردیے جاؤ،اگر چه جلا دیے جاؤاور نماز فرض کوقصداً <sup>(1)</sup>ترک نه کرنا که جو مخص اسے قصداً چھوڑے،اوس سے ذمہ بری ہےاورشراب نہ پینا کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔"(2)

<u> این حبان و بیہ ق</u>ی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سے راوی ، که فرماتے ہیں: ام الخبائث (شراب) ہے بچو کہ گزشتہ زمانہ میں ایک شخص عابد تھااورلوگوں ہے الگ رہتا تھاایک عورت اُس پر فریفتہ (3) ہوگئی اس نے اوس کے پاس ایک خادمہ کو بھیجا کہ گواہی کے لیے او سے بُلا کرلا، وہ بُلا کرلائی، جب مکان کے درواز وں میں داخل ہوتا گیا خادمہ بند کرتی گئی جب اندر کے مکان میں پہنچاد یکھا کہ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے اور اوس کے پاس ایک لڑکا ہے اور ایک برتن میں شراب ہے،اس عورت نے کہامیں نے تخفے گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ یااس لڑ کے کوئل کریا مجھ سے زنا کریا شراب کا ایک پیالہ پی اگر توان باتوں ہے انکار کرتا ہے تو میں شور کروں گی اور بچھے رسوا کر دونگی۔ جب اوس نے دیکھا کہ مجھے ناجار کچھ كرنائ پرايگا كہا، ايك پياله شراب كالمجھے پلا وے جب ايك پياله يي چكا تو كہنے لگا اور وے جب خوب يي چكا تو زنامجى كيا اور لڑے کو آل بھی کیا، لہٰذا شراب ہے بچو۔خدا کی قتم!ایمان اور شراب کی مداومت مرد کے سینہ میں جمع نہیں ہوتے ، قریب ہے کہ اون میں کا ایک دوسرے کونکال دے۔(4)

ابن ماجہ وابن حیان ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم فر ماتے ہیں ؛ کہ ''میری امت میں پچھلوگ شراب پئیں گے اور اوس کا نام بدل کر پچھا ور رکھیں گے اور اون کے سروں پر باہے بجائے جا نیں گے اور گانے والیاں گائیں گی بیلوگ زمین میں دھنسادیے جائیں گے اوران میں کے پچھلوگ بندراورسوئر بنادیے جائیں گے۔''(5) اللہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وابو داود نے معاویہ رہنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابیت کی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:'' جوشراب ہے ،اُ ہے کوڑے ماروا وراگر چوتھی مرتبہ پھر ہے تو اسے قبل کرڈ الو۔'' اور بیرحدیث جابر دخی الله تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چوتھی بارحضور (صلی اللہ تعالی علیہ رسلم) کی خدمت میں شراب خوار <sup>(6)</sup> لایا گیا، أسے کوڑے مارے

- 🗗 ..... جان بو جھ کر۔
- ..... "سنن ابن ماحه"، أبواب الفتن، باب الصبر على البلاء، الحديث: ٣٤ . ٣٤ ، ج٤ ، ص ٣٧٦.
  - ھ....عاشق۔
- ..... "صحيح ابن حبان "، كتاب الاشربة، فصل في الاشربة، الحديث: ٤ ٢٣٥، ج٧، ص٣٦٧.
  - ۵..... "سنن ابن ماحه"، أبواب الفتن، باب العقوبات، الحديث: ۲۷۱۹، ص۹۲۷۱.
    - 🧟 🚳 ..... شراب پینے والا۔

ورقل نه کیا یعنی قل کرنامنسوخ ہے۔(1)

خاری سے بخاری ومسلم انس رضی اللہ تعالی عند سے راوی ، کدرسول اللہ تعالی علیہ وہلم نے شراب کے متعلق شاخوں اور جو تیوں سے مارنے کا تھم دیا۔ (2)

گلینٹ (۱) کے جاری میں سائب بن پزیدرض اللہ تعالی عنہا سے مروی ، کہتے ہیں کہ حضور (سلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر کے زمانۂ خلافت میں اور حضرت عمر کے ابتدائی زمانۂ خلافت میں شرائی لا یا جاتا ، ہم اپنے ہاتھوں اور جوتوں اور ج

کریٹ ۲۳ گیا۔ متعلق صحابہ سے مشورہ کیا۔حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: کہ میری رائے میہ ہے کہ اسے اُنٹی کوڑے مارے جا کیں کیونکہ جب ہے گا نشہ ہوگا اور جب نشہ ہوگا، بیہودہ بجگا اور جب بیہودہ بجگا، افتر اکرے گا،للبذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُنٹی کوڑوں کا تھم دیا۔ (5)

#### احكام فقهيّه 🥻

المستان الله المعلم مسلمان، عاقل، بالغ ، ناطق، غير مضطر (6) بلاا كراه شرى (7) خمر (8) كاليك قطره بھى ہے تو اوس پر حدقائم كى جائے گى جبكداو ہے اس كاحرام ہونا معلوم ہو \_ كافريا مجنون يا نابالغ يا گونگے نے پی تو حذبيں \_ يو بيں اگر بياس ہے مراجاتا تھا اور پانی ندتھا كہ پی كرجان بچاتا اور اتنی پی كہ جان نج جائے تو حذبيں اور اگر ضرورت سے زياده پی تو حدہ \_ يو بيں اگر كى نے شراب پينے پر مجبور كيا يعنی اكراه شرى پايا گيا تو حذبيں \_ شراب كی حرمت كوجانتا ہواس كی دوصورتيں بيں ايك بيد كہ واقع ميں او سے معلوم ہوكہ بيجرام ہے دوسرے بيد كہ دار الاسلام ميں رہتا ہوتواگر چہ نہ جانتا ہو تھم يہی ديا جائے گا كہ اسے معلوم ہے كيونكہ

- ❶ ..... "جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه... إلخ، الحديث: ٩ ٤٤ ١ ، ج٣، ص١٢٨ .
  - ..... "صحيح البخاري"، كتاب الحدود، باب ماجاء في ضرب شارب الخمر، الحديث:٦٧٧٣، ج٤، ص٣٢٨.
    - € ..... "صحيح البخاري"، كتاب الحدود، باب الضرب بالحريدو الثغال، الحديث: ٦٧٧٩، ج٤ ، ص ٣٢٩.
      - ₫.....یعنی شراب کی سزا۔
      - الموطأ"، إلمام مالك، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر، الحديث: ٥١٦١، ج٢، ص١٥٥.
        - 🗗 یعنی انتہائی مجبور نہ ہو۔ 🛭 🗗 اکراہ شرعی کے بغیر۔ 🔞 شراب۔

المدينة العلمية (ووت الاي)

دارالاسلام میں جہل (1)عذر نہیں لہذا اگر کوئی حربی دارالحرب ہے آکر مشرف باسلام ہوا (2) اور شراب پی اور کہتا ہے مجھے معلوم نہ تھا کہ بیجرام ہے تو حذبیں۔(3) (درمختار)

سَمَعَالَیُ ایک ایک ایک ایک جب خود جوش کھانے گے اور اوس میں جھاگ پیدا ہوجائے اُسے تمرکتے ہیں۔اسکے ساتھ پانی ملادیا ہواور پانی کم ہوجب بھی خالص کے عمم میں ہے کہ ایک قطرہ پینے پر بھی حدقائم ہوگی اور پانی زیادہ ہے تو جب تک نشدنہ ہو حد نہیں اور اگر اگور کا پانی پکالیا گیا تو جب تک اسکے پینے سے نشدنہ ہو حد نہیں۔اور اگر نمر کا عرق کھینچا (5) تو اس عرق کا بھی وہی عمم ہے کہ ایک قطرہ پر بھی حدے۔ (6) (ردالحتار)

مسئانی کے خمرے علاوہ اور شرابیں پینے سے حداوی وقت ہے کہ نشر آ جائے۔ (7) (ورمختار)

سَسَتَا اللهِ هُوَ صَدْمِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى مُرحِرَم مِن واخل ہوا تو حدہے مگر جبکہ حرم میں پناہ لی تو حدہے دارالحرب میں پینے سے بھی حدنہیں۔ <sup>(8)</sup> (ردالحتار)

مسئل کی اورنشد کی حالت میں حدقائم نہ کریں بلکہ نشہ جاتے رہنے کے بعد قائم کریں اورنشہ کی حالت میں قائم کر دی تو نشہ جانے کے بعد پھراعادہ کریں۔ <sup>(9)</sup> (ورمختار)

سَمَعَانِیْرُک ﷺ شراب خوار پکڑا گیاا وراس کے موزھ میں ہنوز <sup>(10)</sup> یُو موجود ہے،اگر چدا فاقد ہو گیا ہو<sup>(11)</sup> یا نشد کی حالت میں لایا گیاا ورگوا ہوں سے شراب پینا ثابت ہو گیا تو حدہے اورا گرجس وقت اونھوں نے پکڑا تھاا وس وقت نشر تھاا ور یُوتھی،

- اسلام الایاء اسلام تعنی لاعلی ۔
   اسلام الایاء اسلام تے سرفراز ہوا۔
- ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشّرب المحرّم، ج٦٠ ص٨٥ ـ ٦١.
  - € ..... "البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب حد الشّرب، ج٥، ص ٤٣.
    - الاءرى چوسا۔
  - السّرب المحرّم؛ حتاب الحدود، باب حد الشّرب المحرّم؛ ج٦، ص٩٥.
  - الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشّرب المحرّم، ج٦، ص٠٦.
- المحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشّرب المحرّم، مطلب: في نحاسة العرق... إلخ، ج٦، ص٦٢.
  - ۱۳۰۰ الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، ج٦٠ مس٨٥ و ٢٠.
    - 🧓 🕦 ابھی تک۔ 🕦 ہوش میں آگیا ہو۔

المدينة العلمية (دوت اسلاي) عني مطس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

مگرعدالت دور ہے وہاں تک لاتے لاتے نشداور بوجاتی رہی تو حد ہے، جبکہ گواہ بیان کریں کہ ہم نے جب پکڑا تھااوس وقت نشہ تھااور پُڑتھی۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئائی ﴿ ﴾ نشدوالا اگر ہوش آنے کے بعد شراب پینے کاخودا قرار کرے اور ہنوز ( <sup>(2)</sup> بُوموجود ہے تو حد ہے اور بوجاتی رہنے کے بعدا قرار کیا تو حذبیں۔ ( <sup>(3)</sup> (عالمگیری )

سَسَتَانَهُ ﴿ ﴾ نشه بیہ ہے کہ بات چیت صاف نه کر سکے اور کلام کا اکثر حصہ ہذیان <sup>(4)</sup> ہوا گرچہ کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوں <sup>(5)</sup> (عالمگیری' درمختار )

مسئ آئی ال کے قاضی اون سے چندسوال کے کسی شخص کے شراب پینے کی شہادت دی تو قاضی اون سے چندسوال کرے گا۔ خمر کس کو کہتے ہیں۔ اس نے کس طرح پی، اپنی خواہش سے یا اِکراہ (۵) کی حالت میں، کب پی، اور کہاں پی، کیونکہ تمادی (۵) کی صورت میں یا دارالحرب میں پینے سے حدثہیں۔ جب گواہ ان امور کے جواب دے لیں تو وہ شخص جس کے او پر بیہ شہادت گزری روک لیا جائے اور گواہوں کی عدالت کے متعلق سوال کرے اگر ان کا عادل ہونا ثابت ہوجائے تو حد کا تھم دیا جائے۔ گواہوں کا بطاہر عادل ہونا کا فی نہیں جب تک اس کی تحقیق نہ ہولے۔ (10) (درمختار)

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السادس في حد الشرب، ج٢، ص ١٥٩.
  - ....اب بھی۔
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب السادس في حد الشرب، ج٢، ص٩٥١.
  - پائیں کرنا، بکواس۔
- ۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السادس في حد الشرب، ج٢، ص٩٥١.

و"الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، ج٦، ص٥٦.

- الی حالت جس میں نہ کھائے نہ ہے تو مرجائے کا غالب گمان ہو۔
- ٦٣ --- "الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في نجاسة العرق... إلخ، ج٦٠ -- ٦٣ --
  - 3 .....عنی إكراه شرع \_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتی \_\_\_\_\_\_ و ميعاد جس كے گزرنے كے بعد حدوغيره نافذنہيں ہوتے كے بعد حدوغيره نافزنہيں ہوتے كے بعد حدوغيره كے بعد حدوغيره نافزنہيں ہوتے كے بعد حدوغيره كے بعد عدوغير كے بعد حدوغيره كے بعد عدوغير كے ہوتے كے بعد عدوغير كے
    - 📵 ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، ج٦، ص٦٣.

ستان الراب گواہوں نے جب بیان کیا،اس نے شراب پی اور کی نے مجبور نہ کیا تھا تو اس کا بیکہنا کہ مجھے مجبور کیا گیا، سُنا نہ جائرگا۔ (1)(بح)

ست السنائي الله الله الله المربام اختلاف مواايك صبح كاوقت بتا تا ہے دوسراشام كاياايك نے كہاشراب بي دوسرا كہتا ہے شراب كى قے كى يا ايك پينے كى گوائى ديتا ہے اور دوسرااس كى كەميرے سامنے اقرار كيا ہے تو ثبوت نه موا اور حدقائم نه موگى۔ (درمختار) مگران سب صورتوں ميں سزادينگے۔

ستائیرساگ اگرخودا قرار کرتا ہو تو ایک بارا قرار کافی ہے حدقائم کردیں گے جبکہ اقرار ہوش میں کرتا ہواور نشہ میں اقرار کیا تو کافی نہیں۔ (3) (درمختار)

ست ای اوروہاں شراب بھی رکھی ہے اوراون کی مجلس اوس قتم کی ہے جیسے شراب پینے والے شراب پینے بیٹھا کرتے ہیں اگر چانھیں پیتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا توان پر صدنہیں مگر سب کوسزاد یجائے۔ (4) (ردالمحتار)

منس<u>تان کی اس کی حدمیں اُنٹی</u> کوڑے مارے جائیں گےاورغلام کو چالیش اور بدن کے متفرق <sup>(5)</sup> حصوں میں ماریں گے،جس طرح حدزنامیں بیان ہوا۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئ ای این اور برگال این اور بیس می مام وہ احکام جاری ہوں گے جو ہوش میں ہوتے ہیں، مثلاً اپنی زوجہ کوطلاق دیدی توطلاق ہوگئی یا اپنا کوئی مال بی ڈالا تو بی ہوگئی۔ صرف چند ہاتوں میں اس کے احکام علیحدہ ہیں۔ ۞ اگر کوئی کلمہ کفر بکا تواوے مرتد کا تھم نددیں گے یعنی اوس کی عورت ہائن نہ ہوگی رہا ہے کہ عنداللہ بھی کا فر ہوگا یا نہیں اگر قصداً کفر بکا ہے تو عنداللہ کا فر ہوگا یا نہیں اگر قصداً کفر بکا ہے تو عنداللہ کا فر ہوگا یا نہیں۔ ۞جو حدود خالص حق اللہ ہیں اون کا اقرار کیا تو اقرار سے خنیں ای وجہ ہے اگر شراب پینے کا نشہ کی حالت میں اقرار کیا تو حد نہیں۔ ۞ بی خیوٹ نے بچہوٹے بچہ کا مہر شل سے زیادہ پر نکاح نہیں کرسکتا۔ ۞ اپنی خیوٹ نے بچہ کا مہر شل سے زیادہ پر نکاح نہیں کرسکتا۔ ⑥ اپنی نابلائر کی کا مہر شل سے کم پر نکاح نہیں کرسکتا۔ ⑥ کی نے ہوش کے وقت اسے وکیل کیا تھا کہ یہ میراسامان چی دے وقت اسے وکیل کیا تھا کہ یہ میراسامان چی دے

<sup>1 ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الحدود، باب حد الشّرب، ج٥، ص٢٤.

٦٤ ص٠٦ - ١٤ الدرالمختار "، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، ج٦٠ ص٤٦.

<sup>€ .....</sup>المرجع السابق.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في نحاسة العرق ... إلخ، ج٦، ص٦٠.

<sup>6....</sup>عنگف

١٦٤ - ١٠٠٠ الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في نحاسة العرق ... إلخ، ج٦٠ - ١٠٠٠ ...

🥌 اورنشہ میں بیجا تو بیج نہ ہوئی۔ 🕝 کسی نے ہوش میں وکیل کیا تھا کہ تو میری عورت کوطلاق دیدے اورنشہ میں اوس کی عورت کو طلاق دى توطلاق نه موئى \_(1) ( درمختار ، روالحتار )

سَسَعَانَةُ ١٨﴾ بھنگ اورافیون پینے ہے نشہ ہوتو حدقائم نہ کرینگے مگر سزادی جائے اوران سے نشہ کی حالت میں طلاق دی تو ہوجائے گی جبکہ نشہ کے لیے استعال کی ہواور اگر علاج کے طور پر استعال کی ہوتو نہیں۔ (2) (روالحتار)

ست ایم استان ایس سے مدماری جار ہی تھی اور بھاگ گیا پھر پکڑ کرلا یا گیا اگر تمادی آگئی ہے تو چھوڑ دیں گے ورنہ بقیہ یوری کریں اوراگر دوبارہ پھریی اور حد قائم کرنے کے بعد ہے تو دوسری مرتبہ پھر حد قائم کریں اوراگریہلے بالکل نہیں ماری گئی یا کچھکوڑے مارے تھے کچھ باقی تھے تو اب دوسری بارے لیے حد ماریں پہلی اسی میں متداخل <sup>(3)</sup> ہوگئی۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار، ر دالمحتار )

## حد قذف کا بیان

﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوْافَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَا نَاوً إِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُودُونَ الْمُؤْمِنِينَا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُونُ الْمُؤْمِنِينَا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُولُونُ الْمُؤْمِنِينَا ﴾ (5) اور جولوگ مسلمان مردا درعورتوں کونا کر دہ ہاتوں ہے ایذا دیتے ہیں اُنھوں نے بہتان اور کھلا ہوا گناہ اوٹھایا۔ اورفرما تاہے:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَلْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَنَّ مِعَةِشَهَى ٓاءَفَاجُلِدُوهُمُ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً اَبَكُا وَاولَيْكَهُمُ الْفُسِقُونَ فَي إِلَّا لَنِ يُن تَابُوامِنُ بَعَدِ ذٰلِكَ وَاصْلَحُوا وَاللَّهَ عَفُومٌ مَّحِيدٌمْ ﴿ 6)

اور جولوگ پارساعورتوں کو تہت لگاتے ہیں پھر جارگواہ نہ لائیں اون کو آئش کوڑے مارواوراون کی گواہی بھی قبول نہ کرو اوروہ لوگ فاسق ہیں مگروہ کہاس کے بعد تو بہ کریں اوراپنی حالت درست کرلیں تو بیشک اللہ (عزویل) بخشنے والامہر بان ہے۔

- .... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في نجاسة العرق ... إلخ، ج٢، ص٥٠.
  - ٦٦-٠٠٠٠ الخ، ج١٠٠٠ الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في البنج ... إلخ، ج١٠٠٠ ...
    - العنی اب دوسری بارحد مارنے ہے کہلی بھی ادا ہوجائے گی ،علیحدہ ہے کہلی کو پورانہیں کیا جائے گا۔
  - € ...."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حدالشرّب المحرّم، مطلب: في البنج... إلخ، ج٦، ص٦٧.
    - 6 ..... ١٨٠ ، النور: ١٥٠٤.
- الاحزاب:٥٨.

#### احاديث

خارین اشدندانی علیه و سیخ مسلم شریف میں ابو ہر برہ درض اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیه وہلم نے فر مایا: ''جو مخص اپنے مملوک پر زنا کی تہمت لگائے ، قیامت کے دن اوس پر حدلگائی جائے گی مگر جبکہ واقع میں وہ غلام ویسا ہی ہے ، جیسااوس نے کہا۔''(1)

#### مسائل فقهيه

مسئل الله کی اور ناکی تبهت لگانے کو قذف کہتے ہیں اور بیکبیرہ گناہ ہے۔ یو ہیں لواطت کی تبهت بھی کبیرہ گناہ ہے مگر لواطت کی تبهت لگائی تو حدنہیں بلکہ تعزیر ہے اور زنا کی تبهت لگانے والے پر حد ہے۔ حدقذف آزاد پر اَنٹی کوڑے ہے اور غلام پر چالیس ۔(3) (درمختار، روالمحتار)

سَمَعُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ

مسئانیں قذف کا ثبوت دومردوں کی گواہی ہے ہوگا یا اوس تہت لگانے والے کے اقرارہے۔ اوراس جگہ عورتوں کی گواہی یا شہادۃ علی الشہادۃ (6) کافی نہیں بلکہ ایک قاضی نے اگر دوسرے قاضی کے پاس لکھ بھیجا کہ میرے نزدیک قذف کا ثبوت ہوچکا ہے اور کتاب القاضی کے شرائط بھی پائے جائیں جب بھی بید دوسرا قاضی حد قذف قائم نہیں کرسکتا۔ یو ہیں

- € .... "صحيح مسلم"، كتاب الأيمان، باب التغليظ على من قذف ... إلخ، الحديث: ٣٧\_ (١٦٦٠)، ص٥٠٩.
- ٢٠٠٠٠٠ المصنّف "العبد الرزاق اكتاب العقول ا[باب قذف الرجل مملوكه] الحديث: ١٨٢٩١ ، ج٩ ، ص ٣٢٠.
  - ۱۹ س. "الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٢، ص٩٦.
    - 🙆 تېمت لگانا۔
    - البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٥، ص٩٠٠.....
- اسساس گواہ قاضی کے پاس حاضر نہ ہوسکے وہ کسی دوسرے سے کہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تم میری طرف سے قاضی کے دربار
  میں بیگواہی دے دیتا۔

اگر قاذ ف (1) نے قد ف سے انکار کیا اور گواہوں ہے جُوت نہ ہوا تو اوس ہے حلف نہ لیس گے اور اگر اوس پر حلف رکھا گیا اور اوس نے تعقم کھانے سے انکار کر دیا تو حدقائم نہ کریئے اور اگر گواہوں ہیں باہم اختلاف ہوا، ایک گواہ قد ف کا پچھ وقت بتا تا ہے اور دوسرا گواہ دوسرا وقت کہتا ہے تو بیا ختلاف معتبر نہیں لیعنی حد جاری کریئے۔ اور اگر ایک نے قد ف کی شہادت دی اور دوسرے نے اقر ارکی یا ایک کہتا ہے مثلاً فارسی زبان ہیں تہمت لگائی اور دوسرا بیبیان کرتا ہے کہ اُر دو ہیں تو حد نہیں ۔ (2) (روالحتار) اقر ارکی یا ایک کہتا ہے مثلاً فارسی زبان ہیں تہمت لگائی اور دوسرا بیبیان کرتا ہے کہ اُر دو ہیں تو حد نہیں ۔ (روالحتار) کے اور اوس شخص سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا اگر تین دن کے اندر گواہ الیا فیہا (4) ورنہ او سے رہا کردیئے ۔ (5) (درمخار) کے اور اوس شخص سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا اگر تین دن کے اندر گواہ الیا فیہا (4) ہو، نہ پوتا اور ﴿ نہ گونگ ہو، ﴿ نہ سُلیان ، ﴿ وَالْحَاسِ اللّٰ ہُونُ ﴾ آزاد، ﴿ پارسا ہواور ﴿ تہمت لگائے والے کا نہ دہ لاکا ہو، نہ پوتا اور ﴿ نہ گونگ ہو، ﴿ فَن وہ وہ اسکان اور کا عضو نا سل جڑ سے کتا ہو، ﴿ انداوی نہ اور ﴿ اللّٰ اللّٰ وَن کے ابعد مرتد ہوگیا یا مجنون یا ہو ہم اور اللّٰ ہو وہ اللّٰ ہو، ﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَاللّٰ ہو کہ کہا ہو صرفیا یا ہو مولیا یا وہ وہ اللّٰ اللّٰ ہو کہ کہا ہو صرفیا ہو ہوگیا یا ہو تون یا ہو ہم الوگیا رواگیا ہو گیا ہو صرفیا یا ہو موثیاں ۔ (ورعتار اردا کھتار ، والمحتار اللّٰہ قذف کے بعد مرتد ہوگیا یا مجنون یا ہو ہم الکہ کہا وہ گاہوگیا تو صرفیاں ۔ (6) (ورعتار اردا کھتار ، ورعتار ، درائختار ، والمحتار وہ کہتا ہو کہت

مسئان کی جراوس کے خرید نے یا اوس سے نکاح کرنے کا دعوی کیا یا مشترک لونڈی تھی اوس سے وطی کی یا کسی لونڈی سے وطی کی پاکسی لونڈی تھی اوس سے وطی کی یا کسی عورت سے جبراً (۲) زنا کی پھراوس کے خرید نے یا اوس سے نکاح کرنے کا دعوی کیا یا مشترک لونڈی تھی اوس سے وطی کی یا کسی عورت سے جبراً (۲) زنا کیا یا خلطی سے زوجہ کے بد لے دوسری عورت اس کے یہاں رخصت کردی گئی اور اس نے اوس سے وطی کی یا زمانۂ کفر میں زنا کیا تھا پھرمسلمان ہوا۔ یا حالتِ جنون میں زنا کیا۔ یا جو باندی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام تھی اوس سے وطی کی۔ یا جو باندی اس کے تھا پھرمسلمان ہوا۔ یا حالتِ جنون میں زنا کیا۔ یا جو باندی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام تھی اوس سے وطی کی۔ یا جو باندی اس کے

السرزناكى تبهت لگانے والا۔

ھ …تیر۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص ٧١.

⑥ ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص ٧١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب السابع في حدالقذف والتعزير، ج٥،ص٠٦،١٦١٠.

<sup>👨 🗗</sup> سيعنى زبردى 👨

باپ کی موطود تھی اوسے اس نے خرید ااور وطی کی۔ یااوس کی مال سے اس نے خود وطی کی تھی اب اس لڑکی کوخرید ااور وطی کی۔ ان سب صور توں میں اگر کسی نے اس شخص پر زنا کی تہت لگائی تو اوس پر حذبیں۔ (1) (عالمگیری)

ستان کے کہا۔ بیالی دو مورتوں کو نکاح میں ہے اسکے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کیا۔ بیالی دو مورتوں کو نکاح میں جمع کیا جن کا جمع کرنا حرام تھا جیسے دو بہنیں یا پھو ٹی بھتی اور وطی کی۔ بیاس کے نکاح میں چار عورتیں موجود ہیں اور پانچویں سے نکاح کرکے جماع کیا۔ یا کسی عورت سے نکاح کر کے وطی کی بعد کو معلوم ہوا کہ بی عورت مصاہرت کی وجہ سے اس پر حرام تھی۔ پھر کسی نے زنا کی تہت لگائی تو تہت نگانے والے بر صرنہیں۔ (3) (عالمگیری)

سَمَانَدُ ﴿ ﴾ کمی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا۔ یا شوہروالی عورت سے جان بوجھ کرنکاح کیا۔ یا جان بوجھ کر عدّت کے اندریا اوس عورت سے نکاح کیا جس سے نکاح حرام ہے اوران سب صورتوں میں وطی بھی کی تو تہمت لگانے والے پر حذبیں۔ (4) (عالمگیری)

سرائی و جسورت برحدزنا قائم ہو چکی ہے اوس کو کسے نے ایالی عورت برتہت لگائی۔ یا ایسی عورت برتہت لگائی جس میں زناکی علامت موجود ہے مثلاً میاں بی بی میں قاضی نے اعان کرایا اور بچہ کا نسب باپ سے منقطع کر کے عورت کی طرف منسوب کر دیا۔ یا عورت کے بچہ ہے جس کا باپ معلوم نہیں تو ان سب صورتوں میں تہت لگانے والے پر حدنہیں۔ اور اگر اعان بغیر بچہ کے ہوا۔ یا بچہ موجود تھا مگر اوس کا نسب باپ سے منقطع نہ کیا یا نسب بھی منقطع کر دیا مگر بعد میں شوہر نے اپنا جھوٹا ہونا بیان کیا اور بچہ باپ کی طرف منسوب کر دیا گیا تو ان صورتوں میں عورت برتہت لگانے سے حد ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلی و جسورت کواس نے شہوت کے ساتھ چھوا یا شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ نظر کی اب اوس کی مال یا بیٹی کوخرید کریا نکاح کرکے وطی کی ۔ یا جس عورت کواس نے خرید کریا نکاح کوخرید کریا نکاح کرکے وطی کی اوس کواس نے خرید کریا نکاح کرکے وطی کی اور کسی نے زنا کی تہت لگائی تو اوس پر حدہ۔ (6) (عالمگیری)

مَسْتَالِيَّ اللَّهِ النِيْعُورت سے حِيض ميں جماع كيا۔ ياعورت سے ظہار كيا تھااور بغير كفارہ ديے جماع كيا ياعورت روزہ

- الفتاوى الهندية "، كتاب الحدود، الباب السابع في حدالقذف والتعزير، ج٢، ص١٦١.
  - آزادغورت جوباندى نەمو۔
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حدالقذف والتعزير، ج٢، ص ١٦١.
  - المرجع السابق.
    6 .....المرجع السابق.
    - 🧓 🐧 .....المرجع السابق.

يش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

دارتھی اورشو ہرکومعلوم بھی تفااور جماع کیا توان صورتوں میں تہت لگانے والے پرحدہ۔ (1) (عالمگیری)

مسئ (1) کی تہت لگائی اور حدقائم ہونے سے پہلے اوس شخص نے زنا کیا جس پرتہت لگائی۔ یا کسی الی عورت سے وطی کی جس سے وطی حرام تھی۔ یا معاذ اللہ مرتد ہوگیا اگر چہ پھرمسلمان ہوگیا توان سب صورتوں میں حدسا قط ہوگئی (2) ۔ (3) (بح)

سر المراب المراب المراب المراب وقت قائم ہوگی جب صرح لفظ زنا ہے تہت لگائی مثلاً تُو زانی ہے یا تُونے زنا کیا یا تُو زنا کارہاورا گرصرح لفظ ندہومثلاً میر کہ تُونے وطی حرام کی یا تُونے حرام طور پر جماع کیا تو حدنہیں اورا گریہ کہا کہ جھے خبر ملی ہے کہ تُو زانی ہے یا جھے فلال نے اپنی شہادت پر گواہ بنایا ہے کہ تُو زانی ہے یا کہا تُو فلال کے پاس جاکراوس ہے کہہ کہ تُو زانی ہے اور قاصد نے یو ہیں جاکر کہددیا تو حدنہیں۔ (4) (درمختار، ردالحتار)

مستان سال کہ اگر ہما کہ تو اپنے باپ کانہیں یا اوس کے باپ کانام لے کر کہا کہ تو فلاں کا بیٹانہیں حالانکہ اوس کی ماں پاک دامن عورت ہے آگر چہ بیٹخص جس کو کہا گیا کیسا ہی ہو تو حدہ جبکہ بیالفاظ خصہ میں کہے ہوں اورا گررضا مندی میں کہے تو حد نہیں کیونکہ اس کے بیمعنے بن سکتے ہیں کہ تو اپنے باپ سے مشابہ نہیں (5) گر پہلی صورت میں شرط بیہ کہ جس پر تہمت لگائی وہ حد کا طالب ہوا گرچ تہمت لگائے کے وقت وہاں موجود نہ تھا۔ اورا گر کہا کہ تو اپنے باپ ماں کانہیں یا تو اپنی ماں کانہیں تو حد نہیں ۔ (6) (درمخار)

سَمَعَ اللّٰهِ 10﴾ اگردادایا چپایاماموں یامر بی<sup>(7)</sup> کا نام کیکرکہا کہ تواوس کا بیٹا ہے تو حدثییں کیونکہان لوگوں کو بھی مجاز اُباپ کہددیا کرتے ہیں۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مستالی ال کہنا کہ تو میں کا توم کے سوا دوسری قوم کی طرف نسبت کرنا یا کہنا کہ تو اوس قوم کانہیں ہے سبب حد

- ❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب السابع في حدالقذف والتعزير، ج٢،ص ١٦١.
  - 🗨 .....یعنی اب حدقائم نه ہوگی۔
  - البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٥، ص٢٥.
  - ..... "الدر المحتار "و "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧٣.
    - **ہ۔۔۔۔یعن اپنے باپ جیمانہیں۔**
    - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧٥.
      - 🕡 ..... پرورش کرنے والا۔
    - الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧٨.

نہیں۔ پھراگر کسی ذلیل قوم کی طرف نسبت کیا تو مستحقِ تعزیر ہے جبکہ حالت غصہ میں کہا ہو کہ بیگا لی ہے اور گا لی میں سزا ہے۔
(۱) (در مختار، ردالحتار) اگر کسی شخص نے بہادری کا کام کیا اوس پر کہا کہ بیہ پٹھان ہے تواس میں کچھ نبیں کہ بینہ تہمت ہے، نہ گالی۔

مستان کا بیا ہے کہ بیلفظ اُنھیں کے کہ بیلفظ اُنھیں کے کہ بیلفظ اُنھیں کے لیے ہے جضوں نے زنا کو پیشہ کرلیا ہے۔

سر المراز المرز المرز المرز المراز المرزز المرز المرزز المرزز المرزز المرزز المرزز المرزز المرزز المرزز ال

مسئائی ایک جورت کواگر جانور تیل گھوڑے۔ گدھے سے فعل کرانے کی گالی دی تواس میں سزادی جائے گی۔ (9) مسئائی سیک جس کو تہمت لگائی وہ اگر مطالبہ کرے تو حدقائم ہوگی ورنہ نہیں بینی اوس کی زندگی میں دوسرے کو مطالبہ ک حق نہیں اگر چہوہ موجود نہ ہو کہیں چلا گیا ہویا تہمت کے بعد مرگیا بلکہ مطالبہ کے بعد بلکہ چند کوڑے مارنے کے بعد انتقال ہوا تو باقی ساقط ہے۔ ہاں اگر اوس کا انتقال ہوگیا اور اوس کے ورثہ میں وہ خض مطالبہ کرے جس کے نسب پر اوس تہمت کی وجہ سے

- 1 ..... "الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٧٩.
  - 🕙 ..... يعنى بدكار عورت\_

- 💋 ..... پا کدامن۔
- € ....زنات پيدا مونے والا۔
- .....فاحشه، بإزاري عورت \_
- الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٩٧ و ٨٨، وغيره.
- - السرحرام وطی سے پیدا ہونے والا۔
  - الدرالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٩٧.

حرف آتا ہے (1) تو اوس کے مطالبہ پر بھی حدقائم کردی جائے گی مثلاً اس کے دادایا دادی یاباپ یا مال یا بیٹا یا بٹی پر تہمت لگائی اور جے تہمت لگائی مرچکا ہے تو اس کو مطالبہ کا حق ہے۔ وارث سے مراد وہی نہیں جے تر کہ پہنچتا ہے بلکہ مجموب (2) یا محروم (3) بھی مطالبہ کرسکتا ہے اگر چہ مجموب ہے یا اس وارث نے یا محروم (3) بھی مطالبہ کرسکتا ہے اگر چہ مجموب ہے یا اس وارث نے اپنی مورث (4) کو مارڈ الا ہے یا غلام یا کا فرہے تو ان کو مطالبہ کا استحقاق ہے (5) اگر چہ محروم ہیں۔ یو ہیں نو اسہ اور نواسی کو بھی مطالبہ کا حق ہے۔ (6) (درمختار، عالمگیری)

مسئانی اسکی است قریبی رشته دارنے مطالبه نه کیا یا معاف کردیا تو دور کے رشته والے کاحق ساقط نه ہوگا بلکه بید مطالبه کرسکتا ہے۔ (۵۰ درمختار)

مسئلی ۳۲ گیستان ۱۳ کسی کے باپ اور مال دونول پرتہت لگائی اور دونول مرچکے ہیں تو اس کے مطالبہ پر حدقائم ہوگی مگرایک ہی حد ہوگی دونہیں۔ یو ہیں اگر وہ دونول زندہ ہیں جب بھی دونول کے مطالبہ پرایک ہی حد ہوگی کہ جب چند حدیں جمع ہوں تو ایک ہی قائم کی جائے گی۔(8) (درمختار ،ردالحتار)

سَمَعَانُدُ ٢٣﴾ کسی پرایک نے تہت لگائی اور حد قائم ہوئی پھر دوسرے نے تہت لگائی تو دوسرے پر بھی حد قائم کریں گے۔(<sup>9)</sup>(عالمگیری)

ست ایک سی اور چنده یں مختلف قتم کی جمع ہوں مثلاً اوس نے تہمت بھی لگائی ہے اور شراب بھی پی اور چوری بھی کی اور زنا بھی کیا تو سب حدیں قائم کی جائیں گی مگر ایک ساتھ سب قائم نہ کریں کہ اس میں ہلاک ہوجانے کا خوف ہے بلکہ ایک قائم کرنے کے بعد اسے دنوں اوے قید میں رکھیں کہ اچھا ہوجائے بھر دوسری قائم کریں اور سب سے پہلے حدِ قذف جاری کریں

- ایعن عیب گلآ ہے۔
   اور دہرے وارث کی وجہے کم یابالکل ختم ہوجائے۔
  - ....وہ فردے جو کی سبب ہورٹ کے ترکہ سے پچھے نہ پائے۔
  - بسجس کامیدوارث ہے۔
     ایعن حق حاصل ہے۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حدالقذف والتعزير، ج٢، ص٥٠٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٠٨.

- → ..... الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٠٨.
- ◙ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، مطلب: في الشرف من الأم ،ج٦، ص ٨١.
  - ۱٦٥٥ الهندية "، كتاب الحدود، الباب السابع في حدالقذف والتعزير، ج٢، ص١٦٥.

اس کے بعدامام کواختیار ہے کہ پہلے زنا کی حدقائم کرے یاچوری کی بناپر ہاتھ پہلے کاٹے یعنی ان دونوں میں نقذیم وتا خیر کا اختیار ہے اس کے بعد شراب پینے کی حدماریں۔(2) (درمختار)

اگراوی نے کہ جو آئے ہے گاہ کی آئے کھوڑی ہے اور وہ چاروں چیزیں بھی کی ہیں تو پہلے آئے پھوڑنے کی سزادی جائے بعنی اس کی بھی آئے پھوڑ دی جائے پھر حد قذف قائم کی جائے اس کے بعد رجم کردیا جائے اگر محصن ہواور باقی حدیں ساقط اور محصن نہ ہوتو اوی طرح عمل کریں۔ اور اگر ایک بی قتم کی چند حدیں ہوں مثلاً چند شخصوں پر تہمت لگائی یا ایک شخص پر چند بار تو ایک حدید ہاں اگر پوری حد قائم کرنے کے بعد پھر دوسرے شخص پر تہمت لگائی تو اب دوبارہ حدقائم ہوگی اور اگر اوی پر دوبارہ حدقائم ہوگی اور اگر اوی پر دوبارہ تہمت ہوتو نہیں۔ (3) (درمخار)

ست ان این است ان این نے بیٹے پر زنا کی تہت لگائی یا مولی نے غلام پر تو لڑکے یا غلام کومطالبہ کاحق نہیں۔ یو ہیں ماں یا دادایا دادی نے تہت لگائی یعنی اپنی اصل سے مطالبہ نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگر مری زوجہ پر تہت لگائی تو بیٹا مطالبہ نہیں کرسکتا ہاں اگر اوس عورت کا دوسرے خاوندے لڑکا ہے تو بیلڑ کا یا عورت کا باپ ہے تو یہ مطالبہ کرسکتا ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئا ہے ہیں اپنے اور ہے۔ تہمت لگانے والے نے پہلے اقرار کیا کہ ہاں تہمت لگائی ہے پھراپنے اقرار سے رجوع کر گیا یعنی اب انکار کرتا ہے تو اب رجوع معتبر نہیں بینی مطالبہ ہوتو حدقائم کریں گے۔ یو ہیں اگر باہم صلح کرلیں اور پچھ معاوضہ لیکر معاف کردے یا بلامعاوضہ معاف کردے تو حدمعاف نہ ہوگی یعنی اگر پھر مطالبہ کرے تو کرسکتا ہے اور مطالبہ پر حدقائم ہوگی۔ (5) (فتح القدیروغیرہ)

ستان ۱۸ ایک خص نے دوسرے کہا تو زانی ہاوس نے جواب میں کہا کہ بیں بلکہ تو ہے تو دونوں پر حدہ کہ ہرایک نے دوسرے پر تہت لگائی اوراگرایک نے دوسرے کو خبیث کہا دوسرے نے کہانہیں بلکہ تو ہے تو کسی پرسز انہیں کہاس میں دونوں برابرہو گئے اور تہت میں چونکہ تن اللہ عالب ہے لہذا حدسا قط نہ ہوگی کہ وہ اپنے حق کوسا قط کر سکتے ہیں حق اللہ کوسا قط

ان دوحدول میں ہے جو بھی حدیہلے لگائے اُس کا اُسے اختیار ہے۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦، ص٨٢.

<sup>🗗 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب السابع في حد القذف والتعزير، ج٢، ص١٦٥.

قتح القدير"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٥، ص٩٧، وغيره.

#### کرناان کے اختیار میں نہیں۔<sup>(1)</sup> (بحروغیرہ)

سین اور استان کی جواب میں کہ اس کام کے دواختی کہا، عورت نے جواب میں کہا کہ نہیں بلکہ تو، تو عورت پر حد ہمرد پرنہیں اور العان بھی نہ ہوگا کہ حد قذ ف کے بعد عورت لعان کے قابل نہ رہی ۔ اورا گرعورت نے جواب میں کہا کہ میں نے تیرے ساتھ ذنا کیا ہو مرا بیکہ نکاح کے بعد کیا ہے تو حد و لعان کچھ نہیں کہ اس کلام کے دواختال ہیں ایک بیکہ نکاح کے پہلے تیرے ساتھ ذنا کیا دو مرا بیکہ نکاح کے بعد تیرے ساتھ ہم بستری ہوئی اوراس کو زنا ہے تعبیر کیا تو جب کلام محتمل ہے تو حد ساقط ہاں اگر جواب میں عورت نے تصریح کردی کہ نکاح سے پہلے میں نے تیرے ساتھ ذنا کیا تو عورت پر حد ہے اورا گراج بندی عورت سے مرد نے بیہ بات کہی اور اس عورت نے بہی جواب دیا تو عورت پر حد ہے اور اگر اجبنی عورت سے مرد نے بیہ بات کہی اور اس عورت نے بہی جواب دیا تو عورت پر حد ہے اور اگر ایک ہو نہاں اگر در فیار، ردا کھتار)

مہلت نگائی ہے اوس پر زنا کی حد قائم کی جائے گی اور تہمت لگانے والا بری ہے۔ اورا گرنی الحال گواہ لانے سے عاجز ہے اور مہلت دی جائے گی اور خوداو سے مہلت مانگا ہے کہ وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے مہلت مانگا ہے کہ وقت دیا جائے گی اور خوداو سے گھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے مہلت مہلت دی جائے گی اور خوداو سے گھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے گھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے گھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے گھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے کھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے کھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے کھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے کھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے کھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے کھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے کھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے خوالے گی اور خوداو سے کھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے کھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے کھری کے وقت تک مہلت دی جائے گی اور خوداو سے میں میں میں کھری کے دور سے میں میں میں میں کی میں کھری کے دور خوداو سے کھری کے دور کی میں کھری کے دور کی کھری کے دور کے کھری کے دور کھری کے دور کے کھری کے دور کے کھری کے دور کے کھری کے دور کے دی جائے گی اور خوداو سے کھری کے دور کے دور

قاذف پر (<sup>5)</sup> حدہے نہ مقذ وف پر نہ گواہوں پر۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ) مسئ ان اس کے کسی نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر فلاں نے زنا کی تہمت لگائی اور ثبوت میں دو گواہ پیش کیے مگر گواہوں کے مختلف بیان ہوئے ایک کہتا ہے فلاں جگہ تہمت لگائی دوسراد وسری جگہ کا نام لیتا ہے تو حدقذ ف قائم کریں گے۔ <sup>(7)</sup> ( عالمگیری ) مسئ ان اس کے حدقذ ف میں سواپوسٹین اور روئی ہجرے ہوئے کپڑے کے پھے نداوتاریں۔ <sup>(8)</sup> ( بحر )

جانے نہ دینگے بلکہ کہا جائے گا کہ کسی کو بھیج کر گواہوں کو بکا لے۔ اور اگر جار فاسق گواہ پیش کردیے تو سب سے حد ساقط ہے نہ

سَسَعَالَةُ السَّالَ السَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّى الرَّالِ كَلَّ الرَّالِ مَعَامِلَهُ عِينَ مَقُولَ نبيس بال عبادات عين قبول

• البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٥، ص٢٠، وغيره.

◙.....وضاحت\_

€ .... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، مطلب: هل للقاضي العفو ... إلخ، ج٦، ص٨٦.

● ....جس پرزنا کی تہت لگائی اس نے۔ 🗗 ....زنا کی تہت لگانے والے پر۔

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٦ ، ص٠ ٩ .

◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود،الباب السابع في حد القذف والتعزير، ج٢، ص٢٤.

البحرالرائق"، كتاب الحدود، باب حد القذف، ج٥، ص٤٨.

کی کرلیں گے۔ یو ہیں اگر کا فر پر حدقذ ف جاری ہوئی تو کا فروں کے خلاف بھی اس کی گواہی مقبول نہیں۔ ہاں اگراسلام لائے تو اس کی گواہی مقبول ہے اور اگر کفر کے زمانہ میں تہت لگائی اور مسلمان ہونے کے بعد حدقائم ہوئی تو اسکی گواہی بھی بھی کہی کی معاملہ میں مقبول نہیں۔ اور اگر کسی پر حدقائم کی جارہی معاملہ میں مقبول نہیں۔ اور اگر کسی پر حدقائم کی جارہی تھی اور درمیان میں بھاگ گیا تو اگر بعد میں باقی حد پوری کرلی گئی تو اب گواہی مقبول نہیں اور پوری نہیں کی گئی تو مقبول ہے۔ حدقائم ہونے کے بعد اپنی سچائی پر چار گواہ پیش کے جضوں نے زنا کی شہادت دی تو اب اس تہت لگانے والے کی گواہی آئندہ مقبول ہوگی۔ (1) (عالمگیری)

مسئائی ۳۳ ﴾ بہتریہ ہے کہ جس پرتہمت لگائی گئی مطالبہ نہ کرے اورا گردعویٰ کردیا تو قاضی کے لیے مستحب بیہ ہے کہ جب تک جُوت نہ پیش ہومد ٹی کودرگز رکرنے کی طرف توجہ دلائے۔ (عالمگیری)

# تعزیر کا بیان

الله عزوجل فرما تاب:

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوالا يَسُخُ قَوْمٌ قِنْ قَوْمٍ عَلَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا قِنْهُمُ وَلانِسَاءٌ قِنْ لِسَاءٍ عَلَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا قِنْهُمُ وَلانِسَاءٌ قِنْ لِسَاءً عَلَى اَنْهُ عَلَى اَنْهُمُ وَلا تَسْلُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ \* وَمَنْ لَمُ عَيْرًا قِنْهُ وَلَا تَنْفُسُونُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَنَ ﴿ وَمَنْ لَمُ اللّهُ اللّهُ وَنَ ﴿ وَمَنْ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَنَ ﴿ وَهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَنَ ﴿ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَنَ اللّهُ اللّهُ وَنَ ﴿ وَمَنْ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

اےا بیان والو! ندمر دمرد ہے مسخر ہ پن کریں، عجب نہیں وہ ان ہننے والوں ہے بہتر ہوں اور ندعور تیں عورتوں ہے، دور نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں طعنہ ند دواور بُر کے لقبوں سے نہ پکار و کہ ایمان کے بعد فاسق کہلا نابرانام ہےاور جو تو بہ نہ کرے، وہی ظالم ہے۔

### احادیث 🦫

خلایت کی، کہ حضورا قدس سلی اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا: '' جب ایک شخص دوسرے کو یہودی کہدکر پکارے تو اوسے بیس کوڑے ماروا ورمخنث کہدکر پکارے تو بیس ماروا ورا گرکوئی اپنے

- 1 ---- "الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف والتعزير، ج٢، ص١٦٦.
- 2 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف والتعزير، ج٢، ص١٦٧.
  - ◙ ..... پ۲٦، الحجرات: ۱۱.

محارم سے زنا کرے تواویے قبل کرڈ الو۔ ''(1)

المونین علی رضی الله تعالی عند المرا المونین علی رضی الله تعالی عند نے فرمایا: کدا گرایک شخص دوسرے کو کے

اے کا فر،اے خبیث،اے فاسق،اے گدھے تواس میں کوئی حدمقر زنہیں،حاکم کوا ختیار ہے جومناسب سمجھے سزادے۔(2)

المنظم الله تعالى عليه والمان بن بشير رضى الله تعالى عنه سے راوى ، كه حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: '' جو مخص غير حدكو

حدتک پہنچادے (لیعنی وہ سزادے جوحد میں ہے ) وہ حدے گزرنے والوں میں ہے۔''(3)

مسئلی اس کے لیے کوئی مقدار معین نہیں کی ہے بلکہ اس کو قاضی کی رائے پر چھوڑ اہے جیسا موقع ہواوس کے مطابق عمل کرے۔ تعزیر کا اختیار صرف بادشاہ اسلام ہی کو نہیں بلکہ شوہر بی بی کو آقاغلام کو ماں باپ پنی اولا دکواُستاذ شاگر دکوتعزیر کرسکتا ہے۔ (۵) (ردالحتار وغیرہ)

اس زمانہ میں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں اور لوگ بے دھڑک بلاخوف وخطر معاصی (5) کرتے اور اون پر اصرار کرتے ہیں اور کوئی منع کر بے تو ہا زنہیں آتے ۔ اگر مسلمان منق ہوکرا لیے سزائیں تجویز کریں جن سے عبرت ہواور سیبیا کی اور جراکت (6) کا سلسلہ بند ہوجائے تو نہایت مناسب وائسب (7) ہوگا۔ بعض قو موں میں بعض معاصی پر اسی سزائیں دی جاتی ہیں مثلاً حقہ پانی (8) اوس کا بند کر دیے اور نداوس کے یہاں کھاتے ندا پنے یہاں اوس کو کھلاتے ہیں جب تک تو بدنہ کر لے اور اس کی وجہ سے اون لوگوں میں ایس با تیں کم پائی جاتی ہیں جن پر اون کے یہاں سزا ہوا کرتی ہے مگر کاش وہ تمام معاصی کے انسداد (9) میں ایس بی کوشش کرتے اور اپنے پنچائی قانون (10) کو چھوڑ کر شرع مطہر (11) کے موافق فیصلے دیے اور احکام انسداد تو بہت بہتر ہوتا۔ نیز دوسری قو میں بھی اگر ان لوگوں سے سبق حاصل کریں اور یہ بھی اپنے اپنے مواقع افتد ارمیں ایسا بی کریں تو بہت ممکن ہے کہ مسلمانوں کی حالت درست ہوجائے بلکہ ایک بھی کیا اگر اپنے دیگر معاملات و منازعات (10) میں بھی

العنی سرعام گناه کرنے اوران پردلیرہونے۔

**ھ**....گناہ۔

العنى بول حيال، لين دين، ملنا جلنا۔
 وك تھام۔

🕡 .... بهت زیاده مناسب \_

🗗 ....لژائی جھکڑے وغیرہ۔

🛈 .... يعنى اسلامى قانون ـ

🐠 ....کی قوم یا گاؤں کی انتظامی مجلس کے قوانین۔

<sup>■ .... &</sup>quot;جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء فيمن يقول لآخر يا مخنّث، الحديث:١٤٦٠، ٣٦٠، ١٤١٠.

<sup>◙ .....&</sup>quot;السنن الكبري" للبيهقي، كتاب الحدود، باب من حد في التعريض، الحديث ٤٩ ١٧١٥٠،١٧١، ج٨، ص ٤٤.

<sup>◙ .....&</sup>quot;السنن الكبرى"،للبيهقى،كتاب الأشربة، باب ماجاء في التعزير ... إلخ،الحديث ١٧٥٨٤،ج٨،ص٩٦٥.

إردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٢، ص ٩٥ وغيره.

شرع مطہر کا دامن پکڑیں اور روز مرہ کی تباہ کن مقدمہ بازیوں ہے دست برداری کریں تو دینی فائدہ کے علاوہ ان کی وُنیوی حالت بھی سنجل جائے اور بڑے بڑے فوائد حاصل کریں۔مقدمہ بازی کے مصارف سے زیر باربھی نہ ہوں (1) اور اس سلسلہ کے دراز ہونے سے بغض وعداوت جودلوں میں گھر کر جاتی ہے (2) اوس سے بھی محفوظ رہیں۔

ستائی کی مختلف حالتیں ہیں کوئی بڑا کوئی چھوٹا اور آ دمی بھی مختلف قتم کے ہیں کوئی حیادار باعزت اورغیرت والا ہوتا ہے بعض بیباک دلیر(3) ہوتے ہیں لہذا قاضی جس موقع پر جوتعزیر مناسب سمجھے وہ ممل میں لائے کہ تھوڑے سے جب کام نکلے تو زیادہ کی کیا حاجت (4) (روالحتار، بحر)

سنائی سے سادرہوتو ان کی تعزیرادنی درجہ (8) کی ہوگی کہ قاضی ان سے اگرا تنائی کہد ہے کہ آپ نے ایسا کیا ایسوں کے لیے اون سے صادرہوتو ان کی تعزیرادنی درجہ (8) کی ہوگی کہ قاضی ان سے اگرا تنائی کہد ہے کہ آپ نے ایسا کیا ایسوں کے لیے اتنا کہد دینائی باز آنے کے لیے کافی ہے۔ اوراگریوگ اس صفت پرنہ ہوں بلکہ ان کے اطوار خراب ہوگئے ہوں مثلاً کی واس قدر مارا کہ خوناخون ہوگیا یا چند ہار بڑم کا ارتکاب کیا یا شراب خواری کے جلسہ (9) میں بیٹھتا ہے یا لواطت (10) میں مثلا ہے تو اب جرم کے لائق سزادی جائے گی الی صورتوں میں دُرے لگائے جائیں یا قید کیا جائے۔ اُون علا وسا دات کے بعد دوسرا مرتبہ زمیندارو تجاراور مالداروں کا ہے کہ ان پردوگی کیا جائے گا اور در بار قاضی میں طلب کیے جائیں گے پھر قاضی انھی متنبہ (11) کرے گا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے ایسانہ کرو۔ تیسرا درجہ متوسط لوگوں کا ہے یعنی بازاری لوگ کہ ایسے قاضی انھی ہا ہے گرجرم جب اس قابل ہو جب بی لوگوں کے لیے قید ہے۔ چوتھا درجہ ذلیلوں اور کمینوں (12) کا ہے کہ اوٹھیں مارا بھی جائے گرجرم جب اس قابل ہو جب بی یہ سرا ہے۔ (ردائی اور کیار)

- 1 .... مقدمہ بازی کے اخراجات بھی نداٹھانے پڑیں۔ 🗨 .... یعنی داوں میں بس جاتی ہے۔
  - ایسے برواہ یعنی ایسے بے حیاجوسرعام گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے۔
  - ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٩٦.

و"البحرالراثق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص٦٨.

- است صاحب مرتبه، بلندمقام والے۔
- 🕡 بھول پۇك \_ 🔞 سېستىكم ـ
- شراب پینے والوں کی مجلس۔
   شراب پینے والوں کی مجلس۔
- استخبردار، تعبیه کاوگ است. کمیندی جمع ہے انتہائی گھٹیاتتم کے لوگ۔
  - ۱۹۷۰۰۰۰۳ ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٩٧٠.

مستان کی تعزیر کی بعض صورتیں ہے ہیں۔قید کرنا،کوڑے مارنا، گوشالی کرنا<sup>(1)</sup>،ڈانٹنا،ترش روئی ہے <sup>(2)</sup>اوس کی طرف غصہ کی نظر کرنا۔<sup>(3)</sup> (زیلعی)

مسئائی استان کی اجازت نہیں یعنی قاضی کی رائے میں اگروٹ کوڑوں کی ضرورت معلوم ہوتو دس ہیں کی ہوتو ہیں ہمیں کی ہوتو تمیں کی رائے میں اگروٹ کوڑوں کی ضرورت معلوم ہوتو دس ہیں کی ہوتو ہیں ہمیں کی ہوتو تمیں لگائے یعنی جتنے کی ضرورت محلوم ہوتی ہے ہوتو تمیں لگائے یعنی جتنے کی ضرورت محلوم ہوتی ہے ہوتو تمیں لگائے یعنی جتنے کی ضرورت محلوم ہوتی ہے تو اونتالیس سے زیادہ نہ مارے باقی کے بدلے دوسری سزاکرے مثلاً قید کردے۔ کم از کم تمین کوڑے یہ بعض متون کا قول ہے اورامام ابن ہمام وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کوڑا مارنے سے کام چلتو تمین کی کچھ حاجت نہیں اور یہی قرین قیاس (5) ہمی ہے۔ (6) (ردالحتار)

مستائی کی اگر چندکوڑے مارے جائیں توبدن پرایک ہی جگہ ماریں اور بہت سے مارنے ہوں تو متفرق جگہ مارے جائیں کہ عضو بے کار نہ ہوجائے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

مسئائی کی ۔ تعزیر بالمال یعنی جرمانہ لینا جائز نہیں ہاں اگر دیکھے کہ بغیر لیے بازنہ آئیگا تو وصول کرلے پھر جب اوس کام سے تو بہ کرلے واپس دیدے <sup>(8)</sup> (بحروغیرہ) پنچایت <sup>(9)</sup> میں بھی بعض قومیں بعض جگہ جرمانہ لیتی ہیں اوٹھیں اس سے باز آنا جا ہے۔

سَمَعَ اللهِ الله

- 🗨 سبطور میزا کان مروژنا، تنبیه کرنا۔ 💮 💮 سیخت اور نفرت کے انداز ہے۔
  - € ..... "تبيين الحقائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٣، ص٦٣٣.
  - - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٩٦.
    - ۱۱ الدوالمختار "، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٩٧.
    - ◙ ....."البحرالراثق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص٦٨، وغيره.
      - 💿 ....کی قوم یا گاؤں کی انتظامی کمیٹی، جرگہ۔
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف و التعزير، فصل في التعزير، ج٢، ص٦٩.

سَنَ الله والله الله الله والله الله والله والل

مسئل المراب المحام جوبیان کیے گئے ان پراوس وفت عمل کرسکتا ہے جب ان گنا ہوں میں مبتلا دیکھے اور بعد گناہ کر لینے کے اب اے سزادینے کا اختیار نہیں بلکہ بادشاہِ اسلام چاہے توقل کرسکتا ہے۔ (<sup>9)</sup> (درمختار)

قتل وغیرہ کے متعلق جو پچھ بیان ہوا بیاسلامی احکام ہیں جواسلامی حکومت میں ہو سکتے ہیں مگراب کہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت باقی نہیں اگر کسی کوتل کرے تو خود قتل کیا جائے ، لہذا حالت موجودہ میں ان پر کیسے ممل ہو سکے اس وقت جو پچھ ہم

1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف والتعزير، فصل في التعزير، ج٢، ص٠٧٠.

المحصمت برباد ہونے کا ،عزت لوٹے کا۔

البحرالراثق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص٦٩.

و"الدرالمختار"،كتاب الحدود،باب التعزير،ج٦،ص٩٩.

△ ....زبردی، ناجائز نیکس وصول کرنے والے۔ ﴿ ﴿ ﴿ اِسْتَعَارُ وَلَ طُرِفَ سَے تَحْمِرا وَالْ کر۔

اجازت کے بغیر، زبردی داخل ہوجا کیں۔

الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٢، ص٢٠١.

و"البحرالراثق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص٠٧.

۱۰٤س."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٤٠١.

کرسکتے ہیں وہ بیہ کدایے لوگوں سے مُقاطَعہ (1) کیا جائے اور ان سے میل جول نشست و برخاست (2) وغیرہ ترک کریں۔

مسکان سال اسلامی اگر جرم ایبا ہے جس میں حدواجب ہوتی مگر کسی وجہ سے ساقط ہوگئی تو سخت درجہ کی تعزیر ہوگی، مثلاً دوسرے کی لونڈی کوزانیہ کہا تو بیصورت حدِ قذف کی تھی مگر چونکہ محصنہ نہیں ہے لہذا سخت قسم کی تعزیر ہوگی اور اگر اوس میں حد واجب نہیں مثلاً کسی کو خبیث کہا تو اس میں تعزیر کی مقدار رائے قاضی پر ہے۔ (3) (عالمگیری)

ستائے 10 ﴾ چوپایہ کے ساتھ برا کام کیا یا کسی مسلمان کوتھپٹر مارا یا بازار میں اوس کے سرے پگڑی اوتار لی تو مستحق تعزیر ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

ستان استان استان السبت المراب کا میں اور زنا کی حدمیں اس سے زم اور شراب کی حدمیں اور زم اور حد میں سب سے زم ۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئائے کا ﷺ جو شخص مسلمان کو کسی فعل یا قول ہے ایذا پہنچائے اگر چہ آنکھ یا ہاتھ کے اشارے ہے وہ مستحق تعزیر ہے۔(<sup>77)</sup>(درمختار)

مستان (۱) مستان (۱۵) مسلمان کوفاس، فاجر، خبیث، لوطی (8) مودخوار، شراب خوار، خائن (9) ، دیوث، مخنث (10) ، بجرر وا چور، حرام زاده ، ولدالحرام (11) ، پلید، سفله (12) ، ممین (13) ، جواری کہنے پرتعزیر کی جائے یعنی جبکہ وہ مخض ایسانہ ہوجیسااس نے

- 🗨 بائيكاك بطع تعلق \_ 🛮 🔞 .... المنابيضنا \_
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف والتعزير، فصل في التعزير، ج٢، ص١٦٧.
  - ..... "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص٥٠١.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف والتعزير، فصل في التعزير، ج٢، ص١٦٩......
  - ۱۰٦-۰-۳ الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ٢٠٦-٠٠.
    - 7 ..... المرجع السابق.
    - العنی اواطت کرنے والا۔ اللہ خیانت کرنے والا۔
  - **₪**.....قیرا۔ السیوطی حرام سے بیدا ہونے والا۔
    - 🐷 🗗 محتمانالائق۔ 🔞 محتمان نیجی ذات ، گھٹیا۔

وَيُن ش: مجلس المدينة العلمية (دوت الاي)

کہااوراگرواقع میں بیعیوب<sup>(1)</sup>اس میں پائے جاتے ہیںاور کسی نے کہا تو تعزیز نہیں کہاس نے خودا پنے کو میبی بنار کھا ہے،اس کے کہنے سے اسے کیاعیب لگا۔<sup>(2)</sup> (بحروغیرہ)

سے کونکہ یہ فاسق ہے تو اوس کا فاسق ہونا گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا اور قاضی اوس سے دریافت کرے کہ اس میں فیسق کی کیا ہے کیونکہ یہ فاسق ہے کیونکہ یہ فاسق ہونا گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا اور قاضی اوس سے دریافت کرے کہ اس میں فیسق کی کیا بات ہے اگر کسی خاص بات کا ثبوت دے اور گواہوں نے بھی گواہی میں اوس خاص فیسق کو بیان کیا تو تعزیر ہے اورا گرخاص فیسق نہ بیان کریں صرف یہ کہیں کہ فاسق ہے تو قول معتبر نہیں ۔ اورا گرگواہوں نے بیان کیا کہ یہ فرائف کو ترک کرتا ہے تو قاضی اوس فیض سے فرائف اسلام دریافت کرے گا اگر نہ بتا سکا تو فاسق ہے یعنی وہ فرائف جن کا سیکھنا اس پر فرض تھا اور سیکھا نہیں تو فاسق ہونے کے لیے بھی بس ہے۔ اورا گر ایسے مسلمان کو فاسق کہا جوعلائیہ فیسق کرتا ہے مثلاً نا جائز نوکری کرتا ہے یا علانہ سود لیتا ہے وغیرہ وغیرہ تو کہنے والے یہ کھا ترام نہیں۔ (3) (درمختار وغیرہ)

مسلمان جانتا ہے تو کا فرند ہوا۔اوراگراوے کا فراع تقاد کرتا ہے تو خود کا فر ہوگا یا نہیں اس میں دوصور تیں ہیں اگراوے مسلمان جانتا ہے تو کا فرند ہوا۔اوراگراوے کا فراع تقاد کرتا ہے تو خود کا فرہ ہوگا فرجاننادین اسلام کو کفر جانتا دین اسلام کو کفر جانتا ہوں اسلام کو کفر جانتا ہوں اسلام کو کفر جانتا کفر ہو سکے (۱۵ اوراوس نے اسے کا فرکہااور کا فرجانتا کفر ہو سکے (۱۵ اوراوس نے کا فرکہاافٹی ہو کا فرکہااور کا فرجانتا تو کا فرند ہوگا۔(۱۵) دروفتار، روالحمتار) بیاوس صورت میں ہے کہ وہ وجہ جس کی بنا پراوس نے کا فرکہا ظنی ہو لیعنی تاویل ہوسکے تو وہ مسلمان ہی کہا جائے گا گرجس نے اورے کا فرکہاوہ بھی کا فرند ہوا۔اوراگراوس میں قطعی کفر پایا جاتا ہے جو کس کے خرجان بیل کا فرکہنا نہیں رکھتا آئیں تو وہ مسلمان ہی نہیں اور بیشک وہ کا فرکہنا ہوں کو کا فرکہنا مسلمان کو کا فرکہنا نہیں بلکہ کا فرکو کا فرکہنا ہے کومسلمان جانتا یا اس کے نفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔

المستعلی اس نے کفر کیا اور شوت نددے سکا تومستحق میں کہ اس نے چوری کی یااس نے کفر کیا اور شوت نددے سکا تومستحق

- € .... برائياں۔
- البحرالرائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص٩٦، وغيره.
- € ....."الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦ ، ص١٠٨ ، وغيره.
  - افرہونے کا حکم لگ سکتا ہو۔
- الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: في الحرح المحرد، ج٦، ص١١١.
  - 💣 🚳 ..... یعنی کسی بھی طرح کفر کے سوااور بات مراد نہ لی جاسکتی ہو۔

تعزيزيس يعنى جبكهاس كامقصودگالي دينايا تو بين كرنانه مو-(1) (ردالحتار)

سَمَعَ اللّٰهِ ٢٦﴾ رافضی، بدند ہب، منافق، زندیق (2)، یہودی، نصرانی، نصرانی بچه، کافر بچه کہنے پر بھی تعزیر ہے۔ ہے۔ (3) ( درمختار، بحر ) یعنی جبکہ تن کورافضی یا بدند ہب یا بدعتی کہا اور رافضی کوکہا تو پچھنہیں کہاوس کوتو رافضی کہیں گے بی۔ یو ہیں سُنّی کووہا بی یا خارجی کہنا بھی موجب تعزیر ہے۔

سر المعنی المان کہا تو تعزیر ہوگی الفظ بھی بہت بخت گالی ہاور حرام زادہ کے معنی میں ہاس کا بھی تھم تعزیر ہونا چاہے، کی کو بے ایمان کہا تو تعزیر ہوگی اگر چہوف عام (4) میں بیلفظ کا فر کے معنے میں نہیں بلکہ خائن کے معنی میں ہاور لفظ خائن میں تعزیر ہے۔

ایمان کہا تو تعزیر ہوگی اگر چہوف عام (4) میں بیلفظ کا فر کے معنے میں نہیں بلکہ خائن کے معنی میں ہور اور کی شان میں تعریر ہوتی ہے بیان کردیے باتی ہندوستان میں خصوصاً عوام میں میں استعال کیے۔ (5) (ہدا بیو غیرہ) بی چندالفاظ جن کے کہنے پر تعزیر ہوتی ہے بیان کردیے باتی ہندوستان میں خصوصاً عوام میں آئے کل بکٹر ت نہایت کر بیر فخش (6) الفاظ بالفاظ بیں بولے جاتے یا بعض بیباک (7) غداق اور دل گی میں کہا کرتے ہیں ایسے الفاظ بالفصد (8) نہیں کھے اور اون کا تھم ظاہر ہے کہ عزت دار کو کہے جس کی اون الفاظ سے ہتک حرمت (9) ہوتی ہے تو تعزیر ہے۔

یا اون الفاظ بالفصد (8) نہیں کھے اور اون کا تحکم ظاہر ہے کہ عزت دار کو کہے جس کی اون الفاظ سے ہتک حرمت (9) ہوتی ہے تو تعزیر ہے۔

مسئل کے اوراوس کی شان میں چندالفاظ کہا جو ہوا کے ایسالفظ کہا جس میں تعزیر ہے اوراوس نے معاف کردیا تو تعزیر ساقط ہوجائے گی۔اوراوس کی شان میں چندالفاظ کہے تو ہرا یک پرتعزیر ہے بیہ نہ ہوگا کہ ایک کی تعزیر سب کے قائم مقام ہو۔ یو ہیں اگر چند مخصول کی نسبت کہا مثلاً تم سب فاسق ہوتو ہرا یک شخص کی طرف ہے الگ الگ تعزیر ہوگی۔ (11) (روالحتار)

₫.....عام بول حپال۔

الهداية "، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير، ج١، ص٠٣٦ وغيره.

ارادؤ ۔
 ارادؤ ۔

■ .... "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: فيمالو شتم... إلخ، ج٦، ص١١٨.

<sup>€ .... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: في الحرح المحرد، ج٦، ص١١٣.

۱۱۲ مساوه محض جس کا کوئی دین شهور (ردالمحتار، ج۲، ص۱۱۲)

الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص١١٢.

و"البحرالرائق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص٦٩.

<u> تستان (۲۷) جس کوگالی دی اگروہ ثبوت نہ پیش کر سکا تو گالی دینے والے سے حلف لیس گے اگرفتم کھانے سے انکار</u> کرے تو تعزیر ہوگی۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسئانی ۱۸ یک درت بنا و بین جورت کوان امور پر مارسکتا ہے۔ ﴿ عورت اگر باوجود قدرت بناؤسنگار نہ کر سے بینی جوزینت شرعا جائز ہے اوں کے نہ کرنے پر مارسکتا ہے اور اگر شوہر مرداند لباس پہننے کویا گودنا گودانے (٤) کو کہتا ہے اور نہیں کرتی تو مار نے کا حق نہیں ۔ یو بیں اگر عورت بیمار ہے با احرام با ند ھے ہوئے ہے یا جس قتم کی زینت کو کہتا ہے وہ اوس کے پاس نہیں ہے تو نہیں مار سکتا۔ ﴿ عنسل جنابت نہیں کرتی ۔ ﴿ ابغیرا جازت گھر ہے چلی گئی جس موقع پر اوسے اجازت لینے کی ضرورت تھی ۔ ﴿ اپنی بلایا اور نہیں آئی جبکہ چیف و نفاس ہے پاک تھی اور فرض روز ہ بھی رکھے ہوئے نہتی ۔ ﴿ چھوٹے ناہم کھی بیچ کے مار نے پر۔ ﴾ شوہر کو گالی دی ، گدھا وغیرہ کہا۔ ﴿ یا اوس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ ﴿ غیرمحرم کے سامنے چہرہ کھول دیا۔ ﴿ اجنبی مرد ہے کلام کیا۔ ﴿ شوہر ہے بات کی یا جھڑا کیا اس غرض ہے کہ اجنبی شخص اس کی آ واز سے یا شوہر کی کوئی چیز بغیرا جازت کی کود ہے دی اور وہ الی چیز ہو کہ عادت جاری ہے تو دیا رہی ہوں اور اگرا گیلی چیز دی جس کے دینے پر عادت جاری ہے تو نہیں مارسکتا ۔ (⁴) (۶) (۶)

مندیائی 19 کی عورت اگرنماز نہیں پڑھتی ہے تو اکثر فقہاء کے نز دیک شوہر کو مارنے کا اختیار ہے اور ماں باپ اگرنماز نہ پڑھیں یا اور کوئی معصیت <sup>(5)</sup> کریں تو اولا دکو چاہیے کہ اونھیں سمجھائے اگر مان لیس فبہا <sup>(6)</sup> ورنہ سکوت کرے <sup>(7)</sup> اور اون کے لیے دعا واستغفار کرے اور کسی کی مال اگر کہیں شادی وغیرہ میں جانا جاہتی ہے تو اولا دکومنع کرنے کا حق نہیں۔ <sup>(8)</sup> (درمختار، ردالحتار)

الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج٦، ص١١٩.

<sup>🛭 .....</sup>المرجع السابق،ص ١٢٠.

<sup>€ .....</sup> بدن کے کسی حصہ پرسوئی نے نقش ونگار وغیرہ کر کے اس میں سرمہ یا نیل مجرنا۔

<sup>€ .....&</sup>quot;البحرالراثق"، كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج٥، ص٨٢.

<sup>6</sup> سگناه۔ 6 ستوسیحے۔ **6** خاموش رہے۔

<sup>■ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: في تعزير المتهم، ج٦، ص١٢٥.

🛎 📶 🗥 🦈 چھوٹے بچہ کوبھی تعزیر کر سکتے ہیں اوراوس کوسز ااس کا باپ یا دادایاان کا وصی یامعلم دے گا اور مال کوبھی سزادینے کا اختیار ہے۔قرآن پڑھنے اورادب حاصل کرنے اورعلم سکھنے کے لیے بچہ کواوس کے باپ، ماں مجبور کرسکتے ہیں۔ پتیم بچہ جواس کی پرورش میں ہےاہے بھی اون باتوں پر مارسکتا ہے جن پراینے لڑکے کو مارتا۔ (1) (ورمختار، روالمحتار) مستان اس السب عورت کواتنانہیں مارسکتا کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا کھال بھٹ جائے یا نیلا داغ پڑ جائے اورا گرا تنا مارااور

عورت نے دعوی کردیااور گواہوں سے ثابت کردیا توشوہریراس مارنے کی تعزیر ہے۔(2) (درمختار)

مَنسَعًا لَيْنَ ٣٦﴾ عورت نے اس غرض سے كفر كيا كہ شو ہرہے جدائى ہوجائے تواوسے سزادى جائے اوراسلام لانے اور اوی شوہرے نکاح کرنے پرمجبور کی جائے دوسرے سے نکاح نہیں کرسکتی۔(3) (درمختار)

# چوری کی حد کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَالسَّامِ قُ وَالسَّامِ قَدُ فَاقْطَعُوا آيْدِيهُمَاجَز آيوبِمَا كَسَبَائكَالُاشِنَاشُو وَاللهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالسَّامِ وَاللهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالسَّامِ قُلَا اللَّهِ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالسَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالسَّامِ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالسَّامِ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالسَّامِ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالسَّامِ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالسَّامِ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِ الللَّهُ اللللَّالَ الللَّا اللللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللّ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُونٌ مَّ حِيْمٌ ۞ ﴾ (4)

چورانے والا مرداور چورانے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دویہ سزاہواون کے قعل کی اللہ (عزوجل) کی طرف ے سرزنش ہے اور اللہ (عزوجل) غالب حکمت والا ہے اور اگر ظلم کے بعد توبہ کرے اور اپنی حالت درست کر لے تو بیشک اللہ (عزوجل)اوس کی توبہ قبول کرےگا، بیشک اللہ (عزوجل) بخشنے والامہر بان ہے۔

امام بخاری ومسلم ابو ہر رہ رہنی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ''چور براللہ(عزوجل) کی لعنت کہ بیضہ (خود) (<sup>5)</sup>چورا تاہے، جس پراوس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور رسی چورا تاہے، اس پر ہاتھ كاناجاتاب (6)

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: في تعزير المتهم، ج٦، ص٥١٠.

۱۲٦ --- "الدرالمختار"، كتاب الحدود، باب التعزير، ج ٢٠ص١٢٦.

<sup>🗗 .....</sup> پ ۲ ، المائده: ۳۹،۳۸ .

<sup>6 .....</sup> او ہے کی بنی ہوئی ایک خاص اُو بی جو جنگ کے دوران سینتے ہیں۔

٣٣٠ صحيح البخاري"، كتاب الحدود، باب لعن السارق... إلخ، الحديث: ٦٧٨٣ ، ج٤، ص ٣٣٠.

ابوداودوتر ندی و نسائی وابن ماجه فضاله بن عبیدر ضیاله عندسے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه و کلم کے پاس ایک چور لایا گیا اوس کا ہاتھ کا ٹا گیا گھر حضور (صلی الله تعالی علیه و کلم فرمایا: ''وه کثا ہوا ہاتھ اوس کی گردن میں لٹکا دیا جائے۔''(1)

این ما جه صفوان بن امید سے اور داری این عباس رضی الله تعالی میں الله تعالی کے حداوی کے حفوان بن امید مدینہ میں الله تعالی علی درکا تکید لگا کر مسجد میں سوگئے چور آیا اور اون کی چا در لے بھا گا ، او تھوں نے او سے پکڑا اور رسول الله تعالی علیہ دسم کی خدمت میں حاضر لائے ، حضور (صلی الله تعالی علیہ دسم کی نے ہاتھ کا شخے کا تھم فر مایا ۔ صفوان نے عرض کی ، میر اید مطلب نہ تھا ، پیچا در اوس پر صدقہ ہے۔ ارشا دفر مایا: ''میر سے پاس حاضر کرنے سے پہلے تم نے ایسا کیوں نہ کیا ۔''(2) سیچا در اوس پر صدقہ ہے۔ ارشا دفر مایا: ''میر سے پاس حاضر کرنے سے پہلے تم نے ایسا کیوں نہ کیا ۔''(2) خلام کو حضر سے عمر رضی الله تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر لا یا اور کہا اس کا ہاتھ کا طبے کہ اس نے میری بی بی کا آئینہ چور ایا ہے۔ حضر سے تم رضی الله تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر لا یا اور کہا اس کا ہاتھ کا طبے کہ اس نے میری بی بی کا آئینہ چور ایا ہے۔ امیر الموشین نے فر مایا: اس کا ہاتھ تہیں کا ٹا جائیگا کہ بیتم تھا را خا دم ہے ، جس نے تم عا را مال لیا ہے۔ (4) خور مایا: ''فائن اور لو شخو الے اور اُن وابن ماجہ ودار می جا بر رضی الله تعالی عنہ سے دروں الله تعالی طبہ میں الله تعالی علیہ میں کا ٹے جا کین گا ہے کہیں گائے جا کین گے۔ ''(6)

<u> خلابت کی اشتال علیہ سے امام مالک ونزیزی وابو داود ونسائی وابن ماجہ و دارمی رافع بن خدیج رضی اشد تعالیٰ عنہ سے راوی</u> کے حضورِاقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:'' پھل اور گا بھے <sup>(7)</sup> کے چورانے میں ہاتھ کا ٹٹانہیں۔''یعنی جبکہ پیڑ<sup>(8)</sup> میں لگے

- € ..... " جامع الترمذي"، كتاب الحدود باب ماجاء في تعليق يدالسارق، الحديث: ٢ ٥٤ ، ج٣،ص ١٣١.
  - ٣٠٠٠ سنن الدارمي"، كتاب الحدود، باب السارق يوهب... إلخ، الحديث: ٩٩ ٢٢، ج٢، ص٢٢٦.
     و"سنن ابن ماجه"، كتاب الحدود، من سرق من الحرز، الحديث: ٩٥ ٥، ج٣، ص ٢٤٦.
- بہارشریعت کے شخوں میں اس مقام پر''عبداللہ بن عمر' رضی اللہ تعالیٰ عنہالکھا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیحدیث پاک ''مموطاً امام مالک' میں حضرت سیدنا''عبداللہ بن عمرو' رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مردی ہے، لہذا اسی وجہ ہے ہم نے درست کر دیا ہے ... عِلْمِیه میں میں میں حضرت سیدنا'' عبداللہ بن عمرو' رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مردی ہے، لہذا اسی وجہ ہے ہم نے درست کر دیا ہے ... عِلْمِیه میں حضرت سیدنا' میں حضرت سیدنا ہے۔.. عِلْمِیه میں حضرت اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن علیہ اللہ بن عبد اللہ بن عبد
  - ..... "الموطَّأ"، لإمام مالك، كتاب الحدود، باب مالا قطع فيه، الحديث: ١٦١١، ج٢، ص٣٤٩.
    - هیٹ کر، جھیٹ کر۔۔۔ 5
  - ۵ ..... "جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء في الخائن... إلخ، الحديث: ٥٣ ١ ، ج٣، ص ١٣٢.
  - استحجور کاخوشہ جو پہلے پہل تکاتا ہے، نیز کھور کے درخت سے نکلنے والاسفید گوند جو چر بی کی طرح کا ہوتا ہے۔

(1) ہوں اور کوئی چورائے۔

امام مالک نے روایت کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) نے فر مایا: '' درختوں پر جو پھل گئے ہوں ، اون میں قطع نہیں اور نداون بکر یوں کے چورانے میں جو پہاڑ پر ہوں ، ہاں جب مکان میں آ جا کیں اور پھل خرمن (2) میں جمع کر لیے جا کیں اور سپر (3) کی قیمت کو پنچیں تو قطع ہے۔''(4)

خلایت کی الله بین عمر، و دیگر صحاب رضی الله تعالی منهم سے مروی ، که حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے سپر کی قیمت میں ہاتھ کا کے کہ عنور اقدس سلی الله تعالی علیه وسلم بیار بعض میں تین درہم ، بعض میں ربع و بینار ، بعض میں وس اتھ کا کھم دیا ہے۔ سپر کی قیمت میں روایات بہت مختلف ہیں ، بعض میں تین درہم ، بعض میں ربع و بینار ، بعض میں وس درہم ۔ جمار سے امام اعظم رضی الله تعالی عند نے احتیاطاً دس درہم والی روایت برعمل فرمایا۔ (5)

## احكام فقهيه

چوری ہیہ ہے کہ دوسرے کا مال چھپا کرناحق لے لیا جائے اور اس کی سزا ہاتھ کا ٹنا ہے مگر ہاتھ کا شنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔

© چورانے والا مکلف ہولیعنی بچہ یا مجنون نہ ہواب خواہ وہ مرد ہو یاعورت آ زاد ہو یا غلام مسلمان ہو یا کافر اوراگر چوری کرتے وقت مجنون نہ تھا پھرمجنون ہو گیا تو ہاتھ نہ کا ٹاجائے۔

© گونگانہ ہو ©انکھیارا<sup>(6)</sup> ہواورا گر گونگاہے تو ہاتھ کا ٹٹانہیں کہ ہوسکتا ہے اپنامال سمجھ کرلیا ہو۔ یو ہیں اندھے کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے کہ شایداس نے اپنامال جان کرلیا۔

وی درم چورائے یااس قیمت کاسونایااورکوئی چیز چورائے اس ہے کم میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔اور

وی درم کی قیمت چورانے کے وقت بھی ہواور ہاتھ کا شخے کے وقت بھی۔

اوراتی قیمت اوس جگه ہو جہال ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ للبذا اگر چورانے کے وقت وہ چیز دس درم قیمت کی تھی مگر ہاتھ

❶ ..... "جامع الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء لاقطع في ثمرولا كثر، الحديث: ٤٥٤ ، ج٣،ص١٣٢.

وہ جہاں پھل یا غلہ وغیرہ جمع کر کے صاف کیے جاتے ہیں۔ ⑤..... ؤھال۔

....."الموطأ"، لإمام مالك، كتاب الحدود، باب ما يحب فيه القطع، الحديث: ٩٩ ٥ ١، ج٢، ص ٢٤١.

القدير"، كتاب السرقة، ج٥، ص٢٢ ١ ٢٤.١ ١ ......

😵 🚳 ..... درست آنگھوں والا ، بینا۔

کاٹے کے وفت اس ہے کم کی ہوگئی یا جہاں چورایا ہے وہاں تو اب بھی وس درم قیمت کی ہے گر جہاں ہاتھ کا ٹا جائے گا وہاں کم کی ہوگئی اور ہے کہ وفت اس کے ہوگئی کہ دین درم کی ندرہی تو دونوں ہے تو ہاتھ ند کا ٹا جائے ۔ ہاں اگر کسی عیب کی وجہ سے قیمت کم ہوگئی یا اوس میں سے پچھ ضائع ہوگئی کہ دین درم کی ندرہی تو دونوں صور توں میں ہاتھ کا فیے جائیں گے۔

- © اور چورا نے میں خوداس شے کا چورانا مقصود ہوالہذااگرا چکن (1) وغیرہ کوئی کپڑا چورایا اور کپڑے کی قیمت دیں درم سے کم ہے مگراوی میں وینار نکلا توجس کو بالقصد چورایا وہ دیں درم کا نہیں لہذا ہا تھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ ہاں اگر وہ کپڑا اان درموں کے لیے ظرف ہوتو قطع ہے کہ مقصود کپڑا چورانا نہیں بلکہ اوس شے کا چورانا ہے یا کپڑا چورایا اور جانتا تھا کہ اس میں روپ بھی ہیں تو دونوں کو قصداً چورانا قرار دیا جائے گا اگر چہ کہتا ہو کہ میرامقصود صرف کپڑا چورانا تھا۔ یو ہیں اگر روپ کی تھیلی چورائی تو اگر چہ کہ محصوم خدتھا کہ اس میں روپ ہیں اور نہ میں نے روپ کے قصد سے چورائی بلکہ میرامقصود صرف تھیلی کا چورانا تھا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ جائے گا اور اوس کے قول کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔
- اوس مال کواس طرح لے گیا ہو کہ اُس کا نکالنا ظاہر ہولہٰذا اگر مکان کے اندر جہاں سے لیاو ہاں اشر فی نگل لی توقطع نہیں بلکہ تا وان لازم ہے۔
- ﴿ خفیة (2) لیا ہولیعنی اگر دن میں چوری کی تو مکان میں جانا اور وہاں ہے مال لینا دونوں حجیب کر ہوں اور اگر گیا حجیب کر مگر مال کا لینا علانیہ "ہوجیسا ڈاکو کرتے ہیں تو اس میں ہاتھ کا ٹنانہیں۔مغرب وعشا کے درمیان کا وقت دن کے حکم میں ہے۔اور اگر رات میں چوری کی اور جانا خفیة ہواگر چہ مال لینا علانیة یالڑ جھڑ کر ہو ہاتھ کا ٹاجائے۔
- جس کے یہاں سے چوری کی اوس کا قبضہ جی ہوخواہ وہ مال کا مالک ہو یا امین (4) اور اگر چور کے یہاں سے چورالیا (5) تو قطع نہیں یعنی جبکہ پہلے چور کا ہاتھ کا ٹا جا چکا ہو، ور نہ اس کا کا ٹا جائے۔
  - ایسی چیز نه چورائی موجوجلد خراب موجاتی ہے جیسے گوشت اور تر کاریاں۔
    - 🕲 وه چوری دارالحرب میں نہ ہو۔
- المحفوظ ہواور حفاظت کی دوصور تیں ہیں ایک ہیدکہ وہ مال ایسی جگہ ہو جو حفاظت کے لیے بنائی گئی ہو جیسے مکان ،
  دوکان ، خیمہ ، خزانہ ، صندوق \_ دوسری ہیدکہ وہ جگہ ایسی ہیں مگر وہاں کوئی نگہبان مقرر ہو جیسے مسجد ، راستہ ، میدان \_
  - 🗗 .....ا یک قتم کالباس جوکوٹ کی طرح ہوتا ہے۔ 🔹 🗨 ..... چھپا کر۔

اس یعنی اس کے پاس مال بطورا مانت ہو۔

الله المراءب كساف....

🚙 🗗 .....یعنی چورجو مال چوری کرکے لایا تھااسے چرایا۔

﴿ بقدردی درم کے ایک بارمکان سے باہر لے گیا ہوا وراگر چند بار لے گیا کہ سب کا مجموعہ دی درم یازیادہ ہے، گر ہر باردی سے کم کم لے گیا توقطع نہیں کہ بیا ایک سرقہ (۱) نہیں بلکہ متعدد (2) ہیں، اب اگردی درم ایک بار لے گیا اور وہ سب ایک ہی شخص کے ہوں یا کئی شخصوں کے مثلاً ایک مکان میں چند شخص رہتے ہیں اور کچھ کچھ ہرایک کا چورایا جن کا مجموعہ دی درم یا زیادہ ہے اگر چہ ہرایک کا اس سے کم ہے دونوں صورتوں میں قطع ہے (3)۔

ﷺ شہد یا تاویل کی گنجائش نہ ہو، لبذا اگر باپ کا مال چورایا یا قر آن مجید کی چوری کی توقطع نہیں کہ پہلے میں شہد ہے اور دوسرے میں بیتاویل ہے کہ پڑھنے کے لیے لیاہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، بح ، عالمگیری وغیر ہا)

ستان الساب چند هخصول نے ملکر چوری کی اگر ہرایک کو بفقدر دس درم کے حصد ملا توسب کے ہاتھ کاٹے جا کیں خواہ سب نے مال لیا ہویا بعضوں نے لیااور بعض مگہبانی کرتے رہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری، بحر)

سین کی آگ ہے دوسرا میں کے جوت کے دوطریقے ہیں ایک میہ چورخود اقر ارکرے اور اس میں چند بارکی حاجت نہیں صرف ایک بارکا فی ہے دوسرا میہ کہ دوسر دگواہی دیں اور اگر ایک مرداور دوعور توں نے گواہی دی توقطع نہیں مگر مال کا تاوان دلا یا جا ہے اور گواہوں نے میہ گواہی دی کہ دہارے سامنے اقر ارکیا ہے تو یہ گواہی قابل اعتبار نہیں گواہ کا آزاد ہونا شرط نہیں۔ (6) (درمختار) میں میٹر آگا ہے ۔ قاضی گواہوں سے چند باتوں کا سوال کرے کس طرح چوری کی ،اور کہاں کی ،اور کتنے کی کی ،اور کس کی چیز چورائی ، جب گواہ ان امور کا جواب دیں اور ہاتھ کا گئے کے تمام شرائط پائے جا ہیں توقطع کا تھم ہے۔ (7) (درمختار) میں بہلے اقر ارکیا پھراقر ارسے پھر گیا یا چند شخصوں نے چوری کا اقر ارکیا تھا ان میں سے ایک اپنے اقر ارسے پھر گیا یا گواہوں نے انکی شہادت دی کہ ہمارے سامنے اقر ارکیا ہوا تاکہ رکتا ہے کہتا ہے میں نے اقر ارنہیں کیا ہے یا کچھ

■ یعن ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

و ....زياده \_

🗗 ..... ایک بارچوری کرنا۔

.١٣٨\_١٣٢ الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج٦، ١٣٢ م١٣٨.

و"البحرالرائق"، كتاب السرقة، ج٦ ، ص ١٤ ٨ - ٨٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة،الباب الأول في بيان السرقة ... إلخ، ج٢، ص ١٧٠ وغيرها.

الفتاوى الهندية"، كتاب السرقة، الباب الأول في بيان السرقة... إلخ، ج٢، ص ١٧٠.

و"البحرالراثق"، كتاب السرقة، ج٥، ص ٨٩.

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج٦ ، ص١٣٨.

🤿 🗗 ....المرجع السابق، ص١٣٨.

جواب نہیں دیتا توان سب صورتوں میں قطع نہیں گرا قرارے رجوع کی تو تا وان لازم ہے۔ (1) (درمختار)

مستان ( ) افرار کرکے بھاگ گیا تو قطع نہیں کہ بھا گنا بمز لہ رجوع کے ہے ہاں تا وان لازم ہے۔ اور گواہوں سے ثابت ہوتو قطع ہے اگر چہ بھاگ جا گا ہوالبتۃ اگر بہت دنوں میں گرفتار ہوا تو تمادی عارض ہوگئ مگر تا وان لازم ہے۔ (درمختار)

تا وان لازم ہے۔ (2) (درمختار)

سَسَنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مُواهِ نه چیش کرسکا چور پرحلف (3) رکھا اوس نے حلف لینے سے اٹکار کیا تو تاوان دلایا جائے مگر قطع نہیں ۔(4) ( درمختار )

سنان کے ۔ چورکو مارپیٹ کرا قرار کرانا جائز ہے کہ بیصورت نہ ہوتو گوا ہوں سے چوری کا ثبوت بہت مشکل ہے ۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

ستائیں کے ہاتھ کا شنے کا قاضی نے تھم دیدیااب وہ مدعی کہتا ہے کہ بیدمال اوی کا ہے یا میں نے اوس کے پاس امانة ا رکھا تھایا کہتا ہے کہ گواہوں نے جھوٹی گواہی دی یااوس نے غلط اقر ارکیا تواب ہاتھ نہیں کا ٹاجا سکتا۔ (6) (درمختار)

مستان و کا ہوں کے بیان میں اختلاف ہواایک کہتا ہے کہ فلاں قتم کا کپڑ اٹھاد وسرا کہتا ہے فلاں قتم کا تھا تو قطع نہیں (7) دیمی قبیر شدہ میں میں جو زیرا کے ثبیر میں میں میں میں میں میں میں اس کی بیٹر اٹھا کہ میں میں میں میں

نہیں۔<sup>(7)</sup> (بحر) اقراروشہادت کے جزئیات کثیر ہیں چونکہ یہاں صدود جاری نہیں ہیں للبذابیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

مستانی (<sup>8)</sup> بلکدا گرغائے کے وقت مدعی اور گواہوں کا حاضر ہونا ضرور نہیں (<sup>8)</sup> بلکدا گرغائب ہوں یام گئے ہوں جب

بھی ہاتھ کاٹ دیاجائے گا۔(9) (درمختار)

- € ..... "الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج٦ ،،ص١٣٩.
- ◊ ١٤٠٠ الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج٦، ص ١٤٠.
  - € .... حم الخانا-
- ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج٦، ص٠٤٠.
  - 🗗 .....المرجع السابق،ص ١٤١.
  - 6 .....المرجع السابق، ص١٤٣.
  - البحرالرائق"، كتاب السرقة، ج٥، ص٨٨.
- بہارشر بعت کے تمام نسخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی فدکورہے، غالباً یہاں کتابت کی فلطی ہے کیونکہ'' درمختار میں ہے کہ ہاتھ کا شخے کے وقت مدعی کا حاضر ہونا شرط نہیں۔.. عِلْمِیله
  - 🤿 🚭 ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع وإثباته، ج٦، ص ١٦٩.

#### کن چیزوں میں ھاتھ کاٹا جائے گا اور کس میں نھیں

ستان استان استان استان المراد من المركی كرد المركی كرد المركی كرد المرکی كرد المرد المرد

سنت (۱) بھی نہ ہوئی ہوجس کی وجہ ہے جتی ہوجا کیں ان میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائیگا جیسے معمولی لکڑی، گھاس، زکل (۱8) مچھلی، صنعت (۲) بھی نہ ہوئی ہوجس کی وجہ ہے جتی ہوجا کیں ان میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائیگا جیسے معمولی لکڑی، گھاس، زکل (۱8) مچھلی، پرند، گیرو (۱9) ، چونا، کو کئے بمک مٹی کے برتن، پکی اینٹیں۔ یو بیں شیشہ اگر چیتی ہو کہ جلد ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹے پرقیمی نہیں رہتا۔ یو بیں وہ چیزیں جوجلد خراب ہوجاتی ہیں جیسے دودھ، گوشت، تر بوز، خربزہ، ککڑی، گھیرا، ساگ، تر کاریاں اور تیار کھانے جیسے روٹی بلکہ قبط کے زمانہ میں غلہ گیہوں، چاول، بجو وغیرہ بھی اور تر میوے جیسے انگور، سیب، ناشپاتی، بہی (10) ، انار اور خشک میوے میں روٹی بلکہ قبط کے زمانہ میں غلہ گیہوں، چاول، بجو وغیرہ بھی اور تر میوے جیسے انگور، سیب، ناشپاتی، بہی (10) ، انار اور خشک میوے میں درخت مکان کے اندر ہویا گھیت کی خفوظ ہوں۔ اگر درخت پر سے پھل توڑے یا گھیت کا ہے گیا تو قطع نہیں ، اگر چہ درخت مکان کے اندر ہویا گھیت کی حفاظت ہوتی ہواور پھل تو ٹر کریا گھیت کا شر کر حفاظت میں رکھا اب چورائے گا تو قطع ہے۔ مسئ ان اگر شراب قبیتی برتن میں تھی کہ اوس برتن کی قیمت دین اورم ہوتا ہے کہ میہ برتن بیش قیمت دین اورم ہوتا ہے کہ میہ برتن بیش قیمت دین اور میں ان اگر شراب قبیضے سے معلوم ہوتا ہے کہ میہ برتن بیش قیمت (11) ہو قطع ہے۔ (12) (ردائحتار)

ایک در شت کا نام جس کی لکڑی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔

جنوب شرقی ایشیا کے ایک درخت کا نام جس کی لکڑی سخت ، وزنی اور سیاہ ہوتی ہے۔

ایک خوشبوداردرخت کی لکڑی جے جلانے سے خوشبوہوتی ہے۔

<sup>3 .....</sup>ا بھی تک ۔ 5 .....وستکاری۔ 5 ..... وستکاری۔

<sup>📵 ....</sup> ایک قتم کی لال مٹی۔ 🔞 .... ایک پھل کا نام جوناشیاتی کے مشابہ ہوتا ہے۔

<sup>🚱 📆 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب السرقة، مطلب: في ضمان الساعي، ج٦، ص ١٤٨٠١.

مسئ ان المحالی المحال میں جیے ڈھول، طبلہ (1) ہمارگی (2) وغیرہ ہرتم کے باہے اگر چیطبل جنگ (3) چورایا ہاتھ نہیں کا ٹاجائیگا۔ یو ہیں سونے چاندی کی صلیب (4) یابت اور شطرنج نرد (5) چورانے میں قطع نہیں اور روپے اشرفی پرتصور ہوجیسے آج کل ہندوستان کے روپے اشرفیاں توقطع ہے۔ (6) (درمختار، روالحتار)

سَمَّالُةُ ﴿ ﴾ گھاس اور زکل کی بیش قیت چٹائیاں کہ صنعت کی وجہ سے بیش قیت ہوگئیں۔ جیسے آج کل جمبئ کلکتہ سے آیا کرتی ہیں ان میں قطع (7) ہے۔ (8) (روالحتار)

سَمَانَ کَا اِیرونی دروازہ اور مجد کا دروازہ بلکہ مجدے دیگر اسباب جھاڑ فانوس (9)۔ ہانڈیاں۔ قبقے۔
گھڑی، جانماز وغیرہ اور نمازیوں کے جوتے چورانے میں قطع نہیں گرجواس شم کی چوری کرتا ہواو سے پوری سزادی جائے اور
قید کریں یہاں تک کہ تجی تو بہ کرلے بلکہ ہراہے چورکوجس میں کسی شہبہ کی بناپر قطع نہ ہوتعزیر کی جائے۔ (10) (ردالحتار)
میں ایک کہ تجی دانت یااس کی بنی ہوئی چیز چورانے میں قطع نہیں اگر چے صنعت کی وجہ ہے بیش قیمت قرار پاتی ہواور
اونٹ کی ہڈی کی بیش قیمت چیز بنی ہوتو قطع ہے۔ (11) (عالمگیری)

<u>مَسْعَانُهُ ﴾</u> شیر، چیتا وغیرہ درندہ کوذ نح کر کے ان کی کھال کو بچھونا یا جانماز بنالیا ہے تو قطع ہے ورنہ نبیں اور باز ،شکرا، کتا، چیتا وغیرہ جانوروں کو چورایا تو قطع نہیں ۔<sup>(12)</sup> (عالمگیری)

مستان و الله مصحف شریف چورایا توقطع نہیں اگر چہ سونے جاندی کا اوس پر کام ہو۔ یو ہیں کتب تفسیر وحدیث وفقہ ونحو

- ایک قتم کا خاص ڈھول جس میں بائیں کا منہ دائیں ہے نسبتا چوڑ اہوتا ہے، یہ انگلیوں کی ضرب اور شیلی کی تھاپ ہے بجایا جاتا ہے۔
  - ایکسازجس میں تار گلے ہوتے ہیں اورائے گز (چھوٹی کمان) ہے بجایاجا تا ہے۔
    - اعلان جنگ کے لیے بجائے جانے والا نقارہ ، بڑاؤھول۔
    - 🗗 .... عيسائيون كاليك مقدس نشان \_ 💿 .... شطرنج كامم و ـ
  - €....."الدرالمختاروردالمحتار"،كتاب السرقة،مطلب: في ضمان الساعي، ج٦،ص١٤٨.
    - € المحاثا۔
    - ۱٤٦٥-١٠٠٥ (دالمحتار"، كتاب السرقة، مطلب: في ضمان الساعي، ج٦، ص٦٤١.
    - @ .....ا يك قتم كافا نوس جو كھرول ميں روشني اور خوبصورتي (Decoration) كيليّے لگاتے ہيں۔
      - € ..... ردالمحتار"، كتاب السرقة، مطلب: في ضمان الساعي، ج٦، ص١٤٨.
  - ❶....."الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة،الباب الثاني في مايقطع فيه ومالا ... إلخ،الفصل الأول، ج٢،ص٢٧٦.
    - 🙀 🗗 .....المرجع السابق.

#### ولغت واشعار میں بھی قطع نہیں۔(1) (عالمگیری،روالحتار)

ست ان ان جیرات کے جہاں (2) اگر بیکار ہوچکی ہیں اوروہ کا غذات دیں درم کی قیمت کے ہیں اوقطع ہے، ورنہیں (3) (درمخار)

میر تاری ان کی جہاں اگر چہ کو چورا یا اگر چہ زیور پہنے ہوئے ہے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ یو ہیں اگر بڑے غلام کو جوا پنے

کو بتا سکتا ہے چورا یا تو قطع نہیں ، اگر چہ سونے یا بیہوثی یا جنون کی حالت میں اسے چورا یا ہوا ور اگر نا سمجھ غلام کو پُڑا یا تو قطع

ہے۔ (4) (عالمگیری وغیرہ)

سر آباد کی بہاں ہے دوسرے پردس درم آتے تھے قرض خواہ نے قرضدار کے یہاں ہے روپے یاا شرفیاں چورا لیس تو قطع نہیں اورا گراسباب <sup>(5)</sup>چورا یا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے روپے کے معاوضہ میں لیا یا بطور رئبن اپنے پاس رکھنے کے لیے لا یا توقطع نہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

سر المربی المان (8) میں ہوبلکہ جس مکان میں قبلے نہیں ہے اگر علاوہ کفن کے وہیں قبرے کفن چورانے میں قطع نہیں اگر چہ قبر مقال مکان (8) میں ہوبلکہ جس مکان میں قبر ہے اُس میں سے اگر علاوہ کفن کے وکی اور کپڑ اوغیرہ چورایا جب بھی قطع نہیں بلکہ جس گھر میں میت ہووہاں سے وکی چیز چورائی توقطع نہیں ، ہاں اگر اس فعل کا عادی ہوتو بطور سیاست (9) ہاتھ کا طور میں سے ۔ (10) (درمختار)

#### مستانی اسک ورکا ہواور ذی رحم محرم (11) کے بہال سے چورایا تو قطع نہیں اگر چہوہ مال کسی اور کا ہواور ذی رحم محرم کا مال دوسرے

- ۱۷۷ .... "الفتاوى الهندية"، كتاب السرقة ،الباب الثاني في مايقطع فيه ومالا ... إلخ، الفصل الأول ،ج٢، ص١٧٧ و "ردالمحتار"، كتاب السرقة ،مطلب: في ضمان الساعي، ج٢، ص ١٤٩.
  - 🗗 ..... بهی کی جمع ، وه رجمهٔ جس میں حساب وغیره لکھتے ہیں۔
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج ٦، ص ١٥٠.
- ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة، الباب الثاني في مايقطع فيه ومالا ... إلخ، الفصل الأول ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، وغيره.
  - 🗗 .....گھریلوساز وسامان۔
  - € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب السرقة،الباب الثاني في مايقطع فيه ومالًا...إلخ،الفصل الأول ،ج٢،ص٧٧.
    - 🗗 جھیٹ کرچین لیا۔ 🔞 📆 ہوئے مکان۔
      - العنی حکمت عملی کے تحت تا کہ چوری سے باز آ جائے۔۔
      - ₩ ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج ٦ ص، ١٥٠،١٥١.
      - ایا قربی رشته دارجس نکاح کرنا بمیشد کے لیے حرام ہو۔

يُشُ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

🏖 کے پہال تھاوہاں سے چورایا تو قطع ہے۔شوہر نے عورت کے بہال سے یاعورت نے شوہر کے بہال سے یاغلام نے اپنے مولی یا مولی کی زوجہ کے یہاں سے یاعورت کے غلام نے اوس کے شوہر کے یہاں چوری کی توقطع نہیں۔ یو ہیں تا جروں کی دوکا نوں سے چورانے میں بھی قطع نہیں ہے جبکہ ایسے وقت چوری کی کہاوی وقت لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے۔(1) (درمختار) مَسْتَانَةُ ١٥﴾ مكان جب محفوظ ہے تواب اس كى ضرورت نہيں كہ وہاں كوئى محافظ مقرر ہوا ورمكان محفوظ نہ ہوتو محافظ

کے بغیر حفاظت نہیں مثلاً مسجد ہے کسی کی کوئی چیز چورائی تو قطع نہیں مگر جبکہ اوس کا مالک وہاں موجود ہوا گرچہ سور ہا ہو یعنی ما لک ایسی جگہ ہوکہ مال کو وہاں ہے دیکھ سکے۔ یو ہیں میدان یاراستہ میں اگر مال ہےاورمحافظ وہاں یاس میں ہے تو قطع ہے ور نہ نہیں \_<sup>(2)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسئالہ 🕦 🦸 جوجگہ ایک شے کی حفاظت کے لیے ہے وہ دوسری چیز کی حفاظت کے لیے بھی قراریائے گی مثلاً اصطبل ے اگررویے چوری کئے تو قطع ہے اگر چہ اصطبل رویے کی حفاظت کی جگنہیں۔(3) (عالمگیری) مسئلی کا ﴾ اگر چند بار کی نے چوری کی تو بادشاہ اسلام أسے سیاسة قبل کرسکتا ہے۔(<sup>4)</sup> (درمختار)

## ھاتھ کاٹنے کا بیان

مستان السبح چور کا دہنا ہاتھ گئے (5) ہے کاٹ کر کھولتے تیل میں داغ دینگے (6) اور اگر موسم سخت گرمی یاسخت سردی کا ہو توابھی نہ کاٹیں بلکہ أے قید میں رکھیں۔ گرمی یاسردی کی شدت جانے پر کاٹیں۔ تیل کی قیت اور کاشنے والے اور واغنے والے کی اجرت اور تیل کھولانے کے مصارف (7)سب چور کے ذمہ ہیں اور اس کے بعد اگر پھر چوری کرے تو اب بایاں یاؤں گئے سے کاٹ دیں گےاس کے بعد پھراگر چوری کر ہے تو ابنہیں کا ٹیس کے بلکہ بطور تعزیر ماریں گے اور قید میں رکھیں گے یہاں تک کہ توبہ کرلے یعنی اُس کے بُشرہ (8) سے بیظاہر ہونے لگے کہ سے دل سے توبہ کی اور نیکی کے آثار نمایاں ہوں۔(9) (درمخاروغیرہ)

- € ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج ٢، ص، ٥٣ ، تا ١٥٦.
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة،الباب الثاني في مايقطع ومالا ...إلخ،الفصل الأول ، ج٢، ص١٧٩. و"الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج ٦،ص ١٥٨.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب السرقة،الباب الثاني في مايقطع ومالا ...إلخ،الفصل الأول ، ج٢، ص١٧٩.
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، ج ٢، ص ١٦٠.
- کلائی۔ ہے....ہاتھ کے کئے ہوئے حصے کو کھو لتے تیل سے جلادیں گے۔ 6 ..... اخراجات۔ 6 ..... چہرہ۔
  - 🚱 🔞 ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع... إلخ، ج ٦ ص، ١٦٢١ ١، وغيره.

ست ان الرد ہنا ہاتھ اُس کاشل (1) ہوگیا ہے یا اس میں کا انگوٹھا یا اوٹگلیاں کٹی ہوں جب بھی کاٹ دیں گے اور اگر بایاں ہاتھشل ہو یا اس کا انگوٹھا یا دواوٹگلیاں کٹی ہوں تو اب دہنا نہیں کا ٹیس گے۔ یو ہیں اگر دہنا پاؤں برکار ہو یا کٹا ہو تو بایاں پاؤں نہیں کا ٹیس گے، بلکہ قید کریں گے۔(2) (عالمگیری، درمختار)

مستانی کے ہوت ہویا چورنے خودا قرار کیا ہواور یہ بھی شرط ہے کہ جس کا مال چوری گیا ہے وہ اپنے مال کا مطالبہ کرے،خواہ گواہوں سے چوری کا جوت ہویا چور نے خودا قرار کیا ہواور یہ بھی شرط ہے کہ جب گواہ گواہی دیں اُس وقت وہ حاضر ہواور جس وقت ہا ٹھ کا ٹا جائے اُس وقت بھی موجود ہولہذا اگر چور چوری کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلال شخص جوعا ئب ہے اُس کی چوری کی ہے یا کہتا ہے کہ بیردو پے میں نے چورائے ہیں گرمعلوم نہیں کس کے ہیں یا میں پنہیں بتا وَں گا کہ کس کے ہیں تو قطع نہیں (3) اور پہلی صورت میں جبکہ عائب حاضر ہوکر مطالبہ کرے تواس وقت قطع کریں گے۔ (۵) (درمختار)

مسئلاً سن (6) ومرتهن (7) ومتولی (8) اور باپ اوروصی اور سودخوار جس نے سودی مال پر قبضه کرلیا ہے۔ اور سود دینے والا جس نے سود کے روپے ادا کر دیے اور بیروپے چوری گئے تو اس کے مطالبہ پرقطع نہیں۔ (9) (درمختار)

مسئلی ہے۔ وہ چیز جس کے چورانے پر ہاتھ کاٹا گیا ہے اگر چور کے پاس موجود ہے تو مالک کو واپس دلائیں گے اور جاتی رہی تو تا وان نہیں اگر چداس نے خود ضائع کردی ہو۔اور اگر پچ ڈالی یا ہبہ کردی اور خریدار یا موہوب لہنے (10) ضائع کردی تو یہ تا وان دیں اور خریدار چور ہے شن (11) واپس لے۔اور اگر ہاتھ کاٹانہ گیا ہو تو چور سے ضمان لےگا۔ (درمختار)

- بكار-
- - یعنی باتھ کا شائبیں۔
  - ...."الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع ...إلخ، ج ٦ ،ص ٦٩ ١٧٠،١٠
    - 6 ..... فصب كرنے والا \_
    - € ....جس کے پاس مال گروی رکھا ہے۔ ﴿ ..... مال وقف کا نگران۔
    - ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع ...إلخ، ج،٦ ص ١٧٠.
      - جس کوچز ہیدکردی ہے اس نے۔ 

         شررہ قیت۔
    - 🙀 🐠 ....."الدرالمختار"، كتاب السرقة،باب كيفية القطع ...إلخ، ج٦ ، ص١٧٥ .

گ مسئانی کی جہا چورایااور پھاڑ کردو کھڑے کردیے، اگران کھڑوں کی قیمت دی درم ہے توقطع ہےاورا گر کھڑے کرنے کرنے کی وجہ سے قیمت کھٹ کرآ دھی ہوگئی تو پوری قیمت کا ضان لازم ہےاور قطع نہیں۔(1)

# راهزنی کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ إِنَّمَا جَنْ قُاالَّذِينَ يُحَامِ بُونَ اللَّهَ وَمَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَثْمِ فِسَادًا آنَ يُتَعَثَّلُوٓ ا وَيُصَلَّبُوٓ ا آوَتُقَطَّعَ

ٱيُويُهِمُ وَٱمُجُلُهُمُ مِّنُ خِلَافٍ ٱوْيُنْفَوْامِنَ الْالْمُضُ لَٰ لِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى النَّنْيَا وَلَهُمُ فِى الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ الْيُولِيهُمْ فَاعْدَمُ الْآنَ اللهُ عَفُونٌ مَّحِيْمٌ ﴿ (2) إِلَّا الَّذِيثِنَ تَابُوْامِنُ قَبْلِ اَنْ تَقْدِمُ وَاعَلَيْهِمْ قَاعْلَمُوْ الْآنَ اللهُ غَفُونٌ مَّحِيْمٌ ﴿

جولوگ اللہ (عزدہل) ورسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا بہی ہے کہ آل کر ڈالے جائیں یا خصیں سولی دی جائے یا اُن کے ہاتھ پاؤں مقابل کے کاٹ دیے جائیں یا جلاوطن کر دیے جائیں۔ بیاُن کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذا ب ہے ، مگروہ کہ تھا رہے قابو پانے سے قبل تو بہ کرلیں تو جان لو کہ اللہ (عز وجل) بخشے والا مہر ہان ہے۔

ابوداودام المونین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ ہم نے فرمایا: ''جومرد مسلمان اس امرکی شہادت دے کہ اللہ (عزبہ با) ایک ہے اور محمد سلی اللہ تعالی علیہ ہم اللہ (عزبہ با) کے رسول ہیں، اس کا خون حلال نہیں مگر تین وجہ ہے، محصن ہو کرز تا کرے تو وہ رجم کیا جائے گا اور جو محض اللہ (عزبہ با) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ ہم) (یعنی مسلمانوں) ہے لڑنے کو ذکلا تو وہ قبل کیا جائے گا یا وہ ہے گا یا وہ ہے گا یا جائے گا یا جائے گا یا جلاوطن کر دیا جائے گا اور جو محض کی کوتل کرے گا تو اسلمانوں) ہے لڑنے کو ذکلا تو وہ قبل کیا جائے گا یا وہ ہے سولی دی جائے گی یا جلاوطن کر دیا جائے گا اور جو محض کی کوتل کرے گا تو ایسانی اس کے بدلے میں قبل کیا جائے گا ۔'(3) حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ ہم کے زمانہ میں قبل کیا جائے گا ۔'(3) حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ ہم کے زمانہ میں قبل ہو ہیں تڑپ کر مر گئے ۔ (4) کیا تھا ،حضور (سلی اللہ تعالی علیہ ہم) نے ان کے ہاتھ پاؤل کوا کرسنگ تان میں ڈلوادیا، وہیں تڑپ ترشولیں ہیں۔ (1) ان میں اتنی مسئ لیک کیا تھا ،حضور (سلی اللہ تعالی علیہ ہم کے لیے شریعت کی جانب سے سز امقرر ہے، اُس میں چند شرطیں ہیں۔ (1) ان میں اتنی

- € ...."الدرالمختار"، كتاب السرقة، باب كيفية القطع .... إلخ، ج٦، ص١٧٦.
  - 2 ..... پ ٦ ، المائدة: ٣٤،٣٣.
- .... "سنن أبي داود"، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد ... إلخ، الحديث: ٣٥٣، ج ٤٠ص٩٦.
- ◘....."صحيح البخاري"، كتاب الوضو، باب أبوال الابل ... إخ الحديث ٢٣٣، ج١، ص١٠، والحديث ٥٧٢٧، ج٤، ص٢٨.
  - 🚱 🗗 🚾 يعنى ۋاكو ـ

طاقت ہو کہ راہ گیراُن کا مقابلہ نہ کرسکیں اب جا ہے ہتھیا رکے ساتھ ڈا کا ڈالا یا لاٹھی لے کریا پھر وغیرہ ہے۔ (۲) ہیرون شہر را ہزنی کی ہو(1) یا شہر میں رات کے وقت ہتھیا رہے ڈاکا ڈالا۔ (۳) دارالاسلام میں ہو۔ (۴) چوری کےسب شرا تط یائے جائیں۔(۵) توبدرنے اور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہ اسلام نے اُن کو گرفتار کرلیا ہو۔(2) (عالمگیری) روز السیانی ( <sup>(4)</sup> کا که بیزامگرجان و مال تلف <sup>(3)</sup> نه موااور دُا کوگرفتار موگیا تو تعزیز اُاسے ز دوکوب <sup>(4)</sup> کرنے کے بعد قید کریں یہاں تک کہ توبہ کر لے اور اُس کی حالت قابل اطمینان ہو جائے اب چھوڑ دیں اور فقط زبانی توبہ کافی نہیں ، جب تک حالت درست نہ ہونہ چھوڑیں اورا گرحالت درست نہ ہوتو قید میں رکھیں یہاں تک کہ مرجائے اورا گر مال لے لیا ہوتو اُس کا دا ہنا ہاتھ اور بایاں پیر کا ٹیس۔ یو ہیں اگر چند هخص ہوں اور مال اتنا ہے کہ ہرایک کے حصہ میں دس درم یا اس قیمت کی چیز آئے توسب کے ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک یا وُل کاٹ دیے جائیں اور اگر ڈاکووں نے مسلمان یا ذمی کوتل کیا اور مال نہ لیا ہوتو قتل کیے جائیں اوراگر مال بھی لیا اور قتل بھی کیا ہوتو بادشاہ اسلام کواختیار ہے کہ(۱) ہاتھ یا ؤں کاٹ کرقتل کر ڈالے یا (۲) سولی دیدے یا (۳) ہاتھ یاؤں کاٹ کر قتل کرے پھراس کی لاش کوسولی پر چڑھادے یا (۴) صرف قتل کردے یا (۵) من کر کے سولی پر چڑھا دے یا (۲) فقط سولی دیدے۔ یہ چھطریقے ہیں جوجا ہے کرے اور اگر صرف سولی دینا جا ہے تو اسے زندہ سولی پر چڑھا کر پیٹ میں نیز ہ بھونک دیں (<sup>5)</sup> پھر جب مرجائے تو مرنے کے بعد تین دن تک اُس کا لاشہ سولی پر رہنے دیں پھر چھوڑ دیں کہ اس کے ورثہ وفن کر دیں اور بیہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ڈاکو کی نماز جنازہ نہ پڑھی حائے۔(6)(عالمگیری،درمخار)

مسئل سن الروں کے پاس اگروہ مال موجود ہے تو بہر حال واپس دیا جائے اور نہیں ہے اور ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے یافنل کر دیے گئے تو اب تا وان نہیں۔ یو ہیں جو اوٹھوں نے را مجیروں کو زخمی کیا یا مار ڈالا ہے اسکا بھی کچھ معاوضہ نہیں ولا یا جائے گا۔ (7) (درمختار، ردالمحتار)

یعن شرے باہرڈ کیتی کی ہو۔

٢٨٦٠٠٠٠ الفتاوي الهندية "، كتاب السرقة ، الباب الرابع في قطاع الطريق، ج٢ ، ص١٨٦.

<sup>۔ 🗗 🗗 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳</sup> 

<sup>⊕ …..</sup>مار پیٺ۔

ھ۔۔۔۔ضائع۔۔

الفتاوى الهندية"، كتاب السرقة ، الباب الرابع في قطاع الطريق، ج٢، ص١٨٦.

و"الدرالمختار"،كتاب السرقة ،باب قطع الطريق،ج ٢،ص ١٨٢،١٨١.

<sup>🥱 🕖 ..... &</sup>quot;الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب السرقة، باب قطع الطريق، ج٦، ص١٨٣.

ستانی کی قاکووں میں سے صرف ایک نے قتل کیا یا مال لیا یا ڈرایا یاسب پھے کیا تو اس صورت میں جوسزا ہوگی وہ صرف اوی ایک نے ہوگی، بلکہ سب کو پوری سزادی جائے۔(1) (عالمگیری)

اورا گرفتظ المستان میں اورا کرفقظ خوبیں اورا کرفقظ اور خی کیا توہاتھ پاؤں کائے جائیں اورزخم کا معاوضہ کچھ نہیں اورا گرفقظ زخی کیا مگرنہ مال لیانہ تقل کیا یاقتل کیا اور مال لیا مگر گرفتاری سے پہلے توبہ کرلی اور مال واپس دیدیا یا اون میں کوئی غیر مکلف (2) یا گونگا ہو یا کسی دیا گونگا ہو یا کسی دیا گونگا ہو یا کسی دیا گونگا ہو یا کہ دوروہ گونوں میں حذبیں ۔ اورولی مقتول اور قل نہ کیا ہو تو خودوہ شخص جے زخمی کیا یا جس کا مال لیا قصاص یا دیت یا تا وان لے سکتا ہے یا معاف کردے۔ (3) (در مختار)

# كتاب السير

الله عزوجل فرما تاہے:

اون لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جن ہے لوگ لڑتے ہیں اس وجہ سے کہاون پرظلم کیا گیا اور بیشک اللہ (عو وجل) ہے اون کی مدد کرنے پر قادر ہے وہ جن کو ناحق اون کے گھرول سے نکالا گیا محض اس وجہ سے کہ کہتے تھے ہمارار ب اللہ (عو وجل) ہے اورا گراللہ (عو وجل) لوگوں کو ایک دوسر ہے دفع نہ کیا کرتا تو خانقا ہیں اور مدر سے اورعبادت خانے اور مسجد میں ڈھادی جاتیں جن میں اللہ (عو وجل) کے نام کی کثرت سے یا دہوتی ہے اور ضرور اللہ (عو وجل) اوس کی مدد کرے گا جو اوس کے دمین کی مدد کرتا ہے، بیشک اللہ (عو وجل) قوی غالب ہے۔

اورفرما تاہے:

#### ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلا تَعْتَدُوا ﴿ إِنَّا اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ

- ۱۸۷س۳ الفتاوى الهندية "، كتاب السرقة ، الباب الرابع فى قطاع الطريق، ج٢، ص١٨٧.
  - 🗗 ....يعنى عاقل بالغ نه هو ـ
  - ۱۸۳۰۰۰۰۰۰۳ الدرالمختار "، كتاب السرقة، باب قطع الطريق، ج٦، ص١٨٣٠.
    - 👺 🙆 ..... پ ۱۷ ، الحج: ۳۹ ، ۰ ٤ .

اوراللہ(عزوجل) کی راہ میں اون سے لڑو جوتم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو بیشک اللہ(عزوجل) زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ایسوں کو جہاں پاؤ مارواور جہاں سے انھوں نے شخصیں نکالاتم بھی نکال دواور فقت قبل سے زیادہ سخت ہے اور اون سے محد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں۔ اگروہ تم سے لڑیں تو انھیں قبل کرو۔ کا فروں کی بہی سزا ہے اور اگروہ باز آ جا کمیں تو بیشک اللہ (عزوجل) بخشے والامہر بان ہے اور اون سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ (عزوجل) کے لیے ہوجائے اور اگروہ باز آ جا کمیں تو زیادتی نہیں گر ظالموں پر۔

#### احادیث

<u> خاریث ان ا</u> صحیح بخاری ومسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:''اللہ (عزوجل) کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و مافیہا (<sup>2)</sup> سے بہتر ہے۔''(<sup>3)</sup>

ابوداودونسائی ودارمی انس رضی الله تعالی عند سے راوی ، کہ حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "مشرکین سے جہاوکرو، اپنے مال اور جان اور زبان سے یعنی دین حق کی إشاعت میں ہرتتم کی قربانی کے لیے طیار ہوجاؤ۔"(6)

<sup>🕕 .....</sup> ۲، البقره: ۱۹۳،۱۹،

<sup>🗗 .....</sup> ونیااور جو کچھ دنیا میں ہے۔

 <sup>..... &</sup>quot;صحيح البحاري"، كتاب الحهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل الله... إلخ، الحديث: ٢٧٩٢، ج٢، ص ٢٥١.

<sup>-</sup>LR......

۵----"صحیح مسلم"، کتاب الامارة، باب فصل الحهاد و الرباط، الحدیث: ۱۲۵\_(۱۸۸۹)، ص۱۰۵.

المنن أبي داود"، كتاب الحهاد، باب كراهية ترك الغزو، الحديث: ٤ - ٢٥٠ ج ٣، ص ١٦.

🛎 🕹 💤 🗥 ترندی وابوداود فضاله بن عبید ہے اور دارمی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے راوی ، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم:'' جومرتا ہے اوس کے عمل پر مہرلگا دی جاتی ہے یعنی عمل ختم ہوجاتے ہیں، مگروہ جوسرحد پر گھوڑا باندھے ہوئے ہے اگرمرجائے تواوس کاعمل قیامت تک بڑھایاجا تا ہےاورفتنۂ قبرے محفوظ رہتاہے۔''<sup>(1)</sup>

الماريث هي الله تعالى عليه وسلم مين سهل بن سعد رضى الله تعالى عند سے مروى ،حضور اقدس سلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: ''الله (عزوجل) کی راه میں ایک دن سرحد پر گھوڑ ابا ندھناد نیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔''<sup>(2)</sup>

خلین ۲ و ۷ گیجمسلم شریف میں سلمان فاری رضی الله تعالی عندے مروی ،حضورا قدس سلی الله تعالی علیه دسلم فر ماتے ہیں:''ایک دن اور رات اللہ(عزوجل) کی راہ میں سرحد پر گھوڑ اباندھنا ایک مہینہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے اور مرجائے تو جو مل کرتا تھا، جاری رہے گا اور اُس کا رزق برابر جاری رہے گا اور فتنهٔ قبرے محفوظ رہے گا۔''<sup>(3)</sup>

تر مذی و نسائی کی روایت عثمن رضی الله تعالی عنہ ہے ، کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فر مایا: '' ایک دن سرحد بر گھوڑا باندھنادوسری جگہ کے ہزار دنوں سے بہتر ہے۔ ''(4)

## مسائل فقهيه

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مسلمانوں پرضرور ہے کہ کافروں کو دین اسلام کی طرف بلائیں اگر دین حق کو قبول کرلیں زے نصیب حدیث میں فرمایا''اگر تیری وجہ سے اللہ تعالی ایک محض کو ہدایت فرما دے تو بیاوس سے بہتر ہے جس پر آ فتاب نے طلوع کیا "لعنی جہاں سے جہاں تک آفاب طلوع کرتا ہے بیسب شمصیں مل جائے اس سے بہتر بیہے کہ تمھاری وجہ سے کسی کو ہدایت ہوجائے اورا گر کا فروں نے دین حق کو تبول نہ کیا تو بادشاہ اسلام اون پر جزبیہ مقرر کردے کہ وہ ادا کرتے رہیں اورا یسے کا فرکوذی کہتے ہیں اور جواس ہے بھی انکار کریں تو جہاد کا حکم ہے۔(5) (در مختار وغیرہ)

<u> مسئانی استان کے جاہد صرف وہی نہیں جو قبال کرے <sup>(6)</sup> بلکہ وہ بھی ہے جواس راہ میں اپنا مال صرف کرے <sup>(7)</sup> یا نیک مشور ہ</u>

🚱 🙃 ۔۔۔۔ جہاد کرے ، کفارے جنگ کرے۔

٢٣٢ صابع الترمذي"، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل من مات مرابطا، الحديث: ١٦٢٧، ٦٣٢ مج ٢٣٢.

<sup>◘.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحهاد، باب فضل رباط يوم... إلخ، الحديث: ٢٨٩٢، ج٢، ص٢٧٩.

<sup>.</sup>١٠٠٥ صحيح مسلم"، كتاب الامارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عزو حل، الحديث: ١٦٣ ١\_(١٩١٣)، ص٥٩٠٠.

<sup>● ..... &</sup>quot;حامع الترمذي"، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط، الحديث: ٦٧٣ ١ ، ج٣، ص ٢٥٢ .

ئاسسى الدرالمختار "، كتاب الحهاد، ج٦، ص١٩٣ ، وغيره.

<sup>-</sup>LJ&j....0

ے شرکت دے یا خود شریک ہوکر مسلمانوں کی تعداد بڑھائے یا زخمیوں کا علاج کرے یا کھانے پینے کا انتظام کرے۔اوراس کے توابع (1) سے رباط ہے یعنی بلاداسلامیہ (2) کی حفاظت کی غرض سے سرحد پر گھوڑ ابا ندھنا یعنی وہاں مقیم رہنا اوراس کا بہت بڑا ثواب ہے کہاس کی نماز پانسونماز کی برابر ہے اوراس کا ایک درم خرج کرناسات سودرم سے بڑھ کر ہے اور مرجائے گا تو روز مرہ رباط کا ثواب ہے کہاس کی نماز پانسونماز کی برابر ہوگا اور زق بدستور ملتارہے گا اور فتنۂ قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن شہید رباط کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا اور زق بدستور ملتارہے گا اور فتنۂ قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن شہید اوٹھایا جائے گا اور فزع اکبرسے مامون (3) رہے گا۔ (4) (درمختار)

مسئائی سے جہادابنداء فرض کفامیہ ہے کہ ایک جماعت نے کرلیا تو سب بری الذمہ ہیں اور سب نے جھوڑ دیا تو سب گنبگار ہیں اور اگر کفار کسی شہر پر ہجوم کریں (<sup>5)</sup> تو وہاں والے مقابلہ کریں اور اون میں اتنی طاقت نہ ہوتو وہاں سے قریب والے مسلمان اعانت کریں (<sup>6)</sup> اور ان کی طاقت سے بھی باہر ہوتو جو ان سے قریب ہیں وہ بھی شریک ہوجا کیں وعلیٰ ہذا القیاس۔ (<sup>7)</sup> (درمخار، ردالحار)

مسئلی سے بچوں اور عورتوں پر اور غلام پر فرض نہیں۔ یو ہیں بالغ کے ماں باپ اجازت نددیں تو نہ جائے۔ یو ہیں اندھے
اور اپا بچے اور کنگڑے اور جس کے ہاتھ کئے ہوں ان پر فرض نہیں اور مدیون کے پاس مال ہوتو دین اداکرے اور جائے ورنہ بغیر قرض خواہ بلکہ بغیر کفیل کی اجازت کے نہیں جاسکتا۔ اور اگر دین میعادی (8) ہواور جانتا ہے کہ میعاد پوری ہونے سے پہلے واپس آ جائے گا
تو جانا جائز ہے۔ اور شہر میں جوسب سے بڑا عالم ہووہ بھی نہ جائے۔ یو ہیں اگر اوس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور وہ لوگ موجود نہیں ہیں تو کسی دوسر شخص سے کہدے کہ جن کی امانت ہے دیدینا تو اب جاسکتا ہے۔ (9) (بحر، درمختار)

مسئائی اگریفار بھوم کرآئیں تواس وقت فرض میں ہے یہاں تک کہ عورت اور غلام پر بھی فرض ہے اوراس کی کچھ ضرورت نہیں کے عورت اور غلام پر بھی فرض ہے اوراس کی کچھ ضرورت نہیں کہ عورت اپنے شوہر سے اور غلام اپنے مولی سے اجازت لے بلکہ اجازت نہ دینے کی صورت میں بھی جائیں اور شوہر ومولی (10) پر منع کرنے کا گناہ ہوا۔ یو ہیں ماں باپ سے بھی اجازت لینے کی اور مدیون کو دائن سے (11) اجازت کی حاجت

- ٠ ....متعلقات، اقسام و السلامي ممالك و السمحفوظ و
  - € ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص١٩٣ ـ ١٩٥.
    - 🗗 ....اچا نک حمله کردیں۔ 🕝 ..... د کریں۔
  - آلدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الحهاد، ج٦، ص٩٦ م٠ ١٩٨.
    - ایاقرض جس کی ادائیلی کاونت مقرر ہو۔
    - ◙ ....."البحرالرائق"،كتاب السير، ج٥، ص ١٢١.
    - و"الدرالمختار"، كتاب الحهاد، ج ٦، ص ٢٠١.
    - 🛈 ..... یعنی مقروض کواپے قرض خواہ ہے۔
- 🧓 🔞 📶 قامالک۔

ا نہیں بلکہ مریض بھی جائے ہاں پورانا مریض کہ جانے پر قادر نہ ہواوے معافی ہے۔(1)( بحر)

مسئلی کی جہادواجب ہونے کے لیےشرط میہ ہے کہ اسلحہاورلڑنے پر قدرت ہواور کھانے پینے کے سامان اور سواری کا مالک ہونیز اس کاغالب گمان ہو کہ مسلمانوں کی شوکت بڑھے گی۔اوراگراس کی امید نہ ہوتو جائز نہیں کہا ہے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔(2) (عالمگیری، درمختار)

سین کے کے اور بیت المال میں مال نہ ہوتو حرج نہیں اورا گرکوئی شخص بطیب خاطر (4) پچھاد بینا چاہتا ہے تو اصلاً مکروہ نہیں بلکہ تحر بی ہاور بیت المال میں مال نہ ہوتو حرج نہیں اورا گرکوئی شخص بطیب خاطر (4) پچھاد بینا چاہتا ہے تو اصلاً مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہے خواہ بیت المال میں ہویا نہ ہو۔ اور جس کے پاس مال ہو گرخود نہ جاسکتا ہوتو مال دے کرکسی اور کو بھیج دے مگر غازی سے بیانہ کہے کہ مال لے اور میری طرف سے جہاد کر کہ بیاتو نوکری اور مزدوری ہوگئی اور یوں کہا تو غازی کو لینا بھی جائز نہیں ۔ (5) (در مختار، روالحتار، عالمگیری)

مسئ ای کی جائے ہے۔ جن لوگوں کو دعوت اسلام نہیں پینچی ہے اوٹھیں پہلے دعوت اسلام دی جائے بغیر دعوت اون سے لڑنا جائز نہیں اور اس زمانہ میں ہر جگہ دعوت پہنچ بچکی ہے ایسی حالت میں دعوت ضروری نہیں مگر پھر بھی اگر ضرر کا اندیشہ نہ ہو تو دعوت حق کر دینامتحب ہے۔ (6) ( درمختار )

مسئلی و گادینا اور مینا اور درختوں اور کھیتوں کے میں اور کے گھروں کو آگ لگادینا اوراموال اور درختوں اور کھیتوں کو جلادینا اور متابعہ کی جب میں جب میں جہت مشقت اوٹھانی پڑے گی اورا گر فنج کا غالب میں جبت مشقت اوٹھانی پڑے گی اورا گر فنج کا غالب میں جو تواموال وغیرہ تلف (7) نہ کریں کے عنقریب مسلمانوں کولیس کے۔(8) (درمختار)

#### مسئلة السبكي بندوق ،توپ اور بم كے كولے مار ناسب كچھ جائز ہے۔

- 1 ٢٢٠٠٠ "البحرالرائق"كتاب السير، ج٥، ص ٢٢٠.
- الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الأول في تفسيره ... إلخ، ج٢، ص١٨٨.
   و"الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٢، ص٣٠٢.
  - اسلامی حکومت کاخزانہ۔
    اسلامی حکومت کاخزانہ۔
- الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الحهاد، ج٦، ص٣٠٢.
   و"الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الأول في تفسيره ... إلخ، ج٢، ص ١٩١.
  - ۵ ..... "الدوالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ١٠٥٠ . ٢٠٦٠ .
    - 🗗 ....فائع۔
    - ۱۲۰۳ الدرالمختار "، كتاب الجهاد، ج٦، ص٦٠٠.

سَمَعُ اللّٰهِ اللّٰهِ الرّکافروں نے چند مسلمانوں کواپنے آ گے کرلیا کہ گولی وغیرہ ان پر پڑے ہم ان کے پیچھے محفوظ رہیں گے جب بھی ہمیں بازر ہنا جائز نہیں گولی چلا ئیں اور قصد کا فروں کے مارنے کا کریں اگر کوئی مسلمان مسلمانوں کی گولی ہے مرجائے جب بھی کفارہ وغیرہ لازم نہیں جبکہ گولی چلانے والے نے کا فریر گولی چلانے کا ارادہ کیا ہو۔ (۱) (درمختار)

مسئائی ال کی شہرکوبادشاہ اسلام نے فتح کیا اور اوس شہر میں کوئی مسلمان یا ذمی ہے تو اہل شہرکوتل کرنا جائز نہیں ہاں اگر اہلی شہر میں سے کوئی نکل گیا تو اب باقیوں کوتل کرنا جائز ہے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ جانے والامسلمان یا ذمی ہو۔ (2) (درمختار) مسئی شہر میں سے کوئی نکل گیا تو اب باقیوں کوتل کرنا جائز ہیں جائے ہیں ہوتے تر آن مجید، کتب فقہ وحدیث مسئی ایک اندیشہ ہے۔ یو ہیں عور تو ل کو بھی نہ لے جانا چا ہے اگر چہ علاج وخدمت کی غرض سے ہو۔ ہال اگر انشکر ہڑا ہو کہ خوف نہ ہوتو عور تو ل کو لے جانا ولی ہے اور اگر مسلمان کے خوف نہ ہوتو عور تو ل کو لے جانے میں حرج نہیں اور اس صورت میں بوڑھیوں اور باندیوں کو لے جانا اولی ہے اور اگر مسلمان کا فروں کے ملک میں امان لے کر گیا ہے تو قرآن مجید لے جانے میں حرج نہیں۔ (۵) (درمختار، بحر)

سَمَعَ اللهُ اللهِ عَبِد تَوْرُ نَامِثْلًا بِيمِعا ہِدہ كيا كەاتئے دنوں تك جنگ نہ ہوگی پھراى زمانة عبد ميں (<sup>6)</sup> جنگ كى بينا جائز ہے اورا گرمعا ہدہ نہ ہواور بغیراطلاع كيے جنگ شروع كردى تو حرج نہيں \_<sup>(6)</sup> (مجمع الانهر)

مسئان المراباج (9) اور بچداور باگل اور بہت بوڑھے اور اندھے اور اپنجے (8) اور ایا جج (9) اور راہب (10) اور پوجاری (11) جولوگوں سے ملتے جلتے ند ہوں یا جس کا د ہنا ہاتھ کٹا ہو یا خٹک ہوگیا ہوان سب کوتل کرنامنع ہے یعنی جبکہ لڑائی میں کسی قتم کی

- ۱۲۰۳ الدرالمختار"، كتاب الحهاد، ج٦، ص٦٠٦.
  - ٢٠٧٠....المرجع السابق، ص٧٠٧.
  - جن چیزوں کی تعظیم واجب ہے۔
- ٢٠٧٠- "الدرالمختار"، كتاب الحهاد، ج٦، ص٧٠٦.
   و"البحرالرائق"، كتاب السير، ج٥، ص١٣٠.
  - اسدمعاہدہ کی ہدت کے دوران۔۔۔
- 6 ..... "مجمع الانهر"، كتاب السيرو الجهاد، ج٢ ، ص ١٤.
- ٢٠١٠ تتح القدير"، كتاب السير، باب كيفتية القتال، ج٥، ص١٠٠.
- 🧓 🔞 ..... ہاتھ یاؤل سے معذور۔ 🔞 ....علنے تھرنے سے معذور۔ 🕦 ..... یا دری عیسائیوں کا پیشوا۔ 🕦 ....مندر کا مجاور۔

مدد نہ دیے ہوں۔ اور اگر ان میں سے کوئی خود لڑتا ہویا اپنے مال یا مشورہ سے مدد پہنچا تا ہویا بادشاہ ہوتو اُسے قل کردیں گے۔
اور اگر مجنون کو بھی جنون رہتا ہے اور بھی ہوش تو اسے بھی قل کردیں۔ اور بچہ اور مجنون کو اثنائے جنگ میں (1) قتل کریں گے جبکہ
لڑتے ہوں اور باقیوں کو قید کرنے کے بعد بھی قتل کردیں گے۔ اور جنھیں قتل کرنامنع ہے اوٹھیں یہاں نہ چھوڑیں گے بلکہ قید کرکے دار الاسلام میں لائیں گے۔ (درمخار ،مجمع الانہر)

ستان کافروں کے سرکاٹ کرلائیں مااون کی قبریں کھود ڈالیس اس میں حرج نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مستان ۱۸ این باپ دادا کواپنی باتھ نے آل کرنا ناجائز ہے مگراوے چھوڑے بھی نہیں بلکہ اوس سے لڑنے میں مشغول رہے کہ کوئی اور مخص آ کراوے مارڈالے۔ ہاں اگر باپ یا دادا خوداس کے آل کا در پے ہواورا سے بغیر آل کیے چارہ نہ ہو تو مارڈالے اور دیگررشتہ داروں کے آل میں کوئی حرج نہیں۔ (۵) (در مختار، ردالمحتار)

ارسان المسلم المسلم المسلم مسلمانوں کے تن میں بہتر ہوتو صلح کرنا جائز ہے اگر چہ پچھ مال لے کریاد ہے کرسلے کی جائے اور صلح کے بعد اگر مسلمت صلح تو ڈنے میں ہوتو تو ڈدیں گریی خرروں ہے کہ پہلے انھیں اس کی اطلاع کردیں اور اطلاع کے بعد فوراً جنگ شروع نہ کریں بلکہ اتنی مہلت دیں کہ کا فربادشاہ اپنے تمام ممالک میں اس خبر کو پنچا سکے ۔ بیاوس صورت میں ہے کہ ملح میں کوئی میعاد نہ ہوا وراگر میعاد ہوتو میعاد بوری ہونے پراطلاع کی پچھ حاجت نہیں۔ (5) (درمختار ،ردالمحتار)

مسئل و سلح کے بعدا گرکسی کا فرنے لڑنا شروع کیااور سیاو نکے بادشاہ کی اجازت ہے ہے تواب سلح ندر ہی اورا گر بادشاہ کی اجازت سے ندہو بلکہ شخص خاص یا کوئی جماعت بغیراجازت بادشاہ برسر پیکار ہے <sup>(6)</sup> تو صرف انھیں قتل کیا جائے ان کے حق میں سلح ندر ہی باقیوں کے حق میں باقی ہے۔ <sup>(7)</sup> (مجمع الانہر)

مسئائی اس کافروں کے ہاتھ ہتھیا راور گھوڑے اور غلام اور لو ہاوغیرہ جس سے ہتھیار بنتے ہیں بیچنا حرام ہے اگر چہ صلح کے زمانہ میں ہو۔ یو ہیں تا جروں پرحرام ہے کہ میہ چیزیں اون کے ملک میں تجارت کے لیے لیے جائیں بلکہ اگر مسلمانوں

- 🗨 ..... جنگ کے دوران۔
- ۲۱۱،۲۱۰ محتار "، كتاب الحهاد، ج۲، ص ۲۱۱،۲۱۰.
   و "مجمع الانهر"، كتاب السيرو الجهاد، ج۲، ص ٤١٤.
  - ۵....."الدرالمختار"، كتاب الحهاد، ج٦، ص ٢١١.
- ₫ ....."الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الحهاد ،مطلب:في بيان نسخ المثلة ، ج٦،ص١١٢،٢١.
  - 6.....المرجع السابق، ص٢١٢.
    - نعن جنگ از ری ہے۔
  - ٣٠٠٠٠ محمع الأنهر"، كتاب السيرو الحهاد، ج٢، ص ٤١٨.

المدينة العلمية (ووت الملاي) المدينة العلمية (ووت الملاي)

ﷺ کوحاجت ہوتو غلہ اور کپڑ ابھی ان کے ہاتھ نہ بیچا جائے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسکانی ۱۳ ایک شهر کے رہنے والوں کو پناہ دیدی تو المان کی ایک کو یا جماعت یا ایک شهر کے رہنے والوں کو پناہ دیدی تو المان کی جات قبل جائز نہیں اگر چرامان دینے والا فاسق یا اندھایا بہت بوڑھا ہو۔ اور بختے یا غلام کی امان صحیح ہونے کے لیے شرط بیہ کہ کا واضح میں جائز میں مورز ترجی ہوں کے المان سے کہ اوضی قبال (3) کی اجازت بل چکی ہوور نہ سے ختی ہوں اور اگر اتنی دور پر ہوں کہ بن نہ کیس تو امان صحیح نہیں۔ (4) (درمختار، عالمگیری)

مستانی سسس امان میں ضرر کا اندیشہ ہوتو بادشاہ اس کوتو ژدے گر تو ژنے کی اطلاع کردے اور امان دینے والا اگر جانتا تھا کہ اس حالت میں امان دینامنع تھا اور پھر دیدی تو اوسے سزادی جائے۔ (5) (مجمع الانہر)

<u>مَسْعًا ﴾ (۲۳) ﴾</u> ذمی اور تاجراور قیدی اور مجنون اور جو مخص دارالحرب میں مسلمان ہوااورا بھی ہجرت نہ کی ہواوروہ بچہاور غلام جنھیں قبال کی اجازت نہ ہو بیلوگ امان نہیں دے سکتے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

# فنيمت كابيان ﴿

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ الْمُنْفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ فَا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُ واللهَ وَرَسُولَةَ إِنْ كُنْتُمُ مُواذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُ واللهَ وَرَسُولَةَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ ۞ ﴾ (7)

نفل کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں تم فر ما دونفل اللہ (عزوجل) ورسول کے لیے ہیں ،اللہ (عزوجل) سے ڈرواور آپس میں سلح کرواوراللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اطاعت کرو ،اگرتم ایمان رکھتے ہو۔

اور فرما تاہے:

### ﴿ وَاعْلَمُوا النَّمَاعَيْمُ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَةً وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْلِي وَالْيَتْلِي وَالْسَلِينِ

- - یعنی حفاظت کی صفانت دینا، پناودینا۔
     چہاد، جنگ۔
    - ۳۱۱ الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٢١٤.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الثالث في الموادعة والامان.... إلخ، ج ٢، ص ٩،١٩٨.

- 5 ..... "مجمع الانهر"، كتاب السيرو الحهاد، ج٢، ص ٩ ٢ ٢٠٠٤.
  - ۲۱۸۰۲۱۷س "الدرالمختار"، كتاب الحهاد، ج٦، ص٧١١٨٠٢١.
    - ኝ 🕜 .....پ ۱۹الانفال:۱.

وَابْنِ السَّبِيلُ ﴾ (1)

اور جان لوکہ جو پچھتم نے غنیمت حاصل کی ہےاوس میں سے پانچوال حصہ اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کے لیے ہےاور قرابت والےاور پتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے۔

### احادیث

خلایت این سعیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: ''ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی ، اللہ تعالیٰ نے ہماراضعف و عجز دیکھ کرا ہے ہمارے لیے حلال کر دیا۔''(2)

<u> الله الله الله الله المعرضي البواما مه رضي الله تعالى عنه سے مروى ، حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ''الله (عزوجل)</u>

نے مجھے تمام انبیا ہے افضل کیا۔" یا فرمایا: "میری امت کوتمام امتوں ہے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت حلال کی۔"(3)

<sup>🕕 .....</sup> پ ۱۰ الانفال : ٤١ .

<sup>€ .... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الجهاد، باب تحليل الغنائم... إلخ، الحديث: ٢٧٤٧ مص ٩٥٩.

١٩٦٥٥٠٠٠٠٣ جامع الترمذي"، كتاب السير باب ماجاء في الغنيمة، الحديث: ١٥٥٨، ج٣، ص١٩٦.

اوہ جانور جن کے پیٹوں میں بچے ہوں۔

<sup>🤏 💁</sup> مینی بیوی ہے جمہستری نہیں کی ہے۔

فرمایا: تمھارے قبیلہ میں کسی نے خیانت کی ہے اس کے بعد وہ لوگ سونے کا ایک سرلائے جو گائے کے سر برابر تھا، اوس کواس غنیمت میں شامل کردیا پھر حسب دستور آ گ آئی اور کھا گئی۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ پہلم ) نے ارشاد فرمایا: کہ ہم سے قبل کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی اللہ (عزوجل) نے ہمارے ضعف و بجزکی وجہ سے اسے حلال کردیا۔ "(1)

ابوداود نے ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت کی ، کہتے ہیں ہم عبشہ سے واپس ہوئے اوس وقت پہنچ کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسل معلی موجود نہ تھے اون میں ہمار سے سواکسی کو حصہ نہ دیا ، صرف ہماری کشتی والے جتنے تھے حضرت جعفراور اون کے رفقا (2) خصیں کو حصہ دیا۔ (3)

خلیت ( الله بن عباس رضی مسلم میں یزید بن ہر مزے مروی کہ نجد ہُ حروری نے عبداللہ بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ اکے پاس ککھ کر دریافت کیا کہ غلام وعورت غنیمت میں حاضر ہوں تو آیاان کو حصہ ملے گا؟ یزید سے فرمایا'' کہ ککھدو کہ ان کے لیے ہم (حصہ) نہیں ہے، مگر کچھ دیدیا جائے''۔(4)

<u> خاریث کی ۔ صحیحین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبا سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کشکر میں سے کچھ لوگوں</u> کولڑنے کے لیے کہیں بھیجے تو انھیں علاوہ حصہ کے کچھٹل (انعام) عطافر ماتے ۔ <sup>(5)</sup>

<u> خاریث کی ہے۔</u> نیز صحیحین میں اوضیں سے مروی ، کہتے ہیں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم ) نے ہمیں حصہ کے علاوہ خمس <sup>(6)</sup> میں سے نفل دیا تھا، مجھےا یک بڑا اُونٹ ملا تھا۔ <sup>(7)</sup>

ابن ماجہ ونز مذی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے را وی ، کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی

"صحيح مسلم"، كتاب الحهاد، باب تحليل الغنائم... إلخ، الحديث: ٣٢\_(١٧٤٧)، ص٩٥٩.
 و"صحيح البخاري"، كتاب فرض الخمس، باب قول الني صلى الله عليه وسلم احلت لكم... إلخ، الحديث: ٣١٩، ج٢، ص٣٤٩.

- 🗨 ....سائقی، ہمسفر، ہمراہی۔
- ◙ ..... "سنن أبي داود"، كتاب الحهاد، باب فيمن جاء بعد الغنيمة... إلخ،الحديث: ٢٧٢٥، ج٣، ص٩٨.
- ₫....."صحيح مسلم"، كتاب الحهاد، باب النساء الغازيات... إلخ، الحديث: ١٣٩ ـ (١٨١٢)، ص٧٠٠١.
  - - 6 ..... مال غنيمت كا يانجوال حصد
  - 🤿 🗗 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الجهاد، باب الانفال، الحديث: ٣٨\_(١٧٥٠)، ص ٩٦١.

جب اس کامعاملہ اتنابرا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہہ کروایس کر دیا۔ (4)

### 🕏 تکوار ذ والفقار بدر کے دن فل میں ملی تھی۔ (1)

امام بخاری خولدانسار بیرض الله تعالی عنها سے راوی کہتی ہیں میں نے رسول الله سلی الله تعالی علیہ وہم کوفر ماتے ساہے: '' کچھلوگ الله (عزوجل) کے مال میں ناخق گھس پڑتے ہیں، اون کے لیے قیامت کے دن آگ ہے۔''(2) ساہ الله تعالی علیہ وہم ایک شتر (3) کے پاس الود اور ہروایت عمرو بن شعیب عن ابیع ن جدہ راوی ، حضورِ اقدس سلی الله تعالی علیہ وہم ایک شتر (3) کے پاس تشریف لائے اوس کے کو ہان سے ایک بال کیکر فرمایا: ''اے لوگو! اس غنیمت میں سے میرے لیے پچھنیں ہے (بال کی طرف اشارہ کرکے ) اور یہ بھی نہیں سوانمس کے (کہ یہ میں لوزگا) وہ بھی تمھارے ہی او پر رد ہوجائے گا، لہذا سوئی اور تا گا جو پچھتم نے لیا ہورہ کے اور یہ بھی نہیں سوانمس کے (کہ یہ میں اور کا گھا لے کر کھڑ اہوا اورعرض کی ، میں نے پالان درست کرنے کے لیے یہ بال لیے سے حضر کرو۔'' ایک شخص اپنے ہاتھ میں بالوں کا گھا لے کر کھڑ اہوا اورعرض کی ، میں نے پالان درست کرنے کے لیے یہ بال

<u> خاریث الیں۔</u> ترندی نے ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے قبل تقسیم غنیمت کو خرید نے سے منع فرمایا۔ (<sup>5)</sup>

## 🦠 مسائل فقمیّه

غنیمت اوس کو کہتے ہیں جولڑائی میں کا فروں سے بطور قہر وغلبہ کے لیا جائے۔اورلڑائی کے بعد جواون سے لیا جائے جیسے خراج اور جزیداس کو فئے کہتے ہیں۔غنیمت میں نمس (پانچواں حصہ) نکال کر باقی چار حصے مجاہدین پرتقسیم کردیے جائیں اور فئے کل بیت المال میں رکھا جائے۔<sup>(6)</sup> (درمختاروغیرہ)

سَمَّنَ اللَّهُ اللَّهِ وارالحرب میں کسی شہر کے لوگ خود بخو دسلمان ہوگئے وہاں مسلمانوں کا تسلط<sup>(7)</sup> نہ ہوا تھا تو صرف اون پر عُشر مقرر ہوگا یعنی جوز راعت پیدا ہواوس کا دسواں حصہ بیت المال کوا دا کر دیں اورا گرخود بخو د ذمہ میں داخل ہوئے تو اون

- € .... "جامع الترمذي"، كتاب السير، باب في النفل، الحديث: ٢٠١٥ ١، ج ٣، ص ٢٠٢.
- ٣٤٨٠٠٠٠٠٥ البخاري"، كتاب فرض الخمس، باب قوله تعالى ﴿ فَأَنَّ لِتُوخُسُدُهُ وَلِلْمَ سُؤلِ ﴾ يعنى... إلخ، الحديث: ١٨١ ٣١٠ ج٢، ص٤٨٠٠.
  - ھ.....اونٹ\_
  - سنن أبي داود"، كتاب الحهاد، باب في فداء الاسير بالمال، الحديث: ٢٦٩٤، ٣٠٠٦ من ٨٤.
  - ۵ ..... "حامع الترمذي"، كتاب السير، باب في كراهية بيع المغانم... إلخ، الحديث: ٩ ٦ ٥ ١ ، ج٣، ص٣٠٢.
    - الدرالمختار"، كتاب الحهاد، باب المغنم وقسمته ، ج٦، ص٨١٧، وغيره.
      - 🚱 🕖 ....ملمانون کاغلبه۔

کی زمینوں پرخراج مقرر ہوگا اور اون پر جزید اور اگر غالب آنے کے بعد مسلمان ہوئے تو بادشاہ کو اختیار ہو اون پر احسان کرے اور زمینوں کی پیداوار کا عُشر لے یا خراج مقرر کرے یا اون کو اور اون کے اموال کوشس لینے کے بعد مجاہدین پر تقییم کردے۔ فتح کرنے کے بعد اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو اختیار ہے اگر چاہے افتیس لونڈی غلام بنائے اور خس کے بعد افتیس اور اون کے اموال مجاہدین پر تقییم کردے اور زمینوں پر عُشر مقرر کردے اور اگر چاہے تو مردوں کوتل کر ڈالے اور عور توں بچوں اور اموال کو بعد خس تقیم کردے اور اگر چاہے تو سب کوچھوڑ دے اور ان پر جزیدا ور زمینوں پر خراج مقرر کردے اور چاہے تو اختیس وہاں سے نکالدے اور دوسروں کو وہاں بسائے اور چاہے تو اون کوچھوڑ دے اور زمین او تھیں واپس دے اور عور توں ، بچوں اور دیگر اموال کو تقیم کردے ور نہ مگر اس صورت میں بقدر زراعت او تھیں کچھ مال بھی دیدے ور نہ مگر وہ ہے اور چاہے تو صرف اموال مقترم کردے اور افتیس اور توں کوچھوڑ دیا تو یہ نا جائز ہے۔ (2) (عالمگیری)

سَمَدِیَا نَوْلِ ﴾ اگر کسی شهر کوبطور صلح فتح کیا ہوتو جن شرا نظر پر صلح ہوئی اُن پر باقی رکھیں اُس کےخلاف کرنے کی نہ اُنھیں اجازت ہے نہ بعدوالوں کواوروہاں کی زمین اُنھیں لوگوں کی مِلک <sup>(3)</sup>رہےگی۔<sup>(4)</sup>(درمختار)

سن السنائی السکتا ہے وارالحرب کے جانور قبضہ میں کیے اوراُن کو دارالاسلام تک نہیں لاسکتا تو ذرج کر کے جلا ڈالے۔ یو ہیں اور سامان جن کونہیں لاسکتا ہے جلا دے اور برتنوں کو تو ڑ ڈالے روغن وغیرہ بہادے اور ہتھیا روغیرہ لوہے کی چیزیں جو جلنے کے قابل نہیں اُنھیں یوشیدہ جگہ ذفن کر دے۔ (5) ( درمختار )

کسٹائی سے دارالحرب میں بغیر ضرورت نغیمت تقسیم نہ کریں اور اگر باربرداری کے جانور نہ ہوں تو تھوڑی تھوڑی مجاہدین کےحوالہ کردی جائے کہ دارالاسلام میں آ کرواپس دیں اور یہاں تقسیم کی جائے۔(6) (درمختار)

العنی اتا مال جس سے کیتی باڑی کر عیں۔

٢٠٥٥ الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب الرابع في الغنائم ، الفصل الاول ، ج٢٠ص٥٠ ٢.

<sup>€.....</sup> ملکیت میں۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحهاد، باب المغنم وقسمته، ج٦ ،ص٨ ٢١.

<sup>🤿 🗗 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٢٣. 💮 .....المرجع السابق، ص٢٢٤.

لگاسکتا ہے اور خوشبودار تیل مثلاً روغن گل (1) وغیرہ اُس وقت استعال کرسکتا ہے جب کسی مرض میں اس کے استعال کی حاجت ہوا ور گوشت کھانے کے جانور ذرئے کر سکتے ہیں گر چمڑا مال غنیمت میں واپس کریں۔اور مجاہدین اپنی باندی ،غلام اور عورتوں بچوں کو بھی مال غنیمت سے کھلا سکتے ہیں۔اور جو شخص تجارت کے لیے گیا ہے لڑنے کے لیے نہیں گیا وہ اور مجاہدین کے نوکر مال غنیمت کو صرف (2) نہیں کر سکتے ہاں پکا ہوا کھا نا یہ بھی کھا سکتے ہیں۔اور پہلے سے اشیاء اپنے پاس رکھ لینا کہ ضرورت کے مال غنیمت کو صرف کریئے ناجا کرنے۔ یو ہیں جو چیز کام کے لیے لی تھی اور پچھگی اوسے بچنا بھی ناجا کرنے ور دور آ اور ایس کرے۔ اور پی ڈالی تو دام (3) واپس کرے۔ کی ایک ناجا کرنے ور دو تارہ دورام (3) کھی اور پی گئی اوسے بچنا بھی ناجا کرنے ور دو تارہ دورام (3) کو دام (3)

سَمَعَانِیُوں ﴾ مال غنیمت کو بیچنا جا ئزنہیں اور بیچا تو چیز واپس لی جائے اور وہ چیز نہ ہوتو قیمت مال غنیمت میں واخل کرے۔<sup>(5)</sup>(درمختار)

رہ الحرب ہے اور جو چیزیں دارالحرب سے نکلنے کے بعداب تقرف جائز نہیں، ہاں اگر سب مجاہدین کی رضا ہے ہوتو حرج نہیں اور جو چیزیں دارالعرب میں آگیا تو بقیہ واپس کر دے اور واپسی سے پہلے غیرت تقسیم ہو چکی تو فقرا پر تقدق کر دے اور فقیر ہوتو اپنے کام میں لائے اوراگر دارالاسلام میں پہنچنے کے بعد بقیہ کو صرف کر ڈالا ہے تو قیمت واپس کرے اور غیرت تقسیم ہو چکی ہے تو قیمت تقدق کر دے اور خود فقیر ہوتو کچھ حاجت نہیں۔ (3)

مستان ٨٠٠ الغنيمت مين قبل تقسيم خيانت كرنامنع ٢٠١٥ (درمخار)

مسئانی و بھوض دارالحرب میں مسلمان ہو گیاوہ خوداوراوس کے چھوٹے بچے اور جو پھھاوس کے پاس مال ومتاع (9) ہے سب محفوظ ہیں میہ جبکہ اسلام لانا گرفتار کرنے سے پہلے ہوا وراسکے بعد کہ سپاہیوں نے اوسے گرفتار کیا اگر مسلمان ہوا تو وہ

- 🗗 .... کھولول کا تیل۔ 🔞 .... خرچ۔ 🔞 .... تیت۔
- "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الحهاد، باب المغنم وقسمته، مطلب: في ان معلوم المستحق... إلخ، ج٦، ص ٢٢٩... و"الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع في الغنائم ، الفصل الاول ، ج٢، ص ٩٠٩.
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الحهاد، باب المغنم وقسمته، ج٦،ص٥٢٠-٢٢٦.
    - العقیرول پرصدقه کردے۔
  - ۱۲۱۳ (الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب الرابع في الغنائم ، الفصل الاول ، ج٢، ص٢١٢.
     و"الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، ج٢، ص ٢٣٠.
    - ۵....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٨٠٨.
      - 🤿 💁 سىسازوسامان وغيره 🕳

🐉 غلام ہے۔اوراگرمسلمان ہونے سے پہلے اُس کے بچے اوراموال پر قبضہ ہو گیا اور وہ گرفتاری سے پہلےمسلمان ہو گیا تو صرف وہ آ زاد ہے اور اگر حربی امن کیکر دار الاسلام میں آیا تھا اور یہاں مسلمان ہوگیا پھر مسلمان اُس کے شہر پر غالب آئے تو بال بچے اور اموالسب فئے ہیں۔(1)(ورمخار،ردالحار)

مستان السنان الحرب مين مسلمان موااوراُس نے پیشتر (2) ہے کچھ مال کسی مسلمان یاذی کے پاس امانت رکھ دیا تھا تو بیہ مال بھی اُس کو ملے گا اور حربی کے پاس تھا تو نئے ہے اور اگر دارالحرب میں مسلمان ہو کر دارالاسلام میں چلا آ یا پھر مسلمانوں کا اُس شہر پرتسلط<sup>(3)</sup> ہوا تو اُس کے چھوٹے بیچ محفوظ رہیں گے اور جواموال اُس نے مسلمان یا ذمی کے پاس امانت رکھے ہیں وہ بھی اُس کے ہیں باقی سب فئے ہے۔(4) (درمختار، فتح القدير)

غیر منقولہ (<sup>5)</sup>اوراوس کے باندی غلام لڑنے والے اوراس باندی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سیسب غنیمت ہیں۔ (<sup>6)</sup> (ورمختار) مسئالة السيح جورني دارالاسلام ميں بغيرامان ليے آگيا اورائے كى نے بكرليا تووہ اورأس كے ساتھ جو كچھ مال ہے سب فئے ہے۔<sup>(7)</sup>(درمختار)

## غنیمت کی تقسیم

<u>مُنستًا اُنَّالَ ﴾ غنیمت کے پانچ ھے کیے جائیں ایک حصہ نکال کر باقی چار ھے مجاہدین پڑتھیم کرویے جائیں اور سوار بہ</u> نسبت پیدل کے دونا(8) پائے گا بعنی ایک اوس کا حصہ اور ایک گھوڑے کا اور گھوڑ اعربی ہویا اور شم کاسب کا ایک تھم ہے۔سردار لشکراورسیا ہی دونوں برابر ہیں یعنی جتناسیا ہی کو ملے گااوتنا ہی سردار کوبھی ملے گا۔اونٹ اور گدھےاور خچر کسی کے پاس ہوں تواون کی وجہ ہے کچھزیادہ نہ ملے گا یعنی اے بھی پیدل والے کے برابر ملے گا اور اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اوتنا ہی

- ₫....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحهاد، باب المغنم وقسمته،مطلب:في ان معلوم المستحق....إلخ،ج٦،ص٢٣١.
  - 🕢 يبلے۔ 🔞 قب بغلبہ۔
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، ج٦، ص ٢٣١.

و"فتح القدير"، كتاب السير،باب الغنائم وقسمتها، ج ٥،ص ٢٣٠.

- ایعنی وہ جا کداد جودوسری جگہیں لے جاسکتا مثلاً مکان ، زمین وغیرہ۔
- €....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، ج٦، ص ٢٣١.
  - ۲۳۱ .....المرجع السابق، ص ۲۳۱ .
    - ھ....وگنا۔

#### ملے گاجتنا ایک گھوڑے کے لیے ملتا تھا۔ (1) (عالمگیری)

ستان و ایک صدیقیموں کے لیے اور ایک مستون کا پانچوال حصد جو نکالا گیا ہے اوس کے تین صفے کیے جائیں ایک حصد بیموں کے لیے اور ایک مسکینوں اور ایک مسلا بیائی (9) یا مساکین پرصرف کردیے (10) جب بھی جائز ہے اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پرصرف کرنا بھی جائز ہے۔ (11) (درمختار)

- الفتاوى الهندية "كتاب السير، الباب الرابع، الفصل الثاني في كيفية القسمة، ج٢، ص٢١٢.
  - **2** .... یعنی دگنا۔ 🕙 .... کھوڑی کا بچہ۔
- ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الحهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦،ص٢٣٢\_٢٣٤.
  - العنی جنگ کے لیے مانگ کرلایا ہو۔
     اللہ کے لیے مانگ کرلایا ہو۔
- - الدرالمختار"، كتاب الحهاد، ج٦، ص ٢٣٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع في الغنائم و قسمتها، الفصل الثاني، ج ٢ ، ص ٢ ١ ٢.

🛖 🕕 ....."الدرالمختار"، كتاب الحهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص٢٣٧.

سین اور سافر اگرفتی بین باشم و بی مطلب کے بتای اور مساکین اور مسافر اگرفقیر ہوں تو بیلوگ بنبیت دوسروں کے شمس کے زیادہ حقد ار بیل کیونکہ اور فقر اتو زکاۃ بھی لے سکتے ہیں اور پنہیں لے سکتے اور بیلوگ غنی ہوں تو شمس میں ان کا پھھی نہیں۔(1) (درمختار) حقد ار الحرب میں پہنچا اور جس وقت پہنچا لڑائی ختم ہو چکی ہے تو بیکی فنیمت میں حصد دار ہے۔ یو بین جو شخص گیا مگر بیاری وغیرہ سے لڑائی میں شریک نہ ہوسکا تو غنیمت پائیگا اور اگر کوئی شجارت کے لیے گیا ہے تو جب تک لڑنے میں شریک نہ ہو نہیں۔(2) (درمختار، دوالحتار)

سَمَعَ اللّهِ الله الله على الله الحرب مين مركبا اورغنيمت نه ابھى تقتيم ہوئى ہے نه دارالاسلام ميں لائى گئى ہے نه بادشاہ نے غنيمت كو بيچا ہے تو اوس كا حصہ نوس كا حصہ اوس كے وارثوں كؤبيس ديا جائيگا اورا گرتقتيم ہو چكى ہے يا دارالاسلام ميں لائى جا چكى ہے يابادشاہ نے چھ ڈالى ہے تو اوس كا حصہ وارثوں كو ملے گا۔ (3) (درمختار)

سر المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

مسئانی ال استانی ال کے ہاتھ بھی کا بیں ملیں اور معلوم نہیں کہ اون میں کیا لکھا ہے تو نہ تھیے کریں نہ کا فروں کے ہاتھ بچیں بلکہ موضع احتیاط میں فن کردیں کہ کا فروں کو نہل سکیں اور اگر باوشا و اسلام مسلمان کے ہاتھ بچنا چاہے تو ایسے مسلمان کے ہاتھ نہ بچے جو کا فروں کے ہاتھ نے جائے تھی ڈالے اور قابلِ اعتماد شخص ہے کہ کا فروں کے ہاتھ نہ بچے گا تو اوس کے ہاتھ نے ہیں۔اگر سونے یا چاہدی کے ہاتھ نے جو کا فروں کے ہار ملے جن میں صلیب (6) یا تصویریں بنی ہیں تو تقسیم سے پہلے انھیں تو ڑ ڈالے اور ایسے مسلمان کے ہاتھ نہ بچہ جو کا فروں کے ہاتھ نے جو کا میں اور تقسیم سے قبل ان سے شکار

الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص٢٣٨، ٢٣٧.

◙ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الحهاد، باب المغنم وقسمته ، مطلب:في ان معلوم المستحق ...إلخ، ج٦،ص٢٢٦.

€....."الدرالمختار"،باب المغنم وقسمته ،كتاب الجهاد، ج٦،ص٢٢٦.

وئى،بات\_

٢١٥-٢١٤ الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب الرابع، الفصل الثاني في كيفية القسمة، ج٢٠ص٤١٢٥ - ٢١٥.

اسسفیسائیوں کا ایک مقدس نشان۔

€..... "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع، الفصل الثاني في كيفية القسمة، ج٢، ص٥١٠.

🔬 🚳 ..... بازی قتم کاایک جھوٹا ساشکاری پرندہ۔

#### مروہ ہے۔(1)(عالمگیری)

مسئلی سات کی اور بیار کے اور میں ہے میں اور بی سے اور پھی بغیرا جازت اور بیلوگ باقوت بھی نہ تھے تو اجازت والے جو

کھی مال پائیں گے اور میں ہے مسلیکر باقی ان پرتقسیم ہوجائیگا اور دوسر نے بر لین نے جو پچھ حاصل کیا ہے اور میں نہم ہوجائیگا اور دوسر نے براگر اجازت والے اور بے اجازت دونوں میں شریک نہیں۔ اور اگر اجازت والے اور بے اجازت دونوں مل گئے اور ان کے اجتماع ہے قوت پیدا ہوگئ تو ابٹس کیرغنیمت کی مشل تقسیم ہوگی یعنی ایک نے بھی جو پچھ پایا ہے وہ سب پر تقسیم ہوجائیگا۔ (۵) (عالمگیری)

<u> مسئال المن کے نتیمت کی تقسیم ہوئی اور تھوڑی سی چیز ہاتی رہ گئی جو قابل تقسیم نہیں کہ لشکر بڑا ہے اور چیز تھوڑی تو ہا دشاہ کو اختیار ہے کہ فقرا پر تقید ق کردے کہ خرورت کے وقت کام آئے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)</u>

مسئ الكلاسي ادشاه ما سير سمالار (7) اگرازائى كے پہلے ماجنگ كے وقت كھ سپاہيوں سے يہ كہدے كہ تم جو كچھ پاؤگ و وقت وہ تمھارا ہے ما يوں كہتم ميں جوجس كا فركونل كرے اوس كا سامان اوس كے ليے ہے تو بيہ جائز بلكہ بہتر ہے كہ اس كى وجہ سے اون سپاہيوں كوتر غيب ہوگى۔اوراس كوفل كہتے ہيں اوراس ميں نہمں ہے نہ تقسيم بلكہ وہ سب اوس پانے والے كا ہے۔اگر بيا فظ كے

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع في االغنائم وقسمتها، الفصل الثاني، ج٢، ص٥٢.
  - 🗗 ....رات کے وقت بے خبری میں دشمن پر حملہ کر کے۔
  - ◙ ....."الدوالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦ ، ص ٢٤١.
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع في االغنائم وقسمتها، الفصل الثاني، ج٢٠ص٦١.
  - **6**..... المرجع السابق.
  - ۳۲ الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة ،ج٢٠ص ٢٤١.
    - 🗗 الشكركاسر براه-

🥌 منے کہ جوجس کا فرکونٹل کریگا اوس مقتول کا سامان وہ لے اورخود بادشاہ یاسیہ سالا رنے کسی کا فرکونٹل کیا توبیسامان لے سکتا ہے اور بدکہنا بھی جائز ہے کہ بیسورو پےلواور فلال کا فرکو مار ڈالو یا بول کہ اگرتم نے فلال کا فرکو مار ڈالا توشیھیں ہزار روپے دونگا لڑائی ختم ہونے اورغنیمت جمع کرنے کے بعدنقل دینا جائز نہیں ہاں اگر مناسب سمجھے توخمس میں ہے دے سکتا ہے۔ (1) (عالمگیری، در مختار، ردالحتار)

مستان کا ﷺ جن لوگوں کوفل (انعام) دینا کہاہا اونھوں نے نہیں سنااوروں نے من لیا جب بھی اوس انعام کے مستحق بل-(ورمخار)

<u> مسئالہُ ۱۸ ﴾</u> دارالحرب میں لشکر ہے اس میں سے پچھلوگ کہیں بھیجے گئے اوراون سے بیہ کہدیا کہ جو پچھتم یاؤ گے وہ سبتمحارات توجائز ہاوراگردارالاسلام سے به كهدر بھيجا توناجائز۔(3)(عالمكيرى)

مَسْعَلَةُ 19 ﴾ ایسے گوتل کیا جس کافتل جائز نہ تھا مثلاً بچہ یا مجنون یاعورت کو تومستحق انعام نہیں۔(4) ( درمختار )

مستان ۲۰ انقل کا پیرمطلب ہے کہ دوسر بےلوگ اوس میں شریک نہ ہوں گے نہ بیا کہ بیخض ابھی ہے ما لک ہو گیا بلکہ ما لك اوس وقت ہوگا جب دارالاسلام میں لائے ، لہذا اگر لونڈی ملی تو جب تک دارالاسلام میں لانے کے بعد استبران کرے (5)، وطی نہیں کرسکتا، نداوے فروخت کرسکتا ہے۔(6) (عام کتب)

# استیلائے کفار کا بیان

مَستَلْمَةُ اللَّهِ وارالحرب میں ایک کا فرنے دوسرے کا فر کوقید کرلیا یعنی جنگ میں پکڑلیا وہ اوس کا مالک ہو گیا للبذا اگر ہم اون سے خریدلیں باان قید کر نیوالوں پرمسلمانوں نے چڑھائی کی اوراوس کا فرکواون سے لےلیا تو مسلمان مالک ہوگئے یہی تھم اموال کا بھی ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختاروغیرہ)

- ..... "الدرالمحتار "و "ردالمحتار "، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة،مطلب: في االتنفيل، ج٦،ص٢٤١ ـ ٢٤٥. و"الفتاوي الهندية "، كتاب السير، الباب الرابع في الغنائم وقسمتها، الفصل الثالث، ج ٢١٥ . ٢١٦.
  - ◙ ..... "الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص٥٤٠.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الرابع في الغنائم وقسمتها، الفصل الثالث، ج٢، ص٧١٧.
    - .... "الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص٥٤٠.
      - السیعنی جماع سے بازر ہے تا کدرتم کا نطقہ سے خالی ہو ناوا سے ہو جائے ۔۔۔
    - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحهاد، فصل في كيفية القسمة، ج٦، ص٠٥٠.
  - 🚱 🕖 ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار ... الخ، ج ٦، ص ٥٣ ٢ ٥٤ ٢ ٢ وغيره.

ستان الاسلام على المرحر بي كافر في مي كودار الاسلام عير لي كي تواس كه ما لك ند مول ك\_11 (درمخار)

مستان سے جو بھی نے جا کیں مسلمان کے اموال پر قبضہ کرکے دارالحرب میں لے گئے تو ما لک ہوجا کیں گے گر جب تک دارالحرب کو پہنچ نہ جا کیں مسلمانوں پر فرض ہے کہ اون کا پیچھا کریں اور اون سے چھین لیں۔ پھر جب کہ دارالحرب میں لے جانے کے بعدا گروہ حربی جن کے پاس وہ اموال ہیں مسلمان ہوگئے تو اب بالکل ان کی ملک ثابت ہوگئی کہ اب اون سے نہیں لیں گے اور اگر مسلمان اُن حربیوں پر دارالحرب میں پہنچنے سے قبل غالب آگئے تو جس کی چیز ہے اوسے دیدیں گے اور پچھ معاوضہ نہ لیس گے اور دارالحرب میں پہنچنے کے بعد غلبہ ہوا اور غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے مالک نے آکر کہا کہ بید چیز میری ہوتو اوسے بلامعاوضہ دیدیئے اور غنیمت تقسیم ہونے کے بعد غلبہ ہوا اور غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے مالک نے آکر کہا کہ بید چیز میری ہوتو اوسے بلامعاوضہ دیدیئے اور غنیمت تقسیم ہونے کے بعد کہا تو اب بقیمت دیئے اور جس دن غنیمت میں وہ چیز ملی اوس دن جو قیمت تھی وہ لی جائیگی۔ (2) (درمختار)

سَمَعَانَةُ ﴾ كافرامان كيكر دارالاسلام مين آيا اوركسى مسلمان كى چيز چورا كر دارالحرب مين لے گيا اور وہاں سے كوئى مسلمان وہ چيز خريد كرلايا تو وہ چيز ما لك كومفت دلا دى جائے گى۔(3) (ردالحتار)

سر اگر اگر مسلمان غلام بھاگ کر دارالحرب کوچلا گیا اور حربیوں نے اوسے پکڑلیا تو مالک نہ ہو تکے ،لہذا اگر مسلمانوں کا غلبہ ہوااور وہ غلام غنیمت میں ملا تو مالک کو بلا معاوضہ دیا جائے اگر چیفتیمت تقسیم ہو چکی ہو ہاں تقسیم کے بعدا گر دلایا گیا تو جس کے حصہ میں غلام پڑا تھا اوسے بیت الممال سے قیت دیں۔ (4) (فتح)

مسئل کی اور سب پرکافروں نے قبضہ کرلیا اور اوس کے ساتھ گھوڑا اور مال واسباب بھی تھا اور سب پرکافروں نے قبضہ کرلیا پھراون سے سب چیزیں اور غلام کوئی شخص خرید لایا تو غلام بلا معاوضہ مالک کو دلایا جائے اور باقی چیزیں بقیمت اورا گرغلام مرتد ہوکر دارالحرب کو بھاگ گیا تو حربی پکڑنے کے بعد مالک ہوگئے۔ (5) (درمختار)

ستان کے کافرامان کیکردارالاسلام میں آیااوس کے ہاتھ مسلمان غلام نہ بیچا جائے اور نیچ دیا تو واپس لیٹا واجب ہا اور اگروہ ہوں کے ہاتھ مسلمان غلام نہ بیچا جائے اور نیچ دیا تو واپس لیٹا واجب ہا گراہ ہا ہے ہواگ کر آیا ہے ہواگ کر آیا ہے ہواگ کر آیا ہے ہواگ کر آیا

- ..... "الدرالمختار"، كتاب الحهاد، باب استيلاء الكفار . . . إلخ، ج٦، ص٤٥٢ .
  - 🗗 ..... المرجع السابق ،ص٤٥٧،٢٥٢.
- ◙ ..... "ردالمحتار"، كتاب الحهاد، باب استيلاء الكفار ... إلخ، مطلب: في ان الأصل في الاشياء الإباحة، ج٦، ص٧٥٠.
  - ٢٦٢ من القدير "، كتاب السير، باب استيلاء الكفار، ج٥، ص٢٦٢.
  - 💣 🗗 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار... إلخ، ج٦، ص ٢٦٠.

یا مسلمانوں کاغلبہ ہوااوراُس غلام کو ہاں سے حاصل کیا تو نہ کی کو دیا جائے نفیمت کی طرح تقسیم ہو بلکہ وہ آزاد ہے۔

یو ہیں اگر حربی غلام مسلمان ہوگیا اور وہاں ہے بھاگ کر دارالاسلام میں آگیا یا ہمارالشکر دارالحرب میں تھا اُس لشکر
میں آگیا یا اُس کو کسی مسلمان یا ذمی یا حربی نے دارالحرب میں خرید لیا یا اُس کے مالک نے بیچنا چا ہا یا مسلمانوں کا ان پر غلبہ ہوا بہر
حال آزاد ہوگیا۔ (1) (درمختار)

# مستامن کا بیان

متامن وہ خض ہے جودوسرے ملک میں امان کیکر گیا۔ دوسرے ملک سے مرادوہ ملک ہے جس میں غیر توم کی سلطنت ہو یعنی حربی دارالاسلام میں یامسلمان دارالکفر میں امان کیکر گیا تو متامن ہے۔ (2)

مسئلی ایک و ارالحرب میں مسلمان امان کیکر گیا تو وہاں والوں کی جان ومال ہے تعرض کرنا (3) اس پرحرام ہے کہ جب امان کی تو اُس کا پورا کرنا واجب ہے۔ یو بیں اُن کا فروں کی عورتیں بھی اس پرحرام بیں اورا گرمسلمان قید ہوکر گیا ہے تو کا فروں کی جان ومال اس پرحرام نہیں اگر چہ کا فروں نے خود ہی اُسے چھوڑ دیا ہو یعنی بیدا گروہاں ہے کوئی چیز لے آیا یا کسی کو مارڈ الا تو گئی زئیس کہاس نے اُن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے جس کا خلاف کرنا جائز نہ ہو۔ (4) (جو ہرہ، در مختار)

- ..... "الدرالمختار"، كتاب الحهاد، باب استيلاء الكفار... إلخ، ج٦، ص ٢٦١.
  - ۲٦٢٥٥٠٦-"الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المستأمن، ج٦٠٥٠٦.
    - 3 .... بجامداخلت۔
  - ۳٤ مس"الجوهرة النيرة"، كتاب السير، الجزء الثاني، ص ٣٤ م.
     و"الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المستأمن، ج٦٠ مس ٢٦٢ م.
    - ۵ ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب السير، الجزء الثاني، ص ٥ ٣٤.
  - و"ردالمحتار"، كتاب الحهاد، باب المستأمن، ج٦، ص٢٦٣.
    - 🚱 🕝 .... تلانی، پوچھ پچھ، ازالہ۔

#### علائے گاحلال ہے۔(1)(شرح ملتق)

سلمان نے دارالحرب میں کا فرحر بی کی رضا مندی ہے کوئی مال حاصل کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں مثلاً ایک روپید دورو پے کے بدلے میں بیچا۔ یو بیں اگر اُس کو قرض دیا اور پیٹھ ہرالیا کہ مہینہ بھر میں سو کے سواسو (2) لوں گا بیجا تزہے کہ کا فرحر بی کا مال جس طرح ملے لے سکتا ہے گرمعا ہدہ کے خلاف کرنا حرام ہے۔ (3) (ردالحتار)

سلمان دارالحرب میں امان (4) کیکر گیا ہے اس نے کسی حربی کو قرض دیا یا کوئی چیز اس کے ہاتھ اُ دھار پی یا حربی نے دوسرے کی کوئی چیز اس کے ہاتھ اُ دھار پی یا ایک نے دوسرے کی کوئی چیز فصب کی پھرید دونوں دارالاسلام میں آئے تو قاضی شرع (5) ان میں باہم کوئی فیصلہ نہ کریگا ہاں اب یہاں آنے کے بعد اگر اس تنم کی بات ہوگی تو فیصلہ کیا جائےگا۔ یو بیں اگر دوحربی امان کیکر آئے اور دارالحرب میں ان کے درمیان اس تنم کا معاملہ ہوا تھا تو ان میں بھی فیصلہ نہ کیا جائےگا۔ یو بیں اگر دوحربی امان کیکر آئے اور دارالحرب میں ان کے درمیان اس تنم کا معاملہ ہوا تھا تو ان میں بھی فیصلہ نہ کیا جائےگا۔ وارون (درمینار)

ستان کو بہاں اگر خدمت کے لیے لے جائے ہاں اگر خدمت کے لیے دارالحرب جائے ہاں اگر خدمت کے لیے لے جائے ہاں اگر خدمت کے لیے لے جانا چا ہتا ہو تو اجازت ہے۔ (عالمگیری)

سن الله المرابيكا توجز بيه امان كيكر دارالاسلام مين آيا تو پورے سال بھريهان رہنے نه دينگا وراُس سے كهه ديا جائيگا كه اگر تو يهان سال بھرر ہيگا تو جزيه مقرر ہوگا اب اگر سال بھررہ گيا تو جزيه ليا جائيگا اور وہ ذمی ہوجائيگا اور اب دارالحرب جانے نه دينگے، اگر چة تجارت ياكسى اور كام كے ليے جانا جا ہتا ہوا ور چلاگيا تو بدستور حربی ہوگيا اس كاخون مباح ہے۔(8) (جو ہرہ)

سی کا کہ اور ہے کہ جنتی جا ہے ہا دشاہ اسلام اس کے لیے مدت مقرر کردے اور ہے کہددے کہ اگر تواس مدت سے زیادہ کھیرا تو تجھ سے جزیدلیا جائے گا اور اُس وقت وہ ذمی ہوجائیگا۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

سَسَعَالَةُ ٩ ﴾ حربي امان كے كرآيا اور يہاں خراجي ياعُشري زمين خريدي اور خراج اُس پرمقرر ہو گيا تواب ذمي ہو گيا اور

- المستأمن، ج٢، ص٩ ٤٤.
   الأبحر"، كتاب السيرو الحهاد، باب المستأمن، ج٢، ص٩ ٤٤.
  - 🗗 .....سواسولیعنی ۱۲۵\_
  - ٣٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الحهاد، باب المستأمن، ج٦، ص٢٦٢.
- ◘ ..... يعنى جان ومال وغيره كى حفاظت كامعامده ، پناه \_ ⑤ .....اسلامى قانون كےمطابق فيصلے كرنے والا قاضى \_
  - الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المستأمن، ج٦، ص٤٦٤.
  - → ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب السادس في المستأمن، الفصل الاول، ج٢، ص٢٣٣.
    - ۵....."الحوهرة النيرة"، كتاب السير، الحزء الثاني، ص ٦٤٦...
  - ﴿ ﴿ وَ السَّامِ وَ الْهَندية "، كتاب السير ، الباب السادس في المستأمن ، الفصل الثاني، ج٢ ، ص ٢٢٠.

جس وقت خراج مقرر ہوا اُسی وقت سال آئندہ کا جزیہ بھی وصول کیا جائے گا۔ (1) (عالمگیری)

ستان و کان کرلیا تواب ذمیه ہوگئی ابدار الاسلام میں آئی اور اس سے کی مسلمان یاذمی نے نکاح کرلیا تواب ذمیہ ہوگئی ابدار الحرب کونییں جاسکتی۔ یو ہیں اگر میاں بی بی دونوں آئے اور شوہریہال مسلمان ہوگیا تو عورت ابنییں جاسکتی اور اگر مرد حربی نے کسی ذمی عورت سے نکاح کیا تواس کی وجہ سے ذمی نہ ہوا ہوسکتا ہے کہ طلاق دیکر چلا جائے۔ (درمختار)

مسئ المراس المراس المراب المر

مستان السرائی السرائی کے اور الحرب کو چلا گیا تو اب پھر حربی ہو گیا اور اگر اس نے کسی مسلمان یا ذمی کے پاس پھی مال رکھا تھا یا اُن پراُس کا دَین تھا اور اُس کا فرکوکس نے قید کر لیا یا اُس ملک کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور اُس کو مار ڈالا تو دَین ساقط ہو گیا اور وہ امانت نے ہے اور اگر بغیر غلبہ وہ مار اگیا یا مرگیا تو دین اور امانت اُس کے وارثوں کے لیے ہے۔ (۵) (ملتق) ہو گیا اور وہ امان اُس کے وارثوں کے لیے ہے۔ (۵) (ملتق) ہم کا اُس کا اُس کے اور اُس کی اُس کے دون کیا تو مہاں کھا نا پانی کچھ ندوی کہ نظنے پر مجبور ہواور وہاں سے نگلنے کے بعد قتل کر ڈالیس اور اگر حرم میں کسی نے خون کیا تو

مسئائی اس جوجگہ دارالحرب ہاب وہ دارالاسلام اُس وقت ہوگی کہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے اور وہاں احکام اسلام جاری ہوجا کیں اور دارالاسلام اُس وقت دارالحرب ہوگا، جبکہ یہ تین با تیں پائی جا کیں۔ (۱) کفر کے احکام جاری ہوجا کیں اور اسلامی احکام بالکل روک دیے جا کیں اور اگر اسلام کے احکام بھی جاری ہیں اور کفر کے بھی تو دارالحرب نہ ہوا۔ (۲) دارالحرب سے متصل ہو کہ اس کے اور دارالحرب کے در میان میں کوئی اسلامی شہر نہ ہو۔ (۳) اس میں کوئی مسلمان یا ذمی امان اول پر باقی نہ ہو۔ (۴) (در مختار، ردالحتار) اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان بحمدہ تعالی اب تک دارالاسلام ہے بعضوں نے امان اول پر باقی نہ ہو۔ (6) (در مختار، ردالحتار) اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان بحمدہ تعالی اب تک دارالاسلام ہے بعضوں نے

€ .... "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب السادس في المستأمن، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٣٥.

اُسے وہیں فل کر سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں کہ لکے تو قبل کریں۔(5) (درمختار،ردالحتار)

- ۲۷۱ ستثمان الكافر، ج٦، ص ۲۷۱.
- 3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب السادس في المستأمن، الفصل الثاني، ج٢، ص٢٣٥.
- ◘....."ملتقى الابحرمع محمع الانهر"، كتاب السير والحهاد، باب المستأمن، فصل لايمكن مستامن. . . إلخ، ج٢، ص٥٥ .
  - 5 ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في استئمان الكافر، مطلب: مهم الصبي . . . إلخ، ج٦، ص٢٧٦.
- 🔊 🙃 ..... "المرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الجهاد فصل في استثمان الكافر مطلب: في ما تصيريه دارالإسلام ... إلخ، ج٦ ،ص ٢٧٧،٢٧٦.

ﷺ خواہ نخواہ اے دارالحرب خیال کررکھا ہے یہاں کے مسلمانوں پرلازم ہے کہ باہم رضامندی ہے کوئی قاضی مقرر کریں کہ کم از کم اسلامی معاملات جن کے لیے مسلمان حاکم ہونا شرط ہے اُس سے فیصلہ کرائیں اور بیمسلمانوں کی بدھیبی ہے کہ باوجوداس کے کہ انگریز اُنھیں اُس سے نہیں روکتے پھر بھی اُنھیں احکام شرعیہ کے اجرا<sup>(1)</sup> کی بالکل پرواہ نہیں۔

# عشر و خراج کا بیان

ز مین عرب اور بصرہ اور وہ زمین جہال کے لوگ خود بخو دمسلمان ہو گئے اور جوشہر قبراً فتح کیا گیا اور وہاں کی زمین مجاہدین پرتقسیم کر دی گئی پیسب عشری (2) ہیں اور بھی عشری ہونے کی بعض صورتیں ہیں، جن کوہم کتاب الز کا ق<sup>(3)</sup> میں بیان کر آئے اور جوشمر بطور صلح فتح ہو یا جولؤ کر فتح کیا گیا مرمجاہدین پرتقسیم نہ ہوا بلکہ وہاں کے لوگ برقر ارر کھے گئے یا دوسری جگہ کے کا فروہاں بسادیے گئے، پیسب خراجی (4) ہیں۔ پنجرز مین کومسلمان نے کھیت کیا، اگر اُس کے آس یاس کی زمین عشری ہے توبیہ بھی عشری اور خراجی ہے تو خراجی۔

مسئلہ: زمین وقف کر دی تواگر پہلے عشری تھی تواب بھی عشری ہے اور خراجی تھی تواب بھی خراجی اورا گربیت المال ے خرید کروقف کی تواب خراج نہیں اورعشری تھی توعشر ہے۔ (<sup>5)</sup> (روالحتار)

عشر وخراج کے مسائل بفتدرضرورت کتاب الز کا ۃ میں بیان کر دیے گئے وہاں سے معلوم کریں اُن سے زائد جزئيات<sup>(6)</sup> كى حاجت نہيں معلوم ہوتى للبذا أنھيں پراكتفا كريں۔

شنیرے: اس زمانہ کےمسلمانوں نےعشروخراج کوعموماً حچھوڑ رکھاہے بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے بہتیرے <sup>(7)</sup>وہ مسلمان ہیں جن کے کان بھی ان لفظوں ہے آشنانہیں، جانتے ہی نہیں کہ کھیت کی پیداوار میں بھی شرع (8) نے پچھ دوسروں کاحق ركها ب حالانكة قرآن مجيد مين مولى تعالى في ارشاد فرمايا:

### ﴿ الْفِقُوامِنْ طَيِّلْتِ مَا كَسَبْتُمُ وَمِنَّا آخُرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَمْضَ ﴾ (9)

خرچ کرواینی یاک کمائیوں سے اورائس سے کہ ہم نے تمھارے لیے زمین سے نکالا۔

 الازم ہو۔ 🗗 ....جاری کرنے۔

 ۵ .....وه زمین جس کی پیدادار نے خراج ادا کرنالازم ہو۔ است. بهارشریعت جلد 1 حصه 5 ملاحظ فرمائیں۔

٣٠٠٠ ردالمحتار"، كتاب الحهاد، باب العشر والخراج، مطلب: اراضى المملكة... إلخ، ج٦، ص ٢٨١.

€....لیعنی سائل۔ 🚯 ..... شریعت اسلامیه۔ -د برت ع

🗗 📵 ..... پ۳، البقره: ۲۶۷.

اگرمسلمان ان ہاتوں ہے واقف ہوجا کیں تواب بھی بہتیرے خدا (عزوجل) کے بندے وہ ہیں جوا تباع شریعت (1) کی کوشش کرتے ہیں جس طرح زکا ۃ دیتے ہیں انھیں بھی ادا کریں گے، واللہ ھوالموفق۔

# جزیه کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَمَا اَفَا عَالَمُ اللهُ عَلَى مَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا اَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا يَكُولُ وَلِكِنَّ اللهُ يُسَلِّطُ مُسُلَهُ عَلَى مَسُولِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُلْى وَلِلْهِ وَلِلنَّاسُولِ وَلِيْ مَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى مَسُولِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُلْى وَلِلنَّاسُولِ وَلِيْ مَا اَفَارُولُ وَلَيْكُولُ وَالْيَسْلَى وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَكُمُ الرّسُولُ وَلَيْكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْا غَنِيبَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَا لِكُمُ الرّسُولُ وَمُنْ وَقُولُ وَمُا لَهُمُ مُنْ وَاللّهُ مَا لِكُولُ وَمُنْ وَلَكُ مُنْ اللّهُ عَنِيبَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

الله (عور بل) نے کا فروں سے جو پچھا ہے رسول کو دلایا ، اُس پر نہتم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ ، ولیکن الله (عرب بل)
اپنے رسولوں کو جس پر چا ہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے اور الله (عوبل) ہرشے پر قا در ہے جو پچھالله (عوبل) نے اپنے رسول کو بستیوں
والوں سے دلایا وہ الله (عوبل) ورسول کے لیے ہے اور قرابت والے اور تنیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے (بیاس لیے بیان
کیا گیا کہ ) تم میں کے مالدارلوگ لینے دینے نہ گئیں اور جو پچھ رسول تم کو دیں ، اسے لواور جس چیز ہے منع کریں ، اُس سے باز
ر جواور الله (عربط) سے ڈرو، بیشک الله (عوبل) سخت عذاب والا ہے۔

## احادیث

خلایث اللہ تعالیٰ علیہ وہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی ، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے جب ان کو یمن (کا حاکم بناکر) بھیجاتو بیفر مادیا کہ ''ہر بالغ ہےا کیک دینار وصول کریں یااس قیمت کا معافری۔'' بیا کیک کپڑا ہے جو یمن میں ہوتا ہے۔<sup>(3)</sup>

<u> خلایت امام احمد وترندی وابودا و د</u>نے ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت کی ، که حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسل نے فرمایا: ''ایک زمین میں دو قبلے درست نہیں اورمسلمان پر جزیہیں''۔ <sup>(4)</sup>

- اسلامی احکام پڑمل کرنے ، شریعت کی پیروی۔
  - № ۲۸۰۰۰۰۰۰ الحشر: ۷،۲ .
- ◙ ..... "سنن أبي داود"، كتاب الخراج. . . إلخ، باب في اخذا الحزية، الحديث: ٣٨ ٣٠ ، ٣٠ م ٢٢ م.
  - المسند" المسند" الإمام أحمد المسند عبدالله بن العباس الحديث: ٩٤٩ ١٩٤ ١٩٠٩ ٤٠.

🐔 🕹 المنت 👚 ترمذی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، کہتے ہیں میں نے عرض کی ، یا رسول اللہ! (صلی الله تعالی طبیہ سلم) ہم کا فروں کے ملک میں جاتے ہیں، وہ نہ ہماری مہمانی کرتے ہیں، نہ ہمارے حقوق ادا کرتے ہیں اور ہم خود جبراً (1) لینا اچھانہیں سمجھتے (اوراس کی وجہ ہے ہم کو بہت ضرر ہوتا ہے۔) ارشاد فرمایا کہ''اگرتمھارے حقوق خوشی ہے نہ دیں، توجيرأوصول كرو-"(2)

امام ما لک اسلم ہے راوی ، کہامیر المونین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندنے بیجز بیمقرر کیا ،سونے والوں پر جار دیناراور جاندی والوں پر جالیس درہم اوراس کےعلاوہ مسلمانوں کی خوراک اور تین دن کی مہمانی اُن کے ذریقی۔<sup>(3)</sup>

### مسائل فقهيه

سلطنت اسلامید کی جانب ہے ذمی کفار پر جومقرر کیا جاتا ہے اسے جزید کہتے ہیں۔ جزید کی دوشمیں ہیں ایک وہ کہ ان ہے کسی مقدار معین پرصلح ہوئی کہ سالا نہ وہ ہمیں اتنا دیں گے اس میں کمی بیشی کچھ نہیں ہوسکتی نہ شرع نے اس کی کوئی خاص مقدارمقرر کی بلکہ جتنے پرصلح ہوجائے وہ ہے۔ دوسری پیرکہ ملک کوفتح کیااور کا فروں کے املاک (4) بدستورچھوڑ دیے گئے ان ہر سلطنت (5) کی جانب ہے حسب حال کچھ مقرر کیا جائے گا اس میں اُن کی خوشی یا نا خوشی کا اعتبار نہیں اس کی مقدار یہ ہے کہ مالداروں پراڑ تالیس درہم سالانہ ہر مہینے میں جار درہم ۔متوسط مخص پر چوہیں درہم سالانہ ہر مہینے میں دو درہم ۔فقیر کمانے والے پر بارہ درہم سالانہ ہر ماہ میں ایک درہم۔اب اختیار ہے کہ شروع سال میں سال بھر کالے لیس یا ماہ بماہ وصول کریں دوسری صورت میں آسانی ہے۔ مالداراور فقیراور متوسط کس کو کہتے ہیں بیروہاں کے عرف اور بادشاہ کی رائے پر ہے اور ایک قول بیجی ہے کہ جو محض نا دار ہویا دوسودر ہم ہے کم کاما لک ہوفقیر ہےاور دوسوے دس ہزار ہے کم تک کا مالک ہوتو متوسط ہے اوردس ہزاریازیادہ کامالک ہوتو مالدارہے۔(6) (درمختا،ردالمحتار،عالمگیری)

مَسْتَانَةُ 🚺 ﴿ فَقَيْرِكُمَا نِهِ وَالْحِي مِرادوه ہے كە كمانے پر قادر ہو یعنی اعضاسالم ہوں (7) نصف سال یا اکثر میں بیار نہ

- ٢١٦،.... "حامع الترمذي"، كتاب السير،باب ماحاء ما يحل من اموال اهل الذمة،الحديث: ٩٥، ١، ج٣،ص٢١٦.
- €....."الموطأ"، لإمام مالك، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، الحديث: ٩ ٢ ٦ ، ج ١ ، ص ٧٥٧.
  - 🗗 ..... کیعنی اسلامی حکومت ـ ◘ ....جائيداد،مكانات دغيره-
  - € ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الحهاد، فصل في الحزية، ج٦،٣٠٥ و٣٠٦. و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الثامن في الحزية، ج٢، ص ٤٤.
    - 🚱 🐔 🗫 يعني درست ہو۔

ر بهتا بهواییا بھی ند ہوکداً ہے کوئی کام کرنا آتانہ ہوندا تنابیوقوف ہوکہ کچھکام ندکر سکے۔(1) (ردالحمار)

مستان سرتد جزيدندلياجائ اسلام لائ فيها (4) ورنقل كردياجائ - (5) (درمخار)

مسئائیں ۔ بچداورعورت اورغلام ومکاتب ومدبر، پاگل، بوہرے، کنجھے (6)، بیدست و پا<sup>(7)</sup>، اپاہج <sup>(8)</sup>، فالج کی بیاری والے، بوڑھے عاجز، اندھے، فقیر ناکارہ، پوجاری <sup>(9)</sup> جولوگول سے ملتا جلتانہیں اور کام پر قادر نہ ہوان سب سے جزیہ نیس لیا جائے گااگر چدایا ہج وغیرہ مالدار ہول۔ <sup>(10)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مستان ۵ جو کھما تا ہے۔ صرف ہوجا تا ہے بچتانبیں تواس ہے جزیدندلیں گے۔ (11) (عالمگیری)

مستان کی جزید مقروع سال میں جزید مقرر کرنے سے پہلے بالغ ہوگیا تواس پر بھی جزید مقرر کیا جائے گا اورا گراس وقت نابالغ تھا،مقرر ہوجانے کے بعد بالغ ہوا تونہیں۔(12) (عالمگیری)

مسئانی کے اثنائے سال میں یاسال تمام کے بعد مسلمان ہوگیا تو جزیہ بیں لیاجائے گااگر چہ کئی برس کااس کے ذمہ باقی ہواورا گردو برس کا پیشگی لے لیا ہوتو سال آئندہ کا جولیا ہے واپس کریں اورا گرجزیہ نہ لیا اور دوسراسال شروع ہوگیا تو سال گذشتہ کا ساقط ہوگیا۔ یو بیں مرجانے ، اندھے ہونے ، ایا بیج ہوجانے ، فقیر ہوجانے ، لنجھے ہوجانے سے کہ کام پر قادر نہ ہوں

- € ..... "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، ج٦، ص٦٠٦.
  - سسمال کے دوران۔
- № "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الثامن في الحزية، ج ٢٠ص٦ ٢٤.
  و"ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية ، ج ٢٠ص٧ ٢٠٨٠٣.
  - 🙆 .... توصیح فرنگ۔۔۔
  - ٣٠٩ ص ٩٠٠٠ الدرالمختار "، كتاب الحهاد، فصل في الجزية، ج٢٠ص ٩٠٩.
  - اتھ پاؤل سے معذور۔
     اتھ پاؤل سے معذور۔
    - علے پھرنے سے معذور۔ مندرکا مجاور۔
    - € .... "الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في الحزية، ج٢، ص٠٣١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الثامن في الحزية، ج ٢ ، ص ٢٤٠.

🕦 ..... المرجع السابق. ص ٢٤٦،٢٤٥.

🥱 🛈 ....المرجع السابق.

' جزید ساقط ہوجا تاہے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

سَنَا الله فود لے کر حاضر ہواور کھڑا ہوکرادب کے ساتھ پیش میں بلکہ خود لے کر حاضر ہواور کھڑا ہوکرادب کے ساتھ پیش کرے بعنی دونوں ہاتھ میں رکھ کر جیسے نذریں دیا کرتے ہیں اور لینے والا اس کے ہاتھ سے وہ رقم اٹھالے بینہیں ہوگا کہ بیخود اوس کے ہاتھ میں دیدے جیسے فقیر کودیا کرتے ہیں۔(2) (عالمگیری وغیرہ)

سرای و برجونوج برجونوج برجونی مصالح عامی سلمین میں صرف کیے جائیں (3) مثلاً سرحد پر جونوج برتی ہے اوس پرخرج ہوں اور بل اور بل اور مجد وحوض وسرا (4) بنانے بین خرج ہوں اور ساجد کے امام ومؤذن پرخرج کریں اور علا وطلبہ اور قاضیوں اور اون کے ماتحت کا م کرنے والوں کو دیں اور مجاہدین اور ان سب کے بال بچوں کے کھانے کے لیے دیں۔ (5) (ور مختار، روالحتار) ماتحت کا م کرنے والوں کو دیں اور مجاہدین اور ان سب کے بال بچوں کے کھانے کے لیے دیں۔ (5) (ور مختار، روالحتار) کے جو بیں وہ باقی رکھے جائیں گے۔ اگر اور کر شہر کو فتح کیا ہے تو وہ رہنے کے مکان ہوں گے اور شبح کے ساتھ فتح ہوا تو بدستور عبادت خانے رہیں گے۔ اگر ان کے عبادت خانے منہدم (8) ہوگئے اور پھر بنانا چاہیں تو جیسے تھے ویسے بی اوی جگہ بنا سکتے ہیں غراصا سکتے ہیں نہ دوسری جگہ اون کے بدلے میں بنا سکتے نہ پہلے سے زیادہ متحکم بنا سکتے مثلاً پہلے کچاتھا تو اب بھی کچابی بنا سکیس نہ برحاسکتے ہیں اور پیشتر سے اب کچھ ذیادہ کر دیا ہوتو ڈھا دینگے۔ (9) (ور مختار، روالحتار)

مسئ ان السب المسلمانوں ہے وضع قطع (10) لباس وغیرہ ہربات میں ممتاز (11) رکھا جائیگا جس متم کالباس مسلمانوں کا ہو گاوہ ذمی نہ پہنے۔اوس کی زین بھی اور طرح کی ہوگی ۔ ہتھیار بنانے کی اوسے اجازت نہیں بلکہ اوسے ہتھیارر کھنے بھی نہ دینگے۔ زنار (12) وغیرہ جواوس کی خاص علامت کی چیزیں ہیں انھیں ظاہرر کھے کہ مسلمان کودھوکا نہ ہو ۔ بھا مہنہ ہاندھے۔ریشم کی زنار نہ ہاندھے۔

- ..... "الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في الحزية، ج٦، ص٢١٣.
- الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب الثامن في الحزية ، ج ٢، ص ٣٤٦. وغيره
- المسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے خرج کئے جائیں۔
- € ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، مطلب: في مصارف بيت المال، ج٦، ص٣٣٧،٣٣٦.
  - اسعیائیوں کےعبادت خاند۔ 6 .... مجوسیوں کاعبادت خاند۔
- ◙ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، مطلب: في أحكام الكنائس...إلخ،ص٤١٣ـ ٣٢٠.
  - 🖚 .... شکل وصورت، حیال ڈھال۔ 💮 🖜 ..... جدا گانہ منفرو۔
  - 😥 🔞 ..... وه دها که یا دُوری جو مندو گلے ہے بغل کے پنچ تک ڈالتے ہیں جبکہ عیسائی، مجوی اور یمبودی کمر میں باندھتے ہیں۔

آباس فاخرہ (1) جوعلاوغیرہ اہل شرف کے ساتھ مخصوص ہے نہ پہنے۔ مسلمان کھڑا ہوتو وہ اُس وقت نہ بیٹھے۔ اُن کی عورتیں بھی مسلمان عورتوں کی طرح کیڑے وغیرہ نہ پہنیں۔ ذمیوں کے مکانوں پر بھی کوئی علامت ایسی ہوجس سے پہچانے جائیں کہ کہیں مسلمان عورتوں کی طرح کیڑے وغیرہ نہ پہنیں۔ ذمیوں کے مکانوں پر بھی کوئی علامت ایسی ہوجس سے پہچانے جائیں کہ کہیں سائل دروازوں پر کھڑا ہوکرمغفرت کی دعانہ دے غرض اُس کی ہر بات مسلمانوں سے جدا ہو۔ (درمختار، عالمگیری وغیرہما)

اب چونکہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت نہیں لہذا مسلمانوں کو بیافتیار نہ رہا کہ کفارکوکی وضع وغیرہ کا پابند کریں البتہ مسلمانوں کے افتیار میں بیضرور ہے کہ خود اون کی وضع افتیار نہ کریں گر بہت افسوس ہوتا ہے جبکہ کی مسلمان کو کافروں کی صورت میں دیکھا جاتا ہے لباس وضع قطع میں کفار ہے امتیاز نہیں رکھتے بلکہ بعض مرتبہ ایسا تفاق ہوا ہے کہ نام دریافت کرنے بعد معلوم ہوا کہ پیمسلمان ہے۔ مسلمانوں کا ایک فاص امتیاز ڈاڑھی رکھنا تھا اس کو آج کل لوگوں نے بالکل فضول سجھ رکھا ہے نصار کی کی تقلیم (3) بیٹی ڈاڑھی کا صفایا اور سر پر بالوں کا گہما (4) موفچیس بڑی بڑی بڑی ہیں ذرای جود کیھنے ہے مصنوی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر رکھیں تو نصار کل کی کم کریں تو نصار کل کی طرح۔ اسلامی بات سب نا پند، کپڑے جوتے ہوں تو نصر انہوں کے بوتی ہیں۔ اگر رکھیں تو نصار کل کی کم کریں تو نصار کل کی طرح۔ اسلامی بات سب نا پند، کپڑے جوتے ہوں تو نصر نیوں کے بلکہ مثر کوں ہندوی کی تقلیم افتی کی طرح اور اب بچھ دنوں ہے جو نصار کل کی طرف سے منحرف ہوئے (5) تو گھر لوٹ کرند آئے بلکہ مثر کوں ہندوی کی تقلیم افتیاں کو بہت ہوں گو گو باندوی کے اور جب وہ ہم کے کو طیار گر رمضان میں پان کھا کر نگانا نہ شرم نہ عار، وہ کہونو دان بھر بازار بندخر بیو فروخت جوام اور خدا فرما تا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہوتو خرید و فروخت چھوڑ و (7) اس کی طرف اصلاً النفات نہیں (8) فروخت حرام اور خدا فرمات ہوتو کی ہوائی تا ہم کہ ہاں تک رونا رویا جائے بیصالت نہ ہوتی تو بیدن کیوں در کھنے پڑتے اور جب کر شرخ علیم کر ہیں گے، والعیا ذباللہ تعالی ۔

€....عده کباس-

۳۲۶-۳۲۰ الدرالمختار"، كتاب الجهاد، فصل في الجزية، ج ٢، ص ٣٢٠-٣٢٤
 و" الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الثامن في الجزية، فصل ، ج ٢، ص ٣٥٠.

اس برگشتہ ہوئے، اکتائے۔ 6 ..... چھوڑ دیے ہوں۔

🗗 .....اذانِ جعہ کےشروع سے ختم نماز تک بھے مکروہ تحریمی ہے اوراذان سے مراد پہلی اذان ہے کہ اُسی وقت سعی واجب ہوجاتی ہے مگروہ لوگ جن پر جعہ واجب نہیں مثلاً عورتیں یا مریض اُن کی بھے میں کراہت نہیں۔(بہارشر ایت، ج۲ حصداا ہص ۲۲۲)

**⊚**....توجنیس۔ 🗨 بہت بری حالت۔

🔊 🖚 سیمی بات سے متاثر ہونے کی صلاحیت۔ 🕦 سیمی بات میں اثر ڈالنے کی قوت۔

سَمَّنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِانَى فَي مسلمان سے گرج كاراسته يوچها يا مندو في مندركا تو نه بتائے كه گناه پراعانت كرنا ہے۔ اگر كس مسلمان كا باپ يا مال كافر ہے اور كم كه تو مجھے بت خانه پنچا دے تو نه يجائے اور اگر وہاں ہے آنا چاہتے ہيں تولاسكتا ہے۔ (1) (عالمگيرى)

مسئائی استی کافرکوسلام نہ کرے مگر بھنر ورت اوروہ آتا ہوتو اُس کے لیے راستہ وسیع نہ کرے بلکہ اُس کے لیے تنگ راستہ چھوڑے۔ (2) (عالمگیری)

استانی اگر چاہی کے اور ان کے اور ان کی ایا تو س (4) بجانا چاہیں تو مسلمان نہ بجانے دیں اگر چاہیے گھروں میں بجائیں۔ یوہیں اگر استے معبودوں کے جاوس وغیرہ نکالیس توروک دیں اور کفروشرک کی بات علانیہ بلنے ہے بھی رو کے جائیں بہاں تک کہ یہودونصار کی اگر یہ گڑھی ہوئی تو رات واقبیل بلند آ واز ہے پڑھیں اور اس میں کوئی کفر کی بات ہوتو روک دیے جائیں اور بازاروں میں پڑھنا چاہیں تو مطلقارو کے جائیں اگر چہ کفر نہ بلیں۔ (5) (عالمگیری) جب تو رات واقبیل کے لیے بدا حکام ہیں تو رامائن (6) ، وید (7) و غیر ہا خرافات ہنود (8) کہ بحوی شرک ہیں ان کے لیے اشتر تھم ہوگا گر بدا حکام تو اسلامی تھے جوسلطنت کے ساتھ متعلق تھا اور جب سلطنت ندرہی تو فاہر ہے کہ روکے کئی ہی فاقت ندرہی گراب مسلمان اتنا تو کر سکتے ہیں کہ الی جگہوں ہو دور بھا گیس نہ یہ حسلسطنت ندرہی تو فاہر ہے کہ روکے کئی میں شریک ہوں اور وہاں اپنی آ تکھوں سے احکام اسلام کی پیچرمتی دیکھیں اور کہ عیسائیوں اور آریوں (9) کے لکچروں اور جلسوں میں شریک ہوں اور وہاں اپنی آ تکھوں سے احکام اسلام کی پیچرمتی دیکھیں اور کوئوں سے خداور سول کی شان میں گرتا خیاں شیس اور جانانہ چھوٹر ہی گر خام رکھتے ہیں کہ جواب دیں نہ حیار کھتے ہیں کہ ہوا ہوں تو اگر وہ خص دیکر میں میں شریک کیا جائیگا گر کوئی مسلمان شراب لایا اور گرفتار ہوا اور میڈر سے کھوڑ دیکے میں خرید کر سے اور کا میاں ہوں تو اگر وہ خص دید میں تراب کہ کہ کہ کہ کا تو ہو اور کہ خوار دیکھیں ورک ہے اور نام بھی نہیں بتا تا کہ کس کی ہے یا کہتا ہے سرکہ بنانے کے لیے لایا ہوا ورگرفتار ہوا اور بینہ جاتا ہوکہ لانا نائیں ورک ہے اور نام بھی نہیں بیا دیکھ اور آج ہے تو اسے شرے ناکا لدیں اور کہ دریا جائے کہ اگر گھر لایا تو سزادی جائے گی۔ (10) (عالمگیری)

- الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب الثامن في الحزية، فصل ، ج ٢، ص ٢٥٠.
  - 🕢 .....المرجع السابق.
- ❸ .....ایک سم کابا جاجوقد یم زمانے سے مندروں میں پوجاپاٹ کے وقت یااس کے اعلان کے لئے بجایا جاتا ہے۔
  - 🗗 .... شنکھ جو ہندو پوجا کے وقت بجاتے ہیں۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب الثامن في الحزية، فصل ، ج ٢، ص ٣٥٠.
- ایک رزمیقم جس میں رام چندر کے حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں۔
   بندوؤں کی مقدس کتاب کا نام۔
- - 🧓 🐠 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب الثامن في الجزية، فصل ، ج ٢ ، ص ٢ ٥٠.

# ورتدكابيان ك

الله عزوجل فرماتا ہے:

﴿ وَمَنْ يَرُتُودُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَهُتُ وَهُوكَا فِرْ فَاولَا لَكُونَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ أَصْحُبُ النَّامِ \* هُمُ فِيْهَا لَحٰلِدُونَ ۞﴾ (1)

تم میں سے جوکوئی اپنے دین سے مرتد ہوجائے اور کفر کی حالت میں مرے اسکے تمام اعمال دنیااور آخرت میں رائیگاں ہیں اور وہ لوگ جہنمی ہیں ، اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اورفرما تاہے:

﴿ يَا لَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا مَنْ يَرْتَكُمِنَكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ بِقَوُ مِر يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهَ الْوَلَةِ عَلَى اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يَمِ لَمُونَ فَي مَنْ اللهِ يُكُونِينُ اللهِ يُكُونِينُ اللهِ يُكُونِينُ اللهِ يُكُونِينُ اللهِ يُكُونِينُهُ مَنْ اللهِ يُكُونِينُ اللهِ يُكُونِينُهُ مِنْ اللهِ يُكُونِينُ اللهِ يَكُونِينُهُ مِنْ اللهِ يَكُونِينُ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يَمِم لَا لِمِم اللهُ وَلَا يَعْمَلُ اللهِ يُكُونِينُهُ مِنْ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يَمِم لَا يُحِمُّ وَلَا يَعْمَلُ اللهِ وَلَا يَعْمَلُ اللهِ وَلَا يَخْافُونَ لَوْمَةً لَا يَمِم لَا يَعْمَلُ اللهِ وَلَا يَخْافُونَ لَوْمَةً لَا يَمِم اللهُ وَلِكَ فَضُلُ اللهِ وَلَا يَخْافُونَ لَوْمَةً لَا يَمِم اللهُ وَلِكَ فَضُلُ اللهِ وَلَا يَخْافُونَ لَوْمَةً لَا يَمِم اللهُ وَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُكُونِينُهُ مِنْ اللهِ وَلَا يَخْافُونَ لَوْمَةً لَا يُعِم اللهُ وَلَا يَعْمَلُ اللهِ وَلَا يَخْافُونَ لَوْمَةً لَا يُعِم اللهُ وَلَا يَعْمَلُ اللهِ وَلَا يَعْمَلُ اللهُ وَلَا مُؤْلِقُونَ لَوْمَ لَا لَمُ عَلِيدُهُ مِنْ اللهِ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا يَعْمُ لِلْ مُنْ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَلَا لِللهُ مُنْ اللهُ وَلَا لِللهُ مُنْ اللهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ الللهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُلِي اللللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْكُولُولُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُلْكُولُولُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُلْكُولُ

''اے ایمان والوائم میں ہے جوکوئی اپنے دین ہے مرتد ہوجائے توعنقریب اللہ (عزوجل) ایک الی توم لائے گا جواللہ (عزوجل) کومحبوب ہوگی اور وہ اللہ (عزوجل) کومحبوب رکھے گی مسلمانوں کے سامنے ذلیل اور کا فروں پر سخت ہوگی وہ لوگ اللہ (عزوجل) کی راہ میں جہاد کریئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ندڈ ریں گے بیاللہ (عزوجل) کافضل ہے جے جا ہتا ہے دیتا ہے اور اللہ (عزوجل) وسعت والا ہلم والا ہے''

اورفرما تاہے:

﴿ قُلْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِ مُنْتُمُ تَسْتَهُ وَءُونَ ﴿ لاَ تَعْتَلِي مُواقَدُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ \* ﴿ قُلْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِ مُنْتُمْ تَسْتَهُ وَءُونَ ﴿ لاَ تَعْتَلِي مُواقَدُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ \* ﴾ (3)

''تم فرمادو! کیااللہ (عزوجل)اوراس کی آیتوں اوراس کے رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کے ساتھ تم مسخرہ پن کرتے تھے، بہانے نہ بناؤ ہم ایمان لانے کے بعد کا فرہو گئے'۔

🕦 ..... ۲ ، البقره: ۲۱۷.

2 ..... ٢ ، المائده: ٤ ٥ .

🔞 ..... پ ۱ ۱ التو بة: ۲۶،۲۵ .

يش ش : مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

### احاديث

کی بیٹ ایک اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا ( بعنی اپنے نز دیک ایک معمولی بات کہتا ہے ) اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا ( بعنی اپنے نز دیک ایک معمولی بات کہتا ہے ) اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسکے بہت درج بلند کرتا ہے اور کھی اللہ (عزوجل) کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا تا کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔'' اور ایک روایت میں ہے، کہ'' مشرق ومغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، اس سے بھی فاصلہ پر جہنم میں گرتا ہے۔'' اور ایک روایت میں ہے، کہ'' مشرق ومغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، اس سے بھی فاصلہ پر جہنم میں گرتا ہے۔'' ( )

الله تعالى عليه و المراسل الله و المراسل الله و ال

مسئائیں کے خورشرک سے بدر کوئی گناہ بیں اور وہ بھی ارتداد کہ بیکفراصلی ہے بھی باعتبارا حکام سخت ترہے جیسا کہ اس کے احکام سے معلوم ہوگا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگٹار ہے کہ شیطان ہروقت ایمان کی گھات (5) میں ہے اور حدیث میں فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح تیرتا ہے (6)۔ آ دمی کو بھی اپنے اوپریا اپنی طاعت واعمال پر بھروسانہ

- الصحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان ، الحديث ٢٤٧٨،٦٤٧٧، ج٤، ص ٢٤١.
   و"صحيح مسلم"، كتاب الزهد... إلخ، باب التكلم بالكلمة يهوى... إلخ، الحديث: ٩،٥٠٤ ع ٢٩٨٨. ص ٩٥٥٠.
- ..... صحيح البخاري ، كتاب الديات، باب قول الله تعالى ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، ﴾ ... إلخ، الحديث: ١٨٧٨، ج ٤، ص٣٦١.
  - 🚳 .....و همخض جوالله عز وجل کی وحدانیت کا قائل نه ہو۔
  - ..... "صحيح البخاري"، كتاب استتابة المرتدين... إلخ، الحديث: ٦٩٢٢، ج٤، ص٣٧٨.
    - € .....تاك،داول\_
  - الخاسة من الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ماجاء كراهية . . الخالحديث ١١٧٥ ، ٢٠٠٠ ٢٩١٠...

چاہیے ہروفت خدا پراعتماد کرے اور ای سے بقائے ایمان کی دعا چاہے کہ ای کے ہاتھ میں قلب ہے اور قلب کو قلب ای وجہ سے
کہتے ہیں کہ کوٹ ہو تا رہتا ہے (1) ایمان پر ثابت رہنا ای کی توفیق سے ہے جس کے دستِ قدرت میں قلب ہے اور
عدیث میں فرمایا کہ شرک سے بچو کہ وہ چیونٹ کی چال سے زیادہ مخفی ہے (2) اور اس سے بچنے کی صدیث میں ایک دعا ارشاد فرمائی
اسے ہردوز تین مرتبہ پڑھ لیا کرو، حضور اقدس سلی اللہ تعالی ملیہ وہم کا ارشاد ہے کہ شرک سے محفوظ رہوگے، وہ دعا ہے ہے:

اَللَّهُمَّ اِبِّى اَعُودُ بِكَ مِنُ اَنْ اُشُرِكَ بِكَ شَيْنًا وَانَا اَعْلَمُ وَاسْتَغُفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. (3)

مرتدوہ خص ہے کہ اسلام کے بعد کی ایسے امر کا اٹکارکرے جو ضروریات دین ہویا بی نیان سے کھرے گفر ہے جس میں تاویل سے کی گنجائش ندہو یو ہیں بعض افعال بھی ایسے ہیں۔ جن سے کا فرہ وجا تا ہے شلا بت کو تجدہ کرنا مصحف شریف کو تجاست کی جگہ کھینک دینا۔ (4) کی گنجائش ندہو یو ہیں بعض افعال بھی ایسے گار کی گاوہ بھی مرتد ہے اگر چہ کہتا ہے کہ ایسا اعتقاد نہیں رکھتا۔ (6) (در مختار) کی مستعل ہوں گئے میں کا مام میں چند معنے بغتے ہیں بعض گفر کی طرف جاتے ہیں بعض اسلام کی طرف تو اس مختص کی تکفیر نہیں کی جائے گی (7) ہماں اگر معلوم ہو کہ قائل نے معنی کفر کا ارادہ کیا مثلاً وہ خود کہتا ہے کہ میری مراد ہی ہوتو کا امراک کو تعلق میں انعل نوع کا فرون نہیں ۔ (8) (ردا کھتا روغیرہ) آج کل بعض لوگوں نے یہ دیگا۔ یہاں ہے کہی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہوتو اسے کا فرنہ کہیں گے یہ بالکل غلط ہے کیا یہود و فصار کی میں اسلام کی ہوتو اسے کا فرنہ کہیں گے یہ بالکل غلط ہے کیا یہود و فصار کی میں اسلام کی کوئی بات نہیں پائی جاتی حالات قربایا ہے کہی جس کے بعض اعلان ہے کہی جس کے بعض معنی اسلام کے مطابق ہیں تو کا فرنہ کہیں گے اس کوان لوگوں نے یہ بنالیا۔ ایک بیوبا بھی پھیلی ہوئی ہے بہتی جس کے بعض معنی اسلام کے مطابق ہیں تو کا فرنہ کہیں گے اس کوان لوگوں نے یہ بنالیا۔ ایک بیوبا بھی پھیلی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ جس کے بعض معنی اسلام کے مطابق ہیں تو کا فرنہ کہیں گا اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا' یہ بھی غلط ہے قر آن عظیم نے کا فرکوکا فر کہا

<sup>🕡 .....</sup>يعنى بدلتار ہتا ہے۔

<sup>◙ .....&</sup>quot;المسند"،للامام احمدبن حنبل،مسندالكوفيين،حديث أبي موسى الأشعرى،الحديث ١٩٦٧، ٢٩٦٠ م. ١٤٦٠

<sup>● ……&</sup>quot;الدرالمعتار"و"ردالمعتار"، كتاب الحهاد، باب المرتد، مطلب: في حكم من شتم …الغ، ج٦٠ ص ٢٥٠. ترجمه: اے اللہ! میں تیری پناه ما نگرا ہوں كہ جان ہو جھ كرتیرے ساتھ كى كوشر يك بناؤں اور تجھ ہے بخشش ما نگرا ہوں (اس شرك ہے) جے میں نہیں جانتا ہے شك تو وانائے غيوب ہے۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٤٤ ٣.

ق....بنی نداق کے طور پر۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦ ، ص٣٤٣.

<sup>🗗 ....</sup> یعنیاس کوکا فرقر ارنبیس دیا جائے گا۔

المحتار"، كتاب الحهاد، باب المرتد، مطلب: في حكم من شتم دين مسلم، ج٦، ص٤٥٥. وغيره.

اور کافر کہنے کا تھم دیا۔ ﴿ قُلُ لِیَا کُیْسُا الْکُیْسُونَ ﴾ اوراگراییا ہے تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو تعصیں کیا معلوم کہ اسلام پرمرے گا خاتمہ کا حال تو خداجانے تو کیااس کے ساتھ وہی معاملات کرو گے جو مسلم کے ساتھ ہوتے ہیں حالا نکہ بہت ہے امورا سے ہیں جن میں کفار کے احکام مسلمانوں سے بالکل جداہیں مثلاً ان کے جنازہ کی نمازنہ پڑھنا، ان کے لیے استغفارنہ کرنا، ان کو مسلمانوں کی طرح وَن نہ کرنا، ان کوا بِیُ لڑکیاں نہ دینا، ان پر جہاد کرنا، ان کو بین ان کے جنازہ کی نمازنہ پڑھنا، سے جنا کا ارکار کریں تو قل کرنا وغیرہ وغیرہ لجھن جائل ہے کہتے ہیں کہ ''ہم کی کو کافرنہیں کہتے ، عالم لوگ جانیں وہ کافرکہیں'' مگر کیا یہ لوگ نہیں جانے کہوا می کو وہی عقا کہ ہونے جوقر آن وحدیث وغیر ہاسے علمانے آنھیں بتائے یا عوام کے لیے کوئی شریعت جدا گا نہ ہے جب ایسانہیں تو پھر عالم و بین کے بتائے پر کیوں نہیں چلتے نیز یہ کہ ضروریات کا انکار کوئی ایسا مزہیں جو علمانی جانیں عوام جو علما کی صحبت ہے مشرف ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ان سے برخبزہیں ہوتے پھرا لیے معاملہ میں ایسا مزہیں جو علمانی جانیں عوام جو علمانی جانیں عوام جو علمانی عوام جو علمانی گھرا ہے مقاملہ ہیں ۔ بہوتہی (1) اوراع راض (2) کے کیا معنی۔

مسئلی کے کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے کفر کی بات نکل گئی تو کا فرنہ ہوا یعنی جبکہ اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ
سنے والوں کو بھی معلوم ہوجائے کے خلطی سے بیلفظ ٹکلا ہے اور اگر بات کی بچ کی (3) تو اب کا فرہو گیا کہ کفر کی تا ئید کرتا ہے۔ (4)
سنتان کی ایک کے کفر کی بات کا ول میں خیال پیدا ہوا اور زبان سے بولنا براجا نتا ہے تو بیکفر نہیں بلکہ خاص ایمان کی علامت
ہے کہ دل میں ایمان نہ ہوتا تو اسے براکیوں جانتا۔ (5)

ر مرتد ہونے کی چند شرطیں ہیں: () عقل ناہجھ بچاور پاگل سے ایسی بات نکلی تو تھم کفرنہیں۔ () ہوش۔
اگر نشہ میں بکا تو کا فرنہ ہوا۔ (() اختیار مجبوری اور اکراہ ((ه) کی صورت میں تھم کفرنہیں۔ مجبوری کے بیہ معنے ہیں کہ جان جانے باعضو کٹنے یا ضرب شدید ((7) کا صحیح اندیشہ ہواس صورت میں صرف زبان سے اس کلمہ کے کہنے کی اجازت ہے بشرطیکہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو ﴿ إِلَّا مَنْ أُکُم، وَقَالْمُهُ مُطَلّمَ مِنْ بِالْاِنْمَانِ ﴾ ((8)

مستان کے اوراگروہ کھ شہد بیان جوگیا تومتی ہے کہ حاکم اسلام اس پراسلام پیش کرے اوراگروہ کھ شہد بیان

🕕 سکنارہ کئی۔ 🗨 سے روگروانی۔ 🔞 سیکی ہوئی بات پراڑار ہا۔

- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الحهاد، باب المرتد، مطلب: الأسلام يكون بالفصل... إلخ، ج٦، ص٥٥٣.
  - ۵..... "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٨٣.
    - ارنا۔
       ارنا۔
       ارنا۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٣٥٢ ٢٧٦.

کرے تواس کا جواب دے اورا گرمہات مانے تو تین دن قید میں رکھے اور ہرروزاسلام کی تلقین کرے۔ (1) یو ہیں اگراس نے مہلت نہ مانگی مگرامید ہے کہ اسلام جو لئے بخیرا سرام میٹی کے اسے تول کر لے گا جب بھی تین دن قید میں رکھا جائے بھرا گرمسلمان ہوجائے فیبها ور نہ تول کر والنا بادشاہ جائے بغیراسلام پیش کیے اسے قبل کر ڈالنا کر وہ ہے۔ (2) (در مختار) مرتد کو قید کر نا اور اسلام ہیں طرح طرح کے فساد اسلام کا کام ہوادراس مقصود ہے کہ ایسا مختص اگر زندہ رہا اوراس سے تعرض نہ کیا گیا (3) تو ملک میں طرح طرح کے فساد پیدا ہوئے اور فتنہ کا سلسلمہ روز ہر وز ہر تی پذیر ہوگا جس کی وجہ سے امن عامہ میں خلل پڑیا لاہذا ایسے مختص کو خیم کر دینا ہی مقتضائے حکمت (4) تھا۔ اب چونکہ حکومت اسلام ہندوستان میں باتی نہیں کوئی روک تھام کرنے والا باتی نہ رہا ہر مختص جو چاہتا ہے بکتا ہے اور آئے دن مسلمانوں میں فساد پیدا ہوتا ہے نئے نئہ بب پیدا ہوتے رہتے ہیں ایک خاندان بلکہ بعض جگدا یک گریں کئی نہ بہت ہیں اور بات بات پر جھڑ لے آئ وصدیث میں ارشاد ہوئی اگر مسلمان اس پڑل کریں تمام قصوں سے نجات پائیل میں بہتر ترکیب وہ ہے جوالیے وقت کے لیے قرآن وصدیث میں ارشاد ہوئی اگر مسلمان اس پڑل کریں تمام قصوں سے نجات پائیل دنیا وا ترت کی بھلائی ہاتھ آئے۔ وہ میہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بالکل میل جول چھوڑ دیں ، سلام کلام ترک کردیں ، ان کے بہاں شادی بیاہ کرناء غرض ہرقتم کے تعلقات ان سے قطع (5) کردیں گویا سیمیں کہ وہ اب رہائی نہیں ، والندا کموفق۔

پاس الحمنا بیٹھنا ، ان کے ساتھ کھانا بینا ، ان کے بہاں شادی بیاہ کرناء غرض ہرقتم کے تعلقات ان سے قطع (5) کردیں گویا

مسئائی کی دین باطل کو اختیار کیا مثلاً یہودی یا نصرانی ہوگیا ایسا شخص مسلمان اس وقت ہوگا کہ اس دین باطل سے بیزاری ونفرت ظاہر کرے اور دین اسلام قبول کرے۔ اورا گرضروریات دین میں ہے کی بات کا انکار کیا ہوتو جب تک اُس کا قرار نہ کرے جس سے انکار کیا ہے تھی کھی کھی شہاوت پڑھنے پر اس کے اسلام کا تھی نہ دیا جائے گا کہ کھی شہاوت کا اس نے بظاہرا ٹکار نہ کیا تھا مثلاً نمازیاروزہ کی فرضیت سے انکار کرے یا شراب اور سوئر کی حرمت نہ مانے تو اس کے اسلام کے لیے بیشر ط ہے کہ جب تک خاص اس امر کا اقرار نہ کرے اس کا اسلام قبول نہیں یا اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہل کی جناب میں گتا خی کرنے سے کا فرجوا تو جب تک اس سے تو بہ نہ کرے مسلمان نہیں ہوسکتا۔ (6) (درمختار، درالحتار)

مستال و الله عورت یا نابالغ سمجھ وال بچہ مرتد ہوجائے تو قتل نہ کرینگے بلکہ قید کرینگے یہاں تک کہ تو بہ کرے اور

اسداسلام پیش کرے،اسلام کی رغبت ولائے۔

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحهاد، باب المرتد، ج ٦، ص ٣٤٨، ٣٤٨. ٣٠.

عزاحت نه کی گئی۔ ﴿ الشمندی کا نقاضا۔ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>🧓 🚳 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الجهاد،باب المرتد،مطلب: في ان الكفارخمسة اصناف...إلخ،ج٦،ص٩٤٩.

ملمان ہوجائے۔(1)(عالمگیری)

ستانی ای مرد اگرارد او (2) سے تو بہر کے تو اس کی تو بہ مقبول ہے مگر بعض مرقدین مثلاً کی نبی کی شان میں گستانی کے والا کدائی کی تو بہ مقبول نہیں ۔ تو بہ قبول کرنے ہے مرادیہ ہے کہ تو بہر نے کے بعد بادشاہ اسام اسے تل نہ کرے گا۔ (3) مستانی ال مرد اگرا ہے ارتد ادھے انکار کرے تو بیا انکار کرنے تو بیا انکار کرنے تو بیا انکار کرے تو بیا نکار تا ہوجا کیس گے، جج کی استطاعت رکھتا ہے تو اب کھرج فرض ہے کہ پہلا جج جو کر چکا تھا بیکار ہوگیا۔ (5) (درعتار، بحالا انکار ہو تا کہ بین کرتا گار بین کہا تھا ہوں کہ بین کہا تھا ہوں کہ بین کہا تو بیان کر تے اور کہا تھا بیکار ہوگیا۔ (5) درعتار، بحالا انکار ہے نہ تو بہ شال قادیانی کہ نبوت کا دعوی کرتا ہے اور سے انکار ہو بین کہا تو بیان کر تے اور تا ویل فیر مقبول (9) کر کے اپنے اور ہے تقرافیانا چاہے ہیں ایکی باتوں سے تفریس ہو سکتا کفر مشام (8) استعال کرتے اور تا ویل غیر مقبول (9) کر کے اپنے اور ہے تقرافیانا چاہتے ہیں ایکی باتوں سے تفریس ہو سکتا کفر میں میں ہو تو بین دیا تھا ہے جیں ایکی باتوں سے تفریس ہو سکتا کفر میں میں ہو تا نئی دو مرف تو بہ ہے کہ کو مرش وہ ہے کہ کفر وہمرف تو بہ ہے کہ کفر وہمرف تو بہ ہے کہ کفر وہمرک سب کو منادیتی ہے، گر اس میں وہ اپنی ذلت بچھتے ہیں طالا تکہ بیندہ کا کو مجوب اس میں عزت۔

سَسَتَ الْمُوابِ اللهِ مَن بَهِ عَمِادات قضا مو گئيس اورادا كرنے سے پہلے مرتد ہوگيا پھرمسلمان موا تو ان عبادات ك قضا كرے اور جوادا كرچكا تھا اگر چدار تداد سے باطل ہوگئ مگراس كى قضانہيں البنتہ اگر صاحبِ استطاعت ہوتو جج دوبارہ فرض ہوگا۔ (10) (درمختار)

€ ..... "الفتاواي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٤٥٠.

€ سرتد ہونے۔۔۔

الدرالمختار" ، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٢، ص ٢٥٦.

🗗 ..... ضائع۔

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٦، ص ٣٧٦...

و"بحرالراثق"، كتاب السير، باب احكام المرتدين، ج٦، ص٢١٣.

€ ....فضول جس كاكوئي مقصد نه ہو۔ 🕝 💮 وہاہيوں كے پيشوايان۔

اینی تاویل جونا قابل قبول ہو۔
اینی تاویل جونا قابل قبول ہو۔

🚁 🐠 ....."الدرالمختار"، كتاب الحهاد،باب المرتد،ج٦،ص٣٨٣-٣٨٥.

ستان سال کے بعد اگر خوطعی (۱) ہو تو عورت نکاح ہے نکل جائے گی پھر اسلام لانے کے بعد اگر عورت راضی ہو تو دوبارہ اس سے نکاح ہوسکتا ہے ور نہ جہاں پیند کرے نکاح کر سکتی ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے ہے روک دے اور اگر اسلام لانے کے بعد عورت کو بدستور رکھ لیا دوبارہ نکاح نہ کیا تو قربت (2) زنا ہوگی اور بچے ولد الزنا اور اگر کفر تعلی نہ ہویعنی بعض علما کا فربتاتے ہوں اور بعض نہیں یعنی فقہا کے نزدیک کا فرہوا ور متنظمین (3) کے نزدیک نہیں تو اس صورت میں بھی تجدید اسلام و تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ (۵) (درمختار)

ستائی اس عورت کوخرملی کهاس کاشو ہر مرتد ہوگیا تو عدت گزار کر نکاح کر علق ہے خبر دینے والے دومر دہوں یا ایک مرداور دوعور تیں بلکہ ایک عادل کی خبر کافی ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالحتار )

ستان الم الله عورت مرتد ہوگئ پھراسلام لائی تو شوہر اول سے نکاح کرنے پر مجبور کی جائے گی یہبیں ہوسکتا ہے کہ دوسرے سے نکاح کرے اس پرفتوی ہے۔ (<sup>6)</sup> (درمیتار)

<u> مسئانگان (۱) ہ</u> مرتد کا نکاح بالا تفاق باطل ہے وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کرسکتانہ سلمہ سے نہ کا فرہ سے نہ مرتدہ سے نہ حرہ <sup>(7)</sup> سے نہ کنیز <sup>(8)</sup> سے ی<sup>۔ (9)</sup> (عالمگیری)

مسئل المراب المرجه المرب المرج المرج الله كرك فرج المرب الله المرك و المرب المربي الم

ستاند (۱) بر مرتد کسی معامله میں گواہی نہیں و ہے سکتا اور کسی کا وارث نہیں ہوسکتا اور زمانۂ ارتدار میں جو پچھ کمایا ہے اس میں مرتد کا کوئی وارث نہیں۔(11) ( درمختار، ردالمحتار )

€ المرين- علم كلام كمامرين- العنى بمسترى مجامعت-

● ....."الدرالمختار"، كتاب الحهاد، باب المرتد، ج٦، ص٣٧٧.

۵..... "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الحهاد، باب المرتد، مطلب: لوتاب المرتد . . . إلخ، ج٦، ص ٣٨٦...

€ ....."الدرالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦،ص ٣٨٧.

🗗 ..... آ زادعورت جولونڈی نہ ہو۔

۱۳۰۰۰۰۰۰ الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢، ص٥٥ ٢.

📵 .....المرجع السابق، ص٥٥٠.

■ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الحهاد، باب المرتد، مطلب: حملة من لايقتل... إلخ، ج٦، ص ٣٨١.

مسئانی (۱) سے ارتداد ہے ملک جاتی رہتی ہے یعنی جو پچھاس کے اطلاک واموال (۱) سخے سباس کی ملک ہے خارج ہو گئے مگر جبکہ پھراسلام لائے اور کفر ہے تو بہ کرے تو بدستور مالک ہوجائیگا اورا گر کفر بی پرمر گیایا دارالحرب کوچلا گیا تو زمانتہ اسلام کے مگر جبکہ پھراسلام لائے اور کفر ہے تو بہ کہ کو ادا کرینگے جو زمانتہ اسلام میں اس کے ذمہ شخصاس ہے جو بچے وہ مسلمان ور شہ کو سلمان ور شہکو سلم گا اور زماندار تداد میں جو پچھ کمایا ہے اس سے زمانتہ ارتداد کے دیون اوا کرینگے اس کے بعد جو بچے وہ فئے ہے۔ (3) (ہدا یہ وغیر ہا) گا اور زماندار تداد میں جو پچھ کمایا ہے اس سے زمانتہ ارتداد میں تھی کہ شوہرم رتد ہوکر دارالحرب کو چلا گیایا حالت ارتداد میں قتل کیا گیا تو وہ عورت وارث ہوگی۔ (4) (تعبین)

مسئائی اسکی جمرتد دارالحرب کوچلا گیایا قاضی نے لحاق یعنی دارالحرب میں چلے جانے کا تھم دیدیا تو اس کے مد براورام ولد آزاد ہو گئے اور جینے دیون میعادی <sup>(5)</sup> تتے ان کی میعاد پوری ہوگئی یعنی اگر چہا بھی میعاد پوری ہونے میں پچھز مانہ ہاتی ہوگر اسی وقت وہ دَین واجب الا دا ہو گئے اور زمانۂ اسلام میں جو پچھ دصیّت کی تھی وہ سب باطل ہے۔ <sup>(6)</sup> (فتح القدیر)

مندیانی ۲۲ گئی۔ مرتد ہید قبول کرسکتا ہے۔ کنیز <sup>(7)</sup> کوام ولد کرسکتا ہے، یعنی اس کی لونڈی کومل تھااور زمانۂ ارتداد میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کرسکتا ہے، کہ سکتا ہے کہ بید میرا بچہ ہے، لبندا بیہ بچہاس کا وارث ہوگااوراس کی ماں ام ولد ہوجا کیگی۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئ ایک سے ایکی سے مرتد دارالحرب کوچلا گیا پھر مسلمان ہوکر واپس آیا تو اگر قاضی نے ابھی تک دارالحرب جانے کا تھم نہیں دیا تھا تو تمام اموال اس کوملیں گے اور اگر قاضی تھم دے چکا تھا تو جو کچھ وریثہ (<sup>(9)</sup> کے پاس موجود ہے وہ ملے گا اور دریثہ جو کچھ خرچ کر بچے یا بچے وغیرہ کرکے اِنتقالِ مِلک کر بچے والی اس میں سے پچھ نہیں ملے گا۔ (11) (عالمگیری)

- 🗗 ..... مال وجائداد۔ 🔻 🧑 ..... قرضے۔
- الهداية "، كتاب السير، باب احكام المرتدين، الجزء الثاني، ص٧٠٤، وغيرها.
  - €.... "تبيين الحقائق"، كتاب السير، باب المرتدين، ج٤ ، ص١٧٧.
    - ادفت مقرر موجن کی ادئیگی کا وفت مقرر ہو۔
  - ٣١٦ --- "فتح القدير"، كتاب السير، باب احكام المرتدين، ج٥، ص٦١٦.
    - 🗗 .... لونڈی۔۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٥٥٠.
  - 💿 ....میت کے وارثین ۔ 🕦 .....یعنی دوسروں کی ملکیت میں دے چکے۔
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٥٥٠.

منتمبید: زمانہ حال میں جولوگ باوجودادّ عائے اسلام (1) کلماتِ کفر بکتے ہیں یا کفری عقائدر کھتے ہیں ان کے اقوال وافعال کا بیان حضہ اول میں گزرا۔ یہاں چند دیگر کلماتِ کفر جولوگوں سے صادر ہوتے ہیں (2) بیان کے جاتے ہیں تا کہ ان کا بھی علم حاصل ہواورایی باتوں سے تو بہ کی جائے اوراسلامی حدود کی محافظت کی جائے۔

مسئائیں آپ جس شخص کواپنے ایمان میں شک ہولیعنی کہتا ہے کہ مجھے اپنے مومن ہونے کا یقین نہیں یا کہتا ہے معلوم نہیں میں مومن ہوں یا کا فروہ کا فر ہے۔ ہاں اگر اُس کا مطلب بیہ ہو کہ معلوم نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں تو کا فرنہیں۔ جوشخص ایمان و کفر کوایک سمجھے بعنی کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے خدا کوسب پہند ہے وہ کا فر ہے۔ یو ہیں جوشخص ایمان پر راضی نہیں یا کفر پر راضی ہے وہ بھی کا فر ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئانی (۲) اگریہ کہا خدا مجھے اس کام کے لیے تھم دیتا جب بھی نہ کرتا تو کا فر ہے۔ یو ہیں ایک نے دوسرے سے کہا میں اور تم خدا کے تھم کے موافق کام کریں دوسرے نے کہا میں خدا کا تھم نہیں جانتا یا کہا یہاں کسی کا تھم نہیں چلتا۔ (6) (عالمگیری) مسئانی ک<sup>2</sup> کوئی شخص بیا رئیس ہوتا یا بہت بوڑھا ہے مرتائیں اس کے لیے یہ کہنا کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں یا کسی زبان دراز آدی (<sup>7)</sup> ہے یہ کہنا کہ خداتمھا ری زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا میں کس طرح کروں یہ کفر ہے۔ ہیں یا کسی زبان دراز آدی (<sup>7)</sup> ہے یہ کہنا کہ خداتمھا ری زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا میں کس طرح کروں یہ کفر ہے۔ (8) (خلاصة الفتاوی)۔ یو ہیں ایک نے دوسرے ہے کہا اپنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا ، اس نے کہا عورتوں پر خدا کو تو قدرت ہے نہیں ، مجھ کو کہاں سے ہوگ ۔

- ....اسلام کادعوی کرنے والے، یعنی مسلمان ہونے کا دعوی کرنے کے باوجود۔ ﴿ .... یعنی بولتے ہیں۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٧٥٠.
    - ٷ..... نافرمانی۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٧٥٢.
    - 6 .....المرجع السابق، ص٥٦.
    - 🗗 .....گتاخ، بہت زیادہ بکواس کرنے والا۔
    - الفتاوى "، كتاب الفاظ الكفر، ج٤، ص٤٨٣.

سَمَعَانَ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَرَ، ورنه خدا تَجْتِح جَبْم مِن وَالْے گااس نے کہا میں جَبْم ہے نہیں وُرتا یا کہا خدا کے عذاب کی کچھ پروانہیں۔ یاا بک نے دوسرے سے کہا تو خدا ہے نہیں وُرتا اُس نے غصہ میں کہانہیں یا کہا خدا کیا کرسکتا ہے اس کے سواکیا کرسکتا ہے کہ دوزخ میں وُالدے۔ یا کہا خدا سے وُراس نے کہا خدا کہاں ہے بیسب کفرے کلمات ہیں۔ (2) (عالمگیری)

مسئلی سی سے کہان شاءالڈتم اس کام کوکرو گیاں نے کہا میں بغیران شاءالڈکرونگایا ایک نے دوسرے پرظلم کیا مظلوم نے کہا خدانے یہی مقدر کیا تھا ظالم نے کہا میں بغیرالڈ (عزوجل) کے مقدر کیے کرتا ہوں ، یہ کفر ہے۔ (3) (عالمگیری) مسئلی اس کے سی سکین نے اپنی مختاجی کو دیکھ کریہ کہا اے خدا! فلال بھی تیرا بندہ ہاس کو تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی بیں اور میں بھی تیرا بندہ ہوں مجھے کس قدررنج و تکلیف دیتا ہے آخریہ کیا انصاف ہے ایسا کہنا کفر ہے۔ (4) (عالمگیری)

حدیث میں ایسے ہی کے لیے فرمایا: '' کا دَ الفَقُو اَنُ یَکُونَ کُفُرًا ''<sup>(5)</sup> مِحّاجی کفرکے قریب ہے کہ جب محّاجی کے سبب ایسے ناملائم کلمات صادر ہوں جو کفر ہیں تو گویا خود محّاجی قریب بکفر ہے۔

مَسْتَانَةُ ٣٢﴾ الله عزوجل كے نام كى تصغيركرنا (6) كفر ہے، جيسے كى كانام عبدالله يا عبدالرحلن ہوا ہے يكار نے ميں آخر ميں الف وغيرہ ايسے حروف ملاديں جس سے تصغير مجھى جاتى ہے۔ (7) (بحرالرائق)

- ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب السير، باب مايكون كفرا... إلخ، ج٢، ص ٢٠٠٠.
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص ٢٦٢٠٦.
  - 3 .....المرجع السابق، ص ٢٦١ ..... ف .....المرجع السابق، ص ٢٦٢ .
- 6 ..... "شعب الايمان"، باب في الحث على ترك الغل والحسد، الحديث ٢٦٦٦، ج٥، ص٢٦٧.
  - ایعنی بگاڑ نا۔
  - Т.Ф. "البحرالرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٥، ص٣٠٠.
  - ۲٦٣٥٠٠٠٠" الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢، ص٢٦٣.

ورها المراكب ا

مَسْعَلَيْهُ ٣٣٧﴾ انبياعليم العلاة والسلام كي تو بين كرناء ان كي جناب ميس گنتاخي كرنايا ان كوفواحش (2) و بے حيائي كي طرف

منسوب كرنا كفرى، مثلاً معاذ الله بوسف عليه اللهم كوزنا كى طرف نسبت كرنا - (3)

کی تو بین کرے یا عیب لگائے، آپ کے موئے مبارک (۵) کو تحقیر (5) سے یاد کرے، آپ کے لباس مبارک کو گندہ اور میلا کی تو بین کرے یا عیب لگائے، آپ کے موئے مبارک (۵) کو تحقیر (5) سے یاد کرے، آپ کے لباس مبارک کو گندہ اور میلا بتائے، حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی کو کدو پہند تھا کوئی یہ کیے جھے پیند تہیں تو بعض علا کے زد دیک کا فر ہا اور حقیقت یہ کہ اگر اس حیثیت سے اُسے نا پہند ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی کو کدو پہند تھا کوئی یہ کیے جھے پیند تہیں تو بعض علا کے زد دیک کا فر ہے اور حقیقت یہ کہ اگر اس حیثیت سے اُسے نا پہند ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلی کی اُس نے کہ کہ اُس کے خوال ف ہے یا کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلاً بعد تین بارانگشت ہائے مبارک جاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ اوب کے خلاف ہے یا کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلاً واڑھی بڑھا نا، مونچھیں کم کرنا، عمامہ با ندھنایا شملہ لاکانا، ان کی ابانت (6) کفر ہے جبکہ سنت کی تو بین مقصود ہو۔ (7)

ستان اس بنیات اس جواین کو کیے میں پیغیبر ہوں اور اسکا مطلب بیہ بتائے کہ میں پیغام پہنچا تا ہوں وہ کا فر ہے بعنی بیہ تاویل مسموع نہیں کۂ رف<sup>(8)</sup> میں بیلفظ رسول و نبی کے معنے میں ہے۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسئلة سي حضرات شيخين رضي الله تعالى عنها (10) كي شان پاك مين سب وشتم كرنا (11) بتيرا كهنا (12) يا حضرت صديق

ا كبررض الله تعالى عنه كى صحبت يا امامت وخلافت ہے انكاركرنا كفر ہے۔ (13) (عالمگيرى وغيره) حضرت الم المونيين صديقة رضى الله تعالى عنها كى شان ياك ميں قذف جيسى ناياكتهت لگانايقيناً قطعاً كفر ہے۔

🕽 ۔۔۔ رُا۔ 🗨 شرمناک باتیں، ایک یاتیں جو بے حیائی پیٹی ہو۔

€ .... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٦٣.

◄ ادني، تو بين، حقارت - ادني، تو بين، حقارت - التو بين كرنا -

٣٠٠٠٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٣٦٣.

₃ یعنی عام بول چال۔

🐠 ..... يعنى حضرت ابو بكرصد ايق اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنهما ...

🕕 العن طعن کرنا۔ 🕜 الیعنی اظہار بیزاری کرنا۔

🕵 🔞 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٢، وغيره.

سَمَعَ الله الله وسابی و معنوض (1) کود کیچرکرید کہنا ملک الموت (2) آگئے یا کہا اے ویسا بی وشمن جانتا ہوں جیسا ملک الموت کو،اس میں اگر ملک الموت کو برا کہنا ہے تو کفر ہیں۔ یو ہیں جبرئیل یا میکائیل یا کسی فرشتہ کو جو محض عیب لگائے یا تو ہین کرے کا فرہے۔ (3)

مسئلی (۹) کرنا کفر ہے مثلاً داڑھی مثلاً ہے۔ کوعیب لگانایاس کی تو ہین کرنایاس کے ساتھ منحرہ پن (۹) کرنا کفر ہے مثلاً داڑھی مونڈ انے ہے منع کرنے پراکٹر داڑھی منڈ ہے کہددیتے ہیں ﴿ گُلاْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ جس کا پیمطلب بیان کرتے ہیں کہ کا صاف کرویے تر آن مجید کی تحریف و تبدیل (۶) بھی ہے اوراس کے ساتھ مذاق اور دل لگی بھی اور بیدونوں با تیں کفر،ای طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آئیس ہے موقع پڑھ دیا کرتے ہیں اور مقصود (۱۹ کائیس کرنا ہوتا ہے جیسے کسی کونماز جماعت کے لیے بلایا، وہ کہنے لگا میں جماعت سے نہیں بلکہ تنہا پڑھونگا، کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ إِنَّ الصَّلُوقَا تَنْهُی ﴿ (۲) )

سَسَتَا الله وَ مَن مَن مَن مِن الله مِن الله عَن الله عَن الله عَن الله مَن مِن مَن الله مَن مِن مَن الله مَن م مِن جس قَتم كى آواز بَعرى ہوتی ہے وہى اس سے تکلتی ہے اگر باہے كى آواز بعرى جائے تو باہے كى آواز سننے مِن آئيگى اور نہيں تو نہيں مگر گرامونون عموماً لہوولعب (9)كى مجالس مِيں بجايا جاتا ہے اور اليى جگه قرآن مجيد پڑھنا سخت ممنوع ہے۔(10)

مسئالہ اس کے خیر ہوایا کہا نماز پڑھے کو کہااس نے جواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں گراس کا پچھ نتیج نہیں یا کہاتم نے نماز پڑھی کیا نکدہ ہوایا کہا نماز پڑھے کیا کروں کس کے لیے پڑھوں ماں باپ تو مرگئے یا کہا بہت پڑھ لی اب دل گھرا گیا یا کہا پڑھتا نہ پڑھتا دونوں برابر ہے غرض ای فتم کی بات کرنا جس ہے فرضیت کا انکار سمجھا جا تا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہو بیسب کفر ہے۔ (11)

مسئالہ سس کے کوئے موسس کے سے کہ بہت ہے یا جتنی پڑھتا ہے بعد میں نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ یہی بہت ہے یا جتنی پڑھی یہی زیادہ ہے کیونکہ رمضان میں ایک نماز سر نماز کے برابر ہے ایسا کہنا کفر ہے اس لیے کہ اس سے نماز کی فرضیت کا

- السندید شخص ، جس سے بغض ہو۔
   السلام۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢٠ص٣٦.
- بنى نداق قصدواراده قصدوارده قصدوارده
  - الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢٠ص٢٦.
    - السرى وغيره -
      - 🛛 ....عیش ونشاط بھیل کودوغیرہ
  - ٢٦٧ من الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢٠ص٢٦.
  - ۲٦٨ مرتدين، ج٢، ص٢٦٨.

<sup>©</sup> انکار معلوم ہوتا ہے۔<sup>(1)</sup>

مستان سس اذان کی آوازس کرید کہنا کیا شور مچار کھا ہے اگرید قول بروجہا نکار ہو کفر ہے۔ (2) (عالمگیری)

ست المراح المرا

ستان هم دین اورعلما کی تو بین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے کفر ہے۔ یو بین عالم دین کی نقل کرنا مثلاً کسی کومنبر وغیرہ کسی اورغیل کی تو بین اوراس سے مسائل بطوراستیز اُدریافت کریں (4) پھراسے تکیہ وغیرہ سے ماریں اور نداق بنا کیں یہ کفر ہے۔ (5) (عالمگیری) یو بین شرع کی تو بین کرنا مثلاً کہے میں شرع ورع نہیں جانتا یا عالم دین مختاط کا فتوی پیش کیا گیا اس نے کہا میں فتوی نہیں مانتا یا فتوی کوز مین پر پیک دیا۔

سَمَعَالَةُ كَا مَنْ اللّهِ عَلَى وقت يازناكرت وقت ياجوا كھيلة وقت ياچورى كرتے وقت "بِسُم اللّه" كہناكفر ہے۔ دو خص جھر رہے تھا يك نے كہا" لا حَوُلَ وَلا قُوعَ اللّه بِاللّه" دوسرے نے كہالا حَوُل كاكياكام ہے يالا حَوُل كو ميں كيا كرول يالا حَوُل روثى كى جگہ كام ندديگا۔ يو بي سُبُحَانَ اللّه اور لا إلله إلاَّ اللّه كم تعلق اى قتم كالفاظ كهناكفر ہے۔ (7) (عالمگيرى)

سن المرائد المرائد المرائد المركبة لگا تخفي اختيار ہے جا ہے كافر ماريا مسلمان مار، يد نفر ہے۔ يو ہيں مصائب (8) ميں مبتلا ہوكر كہنے لگا تو كے اختيار ہے جا ہے كافر ماريا مسلمان مار، يد نفر ہے۔ يو ہيں مصائب (9) مبتلا ہوكر كہنے لگا تو كے ميرا مال ليا اور اولا دلے لى اور بدليا وہ ليا اب كيا كريگا اور كيا باقى ہے جو تو نے نہ كيا اسطرح بكنا كفر ہے۔ (9) مسلمان كو كلمات كفر كے تعليم وتلقين كرنا كفر ہے اگر چەكھيل اور نداق ميں ايسا كرے۔ يو ہيں كسى كى عورت كو

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٦٨.
  - 🗗 .... المرجع السابق، ص ٢٦٩.
  - بنی نداق کے طور پر مسائل پوچیس ۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢٠ ص ٢٧٠.
  - 6 .....المرجع السابق، ص ٢٧٢. ٥ .....المرجع السابق، ص ٢٧٣.
    - المصيبتين، پريشانيان -
- ۱۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص ٢٧٥.

کفر کی تعلیم کی اور بیکہا تو کا فرہوجا، تا کہ شوہر سے پیچھا چھوٹے تو عورت کفر کرے یا نہ کرے ، بیہ کہنے والا کا فرہوگیا۔ (1) (خانیہ)

مست ای وی (2) اور دیوالی (3) پوجنا کفر ہے کہ بی عبادت غیر اللہ ہے۔ کفار کے میلوں تہواروں میں شریک ہوکر

ان کے میلے اور جلوس نہ ہی کی شان وشوکت بڑھا نا کفر ہے جیسے رام لیلا (4) اور جنم آٹمی (5) اور رام نوی (8) وغیرہ کے میلوں میں شریک ہونا۔ یو ہیں ان کے تہواروں کے دن محض اس وجہ سے چیزیں خرید نا کہ کفار کا تہوار ہے بید بھی کفر ہے جیسے دیوالی میں کھلونے اور مشھائیاں خرید کی جاتی ہیں کہ آج خرید نا دیوالی منانے کے سوا پھی تیں کہ کی چیز خرید کراس روز مشرکین کے میاس ہدیکر نا جبکہ مقصوداً س دن کی تعظیم ہو تو کفر ہے۔ (بحرالرائق)

مسلمانوں پراپنے دین و فدہب کا تحفظ لازم ہے، دین حمیت (8) اور دین غیرت ہے کام لینا چاہیے، کافروں کے کفری
کاموں سے الگ رہیں، گرافسوں کہ مشرکین تو مسلمانوں سے اجتناب کریں اور مسلمان ہیں کہ ان سے اختلاط (9) رکھتے ہیں، اس
میں سراسر مسلمانوں کا نقصان ہے۔ اسلام خداکی ہڑی فعمت ہے اس کی قدر کر واور جس بات میں ایمان کا نقصان ہے، اس سے دور
بھا گو! ورنہ شیطان گراہ کر دیگا اور میدولت تمھارے ہاتھ سے جاتی رہے گی پھر کف افسوں ملنے (10) کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گئا۔
ماس کی تو فیق دے، تو ہر دشواری کو دور کرنے والا ہے اور ہر کتی کو آسان کرنے والا۔
اس کی تو فیق دے، تو ہر دشواری کو دور کرنے والا ہے اور ہر کتی کو آسان کرنے والا۔

وَصَلَّے اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن. فقيرابوالعلامحرامجوعلى اعظمى عَلى عنه

#### ١٢- ماه مبارك رمضان الخير ١٣٨٨ ه

- الفتاوى الخانية"، كتاب السير، باب مايكون كفرا... إلخ، ج٢، ص٢٦٦.
  - بندوؤل کاایک تبوارجوموسم بهاریس منایاجا تا ہے۔
- ہندوؤں کے تہوارجس میں وہ ایک بت کا نام) کی پوجا کرتے اورخوب روشنی کرتے ہیں۔
  - مندووں کاایک میلد جورام چندر کےراون (بت کانام) پرفتح پانے کی یاد میں منایاجاتا ہے۔
- بندوؤں کا ایک تہوار جس میں کرشن کے جنم کی خوثی منائی جاتی ہے۔ کرشن ہندوؤں کے تین سب سے بڑے دیوتا وٰں میں سے تیسرادیوتا
   ہے جے مہادیو بھی کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اس کا کام مخلوق کوموت کے گھاٹ اتار ناہے۔
  - ہندوؤں کاوہ تہوار جورام چندر کے جنم کے دن خوثی کے طور پرمناتے ہیں۔
  - ٢٠٨٥-٥٠ البحرالرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٥٠٥ .٠٠.
  - 🐠 .... یعنی افسوں کرنے۔
- € میل جول۔
- ڇ 🔞 ....دين جوش وجذب